# ردِقادیانیت

## رسائل

- و جناب ائيل آوادتان رييكي قائي
- وخرت ولا الخديد مثمان دايناي
- و موالنا ما في في في التين بهاري
- مال خاجية الأالليرودي
- بنائے فائند فیٹن اوٹی شاہد ہے۔

- وخت والأيريكي الحازى المولى
- عيرالدالم منزة الفاقارى تخليق
- و جناب البيري بن المرى المرى المرى المرى المرى المراد والمراد والمراد
- المنابع المناهات المناولة
- ولفيا المناسخة المناسكان المناسكان

ور ورف المائي المنظيم الذي المبوري والمائي المبوري المباري المباري المباري المباري المباري المباري المباري الم

# 

جلدهم



مضوری باغ روڑ · ملتان - فون : 061-4783486

#### والموالف التفوا

ا مشاب قاد یا دیت بلد بیتالیس (۲۵)

حطرت مولا تا سید علی الحائری لا بوری
جناب ما کی آزاد قاندر حیدری قادری
حکیم الاسلام حطرت مولا تا قاری محرطیب قاک
حطرت مولا تا محرسلم عنائی و بو بندی
جناب با بو بی بخش لا بوری صاحب
مولا تا مک نظیر احن بها ری
جناب عبد التارا نساری صاحب
خالی جناب حفرت مولا با الله ده مصاحب
خالی جناب حفرت مولا با الله ده مصاحب
خواج خاج گان حطرت مولا با الله ده مصاحب
خواج خاج گان حسرت خواج محرفیا مالدین سیالوی ا

متحات : ۵۲۸

نام كاب

قيت : ۲۰۰۰ روپي

مطیع : نامرزین پیس لامور

طبعاةِل : جولائي ١٠١٢م.

ناشر عالى جلس تحفظ فتم نيوت حضوري باغ روؤ علمان

Ph: 061-4783486

#### بسواللها الأفنى المحتوا

### فهرست رسائل مشموله ..... احتساب قادیا نیت جلد ۴۵

| ۳    | دوما بإعظه        | رت مولا ناابط        | عع   | المخرب                                                               |
|------|-------------------|----------------------|------|----------------------------------------------------------------------|
|      | بط الحازى لا معدى |                      |      | ا وسيئة المبتلاء لدفع البلاء                                         |
| 'n   | H                 | <i>"</i>             | "    | ٣ تبصرة العقلاء                                                      |
| 1/2  | H                 | "                    | "    | ٣٠٠٠٠٠ مهدى موجود                                                    |
| 82   | · //              | <i>#</i> .           | H    | ١١ من موجود                                                          |
| 49   | دىدى تادىك        | ن آزاد قلند          | سام  | ۵ دگر امست گلندردا                                                   |
| ۸۵   | ف موطيب قائ       | بت مولاناً قاراً     | حر   | ٣ خاتم النحين                                                        |
| 112  | H .               | //                   | H    | ا المستعم بوت                                                        |
| 169  | سلم عثاني ديوبتدي | رت مولا نا <b>مم</b> | حر   | ٨ الل قبل كافتين (مردال عامد كاملام عداده)                           |
| IAP  |                   |                      |      | ٩ مرزائيول كيس والات كے جوابات                                       |
| nr   | H                 | 11                   | "    | ۰۱ خدمات مرزا<br>اا مح كاذب                                          |
| rrr  | تهارى             | نا كمك نظيرات        | مولا | اا مح كاذب                                                           |
| 125  |                   |                      |      | ١٢ تا تيد بانى ١٣٣١ اه، بحواب بزيت قادياني                           |
| 7.0  | سامى              | بعيدالسامان          | جنار | ١١٠٠ چدموي مدى كيمددين                                               |
| •    |                   |                      | ,    | و سما موضع یکوان تھانہ کلالور کے جلب بابین                           |
| LAL. | بمولانا الخبيعة   | بناب حغرت            | عالى | الل اسلام ومرزائيان كالبلباب                                         |
| TAD  | بالدينسيالوگ      | بت فواندهم ضيا       | عر   | ١٥ معيار العسيح عليه السلام                                          |
|      |                   |                      |      | ١٧ اتمام البرهان على مضالفي                                          |
| ~~~  | باحرهم اورستر     | بالطحارمين           | جنار | <ul><li>٢١ اتمام البرهان على مخالفى</li><li>الحديث والقرآن</li></ul> |
|      | •                 | •                    |      | 4 السقر لمن كفير الملقب به                                           |
| 029  | ي مادي ما جوري    | بت مولانا موجج       | عر   | فتوحات محمديه برفرقه غلمديه                                          |

#### مِنواللوالرُفاني الرَّحيَّوْ!

#### عرض مرتب

الحمدلله وکفیٰ وسلام علیٰ عبادہ الذین اصطفیٰ · امابعد! لیجئے قارکمِن کرام! اللہ رب العزت کی توفیق وعنایت،فضل وکرم واحسان سے احتساب قادیا نیت کی جلد پیٹٹالیس (۴۵) پیش خدمت ہے۔

اس جلد میں جناب حضرت مولانا سیدعلی الحائری لا موری، شیعہ رہنما، عالم دین، جنہیں شیعہ حضرات، حضرت محتد الاسلام والسلمین، صدرالمضرین، سلطان المحدشین، محی الملة والدین، رئیس الحقیعہ ، مدارالشریعہ، نباض دہر، عکیم الامت الناجیہ، سرکارشریعت مدار، علامہ، قبلہ، مجتد العصروالز مان جیسے القابات سے موسوم کرتے ہیں۔ جس سے میہ بات تو تقریباً مطبح محل جاسکتی ہے کہ مولاتا سیدعلی الحائری شیعہ حضرات کے نامور فدہمی سکالر سے اور شیعہ حضرات میں ان کا مقام ومنصب یقیناً بلند تھا۔

چنانچ ملعون قادیان مرزا قادیانی نے "دافع البلاء" نای کماب کھی۔جس میں سیدنا مسیح ابن مریم علیماالسلام اور سیدنا حسین پرائی فضیلت ثابت کی۔معاد الله!

مرزا قادیانی کی اس ملحونانه جرائت اوراحقانه جسارت ،رؤیل حرکت ،خبیث شرارت پرشیعه حضرات میں سے مولاناعلی الحائری نے مرزا قادیانی کے خلاف اس کے زمانہ حیات میں کتابیں تحریفر مائیں مولاناعلی الحائری کی پانچ کتابیں ردقادیا نبیت پرفقیر کے علم میں آئیں۔ان میں ۔ سے :

آ/ا..... وسيلة المبتلاء لدفع البلاء: ١١رمفر ١٣٢ همطابق ٢٣٠ مرى ١٩٠١ و الرسيد المراب المركة ١٩٠١ و الربي المورس شائع مولى الله على الله ورسيد المربيد المربيد

ساس مهدی موعود: بدرسالہ میں مولانا علی الحائری کا ہے۔ بدیج بین صفحات پر مشمل ہے۔

آپ نے بدرسالہ شعبان ۱۳۳۳ او میں تحریر کیا۔ گیلائی پرلیں لا مور سے خواجہ بک ایجنسی نے شائع
کیا۔ اس میں بھی سیدنا مہدی علیہ الرضوان کے تعلق تمام شیعہ نقط نظر آپ نے تحریر کر کے ملعون
قادیان کے دعوی مہدویت کو اس پر پر کھا ہے اور اسے خوب گذاب و دجال طابت کیا ہے۔ یہ
رسالہ بھی خاصہ حذف کرنا پڑا کہ سیدنا مہدی علیہ الرضوان کے متعلق شیعہ حضرات کا کیا موقف
ہے؟ یہ ہمارے سلسلہ 'احساب قادیا نیت' کا موضوع نہیں تفا۔ اس لئے اسے حذف کیا۔
مین مضاف سے کے جہاں سے حذف کیا علامتی نشان .... یعنی نقطہ ڈال دیئے۔ اس کے باوجود
بعض چنزیں شیعہ نقط نظر کی بھی رہنے دی گئیں۔ ورندمرز اقادیانی کی جوگرفت مصنف نے کی ہے
و وباالکل بجھ نہ آتی۔ بینا گزیرتھا۔ اس کوگوارا کرلیا گیا۔

٣/٣ ..... مسيح موعود: بدرساله مى مولاناعلى الحائرى كاب-اس كا تعارف خودمصف فى المائل بريديا: " مسئله حيات مح عليه السلام كاقرآن وحديث سعدل جوت اورمرزائيول كماية

نازمسکدوفات کے کھل رویداور متعلقہ اعتراضوں کا مقصل فیصلہ " یکھل رسالہ من وان کے اللہ علیہ اللہ خالفتا حیات کے علیہ السلام کے مسکلہ پر بحث ہے۔ ملعون قادیان کے دوئی مسیحت کو بھی آئے ۔ باتھوں لیا ہے۔ کہیں معولی ترجم داضا فدشاید ہوا ہوتو اللہ تعالی معاف فرمائیں۔ البتہ یہ رسالہ کھل اختساب قادیا نیت کی اس جلدیں آئی ہے۔ مصنف نے مارچ ۱۹۲۲ء میں رسالہ شائع کیا تھا۔ یادر ہے کدد قادیا نیت پرموصوف کی ایک کتاب " قاید المقصود" چہارصمی پر مشتل شائع کیا تھا۔ یادر ہے کدد قادیا نیت پرموسوف کی ایک کتاب " قاید المقصود" چہارصمی پر مشتل ہے۔ وہ چونکہ کمل فاری میں ہے۔ بغیر ترجماس کی اشاعت اوروہ بھی جیم کتاب کی ایک کمل جلد میں اسے شائل تیں کیا۔ خیال تھا کہ احتساب کی ایک کمل جلد میں شید حضرات اور فار کی حضرات کے دد قادیا نیت کا یہ گورہ کی سامنے آبا ہے۔ لیکن آئی ۔ چنا فی مولا نامل گورہ کی سامنے آبا ہے۔ لیکن آئی " برکات" شاید ایک جلد تہ پرداشت کریا تی۔ چنا فی مولا نامل کو جب کو سائل اس جلد میں تی بوجائے پرخوجی موں کرتا ہوں۔ باتی ..... باتی ا

ان کی مناب سائی آزاد قلندر حدری قادری معمشای بھیرہ کے دہائی تھے۔ان کی منابی

ی بیت

۵ ..... دگر است قلندردا: تنی جو ملک فع مجراحوان کے پاس فاطر کے لئے آپ نے اس کے اس کا طرح کے آپ نے اس کا تعلق می موجود ہے۔ تحریر فرائی۔ اس کا تعلق من موجود ہے۔ استا مساب قادیا نیت کی اس جادیا میں موجود ہے۔ استا مساب قادیا نیت کی اس جادی محدود کرد ہے ہیں۔

المن في المريق بيل موجود بساس كائل برفاد كايشعر مح درج ب

ا/٢٠٠٠ خساقه النبيين: يركاب فورم العلما وعزت مولانا قارى محرطيب كافيف للغف بيد جنورى ١٩٤٤ و ايريش جوادار واملام يات ١٩٠١ اناركل لا مور في شائع كيا قار المعين بيد المعين بين المعرف المعين المعرف كالمعرف المعرف كالمعرف المعرف كالمعرف المعرف كالمعرف المعرف كالمعرف كالمعرف المعرف كالمعرف المعرف كالمعرف المعرف ال

حسن بیست دم غیلی بدیشاء داری آنچه خوال جمه دارند تو تجاداری

قاری محرطیب قامی دارالعلوم دیوبند کے پون صدی مہتم رہے۔اپنے دور میں علوم مولا تا محرقائم نا نولو کی صاحب کے آپ ترجمان دوارث تھے۔ان کی کتاب پڑھ کر ہرقاری کا دل پکارے گا کہ آپ ملک ایسے با کمال خاتم انعین کے بعد کسی اور کی قطعاً ضرورت نیس۔اس لئے آپ کے بعد کوئی بھی دھوئی نیوت کر سلاریب ،کافرودائر داسلام سے خارج ہے۔

برگآب ' خاتم النبیین '' حکیم الاسلام معرت قاری محدطیب قائی نے کا شعبان ۱۳۷۷ ه کو کمل فرمائی تمی در گویا آج ۱۳۳۳ اه پس اس کتاب کی عمر پنیشوسال ہوگئ ہے۔ ۲/ ک ..... ختم نبوت سورہ کوثر کی روشنی پس: ہمارے مخدوم ابعلماء، حکیم الاسلام معرت مولانا محد طیب کی ایک تقریر جس پس سورہ کوثر سے مسئلہ فتم نبوت کا استنباط کیا گیا۔ جے و ہوبند سے شائع کیا گیا۔ اس کا عکس صدیقی ٹرسٹ کراچی نے شائع کیا۔ جے ہم احتساب قادیا نیت کی اس جلد پس شائع کرنے کی سعادت حاصل کردہے ہیں۔

۸..... اہل قبلہ کی تحقیق (مرزائی جماعت کی اسلام سے بعاوت): بدرسالہ حضرت مولانا محم سلم عنانی دیو بند کا مرتب کردہ ہے۔ آپ کی ایک کتاب دمسلم پاکٹ بکٹ ہم احتساب قادیا نیت کی جلد ۲۰ میں شائع کر بھی ہیں۔ اس رسالہ کواس کے ساتھ شائل ہونا چاہئے تھا۔ محراس وقت بدرسالہ دستیاب نہ ہوا۔ اب ملا ہے تو احتساب کی اس جلد میں شائل کرنے کی سعادت حاصل کررہے ہیں۔

ا/ه ..... مرزائیوں کے پیس سوالات کا جواب: مرزائیوں کے لاہوری گروپ کے مہنت محیط لاہوری کر انہوں کے انہوں کے میت محیط لاہوری نے مسلمانوں سے بین سوالات کے ۔ جو دجل وقلیس کا شاہکار تھے۔ بابوی پخش صاحب لاہوری ، الجمن تا تیدالاسلام لاہور کے روح رواں نے ان کا جواب تحریر کیا۔ جو ماہوار رسالہ '' تا تیدالاسلام لاہور ''ج اش ہ ، بابت جمادی الاول سے ساتھ مطابق فروری ۱۹۱۹ء میں شائع ہوا۔ یکمل رسالہ انہیں جوابات پر جشمل تھا۔ سوائے چھا خری صفحات کے جو علاء دیو بندگ تا دیا تعدل سے شرائط مناظرہ ومباہلہ کے بارہ میں تعدلون ربی تھی۔ اس پرائی بیٹر نے رسالہ میں تو دیا تعدل سے شرائط مناظرہ ومباہلہ کے بارہ میں تعدل رسالہ تا تیدالاسلام لاہور فروری ۱۹۱۹ء اس جلد میں شائل ہے۔

ر بایو پر پخش کے ردقادیا نیت کے تمام رسالہ جات وکتب ہم احتساب قادیا نیت کی جلد ۱۲،۱۱ میں شائع کر بچکے ہیں۔ بیر سالہ بھی انمی جلدوں میں آنا جا ہے تھا۔ لیکن بعد میں دستیاب ہوا۔ للبذا یہاں شائع کرنے کی شعادت حاصل کررہے ہیں۔

۱/۰۱ ..... خدمات مرزا: ماہنامہ تائید الاسلام لاہوریں ایک مضمون شائع ہوا۔ جس کی سرخیاں بی سیس ۔ (۱) کیا کسی نی کونا جائز خوشامد کی ضرورت پڑسکتی ہے؟ (۲) بنجابی نی مرزا شلام احد قادیانی کی ٹو ڈیت کا جوت اسلام سمبری اسے قادیانی کی ٹو ڈیت کا جوت اسلام سمبری معجد لاہور نے شائع کیا۔ ہم ایڈیٹر رسالہ کے نام پر اسے شامل کررہ ہیں۔ یعنی بابو پر بخش صاحب کا گویامرتب کردہ ہے۔

۱/۱۱..... مسيح كاذب: بيكتاب سابق مرزائى جناب ملك نظيرات بهارى كى مرتب كرده به ١٩١٣ء كى شائع كرده ب ١٠١١ء م م كمل أيك سوسال بعد شائع كرنے كى توفق وانعام اللى كشكر يلى الله الله يقت من تحريكيا: الله كائل پر پہلے الله يقن من تحريكيا: المعرب الدين عنوان جرى بدم شدنمايان ازمعر عداد لين عنوان جرى بدم شدنمايان

ہجری بے رمزشد تمایان ازممرعہ ٹانیش ہویدااست

ازمعرعادین عنوان بے حمل من سے پیداست

اسمااه

برخرمن كذب مودياني

این برق کندشررفشانی

11919

المسمّى به "مي كاذب"

شايد بفرار د فمايد تارخ بم رسدز جرت سلطان للم كااست آيد مرقطع كن مرخلافت

۱۹۳۰ء سارج: ۲۰۰۰ ساقی ۱۳۳۰ھ

اس مخضر رسالہ میں مرزاغلام احمدقادیانی کی دو درجن جیوٹی پیش کوئیاں ادر الہای اقوال کو واضح طور سے خود مرزا کی کتابوں سے چن کر بنظر آ گائی خاص دعام دکھائی گئی ہیں۔ جس سے اس کی جھوٹی مسیحیت ادر مہدویت کا شیرازہ خود بخو د ٹوٹ کیا ادر اہل غداق کے لئے تو تاریخوں کا بیرسالہ مجنید ہے۔مصنف جناب مولا نامولوی ملک نظیراحسن بہاری سابق مریدخاص مرزا قادیانی ، دی پر ہنگ ورکس دہلی حوض قاضی میں چھیا ۱۹۱۳ء۔

۱/۱ ..... تائيدرباني (۱۳۳۱ه) بجواب بزيمت قادياني: بدرساله بعي مولانا ملك نظير احسن بهاري سابق مريدخاص مرزا قادياني كاب حضرت مولانا محمط موقليري في فيصله آساني تحرير فرمايا - ايك مرزاني ملك منصور في «هرت بزداني بجواب فيصله آساني» تحرير كيا - اس كا جواب اس است ملك نظير احسن بهاري في «تائيدرباني بجواب بزيمت قادياني» تحرير كيا - اساساه حلى مدرساله شائع بوا - آج ۱۲۳۳ه ها ب ايك سودوسال كه بعد دوباره اخساب قاديانيت كي اس جلد حلى شائع كرف كي معادت براللدرب العزت كاسجده شكر يجالات بي - دبنا تقيل منا، انك انت السميع العليم، آمين!

۱۱۰۰۰۰۰ چودهوی صدی کے مجددین: هلع مافلاآ باد کے جناب عبدالتنارانصاری نے بید رسالہ مرتب کیا۔مولانا عبدالغفور بزاروی جو پر بلوی کھتب آکر کے نامور عالم دین تھے۔مصنف رسالہ بداان کے زبیت یافتہ تھے۔ قادیانی محد اعظم اسیرنے جدمویں صدی کا محدد کمال ہے؟ نامی دسالہ کھا اس کا جواب بدرسالہ ہے۔ای طرح معنف دسالہ بدا عبدالسّاد انسادی نے 4 192 میں قومی اسمبلی کے ایک مبرکی رہنمائی کے لئے مختفر فتم نبوت پر دلائل جمع کر کے ملحون قادیانی کی تحریرات سے اس کا دعوی نبوت کرنا، قابت کیا۔ اس رسالہ" چودھویں معدی کے محددین " کے ساتھ اسے بھی شائع کر دیا۔ دونوں اس جلد میں شامل اشاعت ہیں۔ انساری صاحب بربلوی کتب فکرے تعلق د کیتے تھے تحریش جگر جگہ بید تلین مجی نظرا سے گ ١١٠.... موضع بيكوان تفانه كلانور كي جلسه كالب لباب: بيمولانا الله ديرساكن مولل ملع كوردا يدركا مرجب كرده رساله ب-موضع يكوان تعاف كانور يحصيل بثاله ضلع كورداسيوريس اسر جنوري، كم، بر رفر وري ١٩٠١ وكوجل بوا\_اس موقع يرقاد باغول فيحسب عادت قاديان سے جمال الدین تشمیری قادیانی کو بلوا کرمناظره کا چیلنج وے دیا۔مولوی الله دورصاحب اتفاق سے آ مي، الل اسلام كى طرف سے انبوں نے مناظرہ كيا۔ آپ نے تقرير كے بعد تحرير كا تحريرى جواب دیا۔ قادیانی موا مو ملے۔ قادیانوں نے قادیان سے جا کراشتہار شائع کیا۔ فاہر ہے جو اشتہارم کززور (قادیان) کے مندھین (معلم مکوت مرزاقادیانی) کے بال شائع موگا۔اس میں وجل وتليس كي كياكيا شامكار مول كي؟ چناني يكي موافرض قادياني اشتهاركا جواب اورجلسه دمناظرہ کی روئیدادمولانا اللہ وجه صاحب نے مرتب کر کے شائع کرائی۔ ایک سودس سال بعد دوباره شائع كرنے يريمرى خوشى كوكوئى بعالى كي كرجان سكا ہے؟

۵۱..... معیار المسیح: خواجهان صرت مولانا خواجهن الدین الوگان ما است معیار المسیح: خواجهان صرت مولانا خواجهن الدی الوگان فراد می بدر ساله تحریف خواجه المان مرزا قادیانی فیاه الدین سیالوگان مرزا قادیانی فیاه الدین سیالوگان می دور کے نامور ولی اللہ تھے۔ان کے الم سیامون قادیان ،مرزا قادیانی کی دید ہارہ السیح پرستان کے لئے مصل داہ ہے۔ بہت بی خوشی کا موجب ہے کہ ایک سو بارسال میں المان جادی شامل اشاعت بور ہا ہے۔

السند. التمام البرهان على مخالفي الحديث والقرآن، لاثبات على مخالفي الحديث والقرآن، لاثبات المسيح: اصابقاديانيت كالمديناليس على المسيح: اصابقاديانيت كالمديناليس على المسيحة ا

كاب شال كى جارتى ہے۔ جناب في احد حسين ميرشى اور سكركى تالف اطيف ہے۔ يدكاب لملون قادیان، مرزا قادیانی کے زمانہ حیات میں ۱۹۰۳ء میں شاکع ہوگی۔ اس میں زیادہ تر مرزا قادیانی نے ازالدادیام میں حیات کی علیہ السلام کے مسئلہ پر جوجواد کالات سے ان کے جوابات ديے كے يي في احد حين ميرهي اور يمز في مارالله عرف مار بخش كے صاحر اوے تعدا خبار شحذ بند كم مهتم جناب الدادريس احد حسن شوكت كتحت شوكت المطالع مير تع مل. میلی بارید کتاب شائع مولی۔ایک سونوسال بعداس کتاب کی اشاعت ہم پرفشل ایز دی ہے۔ فلحددلله ايركاب مجلس ككتب فانديس فوثوشيث نوعي فقير في كيس عاصل كياراس کے فوٹو کراتے ہوئے منجہ ۳۵،۳۳ کا فوٹورہ کیا۔ بیمنحات فوٹو ٹیٹ سے خائب تھے۔ ممرے ساتعكام كرنے والے ساتھوں نے بھی جلد كراتے وات صفحات كو چيك ندكيا۔ اب عرصہ بعداس يكام كى وفقى لى ومرے سے ياديس آرہاكريكاب كاب سے فوكر الح تمى؟ ما منامداولاك يس اطلان کے کہ جن کے پاس سے کتاب ہے وہ س ۳۵،۳۳ کافوٹو دے دیں لیکن "خود کرده راعلاج غیست "میری حافت کا داداند موسکا کرفونو کرائے دفت سفات کوچیک ندکر بایا مجوراً ان سفات كى جكدياش جود كرباق الاب كمل يش فدمت بر يجيد اس ساتحد يدواع شائي ،شاكي كرف لك كيا ب-اى يرس كرتا مول تن كلى كوغير كيا جافي ؟

السقرلمن كفر، الملقب به فتوحات محديه بر فرقه المسلق بالمواقة محديه بر فرقه علمديه : ١٩٢٩ مكفف أخرش المجال المراح المواقة المو

#### غرض بد کہ احتساب قادیانیت کی اس جلد ۲۵میں شامل مندرجہ ذیل حفرات کے

|         |            |      | تعدادىيەب:                            | رسائل کی   |
|---------|------------|------|---------------------------------------|------------|
| دسائل   | ٣.         | ۷    | حعرت مولا ناعلی الحائزی               | 1          |
| دىمالە  | ſ          | 6    | جناب سائيس آزاد فلندر                 | r          |
| دساكل   | - Y        | 2    | حضرت مولانا قارى محرطيب قاسي          | ٣          |
| دمالہ   | . 1        | 6    | حضرت مولا نامحم مسلم عثماني ويوبندي   | ۳          |
| دساكل   | , dr.      | 2    | جناب بابو پير بخش لا موري             | ۵          |
| دسأكل   | ۲.         | · 2  | مولانا ملك نظيراحس بهاري سابق قادياني | ۲          |
| وساله . | Į.         | 6    | جناب عبدالستارانعياري                 | : <u>∠</u> |
| دساله   | .1         | 6    | حضرت مولا تاالثددنة                   | <b>A</b>   |
| ومالد   | , <b>f</b> | 6.   | حعرت خواجه ضياءالدين سيالوي           | 9          |
| كتاب    | 1-         | ا کی | فيفع احمد حسين ميرهي                  |            |
| نساله   | 1          | 6    | مولا تامچتی رازی رامپوری              | 11         |

۱۷ رَمَّا كُلْبِ

كويا كياره حطرات ككل

اس جلدیں شامل ہیں۔ لیج ااگل جلدتک کے لئے اجازت جاموں گا۔ امید ہے کہ

قار كين الاين يم شانده عادك ش فراموش ندفر مات مول ك\_

محاج دعاء: فقيرالله وسايا!

مدرسةم نبوت مسلم كالوني چناب كر

٢١رشعبان المعظم ١٣١١ه، بمطابق ١١رجولا ك١١٠٠

نوف: آج سالاندخم نبوت كورس كى اختاى دعا كے لئے يہال جع بيں۔ خدوم العلماء، يشخ الحديث ، عكيم العصر حضرت مولانا عبد الجيد لدهيانوى دامت بركاتهم اين مبادك باتعوں سے كورس كورس كورس مركاء كواساد عنايت فرمائيس محداللدرب العزب بم سب كورس خورس على تاجداد فتم نبوت كى دفاعت نعيب فرمائيس آين!



## وسيلة المبتلاء لدفع البلاء

حضرت مولانا سيرعلى الحائري لاموري

#### للمؤلف

لو پرمو اس رسالہ کو دل سے ہے حدیث و دلیل قرآنی بے تکلف ابھی عیان ہوگ کاویانی کی ساری شیطانی

#### مسواللم الزفان التحفية

یں صدر اوّل میں جی شیطانی نے باوجود اس قدر عبادت واطاعت کے صرف الی ایرز ی اورفنیات کادعوے حضرت آوم علیہ السلام پرکیا کہ میں ان سے بہتر ہوآ۔ \* خطقتنی من خار و خلقته من طین "جس کی وجہ سے وہ کافراور طائکہ کی صف سے خارج کیا گیا۔

پی عیسی علیه السلام جیسے الوالعزم توفیر پر مدی کاذب مرزا قادیانی کو برتری اور فضیلت کاوعوی کرنا بجزشش شیطانی اور کیا کہا جاسکتا ہے۔

پس شیطان اوّل کی فضیلت کے دعوے کرنے سے جیسا کہ کفرنتی ہوا۔ اس مرزا قادیانی کی برتری کے دعوے پر بھی ای نتیجہ کا ہونا 'اظلیر من الشمس وابیض من الامسس '' ہے۔ اے مسلمانو ایادر ہے کہ شیطان ٹائی بھی شیطان اوّل کی مائد بہت سے جالل نافہوں کو اپنی صلالت کے جال میں پھنسانا جا ہتا ہے۔ گرجن کا ایمان کامل ہے وہ جرگزان کے دہ کو ایس کے جال میں بھنسانا جا ہتا ہے۔ گرجن کا ایمان کامل ہے وہ جرگزان کے دہ کو ایس کے جال میں اس حضرت امام حسین فداہ روی جیسا شہید کر ہلا، فیش مرجدا، جس مرحدا، جس مرحدات مرحدان مرحدا، جس مرحدان م

ساتھ راہ خدا میں دیا ہواور جن کی والدہ محتر مدرسول اللہ اللہ کے جگر کا کلؤا فاطمۃ زہراً سیدۃ نساء عالمین اور باب نس رسول امیر المؤمنین علی این ابی طالب اور بھائی سید جوانان جنت حسن جنی اور ناارسول اللہ اللہ علیہ جیتے خدالنگر ارض وساء، خاتم المنوۃ، باعث ایجاد عالم وا دم ہوئے ہوں نظر انساف سے دیکھا رینس مارہ کون محتم ایسا ان کے بغیر دنیا میں پیدا ہوایا پیدا ہوسکتا ہے؟ نہیں ہر گرنہیں۔ قیامت تک کوئی ماں اب ایسا بیٹا نوس جن سکتی ۔ البندا خاتمہ دنیا تک کی ایک نظیر حینی شہادت کی قائم ہوگی۔

بى ا عرزا قادیانی ای توای خیالات قاسده کی وجد سے مسین چیے امام علیہ السلام پرفغیلت حاصل کرسکتا ہے کیا تھے ہوئے فاطمہ زبر اور علی مرتفی ہے شرم ندا کی فیرا کر فاطمہ اور علی السطانی اور خداکا ہی خوف کیا ہوتا۔ اب تیری فاطمہ اور علی مرقبی کے دھنی تھی تو صفرت رسول الشطانی اور خداکا ہی خوف کیا ہوتا۔ اب تیری فیرت کیا ہوگی ۔ کون شرم کا پروه در شرح السف دیا۔ بی ہاں ایمفاد حسب السدنیا راس کل خسطید تا حیا وغیرہ سب بالا کے طاق، ورندگل آفاق ش آصاب، عمائم اور ارباب مکارم کی کر ہوسکتے تھے اور مرزا قادیانی کے لئے اور لے کانے صفح با کے شیطان انس کی فضیلت کو مسین جسے بادی اور الوالعزم شہید پر کر کر شلیم کر سکتے۔ ''فدوالله لیس هذا الا غلب الهوی مفرقة السف الله المسیاسة فبدس مایشترون''

ا عرزاقادیانی اال اسلام ایے بھولے بھالے بین ہیں کہ تیرے جیے مفتری اور کذاب کفریب وجیون پرایمان او یں۔ان کا ایمان تو خدااور خدا کے رسول پرایمان او مولاوم مردوم ہے۔ جیسے بلاتشید آفاب سے نور اور نورے چک، بھلا کب ممکن ہے کہ اہل اسلام انوار البید کو مسلم سے انسان مولاد ہوئے ہے۔ بھور کر تیرے جیسے مفتری اور مدی کا ذب، جاہل مطلق، مضل خلت انسان و علے من نور واحد "چھور کر تیرے جیسے مفتری اور مری کا ذب، جاہل مطلق، مضل خلتی انتشرے لولے اور سمنے کے میرومر شدکو تسلیم کریں۔ نہیں ہر گر نہیں۔ تہماری مطلق، مضل خلتی انتشار سے بی مریدوں پر مبارک ہو۔ تا بمفاد چاہ کن راچاہ در پیش دنیا میں ذکیل و خوار اور آخرے کی نار میں گرفتار ہیں۔

نورالدین و مرزا کی شرارت مثلالت ہے بغاوت ہے جہالت اور(داخی ابلاء ص میزائن ج ۱۸ ص ۲۲۳) میں جولکھا ہے کہ (اور جوفرقے حضرت حسین یاعلی گوقاضی الحاجات بیجیتے ہیں) سواس کا جواب بیہ کے فرقد شیعہ معزت امام حسین یا معزت علی مرتعلی مرتضی یا دیگر آئمہ اطہار علیم السلام کو ہرگز قاضی الحاجات نہیں بیجیتے۔ بیفرقد غالیہ کا اعتقاد ہے۔ اے جامل کیا اس علم فیشل سے نبوت ادرا فضلیت کا دعوی کرتا ہے۔

باین علم دوانش بباید مریت

پی واضح ہوکدالبنۃ آئداطہارعیہم السلام کو بانگاہ الی عیل قرآن اور حدیث سے قضائے حوائے کاوسیلہ بھتافرقہ شیعدکاوین اورعین ایمان ہے۔ ویکھوسورہ انعام پارہ شیم 'نیایہا المنین المنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیلة ''لین اے موموا خدا کی طرف آئیے کے واسطے وسیلہ پیدا کرو۔ پس اے تاوان ہم بادلیل دعوی سے کہوسیے ہیں کہ وہ وسیلہ سرف وسیلہ سن واسطے وسیلہ پیدا کرو۔ پس اے تاوان ہم بادلیل دعوی سے کہوسیے ہیں کہ وہ وسیلہ سن وعوے کے اس کے آباء ہیں سن کوئل اس وعوے کے جوت میں ہم تر فرہب کے شخص علیا ورمتوات حدیث موجود ہیں۔ دیکھو کیاب الواحدہ میں ہے کہ حضرت امیر المؤمنین مردفر مایا کرتے ہے کہ 'ان الاشعة من ال محمد الوسیلة الی الله والے عفوہ ''لین آل محمد الوسیلة الی الله والے عنوں کے درمیان میں والے عفوہ ''لین آل محمد الوسیلة الی الله ہیں۔

تفير برغاني من واروب كركر وآل محرفه ما يكرت تقد" نسحن الوسيلة الى الله "اورزيارول من بحى واردموا ب- وجعلتم الوسيلة الى رضوانك"

کتاب مودة القربی مدانی می معرف جایر انساری سے دوایت کرتا ہے۔ 'قال کان دسول الله علی الله یعنی توسلوا بمحبتنا الی الله تعالی واستشفعوا بنا فسان بنا تکرمون وبنا تحیون وبنا ترزقون ''یعنی معرت رسول اکرم الله فی نداه دوی بیشه فربایا کرتے سے کہ توسل کرو ہماری مجبت سے اور ہمارے وجود سے شفاعت طلب کرو۔ کیونکہ تقیق ہماری وجہ سے تم کوگرای (عزت) حاصل ہو کتی ہے اور ہماری برکت سے تم زندگی برکر سکتے ہواور ہمارے ہی وجود سے تم کوشرا تعالی دوزی و بتا ہے۔

ارثاد ويلمى مين حضرت سلمان قارئ سي محقول هـ يه مديث قدى كه حضرت رسول الله يقدى كه حضرت وسول الله يقدى كه حضرت المسلمة الله يقول يا عبادى اوليس كان له اليكم حاجة من كبار الحواثج لا تجود وبها الا اذا تحمل عليكم باحب الخلق اليكم تقضونها كرامة ليشفعهم الا فاعلموا ان اكرم الخلق على واحبهم الى وافضلهم لدى

محمد وأخوه على بعده والاثمة الذين هم الوسائل الأفليد عني من اهمته حاجته يريد نفعها اودهمته داهيته يريد كشف ضرها بمحمد واله الطاهرين اقضها احسن ما يقضيها من يستشفعون اليه · باحب الخلق اليه '' فلاصريب کہ خدا فر ماتا ہے۔اے میرے بندو! واضح ہوتم پر کہسب سے زیادہ فاصل اور گرامی تر اور درست میرے پاس محصلی اوران کے بعد علی اوراس کے بعد آئمہاس کی اولاد میں سے میرے اور میرے بندوں کے درمیان خاص وسیلہ ہیں۔ پس جو مخص مجھے جا ہتا ہو یا کسی سخت تکلیف میں گرفتار موقو جائے کہ معلقہ اوراس کی آل کومیر ساورات ورمیان وسلة قرارد يوستا كداس كى کل حاجتیں بوری کردوں۔جس کی وجدان کی حاجتیں بوری ہوئیں۔ دیکھوشفق علیدا حادیث سے تَفيراً ييثريفُهُ قتبلقى أدمَ من ربه كلمات فتاب عليه "بين ابت بكرحفرت آدم عليه السلام كى نظر سے كشف عجاب اور دل ميں القاء مواتو آنخضرت الله في غرش كى طرف نظر كى تُلْمُ تُورِ سَلِكُمَا مِوادِ يَكُمَا لِـ "أنسا السحمود وهذا محمد وأنا الاعلى وهذا على وأنا الفاطر وهذه فاطمه وانا المحسن وهذا الحسن وانا قديم الاحسان وهذا السحسين "تب حفرت ومعلي السلام نے جانا كدية ام جوقلم نور سايے مقام عظيم ير لكھ موئ بين - نهايت اعظم في المراتب اوراعلي في المدارج مون عايمين - تب آوم عليه السلام انهیں ناموں کو بارگاہ اللی میں شفیع لایا۔ پس توبر حضرت آ دم علیه السلام جیسے پیغیر کی ان ناموں کی بركت ووسيله يقول موكى جس كى طرف قرآن مجيد من تصريح بـ "فتلقى ادم من دبه كلمات فتاب عليه''

ديكمونطنرى عجابة سيروايت كرتائي - آيت شريف فتلقى ادم "كويل من أن الكلمات التى تلقاء ادم من ربه اللهم بحق محمد وعلى و فاطمه والحسن والحسين الاتبت على فتاب الله عليه "يغي جوكمات كرة ومعليه البلام كول من خداتعالى كي طرف سي القاء موت وه آئم اطهاريهم السلام كنام تقديران نامول وشفيع لايا - پي توبة وم كي ان كي بركت سي تبول موئي -

طبرانى مجم صغير على اور حاكم اور ابوليم اورامام يبيق دلاكل الله ق على حصرت عرّسه لائم إلى الله و من حقوت الني لائم و الله الاغفرت الني قوله ولولا هو ما خلقتك "

اورائن مغاز لى لكمتا بكر "سئله بحق محمد وعلى و فاطمه والحسن

والحسين الاماتبت على فتاب عليه"

خصائص علویہ بین ابن عباس سے روایت کرتا ہے۔ ' قسال آدم یسارب اسے لك بست محمد وعلی و فاطعة والحسن والحسین لعاغفرت لی فغفر الله له ' کی اے گروه مرزائی ویده حق بین سے ملاحظہ کرو کہ ان تمام آئے اللی سنت کی مدیثوں کا خلامہ یکی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے تو ب کے وقت آئیس حضرات ائمہ اطہار عیم السلام کے تاموں کو وسیلہ قرار دیا۔ کی آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اوروه کلمات جو آدم علیہ السلام کے وال بی القاء ہوئے وہ یکی ائمہ اطہار کے تام سے القاء ہوئے وہ یکی ائمہ اطہار کے تام سے القاء ہو تو وہ یکی ائمہ اطہار کے تام سے اس کے علاوہ ہم تر نہ ہوں کی شنق علیہ عدیثوں سے یہی تا است ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان کے وقت اور حضرت ایرا ہم ظیل الرحمٰن نے آگر ملی میں گرتے وقت اور حضرت ایرا ہم ظیل الرحمٰن نے آگر میں میں گرتے وقت اور حضرت میں گرتے وقت اور حضرت عیلی کے پیٹ کے اندر اور حضرت عیلی علیہ السلام نے جملے کے پیٹ کے اندر اور حضرت عیلی علیہ السلام نے جملے کے پیٹ کے اندر اور حضرت عیلی علیہ السلام نے جملے کے پیٹ کے اندر اور حضرت عیلی علیہ السلام نے جملے کے پیٹ کے اندر اور حضرت عیلی علیہ السلام کے جملے کے درمیان وسیلہ قرار دیا اور ان کی کی عاجمتیں بوری ہوئیں۔ نظر بطوالت ان حدیثوں کو چھوڑے وہ تا ہوں۔ کی کی عاجمتیں بوری ہوئیں۔ نظر بطوالت ان حدیثوں کو چھوڑے وہ تا ہوں۔

پس اے مرزا قادیائی تو کس زبان نجس سے ایسے حسین فداہ ردتی سے خود کو افضل کہتا ہے (
ذراشرم، شرم، شرم) اور کون کی وجہ تیرے افضل ہونے کی ہے۔ اے عمل کے پیلے! اگر محض اپنے دعوے بے دکیل کی وجہ سے تو خود کو افضل کہتا ہے تو میں دعویٰ بادلیل سے کہ ویتا ہوں کہ میرے اسطیل میں گائے، بکری، اوش، ہاتھی، گدھے موجود ہیں۔ وہ تیرے سے کی درجہ فضیلت میرے اسطیل میں گائے، بکری، اوش، ہاتھی، گدھے موجود ہیں۔ وہ تیرے سے کی درجہ فضیلت رکھتے ہیں۔ وکر الہی سے عافل میں میں اور جبوت ہیں۔ وکر الہی سے عافل وہ نہیں رہے ہوں وہ نہیں بول کرتے ہیں۔ وکر الہی سے عافل وہ نہیں رہے ہوں وہ نہیں بول کرتے ہیں۔ وکر اللہی سے عافل وہ نہیں رہے۔

لهى اتقاديانى الب انعناف سے كه كرده تير ب سے افضل موتے يا ند موت اور ان سے بھى تيرامرتب بستر مونے پر آيتر آن ناطق ہے۔ 'انهم الا كمالانعام بل هم اضل سبيدلاء اللهم احفظ فيا والعق منين جمعيعاً من الضلالة والنفس الامارة بسلسة ''المرزااس منعب نبوة والمت ومهدويت كاؤب مى اس وقت تك كى آچلے ادراجى كى آنے والے بين مرتجے بھى بيا در ہے كى:

ل اس کے جوت میں اور حدیثیں اور غدامہ ب کی بھی اگر مطلوب ہون تو ججۃ الاسلام والا علام حاجی سید ابوالقاسم فی کی تغییر لوائع النو یل سے معلوم ہو کتی ہیں۔

یہ چن ایبا رہے گا اور بزاروں جانور اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جاکیں مے

اے مسلمانو! یہ جمتر مذہب کی متفقہ صدیقوں سے ثابت ہے کہ حسین اوراس کے اباء طاہرین علیم السلام کواسینہ اور خدا کے درمیان شرقی طور پر صدق دل سے وسیلہ قر اردو۔ بخدا کہ مرور تمام حاجتیں ان کے ناموں کی برکت سے پوری ہوجا کیں گی۔ ایسے علانے کافر ومفتری و کذاب کے دعوکوں سے بچو۔ بیل بچ کہتا ہوں کہ المل بیت اطہار کے دامن کونہا بہت ہوشیاری سے محکم پکڑلو۔ یہی اہل بیت بھی قرآن وصدیث می "تسسکوا بحیل الله" خداکی ریسمان میں ایسانہ ہوکہ ایسے کافر دل کے دعوکوں سے کہیں ہاتھ سے چھوڑدو۔" و من تمسك بھم نجی ہو مدن تخلف عنهم فقد غرق و ھوی "اب آخریس یہ بھی تصدیبا ہوں کہ آج شام کو بچھے ومن تخلف عنهم فقد غرق و ھوی "اب آخریس یہ بھی تکھے دیتا ہوں کہ آج شام کو بچھے بھی الہام ہوا۔ جس کو ہدیباظرین کرتا ہوں۔ و ھو ھذا!

الهام جديد

"ياايها الذين المنوا الا تحزنوا عن وسواس الكادياني المدعى فانه يوسوس في صدور الناس فسيظهر كذبه على العوام والخواص بلا التباس ويحصل له الندامة والياس في الرائع والقياس "فلاصه يكربب طويل بوخ كهم عم بي عبارت كوچوژ دية إلى مرف ترجمه باتى الهام كالكودية بيل كداس عبارت كي بعد جمين الهام بواك "أب مسلمانول كوچائ علمتن قلب ربنا كه يه طاعون اور وباء اوركل يماريال مرزا قاديا في كتبو في وعود كرفى وجد بيدوستان پرتتيهاللعوام تازل كيا بي كدايك جائل كي وجد الميكذاب ومفترى كوچاها في بود "افسلا كدايك جائل كي وجود الفالها" كول خداكي نشانول كوچاها في بود "افسلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها" كول خداكي نشانول كويس و يكهته بود"

اے مرزا قادیانی کے تنگڑے، لولے، کانے سنج مریدو! ہم کی لکھتے ہیں۔ اگراب بھی مرزا قادیانی اس وقت الی بدگوئی اور کذب وقوے نبوت وحہدویت سے تو بہ کرے تو ہم اپنے الہام سے کہتے ہیں کہ خداد ندتعالی اپنے کل ملک اور خلقت سے اس طاعون کو یک قلم دوراور زائل کردےگا۔ اگراس صورت میں مائل نہ ہوتو ہم ذمہ دار ہیں اور اگر تائب نہ ہوگا تو خداوند تعالی بھی کردےگا۔ اگراس میں تنویماللفر فتہ المرزائیاس طاعون کو بھیجا کرےگا۔ یہاں تک کہ مردود ازلی اپنے مقام استحقاق میں واصل ہو۔

پس فرقد مرزائیہ کواب لازم ہے کہ اپنے پیرومرشد قادیانی کو کوشانی سے بخوبی ہدایت کریں کہ ایسی علانیہ بدکلامی اور لاف زنی اور بزرگان دین کو برا کہتے سے جلدی دست بردار ہو جادے۔ورندایں بلاءنا کہانی لینی قہرر بانی بمریدان قادیانی کوشالی مناسب خواہد کرد۔

#### خساتمسه

عام اہل اسلام کو بکمال مسرت اطلاع دی جاتی ہے کہ جن ایام میں مرض طاعون ہو، ان ونول يش آييشريف" امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء" كاعمل نيت دفع طاعون ہرروز بعد ہرنماز کے ایک تتبیع پڑھا کریں۔لیکن قبل شروع اور بعد ختم کے صلوات بیتی "اللهم صل على محمد وال محمد "كيمي ايك ايك تيع كارد صنا ضروري بديداز خم آخر میں حضرت امام حسین اور اس کے آباء کواپے اور خدا کے درمیان وسیلی قرار دیوے۔جبیبا کہ ندكور متنق عليه اجاديث سے آدم عيسي عليم السلام ابوالبشر پيغيري توبدان كوسيلد سے قبول ہوئي۔ یقین کرد کددیمائی ہر محض اس عمل کے کرنے سے اور ان کے ناموں کودسیلہ شفاعت کرنے سے ہر بلاءاوروباءاورطاعون وغيره عباليقين محفوظ ربكا- "ومساعلينسا الاالبلاغ" باقى اگر مرزا قادیانی کے کل لغویات کے منصل جوابات اور حضرت امام مبدی موعود اور حضرت مسے عیسیٰ مسعودا وردجال وغيره كمفصل حالات كالمحقيق عقلي اورنقلي دلائل مصطلوب موتو جاري كتاب · عايت المقهو وكي چارول حصول معلوم بوكتي ب-"فيكفي ماقررنا في هذه المقالة وحررنا في هذه العجاله رداً على الفرقة الاحمقيه المضلة الضالة في ساعة واجدة من يوم الجمعة المباركه صفر المظفر ١٣٢٠ه من الهجرة النبويه على هاجرها الف سلام والتحية البهيه في مبارك حويلي لاهور"



## تبصرةالعقلاء

حضرت مولانا سيعلى الحائرى لامورى

#### مسواللوالزفان الكانع

الحمد لوليه والصلوة والسلام على محمد رسوله ونبيه واله الطاهرين الموصوفين بخير البرية اما بعد!

پی ہر باہمیرت پر اظہر من الفتس ہے کہ اس زماندفتن کا شاند بی بعقاد حدیث الارسعة "قرآن کا شاند بی بعقاد حدیث الارسعة "قرآن کا شاند بی اوراسلام ضیف بوتا جارہ ہے۔ پی اے الل اسلام آب یہ یقین کریں کدا گراورتھوڑی دست اسلام کے کل فرقے فقلت کی وجہ سے باہمی ظاہری تعسب اور تفرقد کو خود ست دور اور زائل ندکریں اور آپس بی شیروشکری مان شنق نہ موجادیں توبیہ باقی رہا ہوا حصریمی وین محدی کا باتھ سے جاتا ہے۔

یروری است سی مدار بولی دید بری مهر می وی سی ای ایس بری است با برا می است با برا مسل کراو است مسل الله است و دوادر کل فرست اسلام که ایس بی اشخاد الله به الورجی کی وجہ اور دین اسلام کے دامن کومضبوط ہا تعوں سے مکر لور باجمی تفرقد اور تم اور تم بارے واجب سے تمہارا پاک وین اور مقدس اسلام ضعیف اور قرآن واحادیث غریب اور تمہارے واجب استقطیم بزرگان دین، کفار کے حملوں اور طعنوں سے ذیل ہوں، میں بچ کہتا ہوں۔ اگر تمہارا باجمی استقطیم بزرگان دین، کفار کے حملوں اور طعنوں سے ذیل ہوں، میں بچ کہتا ہوں۔ اگر تمہارا باجمی

تفرقد ند بوتا تو مرزا قاد بانی بیسے کی کیا مجال تھی کے شہسواران عرصدرسالت ونبوت اور نامدارات بالله ، امامت وفتوت سے ہم قلم باہم قدم ہوسکتا۔

على على علمت كافرش انبياء كى طرح كهدينا ب-كرنا شكرنا تهارا اعتياد ب- "لـقلا يكون للناس على الله حجة بعد الدسل "اب قيامت كروزك فخض كى كوئى جمت خدا برباقى شرى مقدس اسلام كم برفرق ك علائ كرام في خداكى جمت تم يرتمام كرك خودكو برك الذمه كرديا ب- اب فورنه كرنا تهادا ابنا قصور ب- بم في ابنا فرض ادا كرديا-

آپ بغور طاحظہ کرنے سے معلوم کر سکتے ہیں کہ اس پاک اسلام پرکس قدر حطے ہورہ ہیں۔ ہورہ ہیں۔ ہورہ اپنے دماغ ہیں اوگوں مورہ ہیں۔ ہوں آزادی سائی ہوئی ہے۔ اسپنا اپنے دماغ ہیں اوگوں نے اس کی بوبسائی ہے۔ کی کونسوص تطعیہ سے الکار ہے کی کامحن تظید آبائی پردارو مدار ہے۔ کوئی نبوت الکار ہے کی کامحن تظید آبائی پردارو مدار ہے۔ کوئی نبول ہی کو ایم زمان ومہدی دوران جانتا ہے۔ کوئی دعویٰ نبوت ورسالت کرتا ہے۔ کوئی نبول ہی کو بیار بھتا ہے اور محق میں کو ہادی محف ورسول برق جانتا ہے اور کوئی مجورات انہا ورسل وکرامات اولیا مہادیان سلی سے الکار کرتا ہے۔ غرض دکھل حزب بما لدیم مدحون "پرنوگ بھولے ہیں۔ ہیں اور 'انتخذ المه مواہ "بر بھولے ہیں۔

عزیزان من! بیرتمام بیجه آزادی اور اس باهمی تفرقد کا ہے۔ کیوں معفرات جب مسلمانوں کے بیرخیالات ہوئے تو فرمائیے پیچارہ مقدی اسلام کس طرح ضعیف ندہو۔ باتفاق عمس شہد میشود پیدا ب بیس چہ لذت شیریں در اتفاق نہاد

اب تو حعرات بقول معظیے (میند کے راہم زکام شد) مرزاغلام اجر قادیانی اسلام پر اعتراض کرتے ہوئے بوت ومہدویت ومینیت فرض کرسب چیزوں کا اعلمہ الہم الهم قادیوں سے مدی ہو پیٹے اور بعض جہال موام الناس کوشک وشہر میں ڈال کر ممراہ کردیا۔ اب اس کے علادہ مرزا قادیانی بڑی جرائت سے اہل ہیت رسالت پر بھی حملے کرنے گئے۔ چنا نچدرسالد دافع البلاء میں ایک جگد معزرت میں علیہ السلام اور دوسری جگدام حسین علیجا السلام پر مدی افغنیست ہوئے۔ شیس ایک جگد معزرت میں علیہ السلام اور دوسری جگدام حسین علیجا السلام پر مدی افغنیست ہوئے۔ تیسری جگد خدا کے بمنزلہ ولد کے بمن علیہ اسلام کوجس درجہ کارنے والتی بیدا ہوا ہے وہ بیروں احاط تحربر ہے۔ مرزا قادیانی نے حقیقت تو بیہ کہ اسلام کوجس درجہ کارنے والتی ہے کاس مسلمانوں کے قلوب کوعوماً اور ہم سادات کے دلوں کوخصوصاً

سخت مجروح کیا ہے۔جس کا علاج ہی نہیں۔علاج ہو کس طرح سکے۔ ای حضرت زخم تیرونیزہ تو نہیں۔جن کومرہم عیسیٰ علیہ السلام ہے اچھا کردیں۔ بیلوجراحات لسان ہیں۔جواندرونی اعضاء پرزخم کر سے ہیں۔جن کاعلاج بی تہیں ہوسکتا۔ پھر سے مسلمانوں کے بحروح دل بھلاآ پ ہے کس طرح خوش ہو سکتے ہیں۔مفصل تحقیقات تو آ کے ملاحظ فرمائی لیج گارلیکن اگر آپ کوعظمت وطالت خاندان رسالت كاخيال نبيس آياجو برمسلمان كے لئے واجب ہے ، تونه سي مرآب اتنا توخیال کر لیتے کہ آپ سے چندسادات کامعمولی درجہ کاراہ رسم ہے۔ شیدہ مروت اور اخلاق کے خلاف ہے کہ آپ ان کے ان اکابراولوالعزم واجب انتعظیم کے حق میں ایسے نامناسب بے ادبانہ کلمات کہیں جن کے گھرے کل مسلمانوں نے اسلام وایمان حاصل کیا ہو۔ پھر کیا آپ خیال فرما عظتے میں کہ سلمانوں کودلی صدمہ آپ کے بلاوجدان کلمات سے نہ پہنچا ہوگا۔ اگر ایک درجہ آپ كى خامد مبارك في اورتر قى ياكى توسال آئىدە آپ رسول الله الله كالله يوسى دعوى افغليت كر کے باغیرت مسلمانوں کی زیادہ دل آزاری کرنے کے واسطے اعلان کردیں گے۔حصرت قومی خیرخواہوں کی صداجو ہر چہار طرف بلند ہے۔ بیا ابت کر رہی ہے کہ اتفاق کرواسلام کے بلند ناہے میں جان تو ر کوشش کرو۔ قوم بناؤ، تفریق مناؤ۔ گریکا کی آپ کی بنظیر تحریوں نے جھے بھڑ کا دیا کہ ساری قوم کا بدارادہ نہیں ہے۔ کھ لوگ اس کے خلاف بھی ہیں۔وہ بدجا ہے ہیں كرتوى تفرين ترقى كرے\_اسلام كى اتى اسى بھى ندر ہے۔دعوى نبوت ومهدويت كو بعنوان تبليغ لکھنا شاید مخصوص ای غرض سے ایجاد کیا گیا ہے۔جس کے موجد مرز ا قادیانی ہیں۔ آج سے نہیں پدرہ ہیں برس سے انہوں نے یہی رنگ اختیار کیا ہے کہ چھ وقفددے کرایے دل ایمانے والی رتكين تحريض تخ كى اسلام كى كري-

اس غرض کوہی پورے طور پر ادا کریں کہ خاندان رسالت کی بھی تو بین ہواور اپلی فضیلت۔ ورنداگر آپ مسلمان خودکو بجھتے ہیں تو بجائے اس کے اسلام ہیں انفاق واتحاد کی کوشش کریں۔ آپ کی تمام تحریریں نفاق انگیزی اسلام سے گذر کر حدمحارب تک پہنچنا چاہتی ہیں۔ کیا پاک اسلام کی بھی تعلیم ہے ہر گزنہیں۔ اسلام ہدایت کرتا ہے۔ 'و اعتصصصوا بحب الله جمیعاً ولا تفرقوا ''بینی خدا کے پاک دین کوسب اکشے ہوکر مضبوط پکر لواور متفرق نہ ہوجاؤ۔ نیز آ یہ' ولا تک و نہ وا کا الذیب تفرقوا واختلفوا ''بینی تم ان لوگوں کی طرح نہ ہوجاؤ جنہوں نے فراق اور اختلاف کیا۔ ان دونوں آ جوں کی تم ان تو مرزا قادیانی آ بے نے یہ کی کہ تمام

اہل اسلام سے ایسے تفریق اور تخالف پیدا کر لئے کہ کسی کو بھی اپنے ساتھ نہیں رکھا جتی کہ رسول اکر میں ایک سے لے کرآج تک کوئی بھی آپ کے عقائد کے ساتھ شفق نہیں ہوا۔

> ایں کاراز تو آبدو مردان چنیں کنند مرزا قادیانی کے عقا کہ فاسدہ کا سیجے نقشہ

> > دُيلِ مِين ملاحظه كرين:

ا..... '' دعوی نبوت ورسالت مرزا قادیانی نے کیا۔''

(ایک فلطی کااز الدص ۱ بنزائن ج ۱۵ مل ۲۰۸)

۱ نیک فلطی کااز الدص ۱ بنزائن ج ۱۵ مل ۲۰۸ میل از الدص ۱ بنزائن ج ۱۵ مل ۲۰۸ میل ۱۳۰۰ میل از این جوتا کرده به بنی بوتا به موتا کی از این به موتا کی به موتا کی از این به موتا کی این به موتا کی این به موتا بین به موتا به موتا بین به موتا به موتا به موتا بین به موتا به موتا به موتا به موتا بین به موتا به م

م..... "د مرسل يزداني دمامور جهاني بهي خود كيت بين "

(ازالداد بام ٹائش جيج بنزائن ج سوم ١٠١)

| "أوم، بوسف، داؤد ابرائيم ، احمد يعني فركم على مون كم مى ين-"                                                              | ۵   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| (حقيقت الوي س الدر توائن ٢٢٥٠)                                                                                            |     |
| "أوم اوراين مريم كي عاجر عي" (ازالداد بام ١٩٥٥، فرائن جسم ١٤٥٥)                                                           | ۴   |
| "حسرت اقدس امام انام مهدى وسيح موعود مون كي مى مى موع وك"                                                                 | 4   |
| (آربيدهم م م مرفز ائن ع-اس ۱۸۸)                                                                                           |     |
| " فودكونبول كاج يرجمي بناليا-" (انجام آمم ٥٨ مرزائ جااس اينا)                                                             | ۸   |
| "ابنااورخدا كالجيدايك جائع بين" (انجام المحمم ٥٥ بزائن جاس اينا)                                                          | 9   |
| "خودكول كي كل يك يس " (طلت الوي سعد الله عدم ١٠٠٠)                                                                        | 1•  |
| " خدا كافرستاده، خدا كا مامور، خدا كا الين بحي خودكونكا برقر مات يل "                                                     | 11  |
| (انجام المخم ١١٠ يوائن جااص ايسنا)                                                                                        |     |
| "جسن ميرى بيت كاس كم اته يضراكا باتف مي-"                                                                                 | !٢  |
| (ایجام آختم ص۸ یرفزائن چاامی ایداً)                                                                                       |     |
| "خودكورهمة للعالمين بهي كهي إين" (انجام العم مدين ائن الم الينا)                                                          | !٣  |
| "خودكوكيم الشفا بركرتے بيل" (انجام آميم ساا الزائن جام الينا)                                                             | ٠ال |
| " كانده كا وعمر كا مرس الله عام عاد عام الله والمراد شري                                                                  | 10  |
| (ازالياد مام مي ارفزائن جسهم ١٠٠٠)                                                                                        | "   |
| "دمسیع کی پیش کوئیاں بہت فلد تعلیں۔" (ادالداد ہام می برزائن جسم ۱۰۱)<br>"حضرت مویٰ کی بحض پیش کوئیاں بھی فلد فلام ہوئیں۔" | 14  |
| " « هغرت مویٰ کی بعض پیش موئیاں بھی خلط ظاہر ہوئیں ۔"                                                                     | 14  |
| (ازالهاوبام مي ٨، فزائن جسهم ٢٠١)                                                                                         |     |
| " رسول السكاف كي جسماني معراج كو قائل فيس-"                                                                               | 1   |
| (ازالیادهام ص عام فردائن ج سهس ۱۲۱)                                                                                       |     |
| "معرت كا كيم وات واسريزم كيت إلى-"                                                                                        | 19  |
| (ادالداد بام ١٥٥٥، ودائن خسر ١٥٥٥)                                                                                        |     |
| "قرآن من انا انزلناه قريباً من القاديان -"                                                                                | Y•  |
| (ITA) Provintizari Polatili)                                                                                              |     |

Y

| ود حضرت رسول الله الله الله الله المان مريم، وجال، ياجون ماجوج، وابد الارض كي اصلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٢1                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| يرند مولى " (ازالداد بام سام ، فزائن جسم ٢٠١٠)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |
| " حصرت ابراجيم عليه السلام كي جار برندول كالمجرد مسمرية م كاعمل تعا."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rr                                      |
| (ازالداد بام س ۲۵۲ فزائن جسم ۲۰۵)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |
| ووعفرت بيوع ميم كي لبيت نعود بالقد شرير، مكار، موثى عقل والا، بدز بان، عصه ور،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٢5                                      |
| ية والا، مبوياعلى اور عملي قوى من كيا، جور، شيطان كريجي چلنه والا، شيطان كالمبم،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | محانسان وبيد                            |
| اغ میں خلل تھا۔ تین دادیاں اور تا نیاں آپ کی زنا کار اور کسی عور تیل تھیں۔جن کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ای کے وہا                               |
| أب كا وجودظ بور يذير موا تفارآب كالتجريول سيميلان جدى مناسبت ساتفارنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | خوادا سيماً                             |
| رایک بنجری سے سر پر ملوایا۔العیاذ باللہ! (نقل کفر کفر نباشد)''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | کاری رکاها                              |
| -4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |
| (معیمانیام آنتم مستالی، فزائن جااس ۱۹۳۲)  "فرشتول کے قائل میں ۔"  ( قبطتول کے قائل میں ۱۳۰۰ میل اسلام ۱۳۰۰ میں ۱۳۰۰ میں ۱۳۰۰ میں ۱۳۰۰ میل اسلام  |                                         |
| ( وفي الرام ١١٠٥ مرائي ١١٠٥ مرائي ١١٠٤ مراد)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |
| (فرج الرام ١٩٦٥ ١٩٠٠ جزائ على ١٠٤٠) "جرائل انبيا عليم السلام كي باس ذين رجمي أين آئ اورندآت بيل-"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FA                                      |
| (AZZANI PP7) PPZZZ OPNA, POLITY DY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |
| "نعود بالله انبياعليم السلام كيموث بون كيمي قائل يين-"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٢٧                                      |
| (ונועון שעווי דיווי לפולטטרטרידוי)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| "معجوات سليمالناهليدالسلام وحفرت كالعلام كالمتعبدمالي في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ¥/                                      |
| Comment of the Constitution of the Constitutio |                                         |
| (ادال دام م المحادد الله كالبام وي الله الله عن الله الله عن الله الله كالبام وي الله الله عن الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •*A                                     |
| Care the marginance all week                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |
| ( March Part fresh many in a later) " " " for march ( it is march)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>~</b> A                              |
| (الوالدوم من المسلمة المن مريم على ) (الوالدوم من المسلمة المن المسلمة المن المسلمة المن المسلمة المن المسلم المن المن المن المن المن المن المن ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |
| مران الريف ملي ووجرات يلياده سب مريم يال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |
| (اواليادوانم من من المرابع من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,                                       |
| " قرآن شریف شن کالیال مجری مولی بیل" (ازال درام می بین فران این این این این این این این این این ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>m</b>                                |
| "عَسَىٰ فُوت و عَلَى" (ازال او إم ١٥٠٠ مرزائي ١٠٥٠ ٢٥١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PP                                      |

| چونگرفال ہیں کہ جزی طور پروی اور نبوت کا اس امت مرحومہ کے لئے ہمیشہ دروازہ                                              | ТТ           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ثابت موا كدرسول التعلق كوخاتم النبيين والمرسلين ثبين مجصته _''                                                          | كھلا ہے تو   |
| (توقیح المرام س ۱۹ افزائن جسم س۲۰)                                                                                      |              |
| "چونكمرزا قادياني اينااعتقاد صرف اتناظام ركرت بين كم المنت بالله وملتكته                                                | <b>۴</b> ۳۴  |
| رسله والبعث بعد الموت (پوراايمان نيس) تو ابت مواكر قيامت وغيره ك                                                        | وکتبه و      |
| ۔''<br>''حضرت امام مہدی کے آنے کے قائل نہیں ہیں۔''                                                                      | قائل نبيس.   |
|                                                                                                                         | ٣۵           |
| (ازالداد بام س ۱۵، فزائن جس ۲۷۸)                                                                                        |              |
| "د جال يادري بيل" (ازالداو بام ص١٩٦، خزائن جسم ٢٩٦)                                                                     | ٣٩           |
| '' د جال کا یمی ریل گدھا ہے۔'' (ازالہ اوہام ص ۱۸۵ بزائن جسم ۲۸۰۰)                                                       | ٢            |
| '' یا جوج و ماجوج کوئی نہیں ہونے کے ان سے مراد انگریز وروس ہیں۔''                                                       | <b>r</b> A   |
| (ازالداد بام ١٥٠٥، فرزائن جسم ١٩٠٥)                                                                                     |              |
| '' دلبة الارض علما ومول كے اور كي نبيل'' (ازاله إدم من ۵۱۰ بخزائن جسم ۳۷۳)                                              | ٣9           |
| '' دخال چینیں ہوگا اس سے مراد قط عظیم ہے۔''                                                                             | 170          |
| (ازالهاوم مساه بخزائن جسم ١٥٠٥)                                                                                         |              |
| "مغرب سے آفاب نبیں لکلے گا۔" (ازالداد ہام ۱۵۵ نزائن جسم ۲۷۱س)<br>"قریس عذاب نبیں ہے۔ کسی قبر میں سانپ اور پھود کھا دو۔" | اما          |
| '' فبريش عذاب بين ہے۔ 'سی قبر ميس سانپ اور چھو د کھا دو۔''                                                              | ۲۹           |
| (ازالهاد بام ص ۱۳۱۹، شزائن ج سهن ۱۳۱۹)                                                                                  | ,            |
| " تناسخ کے بھی قائل ہیں۔" (ست بچن ص ۸۸، خزائن ج ۱۰ ص ۲۰۸) " مریم کا بیٹا کھلیا کے بیٹے سے کھڑیادت نہیں رکھتا۔"          | سام ا        |
|                                                                                                                         | سابا         |
| (انجام آمخم م اله بنوائن ج الم الينا)                                                                                   |              |
| اسالل اسلام! كهال تك مرزا قادياني كے عقائد لكھ كرا ہے اور آپ كے فيتى اوقات                                              |              |
| وں۔ مشتے نمونداز خروار! فہرست عقائد کا ملاحظہ فرمالیا۔ کیوں حضرات کیے کیے جملے<br>مر                                    |              |
| ک دین اور مقیدس اسلام پر کئے ہیں۔ پھر کوئی باغیرت مسلمان کہ سکتا ہے کہ<br>ایست                                          |              |
| کے ہاتھوں سے دین ضعیف اور اسلام غریب اور قرآن بے کس اور انہیاء علیہم السلام                                             | مرزا قادیالی |
| وئے۔اگراب بھی کوئی ٹیک رکھتا ہوتو کہ دے۔ہم ٹیک وشیہ کے دور وزائل کرنے                                                   | و کیل ہیں ہ  |

کے واسطے بسروچھ حاضر ہیں۔علاء اسلام دیدہ گریاں وقلب بریاں پیچاروں نے آپ کی ان تعدیوں کے مقابلہ میں کون سے خت کلمات سے آپ کو یا دکیا ہے۔ جب آپ کے بیعقا کد پاک اسلام سے خالف ہوئے تو علائے اسلام پیچارے شرعاً مجبور ہوئے کہ وہ عام اہل اسلام کو اطلاع دیں کہ آپ کی جماعت سے بارطوبیت مباشرت اور معاشرت ندکیا کریں۔

حضرت بیکوئی گانی اورخقگی کی بات بی نمیس - 'لکم دیندکم ولی دین' پاک اسلام کاہر گزیہ شیوہ نہیں ہے کہ نجاست آلوث حاصل کرے۔ پھر کیونکر پاک اسلام کے حامی اور ناصراس شرعی تھم کو عام لوگوں میں ظاہر نہ فرماتے اور کافر کے تفر کا فتویٰ نہ دیتے۔ ورنہ عند اللہ ماخوذ ہوتے۔

پس بھارے علاء نے تو محض ہرات ذمہ کی غرض سے جو شری تھم آپ کے تی میں فابت تھا اس کا اعلان کر دیا اور آپ اس شری تھم اور اپنے لقب کوگائی بھے بیٹھے۔ یہ تو آپ کی سمجھ ہے۔ واہ صاحب واہ مرز اقا دیا تی ! آپ کو یہ خیال فر مالینا چاہئے کہ ہم اور آپ اپنی رائے میں معھوم نہیں ہیں۔ خلطی سے ہوے تھا ہ وعلاء کی تحریر وتقریر محقوظ نہیں رہی تو ہم اور آپ کس شار میں ہیں؟ پس این ہم ہرطب ویا بس الہام وخواب پر اعتبار کر کے قرآن کی تخریف اور انہیاء کی تذکیل اور اسلام کی تھے جو روحل ہو ویا بس الہام وخواب پر اعتبار کر کے قرآن کی تخریف اور انہیاء کی تذکیل اور اسلام کی تھے جو اور علاء کوسب وشتم کہنا وائشمندی کے خلاف ہے۔ کیونکہ پر معدہ کی وجہ ہے بھی انسان خواب و یکھا کرتا ہے۔ اگر آپ کو علم طبابت سے ذراسا بھی مس ہوتا تو ہر کر ہروقت اور ہر جمتم کی خوابوں کا اعتبار نہ کیا کرتے۔ مرز اقا دیا تی اگر حکماء واطباء کا قول ہے کہ جب غذا کھانے کے بعد بخارات معدے سے متصاعد ہو کر د ماغ کی طرف پہنچے ہیں تو اخلاط اربعہ میں ہے جس خلا کا خوابوں کا اثر ان بخارات میں مل جاتا ہے اور اس ایش خواب دیکھا ہے۔ پس آپ غلبہ ہوائس کا اثر ان بخارات میں مل جاتا ہے اور اس ایش موجھے حملے کرنے شروع کر دیے۔ تب غلبہ ہوائس کا اثر ان بخارات میں موجوز باللہ ! انبیاء اور ان کے ماں باپ پر بغیر سو پے سمجھے حملے کرنے شروع کر دیے۔ تب غیر تو کی کو خوابوں کی با تیں معظمے میں ان سے کمن نہیں۔

و یکھے مرزا قادیاتی ایم بری اس تحریکوتو ہرایک دانشمند سلیم کرلے گاکد دنیا میں دوست دوست میں میں میں اس تحریکوتو ہرایک دانشمند سلیم کرلے گاکد دنیا میں دوست و حصاریوں کی مانند جو کہ آپ کے جملہ حرکات وسکنات پر بے ساختہ نعرہ تحسین و آفرین بلند کرتے ہیں اور وہ حقیقت میں آپ کے دہمن ہیں۔ جو تعموٰ اور یا تا ہے کہ خرور بناتے ہیں۔ جو تعموٰ اور یا جا خلاق کو بھاڑتے ہیں اور آپ کی دائے صائب اور عقل کو میدان ہیں اور ہر دوز بلکہ ہر کھا آپ کے اخلاق کو بگاڑتے ہیں اور آپ کی دائے صائب اور عقل کو میدان ترقی میں قدم رکھنے سے دو کتے ہیں۔

دومرے میرے جیے صادق دوست ہیں۔ جونیک نتی ہے آپ کی خلطی کو طاہر کر ویٹ بی سے آپ کی خلطی کو طاہر کر دیتے ہیں اور جہتے ہیں کہ ناعا قبت اندیشوں سے بگڑے ہوئے آپ کے اخلاق کو جاد ہ استفامت پر لائمیں۔ یہ دوست نہا یہ عزیز اور کبریت احمر کا حکم رکھتے ہیں۔ جھے کی طرح یہ منظور نیس کر آپ سے راجمش بھٹی کی لوبت پہنچے۔ آپ پہلے ہی مرحلہ میں بھٹوڑے ہوگئے۔ ابھی تو صرف میدان مناظرہ میں قدم ہی رکھا ہے۔ اگر آپ کو مناظرہ سے الی ہی گھراہٹ ہونے گئی تو خدا حافظ ۔ بالآخر خاموش ہوجا کس کی گھراہٹ ہونے گئی تو خدا حافظ ۔ بالآخر خاموش ہوجا کس کی گئی میں مناظرہ خاموش کردوں گا۔" دب انسی دعوت قدومی لیلا و فہاراً خاموش ہوتو ماہے ورند آپ جائے" و مسا علینا الا البلاغ خاع تبدول یا اولی الابصار "

عرق نشنہ زیدم برخ کوے ترا زئن مرخ کہ سے خواہم آبردے ترا

فق ندر ب كمرزا قاديانى كم فعل عقائد فاسده كتفقق جوابات ملى حقير في جهار حصول ملى برا بين عقليه وتقليه س كتاب "فايت المقعود" لكودى ب جس كاجواب آن تك كوفي برس مل ان سيمكن ند موسكا - رساله بذا على حضرت امام حين كا انبياء سلف س تقاتل كر كمرف مرزا قاديانى كروكا افضليت كاجواب دياجاو سكا - "بعون ه وحسونه تبارك و تعالى وههذا اشرع فى المقصود بعون الله المعبود"

مقدمه

یہ مطلب اظہر من الفتس وابین من الامس ہے کہ شمرادہ کو نین حضرت امام ابی عبداللہ المحسین فداہ روی کی شان اعلی اور ارفع ہے کہ ان کا کسی صفت میں مرزا قادیائی ہے مقابلہ کیا جائے۔ بلکہ آ نجناب کے غلام پر بھی مرزا قادیائی کو فضیلت دینے میں اہل عرفان کوشرم دامنگیر ہوتی ہے جب ہوتی ہے۔ کیونکہ دوفحضوں کے مقابلہ میں ایک کی فضیلت دوسرے پراس وقت ہوسکتی ہے جب ایک شیخ ان دوفوں میں مشترک ہے۔ لہذا ایک شیخ ان دوفوں میں مشترک ہے۔ لہذا ایک شیخ ان دوفوں میں مشترک ہے۔ لہذا کہ سکتے ہیں کہ ایک مشترک ہو۔ جیسے دو عالم، چونکہ علم ان دوفوں میں ہوں۔ اس وقت ہوسکانی شریف کے ہے بخلاف اس کے کہ مشترک روفعضوں میں نہ ہو۔ بلکہ مختلف صفیتی دوفوں میں ہوں۔ اس وقت تعلمی ایک کی دوسرے پر جائز نہیں ہے۔ کیونکہ دہ تقابل درست نہیں۔ مثلاً کسی شریف کے بارے میں کہیں کہ فلال بھارت وہ افضل ہے تو یہ فضیلت اس کی ٹیمیں۔ بلکہ انتہاء درجہ کی خدمت

ے۔ جب عقلی طور پر بیرہ ابت ہوا تو حسین جیسے ہادی اور اولوالعزم شہید کا مرزا قادیانی جیسے فاسد العقیدہ سے نقائل کر کے فعنیات ابت کرنے میں باغیرت مسلمانوں کو کس طرح شرم دامنگیر نہ ہوگی؟ ہاں اگر طائکداور انہیاء سے آنجناب علیدالسلام کا مقابلہ حالات فضائل خصائل وغیرہ میں کیا جائے تو بیجائز تقائل ہے۔

پس ہم ذیل میں آ نجناب علیہ السلام کا طلائکہ اور انجیاء اور قرآن سے تقامل کرتے ہیں ۔ جس کے طاحظہ کے بعد مرزا قادیانی کے مریدان منعف مزاج پر بھی واضح ہوجائے گا کہ خواہ خود مرزا قادیانی یاس کے مرید بینان منعف مزاج پر بھی واضح ہوجائے گا کہ دیتے ہوئے کی مدتک پہنچادیں گر حضرت امام سین ڈروی فداہ ان کو اپنے غلاموں میں بھی اگر قبول فر مالیں تو خود مرزا قادیانی اور ان کی ستر پشتوں کے واسطے ہزار ہا فخر ومہا ہات سے زیادہ فخر ہے۔ بابھیرت کے بچھ لینے کے واسطے تو اس قدر کا فی کانام غلام احمد اور ان کی سرکھا گیا ہے تو باوجود دعوی فیلای کے ناموں کے باواجان کا نام غلام مرتفئی علی جب قدرتی طور پر رکھا گیا ہے تو باوجود دعوی فلای کے ناموں میں بھی اسی فائدان پر فضیلت کا دعوی کرنا مرزا قادیانی کے واسطے کس قدر نامنا سب اور شرم کی بیت ہے؟

نہ نسبہ تراہا چینیں ذل دخواری کہ پر جانیگاہ اکاپر کشینی

فضيلت نسبى

پس ہم اس رسالہ میں بالا جمال ایک حدیث پر آنخضرت کی نسبت میں اکتفاء کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ حضرت رسول خدا اللہ نے ایک دن بعد خطبہ کے فرمایا:
''ایھا النساس ''آیا خبردول تم کو جو کہ مادراور پدراور جدوجدہ کی وجہ سے بھی بہتر روئے زمین ہیں۔ عوض کیا بال پارسول اللہ لیس فرمایا آ نجتاب اللہ نے دہ حسن اور اس کا باب مرتفظی جدا مجدر سول خدا جسے سیدالا نبیاء مساوران کی جدہ خدیج البرکی بنت خویلد سسان کا باب مرتفظی علی جدا مجدر ساوران کی والدہ فاطمہ بنت محرسید زنان عالمیان ہے۔ کسی کا نسب ان سے مقابلہ نہیں کرسکتا۔ کیونکہ رسول النقاف کی حدیث ہے کہ جہال خاندانوں میں افتر اق ہوا وہاں وجود ہمارا بہترین قبائل رہا۔

كاست دريمه عالم بدي شرف نسبى

کوں اہل انساف! اب آپ کا انساف کیا فیصلہ کرتا ہے کہ رسول خدا کو حدیث فرکور میں سیا ہونا جاہے یا مرزا قادیانی کو اپنے دعویٰ افضلیت میں۔ پس جن بے بصیرتوں نے مرزا قادیانی کی افغلیت کوسین پر مان لیا کیادہ حدیث نذکور میں رسول خدا کے مکذب ہوئے یانہ ہوئے اورآ مخضرت ملک فداہ روی کا تکذیب کرنے والا کیونکرمسلمان کہلایا جاسکتا ہے۔اس کے علاوہ اگر آپ غورے ملاحظہ کریں تو صرف یمی مکتة محكذیب مرزا قادیانی کے واسطے كافی ہے كہ مرزا قادیانی کاباب دادا کیاحسین کے باب اور دادا کی طرح سے یانہیں۔ابی اِ حضرت یہاں تو قدرتی طور پران کے باوا جان کا نام غلام مرتضی علی رکھا گیا ہے۔غلام کو آقا سے مناسبت ہی کیا ہو کتی ہے؟ حصرات ذراتو انصاف میجے۔ مرزا قادیانی کے ذاتی فضائل تو بحث فضیلت ذاتی میں طاحظہ فرمائی بیکے اورنسبی فضائل میں تو ان کے بزرگ اباعن جداس خاندان رسالت کے اس وفت تک غلامی کادم بجرتے آ ئے ہول پھر نہیں معلوم کون سافتوران کی عقل میں آ گیا۔جس کی دجہ ے رسول النمان کے خاندان کی اس نے تذکیل کی اور آنخفرت اللہ کی مدیث ذکور میں تكذيب كى اور فاطمة ورمرتضى على سے انہيں شرم دامتكير نه بوئى۔ بلكه يجارے اپن باوا جان غلام مرتقلی کی روح کو بھی متاذی کیا۔ کیونکدان کواس معصوم اورمطبر خاندان رسالت کی نسبت دعوی غلامی ہونے کی وجہ سے شن نیس کہ سکتا کہان کی روح مرزا قادیانی سے کسی طرح بھی خوش ہوگی۔ خیراگراب ایسے دعوی کرنے سے خدا اور بسول اور اہل بیت کو اسے سے تاراض کر دیا تھا تو بلاء ے \_ محر بندہ خداعوام الناس کی زبان بندی کے واسطے کوئی دلیل تو پیش کر دی ہوتی کہ ذات یا صفات یا حسب یا نسب میں بایں دلیل میں حسین سے بہتر موں صرف بےدلیل دعویٰ کوآپ ككون مان كارد كيمية! حضرت امير المؤمنين على في جب ايى بررك كادعوى كل خاندانو لركيا كسطرح جوت اسكاديا ب\_آب يهاريك قطاري كل دنياجع موكرا كرجاي كدان کے خاندان کی نضیات کوتوڑ دیں تو محال عادی ہونے کی مجہ سے کامیاب نہیں ہو سکتے .....

یہ کیا سوجھا حسین پر برتری کا دعویٰ کر بیٹھے اور یہ افغلیت صرف ساختہ پر داختہ اپنے الہام اللہ میں سے آپ کو حاصل ہوگئی۔ ابی مرزا قادیا نی المہام سے آپ کو حاصل ہوگئی۔ ابی مرزا قادیا نی المہام سے افغلیت کا دعویٰ کرسکتا ہے۔ پھر آپ میں یہ خصوصیت کیا آگئی۔ جب آپ کو دلیل نہ لمی تو البام کو سرقر اردے دیا۔

آ تکہ اصلا ہر وبرنشاختہ درچنیں جاہا سپر انداختہ کیا آپ کومعلوم ند تھا کہ جس حسین کی طرف آپ نے نظر تھارت سے اشارہ کر کے اپنی افغلیت کا دعویٰ کیا۔ وہ می ہزرگوارز بنت آسان وز مین ہے۔ بہی زینت عرش المہی اور گوشوارہ اس کا ہے۔ بہی پیادارسول اللہ اور خدا کا ہے۔ اس کو پیغیر خدا منبر پر ہمراہ اپنے لے گئے اور فر ما یا اے لوگو اِنفضیل دواس کو تمام خلائق پر جس طرح خدا نے اسے تفضیل دی ہے۔ بہی ہزرگوار ہے جو مالت بجدہ میں دوش رسول خدا پر سوار ہوا اور جرائیل علیا اسلام وی لے کرآ نے کہ خدا فر ما تا ہے جب تک حسین آپ سے ندا تر سے تب تک بجدہ سے سرندا ٹھا نا۔ امام شافئی کھے ہیں۔ یہاں تک کہ سرتم رتبدر سالت ما جائی کورسول خدا نے فر مایا۔ اس حسان دبی الاعلے و بحمدہ "فر مایا۔ اس حضرت و المحسین اور اس کے بھائی کورسول خدا نے فر مایا۔ "السوس نو المحسین مالی کورسول خدا نے فر مایا۔ "المحسین و المحسین میں المحل کے دل دکھا ہے۔ اور اگر آپکومعلوم تھا تو کیوں ایسے فلط دعویٰ افضلیت سے کل اہل اسلام کے دل دکھا ہے۔

زین مصیبت وداغها برسینه سوزال ماست زین غزا صد شعله غم بردل بریان ماست

مرزا قادیانی بهادر! آپ کی بهادری کا کیا کہتا نظر بددورکیا ہے دھڑک امام حسین پر بقول خودافضل بن بیٹھے۔اب ہم منتظر ہیں کددیکھیں اب کے آپ کی بہادری کیا گل کھلاتی ہے۔ صرف رسول اللھا بلکے اب ہاتی رہ گئے۔دیکھیں اس پر آپ کی فضیلت حاصل ہونے کو کب الہام ہوتا ہے۔۔۔۔۔

ایک دفعہ ام حسین معاویہ کے پاس تشریف لائے۔آپ کا غلام ذکوان بھی ساتھ تھا
اور معاویہ کے پاس بہت سے قریش جمع تھے قو معاویہ نے امام حسین سے کہا کہ ابن الزبیر گود کھے
ہیں جو حسد کرتا ہے۔ بن عبد مناف سے قو حجف ابن الزبیر ٹے معاویہ کا جواب دے دیا کہ جمعے
امام حسین کی افضلیت اوران کے قرابت رسول الشھی کا قرار ہے۔ لیکن اگر تو چاہے قریس اپنے
باپ زبیر سے کشرف کو بیان کروں جو کہ بنسبت تیرے باپ ابوسفیان کے ان کو حاصل تھا۔ زاکوان
علام امام حسین نے کہا ہمارے آقاوہ ہیں جو کلام کرتے ہیں بعلم اور سکوت فرماتے ہیں۔ بحلم جب
خودتم نے ان کی بزرگی کا قرار کیا تو اب کلام کی ان کو حاجت نہیں۔ اب لیجے یزید بلید کا دعویٰ میں
تاریخی واقعہ۔ اب مختصراس ملعون کا بھی کھے دیتا ہوں۔ تا کہ اہل اسلام کو وہ اصلی حالت امام حسین گی اور یزید بلید کا دعویٰ میں
کی اور یزید بلید کا دعویٰ افضلیت یا د آجائے۔ جس وقت یزید نے اپنے تیس تخت سلطنت پردیکھا

پس مرزا قادیانی اب فرمایتے! آپ نے سنت یزیدی پر کیوں عمل کیا۔ کیوں اب بھی متمسک سنت یزیدی آپ نہ کہلائیں گے۔ گرید کہ آپ کہددیں کہ تنظیم واقو قیران کی تو اہل اسلام پر لازم دواجب ہے۔ نہ ہم پرجس پر ہمارا بھی صاد ہوگا۔

یک حید نیست تاگردد شهید درنه بسیار اعدد عالم بزید

اجی حفزت ا بغیرسو چے سمجھے کیوں ایسے دعوے کیا کرتے ہو۔جس کی وجہ آپ کو تیر بہدف ہوتا پڑتا ہے۔ داہ قادیانی واہ!

اکنوں زحق بترس وحیا کن بخود بین ریشت سفید گشت دواست محتیل سیاه

.....اگرآپ ایے بی بہادر ہیں تو آئ کل قل کیا جاتا ہے کہ حسین کانام لیواجلتی ہوئی
آگ پر نظے پاوں قدم رکھتے ہوئے چلتے ہیں۔ آپ بھی جل دکھا ہے۔ ابی حفرت! آپ تو
استے: پہمی مشمکن نہ ہوسکے کیا آپ اہل اسلام کواپٹے مریدوں بی کے مانند بھولے بھالے سیجھتے
ہیں۔ بھلا جب ہرخاص وعام بخو بی جائیا ہے کہ جس وقت کوئی خض حسین کانام لیوالا ہور یا کی اور شہر میں آگ پر چاہ برہنہ چلنے کے واسطے تحدی کرچکا شہر میں آگ پر چونک آپ کو ہار بے فوف کے اس آگ کے چلنے پرجمانت نہ ہوئی تو حضرت ابراہیم خلیل ہے۔ گرچونک آپ کو ہار بے فوف کے اس آگ کے چلنے پرجمانت نہ ہوئی تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جیسے کے امتحان آئش اور حسین جلیل جیسے کے امتحان مصائب کا کب تقابل کر سکتے ہیں۔ پھراسی قدر بے انصافی ہے کہ اگر حسین جیس کے امتحان مصائب کا کب تقابل کر سکتے ہیں۔ پھراسی قدر بے انصافی ہے کہ اگر حسین کے شرعی حقوق کے دوسے نہیں تو عرفی حقوق سے بی ان کے مصائب کی واددی ہوتی جیسا کہ کل یہود ونصار کی وجوں وہود نے بھی انصافا حسین کے ان حالات عجیبہ اور مقالات غریب کا پر ذور اعتراف اور اقرار کیا ہے۔ دیکھوتاری نے یہود ونصار کی ان حالات جیبہ اور مقالات غریب کا پر ذور اعتراف اور اقرار کیا ہے۔ دیکھوتاری نے یہود ونصار کی اور انتحال کی ان حالات علیہ اور مقالات غریب کا پر ذور اعتراف اور اقرار کیا ہے۔ دیکھوتاری نے یہود ونصار کی وال

مارے مقال پر بھرت العبارة دون اللوح والاشارو ناطق بیں۔ اگر آپ بالعکس بغیر سی بربان وجت قاطعہ کے تخضرت پر صرف خود ساخت الهام سے بہتر اور افضل بن بیٹھے حالا تکہ خدا فرما تا ہے۔ 'لم تکونوا بالغیه الا بشق الانفس ''بعنی برگزتم اس مرتبد فیعدافضلیت تک نہیں پہنچ سکتے ۔ گرنشوں کے وڑ ڈالنے سے واہ قادیانی واہ!

> این فضیلت بزدر بازو نیست تانه بخفد خداے بخفندہ

.....مرزا قادیانی! اب کیوں نقاب منه پر ڈال لیا۔ ذرا میری طرف تو آ کھ اٹھا کر

د کھتے۔ آپ کوالیے شہواراں عرصہ مردشہادت سے کیا مناسبت اور نامداران بقعہ شجاعت سے کیا تقائل میں نہیں جانیا۔ پھر کیوں اور کس دلیل دہر ہان سے آپ حسین چیے منتحن پر مدعی افضلیت ہوئے۔ اگر محض الہام ہے جو آپ کے قول سے آپ کوہوا تو اس کی کیا تقد ایق۔

چہ خوش خود مدی اور خود ہی مصدق بے مر ہمیں کتب وہمیں ملاست کار طفلاں تمام خواہد شد

اگرآپ کے تول ہے بھی الہام کے بہی معنی ہیں کہ القاء فی القلب تو ہر حیوان ووحوث وطیور اور انسان کو نیک ہو یا بد ہوا کرتا ہے۔ پھر آپ کی کیا خصوصیت۔ انسان بسبب اشرف الخلوقات ہونے کے بجائے خود، میں ایک ادفیٰ سے ادفیٰ جانور کی تمثیل دینا چاہتا ہوں۔ تاکہ صاف طور پریہ مطلب واضح ہوجائے۔ ہر خاص وعام دیکھ سکتا ہے کہ شہد کی تھی ایک ادفیٰ ساجانور ہے۔ جس میں خدانے مطلق عقل نہیں پیدا کی جو ایک مسلم بات ہے۔ پس با وجود نہ ہونے عقل کے اگر اس کوخدا کی جانب سے الہام نہیں ہوتا ہے تو فرما ہے۔ ایساعمدہ مکان، خوش شکل، برابر خانہ، خانہ واریکھی کس طرح بنا تھی ہے۔ میں وعویٰ سے کہتا ہوں کہ مرزا قادیانی! با وجود دعویٰ نبوت ومہدویت کے اگر تمام عمرا پی صرف کریں تو ان کے مکان کی تر تیب وتر کیب تک نہیں بھی محصوب واران کو این بنا تو در کٹار اگر ایسا نہیں تو مرزا قادیانی بنا کر دکھادیں۔ وتر کیب تک نہیں بھی مصوب وہ کی دور بات اب اپنی نصیات کے واسطے سوئی حاصل ہوسکتا ہے؟ مرزا قادیانی! مناسب ہے کہوئی اور بات اب اپنی نصیات کے واسطے سوئی مصرف کر میں ورز کھی ہوئی۔ یہ تر الہام ہونے کی وجہ سے اس کا اضل ہونا آپ سے لازم ہوگا۔ پوری تحقیق رکھیں۔ ورز کھی الہام کی ہماری کتاب ' غایت المقصود' کے حصداؤل سے معلوم ہوگئی ہو۔ ورت کی ہو ہے۔ اس کا اضل ہونا آپ سے لازم ہوگا۔ پوری تحقیق اقسام الہام کی ہماری کتاب ' غایت المقصود' کے حصداؤل سے معلوم ہوگئی ہو۔ ۔

.....کول مرزا قادیانی! فرمایے کوئی آپ کا بھی ناقد ہاوردہ بھی بھاڑ پر چڑھا
ہے۔جس کی دجہ آپ بھی تماثل حضرت ہے کرسکیں۔ابی حضرت! کہے تو میں بتادوں۔ یہ لیجئ
ہتائے دیتا ہوں۔اب آپ کو فوب ہی موقعہ حضرت کی مثیل بننے کا مل سکتا ہے۔ کیا آپ کا ناقد
ر میل گاڑی تو نہیں ہے۔ جس پر ہمیشہ آپ سوار ہوا کرتے ہیں جو ایک پہاڑ چھوڑ کر بیمیوں
پہاڑوں میں تھتی ہے۔ لیجئ !اب تو فوب ہی موقعہ آپ کور میل کے ناقہ تاویل کرنے میں لی گیا۔
پہل چونکدریل میں ہمیشہ آپ سوار ہوا کرتے ہیں۔البذاریل ہی آپ کا ناقہ ہوئی گرمرزا قادیانی
آپ کو یہ بھی یا د ہے کہ آپ رہل کو خروجال مان چھے ہیں۔(ازالدادہ میں ۲۔ بخوائن جسم سے سے کہ بیریل آپ کا ناقہ ہوایا دجال کا گدھا۔ چہ خوش تحقیق
کرنا کسی مطلب کا تو آپ پر ہی ختم ہے کہ دیل کو دجال کا گدھا تو بنا ہی ویا۔ مگر اس پرسوارخود ہو

.....کون مرزا قاویانی! فرمایے حضرت ہود علیہ السلام کی توکل پر حینی توکل نے ترجی پائی یانہ پائی اور آپ کا بھی کسی نے گلا گھوٹا یا نہیں۔ آپ توا سے گورنمنٹ عالیہ کے تحت سامیہ ہیں۔ جس کے ملک میں شیر و بکری ایک ہی گھاٹ پر پائی پی سکتے ہیں۔ باوجوداس کے آپ نقاب پوش ہوگئے۔ آخر بھگوڑے ہی نکلے مرومیدان تو نہ بنے۔ پھر جس شخص نے کہ خوثی قلب اور مردانہ ولیری سے رضائے خدا میں بمحبت خدا کا جام پی کراپی جان اور مال اور سروفر زندو براور وانصار تک راہ خدا میں قربان کردیے ہوں و راانصاف ہے کہو کیوکر اس عظیم الشان خدمت گذاری کے عوض میں وہ افضل الناس اورا حب المحلق نہ کہلاوے اور کس قدر بے انصافی ہے کہ آپ جیسے بے کارہ گھر بیٹھے افضل الناس اورا حب المحلق نہ کہلاوے اور کس قدر بے انصافی ہے کہ آپ جیسے بے کارہ گھر بیٹھے نقاب پوش بغیر کسی معقول خدمت گزاری کے آئجتاب پر مدی افضلیت بن بیٹھیں۔ یہ خلاف انصاف نہیں تو اور کیا ہے۔ واہ قادیا نی واہ!.....

امام حسین گوش تعالی نے صابر بلکہ شاکراورراضی پایا۔ای واسطے خدا تعالی نے ان کی صنعت کی نفس مطمنہ راضیہ سے تعبیر فرمائی اور ان کوعباد مخصوصین میں واخل فرمایا اور عبد خاص الخاص سے ان کوشار کیا۔ام حسین آواب حقیق ہیں۔اس واسطے کہ جب ایک طاعت سے فارغ ہوئے دوسری کوشروع کرویا جو کہ پہلی طاعت سے زیادہ شاق تھی۔حضرت الیوب علیہ السلام نے تمام بلاؤں پرصبر کیا۔لیکن شات اور پر بھی پراپی زوجہ دھیمہ کے ہر گر بھی نئر سکے۔امام حسین نے کر بلائے معلی میں تمام مصیبتوں پرصبر کیا اور ان کی ہمشیرہ نہ نہ شرہ نا توں جب کہ خیمہ سے آل گاہ کی

طرف تشريف لا كين تواما معليه السلام في كمال صبر وقتل سه ان توسلى وى اورا في عباءان برؤال كرا ان كوفيمه بين في الم كالم المستن كا الوب عليه السلام في سه بعى تقابل طاحظ فرما حكيد كس كر مير وقتل كور تح موئى له محرم زا قاديانى الهي عبر وقتل كوبعى طاحظ فرماليس اور سنجل كرا ميدان مناظره ميس قدم ركيس (ورنه قدمش ميلغرد) خدا انساف در ان ب بعيرتول كوجو ميدان مناظره ميس قدم ركيس (ورنه قدمش ميلغرد) خدا انساف در الله متم ندوره ولو كره المستركون "سدون ان يسط فد قد و الله متم ندوره ولو كره المستركون "......

مرزا قادیانی ابہادری تو تب تھی کہ آپ کا بھی امتخان صرف ایک مصیبت میں ہی کیا جاتا اور آپ پاس ہوجاتے تو اس وقت اپنے ابناء جنس پر مدمی افضلیت ہوتے تو عیب نہ تھا۔ "ودو نہ خرط القتاد جا حظ "تو ہوں لکھتے ہیں کہ حضرت کا فرائے تھے کہ نہ نہ نہ اللہ المبیت لا یہ قاس بنا احد فی شی "یعنی ہم وہ اہل بیت رسول اللہ ہیں کہ کوئی فخض بھی کی فلی میں ہمارے سے قیاس نہیں کرسکتا۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ نہ کوئی ان کی ما نند خدا کی خدمت می اندازی میں ایساعظیم الشان امتخان دے سکتا ہے اور نہ کوئی خود کوان کے ساتھ قیاس کرسکتا ہے۔ پھر فرمائے ہمالی ان کی ما نند بغیر کئے کسی معقول خدمت گذاری کے کوئر ان سے قیاس کی اس ہوئے ہوں تو فابت کیا۔ بال اگر آپ بھی ان کی ما نند کسی معقول غلیم الشان امتخان اللی میں پاس ہوئے ہوں تو فابت کیا۔ بشرطیکہ البہا م اور خواب وتاویل سے دست پردار ہوجاویں۔

ابی حضرت! خواب بینیاں قو را نڈمور توں کے کام ہیں۔ جو سے جھوٹے رحمانی شیطانی خواب دیکھر دل اپنا خوش کر لیا کرتی ہیں۔ بھلا بھی نبوت یا مہدویت یا دین وطت بھی کسی کی خوابوں سے خابت ہو کے سائل اسلام جنہیں حضرت رسول النعظی ہو کے سائل اسلام جنہیں حضرت کا رسول النعظی کے تقدی سے حکمت و کتاب خداسے کی ہو۔ کب ایسے خسلوں کوجن کے شوت کا دارو مدار معدود سے چند ضعیف العقل مورتوں کی خوابوں پر ہو، تسلیم کر سکتے ہیں۔ مرزا قادیانی بھی تو مورتوں کے مکر و فریب ہیں۔ ''ن کید کن عظیم '' کہ آج ہم نے مرزا قادیانی آپ کو خواب میں مورتوں کے باس چار پیسے اور آپ استے ہیں ہی خوش ہوگئے۔ میں دیکھیں گورو پیرعنایت فر مادیے۔ گھر فر ماسیے۔ بعدا جن کے مکر و فریب وکید کو تر آن میں عظیم کی کورو پیرعنایت فر مادیے۔ گھر فر ماسیے۔ بعدا جن کے مکر و فریب وکید کو تر آن میں عظیم رو پیرچھوٹوں کو دنیا میں سے بنادیتا ہے۔ پہلے زمانوں میں بھی تو ایسا ہی ہوتا آیا ہے۔ فرعون ونم و دروپ ویہ بینادیتا ہے۔ پہلے زمانوں میں بھی تو ایسا ہی ہوتا آیا ہے۔ فرعون ونم و دروپ ویہ بینادیتا ہے۔ پہلے زمانوں میں بھی تو ایسا ہی ہوتا آیا ہے۔ فرعون ونم و دروپ ویہ بینادیتا ہے۔ پہلے زمانوں میں بھی تو ایسا ہی ہوتا آیا ہے۔ فرعون ونم ودروپ

وغيره نے بھي او دولت سے بى مدائى كا دعوى كيا اور ہزاروں نے نبوت والمت ومبدويت كا ذب كا دعوى كيا اور آپ كى طرح مريدوں كى تخوا ہيں مقرر كرديں ہے جرجو جس كے دل ميں آگيا اس نے الہام اور خواب وغيره سے بيان كرديا ہي كى وجہ سے بہت ضعيف العقل ان زما نوں ميں بھى ہے دين ہو گئے ۔ اب خود بى آپ انسان سے كہدي كه آپ كے اور سابقة ذما نہ كے دعيوں كے دعووں ميں كيا فرق ہے ہے ہم اى واسطے كہتے ہيں كه في اور امام پر واجب ہے كہ كوئى بر ہان كا طبح دعوى كي حقوت ميں بيش كرے۔ جس كى وجہ سے بالاعلان بين الحق والباطل صاف طور پر تمرز ماصل ہو جائے مرز القاديا في النسان سے كہيے كہ آپ كے الہاموں بر كس طرح كى كوئى بر ماصل ہو جائے مرز القاديا في النسان سے كہيے كہ آپ كے الہاموں بر كس طرح كى كوئى بر ماصل ہو جائے والباطل صاف ہوئى بر سالہام يا خواب بيش كريں كے تو لوگ كھ سے ہيں كہ آپ كا البام يا خواب دعوى ہوئى البام يا خواب بيل كا والباطل ہوئى بيا ورکھى باطل اور بر ہالل ہے ۔ ليل الموال بر باطل ہے ۔ ليل البام يا خواب دول كا البام يا خواب كا محال ہوئى بر باطل ہوئى بيا ورکھى الموال وليلوں پر باطل ہے ۔ ليك كالوں كوئى الور بر ہائى آپ كا دول كا اور بر ہائى آپ كا دول كوئى اور بر ہائى آپ كا دولئى المول وليلوں بر باطل ہوئى بول دولئى المول وليل اور بر ہائى آپ كا دولئى المولئى البام كا محال اللہ كا دولئى الدولئى المولئى المولئى

کہ چھے اب اپنی ہی خلافت پر الہام ہونے لگا اور عبد الکریم کہ سکتے تھے کہ جھے اپنی ڈلافت کے خواب آنے گئے۔ گھر آپ یا اور کوئی ان کے الہام یا خواب کے جواب میں کیا کہ سکتا؟ واہ مرز ا تا دیانی واہ!

آخر نبوت اورخلافت کوآپس میں تقییم فرمائی لیا۔ کوئی مانے ندمانے آپ کی بلاء سے
امام سین نے توابیے اعلی سے اعلیٰ جو ہرد کھائے۔ جس کی وجہ سے وہ تمام علق پر افضل کہلائے اور
ان کے کمالات نے زمین آسان اور حجر اور شجر اور ملائکہ وحیوانات غرض جنوں اور انسانوں کے
قلوب پر ایسا اثر عظیم ڈالا کہ چالیس شہاندروز تک ان کی شہادت پر روتے اور نوحہ کرتے رہاور
اس کمال اور جو ہر شہادت کے دکھانے کی وجہ سے تو آ تخضرت ملک کی ذریت میں امامت
وظلافت خدانے عطاء فرمائی۔

کسب کمال کن که عزیز جہاں شوی

مرزا قادیانی! آپ نے بالا کہ والہام اور خوابوں میں اس قدر کمال حاصل کیا زحمت تو آپ کو بہت ہی اس کمال کے حاصل کیا زحمت تو آپ کو بہت ہی اس کمال کے حاصل کرنے میں ہوئی ہوگی۔ جس پر ہمارا بھی صاد ہے۔ گرآپ کو اس کمال سے کیا قائدہ۔ جب کوئی آپ کے اس کمال کو مانتا ہی تہیں۔ آپ بہتر بیہ کہ کہ اب اور کوئی کمال حاصل کریں۔

ثاید کہ رفتہ رفتہ کے داریا کے ہاتھ

.....پس مرزاقاویانی! آپ لڈو اور پیڑے اور پاؤ وزردہ کھانے کی وجہ ہے جو بھارے دو چارغریب مزدوری پیشے کے جندوں ہے جمع ہوکرآپ کے ہاں پکتا ہے۔ حسین پیشے معظمیٰ پر دی افضلیت بن بیٹے۔ اگر ایسانہیں تو آپ جابت کرد یکئے کہ سوائے الہام اور خوابوں کے آپ نے بھی ان کی مائند تعدا کی کوئی عظیم الثان خدمت گذاری بجالائی ہے۔ جس کو کہ برخاص وعام تسلیم کر سکے ندائی خدمت گذاری کہ جس کو سرف آپ یا آپ نے ہم نوالہ اور ہم بیالہ بی تسلیم کریں۔ و دو ن معظم القتاد "کرچونکہ معلوم ہے آپ نے اونی سے اونی بھی خدمت گذاری خدا کی نیس کی البذا مرزا قادیانی! آپ اپ خوص شن مطلق کا ذب ہیں۔ لیس آپ ہر خاص دعام پرصاف طورے جابت ہوگیا کہ 'بسمفاد حب الدنیا رأس کل خطید ہے "آپ حب دنیا بیس اس قدر مستفرق ہیں کہ خدا اور کی تو نیم بردنا می کوئریاس خاطر نہیں۔ ورنہ جس کو ذرای بھی اس اللہ کے ما حقہ کے بعدایا غلاد موئی نذکر ہے گا۔

بابدان بدہاش وبازیکاں کو جائے گل گل باش وجائے خارخار

بندہ خدافرمائے کیااب بھی ہمارادعولی حجے نہ ہوا کہ سین اوراس کے آباء طاہرین کے فلاموں بیں بھی آکر محبوب کئے جاؤتو آپ اور آپ کی ستر پشتوں کے واسطے ہزار ہالخر سے زیادہ الخر تھا۔ گر مذکورہ تحقیقات سے مرزا قادیانی کے خیالات کا پورا حال ظاہر ہے کہ اولا درسول کے حالات میں ان کو کیسے کیسے مغالطہ پیش آئے ہیں اور حق بجانب بھی ہے۔ جب کہ آنخضرت رحسین کی کسیت مرزا قاویانی کا دل صاف ہی نہ ہواتو اس کو آخضرت (حسین کے حالات کیونکر معلوم ہوویں گے۔ یہ حالات تو ان واقعات صحیحہ کے ہیں۔ جس کی تحریف وتغیر سے ان کو چندال غرض نہیں۔ بخلاف اپنے الہام اور خوابوں کے جس پران کے ذہب کی بنیاد ڈالی گئی ہے۔ وہاں تو ہزاروں لاکھوں افتراء ہے بھی ان کو پر ہیز نہ ہوگا ۔۔۔۔۔۔

بنده خدا آپ کا تو دوئی افضلیت عینی علیه السلام اور حسین فداه روی پر کرتا در کناراب توابن الله مون کا بھی دوئی آپ کر بیٹھے۔ دیکھولکھتے ہیں۔ جوان ونوں میں آئیس المهام ہوا ہے۔ ''انسی باید عتل باید عنی رہی انت منی بمنزلة أو لادی '' (وافع البلاء م ۲ بخزائن ج ۱۸ می میزلة و لادی '' (وافع البلاء م ۲ بخزائن ج ۱۸ می میزل کے مین البلاء میں۔ بھی خود میں۔ بھی مثل سے بنتے ہیں۔ بھی خود میں کہمی مہدی بنتے ہیں۔ بھی مہدی بھی اور سے بھی۔ اب تو اپند نشس کی تعریف کرتے ہوئے مین علیہ السلام ادر حسین شہید سے افضل بنے۔ ادھر ابن اللہ ہونے کا بھی دعوی کر بیٹھے۔ صرف عیدی علیہ السلام ادر حسین شہید سے افضل بنے۔ ادھر ابن اللہ ہونے کا بھی دعوی کر بیٹھے۔ صرف ایک خدائی کا دعوی باتی رہ گیا۔ کہاں تک نفسانی فخر اور مدح وثناء بیجئے گا۔ قول حضرت امیر علیہ السلام ہے۔

تعریف المر علی نفسہ تھیج ثناء خود بخود کردن نے زیبد ترا صائب

کیوں مرزا قادیانی! آپ کویہ جمی معلوم نہ تھا کہ خدا کی طرف حقیقا اس واسطے نسبت ولدیت ناجائز ہے کہ خداجہم اور جسمانی لوازم سے منزہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر حقیقا خدا فرزند رکھتا ہوتو لازم آئے گافرزند کے حادث ہونے کی وجہ سے خدائے قدیم بھی حادث ' ہے۔ والا لا من الحادث الا من الحادث '' کیونکہ حادث نہیں متولد ہوتا مگر حادث سے ، اور یا خدا کے قدیم ہونے کی وجہ سے فرزند حادث بھی قدیم ہوتو یہ دونوں صور تیں باطل تھم ہیں۔ اب لیجئے مجاز آ

پس کسی غیر کے فرزند کومجاز آا پنافرزنداور حتبنی بنالینا حیوانات کی صفت ہے۔ بالا تفاق خدا پرانیہ ابھی ناجائز ب-"تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا "ابفرائي امرزا قادياني آب سطرت بمزلداولا دخدا کے مجاز اُموسکتے ہیں۔اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں۔ایک چیز کوئسی دوسری چیز سے تب بى تشييد دے سكتے بيں جب كدهيد بدموجود يااس كاوجود متصور موسكتا مو يسے كها جاتا ہےك زيدجا ندكى ما شد ہے۔ پس چونك جا ندايك موجود شے ہے۔ زيدكو بمزر لدجا ند كشكل وصورت بيس تقیمیره دینایامثلاً (زیدکالاسد)زیدکوشجاعت میں بمنزله شیرکے تشیبه دینا جوایک موجود جانور ہے۔ بہت درست اور جائز تشبیہ ہے۔لیکن اگر فرضا جا نداور شیر کوئی شئے نہ ہوتی تو آپ س طرح ایک لاشتے کوشی فرض کر کے زید کوتشبید دے سکتے میں اور فرضا آگر تشبید دیتے بھی تو لوگ ایس نامعقول تشبید سے جس کامشیہ بدلاشتے ہے۔ کیا سمجھ سکتے۔ پس مرزا قادیانی پرتو ضرور آ پ بھی مانتے ہوں کے کہ خدا کا حقیقی اور صلیبی ولد کو کی بھی نہیں تو فر مایئے خدا کا ولد لاشئے ہوایا نہ ہوا۔ اگر نہیں تو آپ يملي ضدا كالفيقى ولدنا بت كردي اورلا شي جوانوآ پ كواس الهام يس كه" انت منسى بمنزلة اولادی ''(دافع البلاءص ١ مزائن ج ١٨ص ٢٢٤) خدائے اپنے لاشتے ولدسے كيونكر تشبيه دى۔ پھر فرما ہے بدلیل مذکور پہتشبیہ غلط ہوئی یا نہ ہوئی اور پنطلی نعوذ باللہ خدا سے ہوئی یا آپ ہے۔اگر خدا ہے ہوئی توعدا ہوئی یاسہوا اور بیمی فر ماد بیجئے کہ خدا پرعدایا مجو لفلطی کاصا در ہوتا جا تزہے یاند، اور اگری خلطی خدا کی مبیں بلکہ آپ کی ہے تو پھر فرمائے آپ نے خلطی اپنے کو الہام نام کر کے کیوں خدا کی طرف نسبت دی اور جھوٹا الزام خدا پر کس واسطے لگایا۔ کیا نبوت کے یہی معنی ہیں اور آپ کی مهدویت کی یکی بدایت ہے اور آپ کی مسیحیت کا جوت غلط اور تھن کذب ایسے خودساخت الهام اورخوابوں پربنی ہے۔ صاحبان باتمیز وبصیرت کی غیرت کب مقتضی ہے کہ قرآن وحدیث وبرابین عقلیہ کوچھوڑ کرآپ کے علائی فلط الہاموں سے آپ کی تقدیق کرلیں۔ آپ باتمیزاال اسلام سے قطعان امید کوقط فرمالیں۔اس کے علاوہ ہم کہتے جیں۔مرزا قادیانی خیر میتشبیہ خواہ غلط ہویا صحیح۔ آپ انصاف سے فر ماویں کہ خدا کے ولد لاھے ولد سے جب آپ کوتشبیہ ہوئی تو لوگول کواب الی تشبیدے آپ کی نسبت کیا مجھ لینا جاہے۔ کہیں وہم اس تشبیہ کا منطوق بتادیں۔ لیجے! بتائے دیتے ہیں۔لیکن ہایں شرط کہ مصنفوں کی رائے سے آپ اس پڑھل کریں۔ پس سنئے کہ اس تشبیہ کا بینتیجہ ہوا کہ آپ لاشتے ہیں۔ بایں دلیل کہ جب خداجسم اورجسمانی لوازم سے منزہ ہونے کی وجہ قطعاولہ نہیں رکھتا تو خدا کا ولد لا شے تھہرااور آپ اس الہام میں خدا کے بمز لہ ولا شئے کے ہیں۔ پس چونکہ مقید اور مقید برکا ہالا نفاق آیک بی تھم ہوا کرتا ہے تو بقید بداکلا کہ خدانے لوگوں پر واضح کرنے کے واسطے اس الہام بیس آپ کولا شیئے قرار دیا۔ بعنی مرز اقا دیانی جیسا کہ خدا کا ولد کوئی شیئے تہیں۔ ای طرح آپ بھی کوئی شیئے تہیں تو بندہ خدا اس الہام سے آپ کی خاک فضیلت جابت ہوئی۔ جب آپ نے ایسے عظیم وعوے کرنے شروع کر دیئے تو لوگوں کے اعلان کے واسطے خدائے آپ کو بدالہام کردیا کہ آپ مہر یائی سے نبوت امامت مسجمت مہدویت کا دعوی نہ سے تھے۔ آپ کوئی شیئے تھا کہ تا ہوگیا اب تو آپ کے اقرار کے مطابق آسانی فیصلہ ہوگیا کہ آپ کوئی شیئے میں میں میں میں میں میں میں میں میں اس کے معرف میں میں اس کے دور سوائی کے بعد بھی اگر تا کب ندہوں تو سخت انسوس ہے۔ ' فیصلہ و تدبیر '' کیوں مرز اقا دیانی اس قدر رسوائی کے بعد بھی اگر تا کب ندہوں تو سخت انسوس ہے۔ ' فیصلہ و تدبیر '' کیوں مرز اقا دیانی اس قدر رسوائی کے بعد بھی اگر تا کب ندہوں تو سخت انسوس ہے۔ ' فیصلہ و تدبیر '' کیوں مرز اقا دیانی اس قدر رسوائی کے بعد بھی اگر تا کب ندہوں تو سخت انسوس ہے۔

مرچه دانا کند کند تادال لیک بعد از بزار رسوائی

"اللهم احفظ نا والمؤمنيين جميعا من النفس الامارة بالسوء والصلالة بعد الهدئ"

چراغ الدین ساکن جوں ومرزا قادیانی کی جالا کی

ویکھو(دافع البلاء م ۱۹ مزائنج ۱۸ م ۱۳۹ مرزاقا دیانی ایک عام اطلاع چراغ الدین کنسبت لکھتے ہیں۔ جس کا خلاصہ پیہے کہ: دفعض ندکور پہلے ہماری جماعت میں داخل ہوا۔ ازاں بعد معلوم ہوا کہ وہ خود مرقی رسالت ہے۔ البقدا پی جماعت کواطلاع دیتے ہیں کہ اس سے ازار بعد معلوم ہوا کہ وہ خود مرقی رسالت ہے۔ البقدا پی جماعت کواطلاع دیتے ہیں کہ اس سے احرّ اذکر ہیں۔''

مرزا قادیانی کی پیجی چالا کی ہے کہ انہوں نے پہلے اس کے اشتہارات کے طبع ہونے کی اجازت دے دی۔ازاں بعداس کی مخالفت کا اعلان کیا۔

من خوب ميعناسم بيران بإرسارا

واہ رے جالا کا اسلمانو یادر ہے کہ چراخ آلدین کا پہلے مرید پھر خالف مرزا قادیائی کے ہوجاتا میرے خیال میں تین صورتوں سے خالی نہیں یا بایں خیال کرائی برسالت کی بناء فاسد باندھنے کے واسطے مرزا قادیائی کی چالا کیوں کو آیک نظر دیکھ لیوے۔ تاکہ دہ بھی ولی بی جالا کیوں سے حشرات الارض کواپنے جال میں پھنمالیوے۔ چنا مجے دہ خودم زا قادیائی کی طرح

منی رسالت ہو،اور یا ہائی فرض کے نورالدین اور عبدالکریم کی ماند بمفاد (بدوز وطع دیدہ ہوشمند)

جھے بھی ظا فت مرزا قادیائی سے حصر ال جائے گا۔ جب نہ طاتو تخالف ہو گیا۔ پھر گذشتہ ظلافت سے نبوت کے لینے کے واسطے ہاتھ البا کیا، یا ہائی خیال کہ ٹی الحال چند مدت مرزا قادیائی کے فالف ہوکر پھراس سے شیر وشکر ہوکر ضعفا وعقول ہیں مرزا قادیائی کی نبوت کا اعلان دے کرآپ ل میں نصف کی وفصف لک کے بیدونوں صاحب بم ہوجادیں۔ عزیز ان من بھی تو ہا ہمی جال ہے۔ جس کی وجہ سے بچارے وام المناس اس کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ کیوں مرزا قادیائی پھر جس کی وجہ سے بچارے وام المناس اس کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ کیوں مرزا قادیائی پھر آپ نہوت کو گئی ہا ہوگی۔ جس نے باتی رہا ہوا حصہ بھی دین محمدی کا جاہ کر دیا۔ جب آپ کی نیک نظنی نہ ہوئی کوئی بال ہوگی۔ جس نے باتی رہا ہوا حصہ بھی دین محمدی کا جاہ کر دیا۔ جب وکی دلیل نہ نی تو نہیں قرآن کو جہ اس کے وار المناس الا یعنی عن المحق مشیشا '' وکئی دلیل ہوگی۔ جس کی نیک خلی کوئی برغلاف محم قرآن کے ہم جگہ برہان کوئی سے جن نہیں جاہت ہوا کرتا ہوا ہوا ہوں اہل قرآن آبات وصد بھی کو چھوڑ کرآپ کے خلی اور وہی خیالات کو تسلیم کرسک ہے؟

پس مرزا قادیانی! تورالدین اورعبدالکریم وامروی وغیریم بھی ایسی بی نیک بخی سے
آپ کوت اورم بدی وغیرہ مان رہے ہیں۔ کیونکہ نیک بخی سے ای تواس والدیت وظافت ہیں سے
انہیں بھی حصل کیا ہے۔ اگر آنٹیل ہے حصہ شدمانا تو آپ دیکھی لینے کہ جوان اللہ بن کی طرح ان
کی بھی نیک بخی ہو وفنی سے آپ کی نسبت بدل کرسیجیت کے خود دی مدافی ہو بیطفت اگریفین نہ
بوتو اب بھی آنٹیل معزول کر ک آز مائیل رہندہ خدا دائی تو آپ کی نبوت اور ان کی خلافت پر
محض الہام اورخواب ہیں کے مرفعکل بی کیا ہے۔ اس وقت آپ کی طرف نہوں کے۔ آئیل اپنی اپنی می طرف الہام ہونے گئیں سے می خوابیل اور نیک کیا ہے۔ اس وقت آپ کی برا بین پر کیک کر بھر کر کر سکا ہے۔
بیک البرا آپ ان الہام والی اورخوابیل اور نیک ظنیوں سے باز ٹیس آتے اور نہ بی ان ہو بیا ان کے دھری سے دست پر دار ہو دی جی بر عوابیل اور نیک ظنیوں سے باز ٹیس آتے اور نہ بی اس کے مرفول کو ان کے دھری سے ترک کیا جا تا ہے کہ معتقدین برگشتہ ہوجا کیں سے کے خوابول اور ند الکی احتال ہو کا بیان کے دور وقال کو ان کنت تدری خالم مصیبت اعظم "مرزا قادیائی آپ کا یہ لا تدری ختال مصیبت اعظم" مرزا قادیائی آپ کا یہ لا تدری ختال مصیبت وان کنت تدری خالم صیبت اعظم "مرزا قادیائی آپ کا یہ لا تدری ختالت و صلاحت وان کنت تدری خالم صیبت اعظم "مرزا قادیائی آپ کا یہ ا

دعویٰ کہ میں امام حسین سے افضل ہوں۔ ایسی دل آزار باتوں میں سے ہے۔ جن کوکوئی شریف مسلمان اپنے فی کورٹ دیمن کے حق میں ہی پیندنہیں کرسکتا۔ چہ جائیکہ رسول التعالیہ کا تواسہ حسین جیسا پیاسم محق بالایمان کے بارے میں سنے۔ جن کے ساتھ حسن عقیدت وارادت کواپنا جزوایمان محقا ہو۔'' جراحات السندان لها التیام و لا یلتام ماجر ما اللسان ''یعنی تیرونیزہ کے زخم اعتصے ہوجایا کرتے ہیں۔ لیکن زبان کے زخموں کوالتیام نہیں ہوا کرتا۔

پر فرماد یجئے مرزا قادیانی اام حسین کی نبت آپ کی زبانی جراحتوں نے ترجع پائی یا یزید کے تیرونیزوں کے زخمول نے۔ ماظرین اب سوچنے کے لائق بدبات ہے کہ مرز اقادیانی کا بددعویٰ کس غرض سے ہے۔ آیا منجملہ ان کی گذشتہ نیک ظنیوں کے بیانھی نیک ظنی اور حسن عقیدت اس کا محرک ہے جو ہر فرد اسلامی پر لازم ہے کہ خاندان رسالت کے ساتھ ولا رکھے یا وہ پغض وعداوت ہے۔جواسلای تفریق کے وقت ہے مسلمانوں کا لیٹ کل مسلم قرار یایا۔ پہلی صورت میں تومسلمانوں كى ہى طرح مرزا قاديانى كى بھى روش ہونى چاہئے كەرسول الله اور آنخضرت الله كى معصوم ومطبراال بیت علیم السلام کی تعظیم وتو قیر میں کم ہے کم وہ آ داب طحوظ رکھے جوایے باپ دادا سے برتاہے یا اپنے بزرگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے۔جس سے ہرد کیھنے والامحسوس کرسکے كدم زا قادياني انبيس واجب التعظيم مجهة بيرجس كے بارے ميں رسول التعالي فرماتے بين: "لا يـؤمن عبـد حتى اكون احب اليه من نفسه وتكون عترتي احب اليه من عترته "يعنى كوكى بنده مؤمن نبيل موتاب - جب تك كه جھےا يے نفس سے اور ميرى عرت كو ائى عترت سے زياده دوست شركھے "اذ ليس فليس فدونه خرط القتاد "دوسرى صورت دوطرح سے نمایاں ہوتی ہے۔ایک میر کھلم کھلاکسی کو برا کیے اور اظہار عداوت کرے۔ جيها كديزيد كرزمانديل عام طور يرابل بيت رسالت كي نسبت كيا كيا ليكن مرزا قادياني بحدالله مسلمانوں کے کمال اتفاق و پیجیتی ہے تو بزید کی طرح علائید اظہار عداوت نہ کرسکا۔ باتی رہی دوسری صورت وہ بیکدوئی کے بیرابیدیں اپنی عداوت ظاہر کرے اور دل کا بخار نکالے جو خاص طريقه منافقول كاي

پس مرزا قادیانی کا دعوی اس آخری سانچ میں ڈھالا گیاہے۔ مگر جوش عداوت نے پردہ فاش کردیا ہے۔ جس سے ہرکس وتاکس پران کی عداوت حسین علیہ السلام سے ظاہر ہوگی۔ ورنہ باغیرت مسلمان الی جرائے ہرگز نہیں کرسکتا۔ مرزا قادیانی میں نہایت خیرخواہی سے عرض کرتا

ہوں کہ آپ اپنے عقیدہ کی اصلاح فرمائیں۔ایسا نہ ہوقیامت کے روز ایک لاکھ چہیں ہزار نہیں کے سامنے آپ کوشرمندہ ہوتا پڑے۔اگر آپ کی خیال سے اس دنیاداری کوئیں چوڑ سکتے تو ایسے امور کی نبیت ضدنہ کیجئے۔جس سے خاندان رسالت کی تو بین ہو۔ بندہ خدا! دین اور چیز ہے۔ شرافت خاندانی اور چیز۔اگر آپ نے دین بدل لیا تو اس کا بدلاز مذہیں کہام حسین پر بھی آپ اضل ہوں۔ورنہ کوئی دلیل ایسی قائم کریں جس سے خاص وعام پر آپ کا صدق معلوم ہو جائے۔ بغیر اس کے تو مخالف موالف سب یہی کہیں گے۔صرف مسلمانوں کی عداوت اور دل جائے۔ بغیر اس کے تو مخالف موالف سب یہی کہیں گے۔صرف مسلمانوں کی عداوت اور دل آزاری بلکہ اہل بیت رسول میں تھے کی عداوت ورشنی نے آپ کے دل میں جوش مارا ہے۔جو آپ کی تام وزبان مبارک سے فیک رہی ہے۔ زیادہ عرض نہیں کرسکا۔" والعاقل تکفیه الانشار ق"

اب میں آ خرمیں آپ کودوستاندرائے دیا ہوں کہ آپ اپنی تصنیفات میں اس تیم کے سلسلہ تجریکو قطعا قطع فر مائے اوردوسراسلہ شروع کیجئے۔ جس میں بزرگان دین ہے کھ علاقہ نہ ہو۔ اپنی ہد دھری اورضد پراصرار کرنا کوئی جو ہرانسانیت نہیں ہے۔ مجھے المیدوائن تھی کہ آپ بحر دمیری تحریری تحریر قل کے 'بعضا الکنایة ابلغ من التصدیح ''اپنی رائے سے رجوع فر ماکر مجھے ممنون فر ماویں کے اور اپنی تی پہندی کا کافی جوت دیں کے لیکن آپ کے فصہ اور اندرونی حسد نے بنا ہوا کام بگاڑ دیا۔ فیر آپ بازش آئے اور اس سے زیادہ تھے الل بیت رسالت کیجئے۔ میں سیمجھ اوں گا۔ 'کیس ذلك باول قاروۃ كرت فی الاسلام '' مدر خدا خوالد كہ پردة كس درد

ہائے فضب اور سم اکیا ای کانام اسلام ہے کہ ایسا تھلی پیٹیبر کے نواسے زمین کر بلاکے پیاسے مظلوم امام حسین پر کیا جاوے نہیں ہر گرنہیں ایر گردن متی ہے۔مقدس اسلام کی تعلیم نہیں۔
افقاد کی برآ ورد از خاک دانہ را
گردن کس بخاک نشاند نشانہ را
گردن کس بخاک نشاند نشانہ را

مرزا قادیانی! مجھے کسی طرح بیہ منظور نہیں کہ آپ سے رنجش بے لطفی کی نوبت پہنچے۔ آپ پہلے ہی مرحلہ میں ہمگوڑے ہوگئے۔ابھی تو میدان مناظرہ میں صرف قدم ہی رکھا ہے۔اگر آپ کومناظره سے ایسی بی گھرا ہے ہوئے کی تو خدا حافظ بالاخر خاموش ہوجا کا کی الی خدا سے عرض کردوں گا۔'' رب انسی دعوت قومی لیلا و نهاراً فلم یزدهم دعائی الافراد'' آخریس ہم مرف علاء اسلام سے بکمال ادب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ'' جزاک مالله تعالیٰ خیراً البحض ہم مرف علاء اسلام سے بکمال ادب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ' جزاک مالله تعالیٰ خیراً البحض ال

عزیزان من! اگر مرزا قادیانی طالب حق ہوں تو ان کے لئے بس اس قد رمضمون حق مسلمی کے واسطے دلیل کافی اور بر بان شافی ہے جوصا حب غیرت بامعرفت وبصیرت وید و حق بیل اور قلب صالح الیقین سے ان حینی تقابل کو انبیاء سلف سے طاحظہ فر مالے گا۔ زنگ شبہات اہل شقاق قطعی قلب مظلم اس کے سے پاک وصاف ہوجائے گا اور گرد کدورت کفر والحاد بالکل وہل جائے گا۔ گرمرزا قادیانی اور ان میں جواریوں کے قلوب چونکہ اہل شقاق کی طرح مختوم منجانب اللہ اور ظلمت وقسادت فطری سے سیاہ بیں۔ لہذا ان سے اثر اس کا مفقو داور وہی کثافت و تیرگی مشہور وبقول قائل ۔

حق عیاں چوں مہر رخشاں آمدہ لیک اندر شہر کوراں آمدہ

پس سنے کہ اس معصوم اور پاک اسلام کو جو آپ کے آغوش میں حسن انفاق تربیت پارہا ہے۔ نفاق اور تعصب کی آگ سے محفوظ رکھنا آپ کا پہلا فرض ہے۔ اگر مرزا قادیانی کے سے چند تا دان کی گرم جوثی اور آپ حضرات کی ذرا کم تو جہی سے خدانخو استدز ماند کی ناموافق ہوا لگ گئی تو اس کا چولنا چھلنا سخت دشوار بلکہ اتنی ہی ندر ہے گی۔ اس وقت آپ حضرات اپنی عرق ریز یوں کا ثمرہ پانے کی بجائے خفلت شعار مشہور ہوں گے۔

"وما علينا الاالبلاغ فاعتبروا يا اولى الابصار واخردعوانا ان الحمد لله رب العالمين والصلوة على محمد واله الطاهرين ابدالابدين ودهرا الدهرين وختمت في الثاني من ربيع الثاني ١٣٤٤ من الهجرة المنورة في مبارك حويلي لاهور حرره فارم الشريعة المطهرة سيد على حائرى لاهوري"



## بسواللوالوفن الدين

الحمد لله العلى العظيم والصلوة على رسوله الكريم واله مع التسليم ذوى الفضل والخلق العميم ولا عدائهم الجحيم والحرمان عن النعيم • اما بعد!

''قوله تعالى وله اسلم من في السموت والأرض طوعاً وكرها واليه يسرجعون (البقره: ٨٣) '' (يعني جوكوني بحي آسانوں عن اورز عن عن مودمان عرب المرابت اى كمطيع بول كے اوراى كے حضور عن بلد شكرجا كيں گے۔ كه

تفیر عیاشی میں امام محد باقر علیہ السلام ہے منقول ہے کہ بیآ یت قائم آل محد علیہ السلام (حضرت مہدی) کے بارے میں نازل ہوئی اورایک روایت میں بیہ کرآ تخضرت اللہ السلام (حضرت مہدی) کاظہور ہوگا۔ تو فاس آ یت کو تلادت فرما کے بیار شادفر مایا کہ جب قائم آل محد (حضرت مہدی) کاظہور ہوگا۔ تو زمین کا کوئی ایسا حصد باتی ندر ہےگا۔ جس میں شہادت الا الله محمد رسول الله "

اسم وكنيت ولقب

ان کا نام بھی پینبراسلام کے نام پر ہوگا اور ان کی کنیت بھی آ تخضرت الله کا کنیت ہوگی۔ جیسا کہ حدیث بین آیا ہے۔ 'کسولے یہتی مدن الدنیا الآیوم لطول الله ذالك الله والله والله

امام مبدى سى كنسل سے ہوگا

اس پرتمام اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ امام مہدی علیہ السلام عربی النسل ہے نہ عجمی النسل مبدی علیہ الرضوان نسل حسین سے ہے ہے اس قدر عیاں ہے کہ عمل میان نہیں ۔ مگر باوجوداس کے مرزا قادیانی نے بعض سادہ لوح سنیول کو دھوکا دے کرایک عجیب وغریب حیلہ ہے دام نز دیر میں بھانس لیا ہے ۔ وہ یہ کہ امام مہدی اہل

البیت سے ہوگا۔ چونکہ سلمان فاری اہل البیت سے تنے اور میں بھی فاری النسل ہونے کی حیثیت میں سلمان سے ہوتا ہوں۔اس لئے میں بھی اہل البیت سے ہوا۔ اس میں امام مہدی من میا۔واہ سجان اللہ!

لیجے! حضرت اس کے متعلق بھی من لیجئے کہ خودسلمان فاری سے روایت ہے کہ ایک روز حسین پیٹر اللہ کی ران پر بیٹے ہوئے تھے کہ پیٹر سواللہ اس کو چوم رہے تھے اور فرماتے تھے۔ اے حسین تم سید ابن سید ہوتم امام برادر امام ہوتم جمت ابن جمت برادر جمت اور باپ ہونو جمتوں کے ان میں نواں امام مہدی موجود علیہ السلام ہے۔

(ینائے المودہ مطبوعہ تستنطنیہ ص ۲۳۵)

اب فرمائی جناب؟ مرزا قادیانی کوسلمان کی نسل بننے سے کیوکرمہدویت ال می ؟ اگرمہدی سلمان کی نسل سے ہوتا تو سلمان ہی سے سوال پر تی بھیران نے مہدی کو کیوں نسل حسین سے بہتے ہی سے بہتے ہی ہے جناری کے دو سے کرنے سے پہلے ہی خودسلمان فاری سے اس کے دعوے کی تکذیب کرارکئی ہے .....

علامات ظهورامام مبدى موعود

کت حدیث (شیعہ) میں امام مہدی موجود علیہ السلام کے ظہور سے پہلے تقریبا چارسو خاص علامتوں کا ظہور ہوتا بیان کیا گیا ہے۔ زبروست آسانی علامتوں میں سے ایک ہے کہ:
''اینتان تکونان قبل قبل قیام القائم کسوف الشمس فی الاوّل من شہر رمضان و خسوف القمر فی اخرہ ''اور یہ جملہ کی حدیثوں میں موجود ہے۔''لمهدینا ایتین لم تکونا مند خلق الله السمون والارض ''یعی دوآ یتی اور علامتیں یہ می ظہور مہدی علیہ السلام سے پہلے طام ہوجا کیں گی۔ ایک مورج گہن جواوّل رمضان میں دائع ہوگا دوسرا جا تد گہن السلام سے پہلے طام ہوجا کیں گی۔ ایک مورج گہن جواوّل رمضان میں دائع ہوگا دوسرا جا تد گہن

جوآخر ماہ درمضان میں ہوگا۔اس روایت میں بیعظیم الشان دونوں نشان ایک ہی ماہ رمضان میں ہونے کی پیشین گوئی کی گئی ہے۔ مگر دوخصوصیتوں کے ساتھ ایک بید کہ ظہورامام سے قبل بید دونوں فلام ہوں گے۔دوسری بید کہ خلاف قانون متمرہ فلام ہوں گے۔لینی ایک ہی ماہ رمضان کے اقال و آخر میں دونوں فلام ہوں گے اوراس میں علامت اور آیت قرار پانے کی خصوصیت یہی ہے کہ بید خسوفین خلاف قاعد متمرہ واقع ہوں گے۔ کیونکہ صدیث میں توضیح کی گئے ہے کہ خدانے جب سے خسوفین خلاف قاعد متمرہ واقع ہوں گے۔ کیونکہ صدیث میں توضیح کی گئے ہے کہ خدانے جب سے کو سان اور زمین پیدا کئے ہیں ان تواریخ میں کھی کسوفین نہیں ہوئے۔

اب سننے کہ مرزا قادیانی کے زمانے میں بھی ایک مرتبہ ماہ رمضان میں سورج اور چا ند کوگر بمن ہوا تھا۔ گلے ہاتھ مرزا قادیانی نے اس کواپٹی مہدویت کا نشان قر اردے کرعوام کودھو کا دیا کہ دیکھو میری صدافت پر چاند ادر سورج نے گوائی دی ہے اور روایت کسوفین کی پیشین کوئی میرے حق میں پوری ہوگئے۔ لیس پھر کیا تھایا نچوں تھی میں۔

سننے اور زاقادیانی کی اس علمی کا منشاء بھی ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں کہ مرزاقادیانی نے استنے اور زاقادیانی کی اس علمی کا منشاء بھی ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں کہ مرزاقادیانی ان ماہ دیت کا دعویٰ کیا اور ۲۱ اس اس میں کو نشان تسلیم نیس کر سکتے ۔ ایک دجہ بیہ ہے کہ حدیث فہ کور بیس قبل دوجہوں سے ہم اس واقعہ کسوفین مرزا کے دعویٰ مہدویت کے چار برس بعدوا قع ہوا ہے۔ اس لئے مخالف حدیث ہونے کے سبب کسی طرح پیشان نہیں قراریا سکتا۔

دوسری وجداس کے نشان قرار نہ پانے کی بیہ ہے کہ حدیث کی پیشین کوئی کے مطابق مرزا قادیانی کے زمانے کا کسوفین ماہ رمضان کے ادّل وآخر میں واقع نہیں ہواہے اور یوں تو ماہ رمضان میں حسب قانون مقررہ ہمیشہ سے کسوفین ہوتے چلے آئے ہیں۔ پھر خلاف حدیث سے کسوفین کس طرح نشان مہدویت قرار پاسکا ہے۔

دیکھو! پینٹالیس برس کے گہنوں کی فہرست جو کتاب صدائق النجوم فاری میں مرقوم ہے اور رسالہ شہادت آسانی، مطبوعہ رحمانیہ موقلیر میں بھی ان پینٹالیس گہنوں کی فہرست بالتزام ومطابق سنین ہجری دی گئی ہے۔ جس کومسٹر کیتھ کی کتاب '' یوز آف دی گلوبس' سے نقل کیا گیا ہے۔ جس میں کسوف وخسوف کی جدول ص ۲۲ سے س ۲۷ سک سک ساکھ کی ہےاور کلیے قواعد بیان کئے ہیں۔ جن کی روسے ابتدائی سنہ ہجری سے ۱۳۱۲ھ تک جن سالوں میں ای التزام سے جاند وسورج گہن ماہ رمضان میں واقع ہوئے ہیں۔ ان کی تعداد ۲۰ ہوتی ہے اور سے اکا ذب مدعیان مہدویت کے زمانوں میں ماہ رمضان میں واقع ہوئے ہیں۔ ان کی تعداد ۲۰ ہوتی ہے اور سے اکا ذب مدعیان مہدویت کے زمانوں میں ماہ رمضان میں واقع ہوئے ہیں۔ اس

رّتيب عاساه شهره اس اعتبار عمرذا قاديانى في فروك كى تعداد ش ايك كا اضافه كر ديب عاسانه شهر الله من ديب الله من النفس الا مارة بالسوق والضلالة بعد الهدى "

جلمالل اسلام كولئي بيات يادر كيف كالل بكر:

پہلا کسوفین

۱۲۷۱ھ میں مطابق ۱۸۵۱ء ہندوستان میں ہوا۔ اس کے دیکھنے دالے اس وقت تک موجود ہول کے۔ ان گہنوں کی تاریخ ۱۸۵۳ء ہندوستان میں ہوا۔ اس وقت مرزا قادیانی کی عمر گیارہ یا بارہ برس کی ہوگی۔ کیونکہ انہوں نے (کتاب البریس ۱۸۳۱، فزائن جساس ۱۸۳۷ء ماشیہ) میں اپنی پیدائش ۱۸۳۹ء یا ۱۸۳۰ء بتائی ہے۔ اس حساب سے بیکسوفین رمضان ان کے دعوے کرنے سے بہت پہلے ہیں۔ وصر ایکسوفین

ااسا ادے ماہ رمضان میں ہوا۔ جو ۱۸۹ ء کے مطابق ہے۔ بیدامریکہ میں ہوا۔ جس وقت مسٹر ڈوئی مدعی میں میں میں موجود تھا۔ ہندوستان میں ویکھا بی نہیں گیا۔ جنتر ہوں میں اس کسوفین کی تاریخ ۱۲ ہے، ۱۳ نہیں ہے۔ مرزا قادیا نی ہندوستان میں ہوکر اس کی تاریخ ساہتا ہے ہیں اور (حقیقت الوقی سے ۱۹، نزائن ج۲۲ س ۲۲ میں ۱ س کسوفین کو بھی اپنا نشان بتایا ہے اور محص حوالہ دے ویا ہے کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ مہدی کے دفت میں ایسے گہن وومر تیہ ہول گے۔ حال نکہ کی حدیث میں بیمشمون وارونہیں ہوا ہے اور مزہ یہ ہی کہ مدعی ہندوستان ہے اور نشان مامریکہ میں ظاہر ہور ہاہے۔ جہال کے باشندول کواس کے دجود کاعلم تک نہیں ہے۔ تنیسر اکسوفین

۱۳۱۲ ھے ماہ دمضان کا ۱۹۸ مطابق ۲۷ رمازی ۱۸۹۵ کو ہوا۔ یکی کسوفین ہے۔
جے مرزا قادیائی نے اپنے کے آسانی نشان مشہور کیا ادر دار قطنی کی ردایت کا مصداق قرار دیا۔
حالا تکہ چالیس برس کے گہنوں میں یہ تیسرا کسوفین ہے۔ جو ماہ دمضان میں قواعد مقررہ نجوم کے
مطابق دافع ہوا۔ پھر یہ نشان ادر آیت کی تکر قرار پاسکتا ہے؟ جب کہ صدیث میں یہ ارشاد موجود
ہے کہ اُلم تسکونیا منذ خلق الله السموت والارض "یہ جملہ صدیث کے شروع میں بھی
ہے ادر آخر میں بھی۔ اُلم تسکونیا" کی خمیر شنیہ لاز ماسوری آبین اور چاند آبن دونوں کی طرف

پھرتی ہے۔کوئی دوسرامرجع اس خمیر کانہیں ہوسکتا۔اس لئے اس جملہ کے یہی معنی ہیں کہ جب سے خدا تعالیٰ نے آسانوں اورز بین کو پیدا کیا۔اس دفت تک لینی مہدی موعود بالحق کے دفت تک ایسا کسوفین بھی نہ ہوا ہوگا اور اس سے پیشتر کسی دفت اس خارتی عادت کسوفین کی نظیر نہیں ل سکتی۔

اور مرزا قادیائی کے زمانہ کے کسوفین واقعہ ۱۳۱۲ھ کی نظیر تو ایک نہیں و مرتبہ اس چھیالیس برس کے دوران میں ملتی ہے۔ایک ۱۳۱۱ھووسری ۲۹۱ھو کرمعلوم ہوا کہ الم تکو خا منذ الله "کشرطاس میں تابت نہیں ہے۔اس لئے یہ کسوفین آیت اور نشان نہیں قرار پاسکتا اور یہ میدو ہے کا ذہ ہے۔

استحقیق پرہم کہتے ہیں کہ مرزائیوں میں اگر کوئی وانشمند ہے تو اس کو اب لازمانیہ مانتا پڑے گا کہ ۱۳۱۲ھ کا کسوفین ماہ رمضان مرزا قاویا نی یا کسی دوسرے مدعی مہدویت کی صدافت کا نشان نہیں ہوسکتا۔ اگروہ حدیث ان کے نزدیک سیح ہے تو مرزا قادیا نی نے اس کے معنی غلام سمجھے ہیں۔ حدیث میں جس کسوفین کومہدی کا نشان بتایا گیا ہے وہ ایسا ہوتا چاہیے جواس سے پہلے بھی نہ ہوا ہوا دراجتماع کسوفین جو آ وم سے لے کراس وقت تک پینکڑوں مرتبہ ہولیا وہ کسی کی صدافت یا کذب کا نشان کیونکر ہوسکتا ہے؟

## مهدى كاذب كے عقائد فاسدہ

اب ذیل میں ہم مرزا قادیانی کا ذب مدعی مہدویت کے بعض عقائد جوقر آن وحدیث اور جمہوراال اسلام کے بالکل مخالف ہیں اس کی مصنفات مشہورہ سے درج کرتے ہیں۔ تا کہ تمام اہل اسلام وابیان واقف ہوجائیں کہ ایسا فخص نہ صرف وعویٰ مہدویت ہی ہیں کا ذب ہے۔ بلکہ وہ مخرب اسلام اور مخالف دین میں بھی ہے۔

ادّل..... مرزا قادیانی کا خدا (عاتی) ہے ادر لغت میں عاتی ، ہاتھی وانت یا گو برکو کہتے ہیں۔ (براہین احمد بیص ۵۵۱، نزائن جاس ۲۷۳) میں مرزا قادیانی نے لکھا ہے:''ہمارا خدا عاتی ہے۔اس کے معنی ابھی تک معلوم نہیں ہوئے'' آتنی بلفظہ!

ووم ..... مرزافرشتوں کا قائل نہیں اور حواوث عالم کوسیارات کی تا ثیر ما تنا ہے۔لقولہ' ملائکہوہ روحانیات ہیں کہ ان کو بونانیوں کے خیال کے موافق نفوس فلکیہ یا دسا تیروید کے موافق ارواح کواکب ان کونام زوکریں۔ یا نہایت طریق سے ملائکہ اللہ کا ان کولقب ویں۔ورحقیقت بیملائکہ ارواح کواکب اور سیارات کے لئے جان کا تھم رکھتے ہیں اور عالم میں جو پچھ ہور ہا ہے آئیس سارول کے قوالب اور ارواح کی تا فیمات سے مور ہاہے۔''

(توضيح المرام ٢٠٠٥م من الأن يسم ١٢٦١٧)

سوم ..... مرزا قادیانی کہتا ہے کہ نبیوں نے جھوٹ بولا۔ ''ایک بادشاہ کے وقت چارسونی نے اس کے فتح کے بارہ میں پیش گوئی کی۔اس میں وہ جھوٹے لکھاور بادشاہ کو کلست آئی۔ بلکہ وہ اسی میدان میں بارا گیا۔'' (ازالہ ادہام ص ۲۲۹ بزدائن جسم ۲۳۹)

چہارم ..... مرزا قادیانی کے خیال میں حضرت سلیمان و جناب میں علیما السلام کے معجزات محض عقلی، بسوداز قتم شعبدہ بازی اور لوگوں کو فریفتہ کرنے والے تھے۔" بظا ہرائیا معلوم ہوتا ہے کہ بید حضرت میں علیہ السلام کا معجزہ (پرندے بنا کران میں پھونک مار کراڑانا) حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزہ کی طرف تقالی تھا۔ تاریخ سے تابت ہے کہ ان دنوں میں ایسے امور کی طرف لوگوں کے خیالات جھے کہ جو شعبدہ بازی کی قتم میں سے اور دراصل بے سود اور عوام کو فریفتہ کرنے والے تھے۔"

تنجم ..... مرزا قادیانی کے عقیدہ میں پنجم اسلام علیہ وآله السلام کی بھی وحی غلط نکلی۔'' حضرت رسول خدا اللہ کی اور وحی غلط نکلیں تھیں۔'' (ازالہ اوہام ۱۸۸۸، ۱۸۹، بززائن روسام ایس بلفس)

"اس لئے ہم کہ سکتے ہیں کہ آنخضرت اللہ پراہن مریم اور دجال کی حقیقت کا ملہ بعجہ شہود وہونے کسی مموند کے موہمومکلشف نہ ہوئی ہواور نہ دجال کے کدھے کی اصل کیفیت کھلی ہو اور نہ دجال کے کدھے کی اصل کیفیت کھلی ہو اور نہ دابۃ الارض کی ماہیت کماہی ظاہر اور نہ دابۃ الارض کی ماہیت کماہی ظاہر فرمائی مجی ہو۔"

(ازالہ ادہام مسا۲۹ ہزائن جسم ۲۵س)

ششم ..... مرزا قادیانی کے نزدیک میں علیہ السلام بوسف نجار کا بیٹا ہے۔'' حضرت کی ابن مریم اینے باپ بوسف کے ساتھ باکیس برس کی مدت تک نجاری کا کام بھی کرتے رہے۔''

(ازالداوبام ٢٠٠٠، فزائن جسم ٢٥٣)

ہفتم ..... مرزا قادیانی تیفیراسلام علیہ وآلہ السلام کے معراج سے منکر ہے۔ "سیر معراج اس جسم کثیف کے ساتھ نہیں تھا۔ بلکہ وہ اعلیٰ ورجہ کا کشف تھا۔ " (ازالہ اوہام سے ہزائن جسم سال ۱۲۱) ہفتم ..... مرزا قادیانی کے خیال میں قرآن میں گالیاں دی گئی ہیں۔ "قرآن شریف جس بلند آواز سے خت زبانی کے طریق کو استعمال کر رہا ہے۔ ایک غایت ورجہ کا غجی اور شخت ورجہ کا ناوان بھی اس سے بے خرنہیں رہ سکتا۔ مثلاً زمانہ حال کے مہذبین کے نزدیک کسی پر لعنت بھیجنا ایک

سخت کالی ہے۔لیکن قرآن شریف کفارکوسنا سنا کران پر لعنت بھیجا ہے۔''

(ازالهاوبام ١٥٠٥، ٢٠ فزائن جسم ١١٥ما شيه)

"اس نے (قرآن شریف نے) ولید بن مغیرہ کی نسبت نہایت درجہ کے تخت الفاظ جو بھورت طاہر گندی گالیاں معلوم ہوتی ہیں استعال کے ہیں۔"

(ازالداومام مع على خزائن جسام ١١١ماشيه)

نم ...... مرزا قادیانی کے اعتقاد میں نبوت فتم نہیں ہوئی۔''اگر عذر ہوکہ باب نبوت مسدود ہوا۔ وہ جانبیاء پر تازل ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ندمن کل الوجوہ باب نبوت مسدود ہوا ہے اور نہ ہرائیگ جگی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ندمن کل الوجوء باب نبوت مسدود ہوا ہے اور نہ ہرائیگ طور ہے وہی پر مہر لگائی گئی ہے۔ بلکہ جزوی طور پر وہی اور نبوت کا اس امت مرحومہ کے لئے ہمیشہ درواز ہ کھلا ہے۔'' (او ضح المرام ص ۱۸ افز ان جسم عن اور جود خود مدعی مہدویت ہونے کے امام مہدی کے آنے کا قائل نہیں ہے۔'' دو محققین کے زدیک مہدی کا آنا کوئی بیٹنی امر نہیں ہے۔''

(ازالداويام ص عدم، فزنائن جسم ١٩٨٠)

''امام مہدی کا آتا بالکل صحیح نہیں ہے۔'' (ازالداد ہام ۱۵۸۵ نزائن جسم ۱۳۵۸) یاز دہم .....مرزا قاویانی پادر یوں کو د جال مانتا ہے۔'' پایئے نہوت کو گائی حما ہے کہ سے د جال جس کے آنے کی انظارتھی ہیں یا در یوں کا گروہ ہے۔ جوٹڈی کی طرح دنیا میں چھیل عما ہے۔''

(ازالداد بام ص ١٩٦٥، ١٩٦٩، ثرنائن جسهم ٢٧٣، انجام أتحم ص ٢٧، فزائن ج المس ٢٨)

دواز دہم.....مرزا قادیانی خرد جال ریل کو بچھتا ہے۔'' وہ گدھاد جال کا اپنا تک بنایا ہوا ہوگا۔ کجراگر ووریل نہیں تواور کیا۔''

سیز دہم .....مرزا قادیانی کے نزدیک یا جوج ماجوج اگریز اورروس ہیں۔''یا جوج وماجوج سے دو قویس اگریز وروس مرادین اور کھیٹیس۔'' (ازالدادہام ٤٠٥منزائن جسم ٣١٩)

چهار دبم .....مرزا قادیانی علماء کودلبة الارخ ، مانتا ہے۔'' دلبة الارض وه علماء اور واعظین جیں جو آسانی قوت ایسے اندر نہیں رکھتے۔ آخری زمانہ میں ان کی کثرت ہوگا۔''

(ازالداد بام ص ١٥، فزائن جسم ٣٤٣)

پانزدہم .....مرزا قادیانی دخان کا بھی منکرہے۔''دخان سے مراد قط عظیم وشدیدہے۔'' (ازالدادہام سام، فزائن جسم سے مس شانزدہم ..... مرزا قادیانی مغرب سے آفلب نطلنے کا بھی منکر ہے۔ "مغرب کی طرف سے آفلب کا چھی منکر ہے۔ "مغرب کی طرف سے آفلب کا چ حتابی سے اور ان کواسلام سے صدیع کا ان جس سے مالک مغربی آفلب سے صدیع کا ان جس سے مالک " (ازالداد ہام ص ۵۱۵، ٹزائن جس سے سے ملے کا۔"

مغد ہم ..... مرزا قادیانی کوعذاب قبرے میں اٹکار ہے۔ ''کسی قبر میں سانپ اور پچھود کھا ک'' (ازالہ اوہام سمام مزائن جسم سام

یجد ہم ..... مرزا قادیانی تنائخ کو ہمی صحیح ما نتا ہے ۔ ہفصد دہفتاد قالب دیدہ ام بارہا چوں سبزہ ہاردئیدہ ام

(ست بچن ص ۸۲ فزائن ج ۱۹ ص ۲۰۸)

"جیشہ انسان کے بدن میں سلسلہ تعلیل جاری ہے۔ یہاں تک کہ تحقیقات قدیمہ وجدیدہ سے ثابت ہے کہ چھتیقات قدیمہ وجدیدہ سے ثابت ہے کہ چھوسال میں پہلاجسم تعلیل پاکرمعدوم ہوجاتا ہے اور دوسرابدن بدل کر ماتخلل ہوجاتا ہے۔"
(جگ مقدس ما بڑائن ج ۲ م ۹۲)

غرض مرزا قادیانی کے ایسے ہفوات اس قدر ہیں کہ اگر اس کی کتابوں سے سب کو جمع کیا جائے تو کئی مجلد بھی اس کے لئے کافی نہیں ہو سکتے ۔بطور نمونہ بیہ چند عقیدے اس کے ہیں نے اس جگہ لکھ دیئے ہیں۔ تا کہ اہل اسلام ایسے مخریان دین کے دھوکوں سے بھیں ۔ کیونکہ اس مہدی کذاب نے تو ہین خدا ہتو ہین انہا ، تو ہین اسلام ، تو ہین علاء اسلام ہیں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کہ اس کے سال اس کے تعدید کر است نہیں کہ اس کے سال اس کے تعدید کر است نہیں کہ اس کے سال اس کے تعدید کر است نہیں کہ اس کے سال اس کی تعدید کر است نہیں کہ اس کے سال اس کی تعدید کر اس کے تعدید کر اس کے سال اس کی تعدید کر اس کے سال اس کی تعدید کر اس کے سال اس کے تعدید کر اس کر اس کے تعدید کر اس کے تعدید کر اس کے تعدید کر اس کے تعدید کر اس کر اس کے تعدید کر اس کے تعدید کر اس کے تعدید کر اس کے تعدید کر اس کر اس کر اس کر اس کر اس کا کہ کر اس کے تعدید کر اس کر اس

کیاہے۔ یہاں تک کرانہوں نے اہام حسین علیدالسلام کی تو ہین کرتے ہوئے لکھاہے۔ صد حسین است درگریائم

(نزول أسيح ص ٩٩ فزائن ج١٨ص ١٧٥)

اور حفرت عیسیٰ علیه السلام کے متعلق کلھاہے۔ عیسیٰ کیا ست ، تابہ نہد پابہ منبرم

(ازالداوهم ص ۱۵۸ فزائن جسم ۱۸۰)

ادر انہوں نے ضمیر الہای میں پہلے تو مولوی صاحبان کو اس طرح سخت گالیاں دی میں ۔ مثلاً یہودی، بدذ ات، مردار خوار، گندی روح، بایمان، اند سے، کتے وغیرہ وغیرہ ابعداس کے حضرت عیمیٰ علید السلام پر سخت زبان درازی کی ہے۔ جس سے ہر سے مسلمان کے س کر

رو تکفی کھڑے ہوجاتے ہیں۔اس سے زیادہ ایک اولوالعزم پیفیری کیا تو ہین ہوسکتی ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ:'' (معاذ اللہ ) ایک زنا کا رکنجری نے آپ (مسیح علیه السلام) کے سر پرنا پاک اور حرام کی کا عطر طا اور اس کو بخل میں لیا۔' وغیرہ وغیرہ! (ضیمہ انجام آتھم صے، فزائن جااص ۲۹۱)''لا حدول ولا قوۃ الا بالله ''ایسا محض تو اسلام میں نہیں رہ سکتا۔ پھر اہل اسلام کا امام مہدی کیونکر بن سکتا ہے۔ کیونکہ بیٹمام فہ کورہ عقائد مرزا قادیانی کے بالا تفاق مخالف اسلام ہیں۔

اب ناظرین کواس مخضر دمفید مضمون ہے کم از کم مرزائی حقیقت روثن ہو جائے گی کہ اس مرقی کا دب ناظرین کو اس مخضر دمفید مضمون ہے کہ اس مرقی کا ذب نے احکام البی اور فرا مین رسالت پنائی کی تخریب میں کسا دیا جمع کی ہے اور نفس امارہ کی پیروی میں کیا مجمع مرزا قاویا نی نے نہیں کیا۔ محرحشرات الارض ہیں۔ جوابیے خض کو بھی صادق مجھے کرکیا مجمعین مائتے۔

دوستواغا ترنظر والوكه حضرت امام مهدى موعود عليه السلام كاوصاف جوسيح حديثول میں آئے ہیں۔ان سے بیدواضح اور روش ہے کے ظہور مونو رالسرور پرصلیب برستی اور کفر، بنمیادے مث جائے گا۔ بتاؤ! کہاس مبدی کاؤب نے عمر مجر میں ایک این مجمی کفریا صلیب پرتی کی مرائی۔ان سے یہ بھی تو نہ ہوسکا کہ سودوسوصلیب پرست ہی ان پرایمان لاتے۔ پھرانہوں نے کیا کیا بجزاس کے کہ تہتر فرقوں کی مختلف شاخوں میں مرزائیت کی اورایک شاخ کا اضافہ کرویا۔ پراس کومبدی موعود مانیس تو کیوں۔ دوسرول سےاس کی مبدویت منواؤ تو کیے۔وعدہ ''یا الارص قسطاً وعدلاً "توبورانه بوا- "كما ملئت ظلماً وجوراً" على اضافي ضرور بوا-کس قدرانسوس ہے کہان کی جماعت میں جونیک طبع لوگ ہیں۔وہ اس میں غورنہیں كرتے كمرزا قاديانى مجدوبوئ،مبدى بوئے، تى بوئے، نى بوئے،رسول بوئے، ابن الله ہے ،غرض کیا تھے کیابن گئے ۔گراس عرصہ دراز میں اسلام اورمسلمانوں کوان سے کیا نفع پہنچا؟ سو پیاس کی مجمی ترتی نہ ہوئی۔ بلکہ ان کونہ ماننے والے چالیس کر وڑ مسلمان مجمی ان کے نزویک کافر ہو گئے۔ایسے روش حالات کے ہوتے ہوئے مجی تعجب ہے کہ ان کی جماعت جومعدودے چند نفوس ہیں۔ان باتوں کونہیں سجھتے اور ضد وہٹ پراڑے ہوئے ہیں کہ ایمان جائے ،مگر بات نہ مِانْ بِإِكْ " لاحول ولا قوة الا بالله ، نعوذ بالله من النفس الامارة بَالسوّ رقمه خادم الشريعة المطهره على الحائري محلّه هيعان والضلالة بعد الهدئ" مو چی دروازه لا هور .....ماه شعبان ۱۳۴۴ ه



## بسوالله الزفن التعيم

الحمد لله على عميم الائه ، وجزيل نعمائه ، وله الشكر ملاً ارضه ومماثه ، وافضل صلواته وتسليماته ، على افضل انبيائه واشرف سفرائه محمد الهادى الى سبيل الرشد وسوائه ، اما بعد!

اہل اسلام کوعمو ما اور اہل ایمان کوخصوصاً معلوم ہونا چاہئے کہ مرزا قادیائی اور اس کی جماعت کے پاس مائی نازصرف ایک مسئلہ وفات سے علیہ السلام ہے۔ جس پرمحمودی اور پیغایی دونوں پارٹیاں نازاں ہیں کہ مسلمانوں کے جملہ فرقے ندمسئلہ وفات سے ہیں ہمارے ولائل کی تر دید کر سکتے ہیں اور نہ حیات سے علیہ السلام کو قابت کر سکتے ہیں۔ عام طور پر اس کے متعلق اطراف وجوانب سے میرے پاس بکثرت محطوط موصول ہورہ ہیں کہ مسئلہ حیات وممات سے پر بدلائل وبراہین میں اپنے خیالات کا اظہار کروں اور اس کے متعلق قرآ فی فیصلہ جو پھے ہی ہو، لکھ دول۔ تاکہ حیات ووفات سے میں مرزائیوں نے جس قدر ویجید کیاں پیدا کر رکھی ہیں، زائل ہوں اور مسلمان ان کے ان جھکنڈوں سے دی سے میں۔

اس لئے کثرت مشاغل شرعیہ اور عدیم الفرصتی کے باوجود میں اس مخضر رسالہ میں پہلے تاریخی واقعہ حیات میں علیہ السلام کے متعلق کلھ کرؤیل میں از الداعتر اضات کروں گا۔

تواریخ معتبرہ میں اسانید معتدہ سے مرقوم ہے کہ حضرت عیمی علیدالسلام کے زمانہ میں آیک طالم بادشاہ تھا۔ جناب عیسیٰ علیدالسلام خدا کی طرف سے مامور ہوئے کہ اس کو دین حق کی دعوت دیں اور صراط منتقیم ہتا کیں۔وہ ططبا توس یا واکو بن لوازم کے نام سے مشہور تھا۔

ہنابرایں جناب عیلی علیہ السلام نے اس کے پاس بی ظاہر کیا کہ بی پیغیر ہوں اور کتاب انجیل ہدایت طلق کے خدا کی طرف سے لے کر آیا ہوں۔ جس بی اس زمانہ کے مصالح کے موافق احکام اور اوامرونو ابن سب موجوو ہیں اور بی مامور کیا گیا ہوں کہ خدا کے احکام تم سب کہ پہنچا وس اس لئے تم کو چاہئے کہ میرے دین کی متابعت کرواور اس کی پیروی بیل خدا کی پرستش بیل منہک ہوجا و۔

ظالم بادشاہ نے نصرف دین عیلی علیدالسلام سے بی اٹکار کیا۔ بلکہ تنجناب کی تکلیف

اورایذا اورسانی کے دریے ہوگیا۔ یہاں تک کداس ملعون نے میمعم ارادہ کرلیا کہ جس طرح بھی ہوسکے۔ جناب میچ علیدالسلام کولل کر دیا جائے۔ آنجناب علیدالسلام اس ملعون کے خوف سے تخلی تملیغ کرتے رہے۔

ای اثناء میں آپ نے حوار ہوں ہے ایک روز وصیت کی کہ یادر کھو۔ میرے بعد قوم قریش میں سے ایک آخری نی ای العرفی اللہ ہے۔ جس کو میں کا اور احمد اللہ کے نام سے پکارا جائے گا۔ وہ لوگوں کو دین اسلام کی طرف وعوت دے گا اور الس وجن اور سفید وسیاہ کی طرف معوت ہوگا۔ ان کا دین جملہ ادیان سلف کا نائخ ہوگا اور ان کے بعد دامن قیامت تک کوئی بغیر جمیس آئے گا اور اس کی نبوت، دین اور شریعت قائم ودائم رہے گی۔ اس کی امت کے علاء کا مرتبہ انبیاء سلف کے برابر ہوگا۔ یہ میری وصیت ہے تم میں سے ہم محض بطن بعدیطن اپنی اولا دکو مرتبہ انبیاء سلف کے برابر ہوگا۔ یہ میری وصیت ہے تم میں سے ہم محض بطن بعدیطن اپنی اولا دکو مرتبہ انبیاء سال تک کہ جو میں آئی اولا دکو بالدے فور آاس پرائیان لائے۔

مسيح عليد السلام كي حواريول من ايك فحض جومنافي تفااس ظالم بادشاه كي ياس ماضر ہوا اور جناب سے علیہ السلام کے فقی ہونے اور اسرار سے بادشاہ کواس نے مطلع کیا۔ پس بادشاه ك طرف سے كھولوگ تاركى شب ميں جناب سے عليدالسلام كوكر فار كرنے كے لئے ميني اورسے علیہ السلام کو گرفنار کر کے انہوں نے ایک مکان کے اندر قید کر دیا اور چاروں طرف سے اس مکان کا محاصرہ کر نیا حمیا۔ جب صبح ہوئی تو اس طالم بادشاہ کے تھم سے جناب سے علیہ السلام کو صلیب پرچ ھانے کے لئے ایک مکان کے اندرا تظام کیا عمیااور یہودیوں کا انبوہ کثیر وہاں جمع ہوگیا۔اس ونت جرئیل علیہ السلام بھکم رہ جلیل نازل ہوئے اوراس قید خانہ کی حیبت کی طرف سے جناب سے علیہ السلام کوآ سان پر لے مئے مسیح جبآ فآب طلوع ہوا تو یہود ہوں نے ایک محض کواس قیدخاند میں اس غرض سے بھیجا کہ وہ سے علیہ السلام کوسلیب پر چڑھانے کے لئے پکڑ لائے۔وہ مخص جب داخل ہوا تو مکان کواس نے بالکل خالی بایا۔خداتعالی نے اپنی فدرت کاملہ ے اس وقت اس بخسس اور محص فحض کو جناب مسح علیدالسلام کا ہم شکل وصورت بنادیا۔ بہم شکل میع، بے نیل مرام باہر آن کر جماعت ہے کہنے لگا کہ مکان اور قید خاند کے اندر تو میح کا پینے بھی نہیں ہے۔ جماعت نے اس مخص کوسے کی شاہت کے سبب شبہ میں پکڑلیا اور کہا کہ تو بی تو سے ہے ہم مامور ہیں کہ بچھےصلیب پر چڑھا کیں غرض اسی شبہ میں وہ محض صلیب پر چڑھادیا گیا اور سیج

آ سان پر چلے گئے اور آیت مجید فرق ما قتلوہ و ما صلبوہ و لکن شبه لهم "میں ای واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ جس کا ظامہ میں نے درج کردیا ہے۔

اس آیت سے بیٹابت ہوتا ہے کوئل ضرور واقع ہوا ہے۔ کیونکہ لفظ شبہ آیت میں موجود ہے۔ 'و ماقتلیق و ما صلبوہ ''سے بیواضح ہوگیا کہ حضرت سے علیہ السلام يقينان تو قل کے گئے اور نہ صلیب پر چڑھائے گئے۔ ابن جریر، ابن مندر، عبد بن جمید، سعید بن منصور، ابن ابی عاتم اور ابن مروویا نے اس واقعہ کو تفصیل سے لکھا ہے اور جمہور اہل اسلام کا اس پر اتفاق اور ابجاع ہے۔

کلبی نے بروایت ابی صالح ابن عباس سے لقل کیا ہے کداس طالم بادشاہ کا نام ططبانوس تعااورسید طی نے بروایت ابی صالح

دہب بن مدیہ سے منقول ہے کہ حصرت سے علیہ السلام کورات کے وقت پکڑلیا گیا کہ صبح ہوتے ہی صلیب پر چڑھا دیا جائے۔ مگر فرشتوں نے سبح علیہ السلام کوآسان پر پہنچا ویا اور یہود یوں کواس کا پید بھی نہائگ سکا اور وہ تکتے ہی رہ مکئے۔

اختلاف ہے اس میں کہ جس کوشبہ میں سولی چڑھایا گیامنافق تھا، یا موافق بعض نے کھھاہے کہ دہ یہودی تھاادر سے کا سخت دشمن تھا۔

اوربعض لکھتے ہیں کروہ فض جناب کے علیہ السلام کے حوار یوں میں سے تھا۔لیکن بعد بیں دو بھی منافقوں میں گھتے ہیں کروہ فض جناب کے علیہ السلام نے پہلے ہی حوار یوں کوفیروی ہوئی تھی کہ کل شخ تم میں سے ایک فخض وین کو ونیا سے بی و سے گا۔ ایسا ہی ہوا کہ شنے ہوتے ایک حوار یوں میں سے میں ویوں کے ہاں گیا اور تمیں ورہم لے کرمی علیہ السلام کو تو آسان پراٹھا لیا اور وہ فخص منافق شبہ کہ کرمی علیہ السلام کو بکڑ وایا۔ قدرت نے می علیہ السلام کو تو آسان پراٹھا لیا اور وہ فخص منافق شبہ میں خودگر فرقار ہوکرسول چڑھا دیا گیا۔

فخررازی نے لکھا ہے کہ جرائیل علیہ السلام بھکم رب جلیل جب سے علیہ السلام کو آسان پر لے سے تو لوگ بین فرقوں میں منقتم ہوگئے۔ ایک فرقہ تو سے علیہ السلام کو خدا سی کھنے لگا۔ دوسرا فرقہ ابن اللہ اور تیسر نے فرقہ کا بی عقیدہ ہوا کہ سے علیہ السلام نہ تو خدا ہے اور شابن اللہ ' ولسکنہ عبد الله ورسدوانه '' بلکہ وہ خدا کا بندہ اور اس کا رسول ہے اور وہ زندہ ہے بوقت ظہور حضرت مبدی موعودز مین بردوبارہ نازل ہوکرز مین کوعدل وائمان سے بحردیں کے۔ ( یکی عقیدہ مجے ہے) جیات اور صعود سے الی السماء کا قرآئی شبوت

"قوله تعالى يعيسى انى متوفيك ورافعك الى"اس آيت يلى مي عليه السام كرديات اورصعودالى السماء دونول كا بوت موجود بركونكد لفظ" توفى "عرب ابل السان كى عادرات يلى قبض كرمين يلى مستعل بادر عرف يلى كهاجا تا بر" وفانى فلان دراهمى "كين فلال فض في دراجم مرح قبضديل وحديث البذا توفى كرمعنى قبضد كريمى بوسكة بين -

نوم کے معنی میں بھی لفظ توفی استعال ہوتا ہے۔ 'کسا قال هو الذي متوفكم بالليل ''ادرمتونيک مميک کے معنی میں بھی استعال کيا جا تا ہے۔

وفات كم منى لينے والوں كو اختلاف ہے كہ صعود الى السماء سے پہلے ميے عليه السلام فوت ہوئے تقے اور پھرزندہ ہوكر آسان پر گئے۔ تا كہ آسان پر پہنچانے كے بعد زندہ كئے گئے اور اس ميں بھى اختلاف ہے كہ من عليه السلام كتنے عرصہ كے بعد زندہ كئے گئے ۔ وہ كہتے ہيں معلوم ہوتا ہے كہ تين كھنے ياسات كھنے ان پر موت واقع ہوئى اور بعض كہتے ہيں كہ بحر دمر جانے كے وہ زندہ كئے كئے اور ايك جماعت اس بات كى بھى قائل ہے كہ وہ زندہ آسان پر پہنچائے گئے .....اور بعض نے كاور ايك جماعت اس بات كى بھى قائل ہے كہ وہ زندہ آسان پر پہنچائے گئے .....اور بعض نے كہ اور ايك جماعت اس بات كى بھى وہ آسان پر اٹھا لئے گئے ۔ كيونك نوم بھى تو فى كے معنى ميں استعال ہوا ہے۔

"لقوله تعالى هو الذي يتوفكم بالليل أي ينيمكم ولقوله تعالى الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها"

کیکن شان نبوت کے شایان اصلح قول بیہے کہ سے علیہ السلام زندہ آسان پر اٹھا گئے گئے اور وہ اس وقت تک زندہ ہیں اور وفت موجود پر نازل ہوکر امام ٹانی عشر حضرت مہدی موجود علیہ السلام کے ساتھ افتد اءکریں گے۔

کتاب''من لا یحضرہ الفقیہ'' میں امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول ہے کہ آسانوں میں کچھ بقعات خدا کے ہیں۔ جب کی شخص کو خدا ان بقعات میں سے کی بقعہ تک کہنچا تا ہے تو گویا خدا نے اس کواپنے پاس بلالیا۔ کیاتم نہیں سنتے کے پیلی بن مریم کے قصہ میں فرمایا

ع-"بل رفعه الله اليه" (بلك ضائ الكواح إس باليا)

تفیر عیافی میں ہے کہ جناب ام جعفرصا دق علیہ السلام نے فرمایا۔ جب حضرت سے علیہ السلام آسان پر بلائے گئے تو ادن کا ایک چغہ پہنے ہوئے تھے۔ جے حضرت مریم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے کا تا تھا اور بنا تھا۔ رنگ اس کا سیاہ تھا۔ جب وہ آسان پر بنانی گئے تو آواز آئی کہ اے عیابی علیہ السلام اب دنیا کی زینت کو دور کردو۔ غرض سے علیہ السلام کے ذندہ آسان پر جانے اور مصلوب و منتقل نہ ہونے کے جوت کے لئے مختلف وجوہ ہم ذیل میں بیان کرتے ہیں۔ وجہ اور ل

فذكوره آیت می لفظان راف علی "قرید هیچه به که توفیک اس آیت می نانسی عاصمه من تصلك الکفار و مؤخرك الى اجل اكتبه لك "كمعن ركه آب كونکه اگر" متوفیك ممیتك "كمعن می بوتو فقره رافعک به می اور لفوقر ارپا تا به اوردومرا قرید "و ما قتلوه و ما صلبوه یقینا" بمی موجود به جس می علانی صلیب کاسلب اور قل کی افغ بفظ بقیناً گی گی به راس کے "ممیتك" کمعن می افظ متوفیک لیا جاسکتا بی نیس د

وجردوم

کہ ش نے کہا کہ خداامیر کا جملا کرے۔ اس آئے۔ کی تاویل پنہیں ہے جو آپ نے فرمائی۔ اس وقت کے کہا گھرکیا ہے؟ ہم نے کہا کہ علیہ السلام قبل قیامت و نیا میں تشریف الا کیں گے۔ اس وقت کوئی یہودی یا غیر یہودی ایسا باتی ندرہے گا۔ جوان کی موت سے پہلے ان پر ایمان ند لائے اور حظرت سے علیہ السلام خوو جناب مہدی موجود علیہ السلام کے پیچے نماز پڑھتے ہوں گے۔ ججاج بولا وائے ہوتھ پر بیتا ویل تونے کہاں سے بیدا کی۔ میں نے کہا کہ جھسے بیدد ہوا ماجھ باقر علیہ السلام نے بروائے ہوتھ پر بیتا ویل تونے کہاں سے بیدا کی۔ میں نے کہا کہ جھسے بروائے ہوتھ ہا مجھ باقر علیہ السلام نے بروائے ہوتھ کے اور خریس ہے۔ اللی سنت کے طریق میں بیروائے ہوتھ کے اس کی میں میں کوئی میل کچیل نہیں ہے۔ اللی سنت کے طریق میں بیروائے ہوتھ کے اور فریقین میں شفق ہے۔ جس میں کوئی میل کچیل نہیں ہے۔ اللی سنت کے طریق میں بیروائے کی ہواور فریقین میں شفق ایک میں ہوتھ اور بھی قائل کی ہے اور فریقین میں شفق علیہ ہے۔ اس لئے سے اور کہی قائل می ملدر آئد ہے اور ای پر جمہور اہل اسلام کاعقیدہ ہے۔

''يعيسىٰ انى متوفيك ورافعك الى ''اسآ عد شاتونى جناب سي عليه السلام كوخداتعالى نے لفظ انى كے ساتھ اپنى ذات مقدسه كى طرف نسبت دى ئے۔ كيونكه وتوع واقعہ صلیب سے قبل علم علیم متعال میں یہ قبل وقال گذر چکا تھا کہلوگ شباہت کے شبہ میں ایک غیرہے کو صلیب پر چر جادیں کے اور اس معتقل کوسی سمجھ لیں عے۔اس لئے خدا تعالیٰ نے اس کی حیات كم تعلق يون شهادت دى كر وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم "يعن ان كوشبهوا ہے کہ ہم نے سے علیہ السلام کوسولی وی اور تل کرویا۔ حالا تکرسے علیہ السلام ندتو سولی چڑھایا کیا اور نہ آل کیا گیا۔ کیونکہ 'انسی متوفیك بمعنى انی عاصمك ''ب كريس وشمنول سے كھے بچانے والا ہوں۔ حدیثوں سے بھی اس مطلب کی تائیر ہوتی ہے۔ جبیا کر شیعہ )تغیر تی مل حضرت امام محمد باقر عليه السلام سے منقول ہے کہ جس شب کو خدا نے حضرت علیا علیه السلام کو آ سان پراٹھالیا تھا۔اس شب کے متعلق آپ نے اسیے اصحاب سے وعدہ لیا تھا۔ چنانچہ وہ شام کو حضرت کے پاس جع ہو مجے ۔ان سب کوحضرت نے ایک مکان میں کا بچایا اور خود ایک چشمہ میں سے جواس مکان کے کونے میں تھا۔ سرسے پانی جھاڑتے ہوئے لکے اور فر مایا کہ مجھے وی خدا پیٹی ب، كدوه البهى تقور ى ديريس مجصالهان والاباوريبود كرشرس مجمع بجان والاب تم ش سے کون مخض اس کو گوارار کرے گا کہ دہ میرا جم صورت بنادیا جائے۔ پھروہ قبل کیا جائے۔ صلیب

ر کھینیا جائے۔ گرآ خرت ہیں ہیرے ساتھ میرے درجہ ہیں ہو۔ان ہیں سے ایک نو جوان نے عرض کیا کہ یارور اللہ وہ ہیں ہوں۔ فر مایا تو ہی وہ ہوگا۔ پھر حضرت عینی علیدالسلام نے فر مایا کہتم ہیں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ جونے سے پہلے بارہ مرتبہ کفر کرے گا۔ایک فض نے ان ہیں سے کہا کہ یا نبی اللہ وہ میں ہوں۔ فر مایا گرتو اپنے نفس ہیں یہ بات محسوں کرتا ہے تو وہ تو ہی ہے۔ پھر حضرت عینی علید السلام نے فر مایا گرتو اپنے نفس ہیں یہ بات محسوں کرتا ہے تو وہ تو ہی ہے۔ پھر حضرت عینی علید السلام نے فر مایا گرتم میرے بعد تین فرقے ہو جا و گے۔ دو تو خدا پر بہتان با نوصیں کے اور چہنم میں جا کی گے اور ایک فر تشمون کی پیروی کرے گا اور وہ ہی ہوگا اور بہشت میں جائے گا۔ پھر خدا تعالی نے حضرت عینی علید السلام کو ای گوشے کے داستہ سے المحا ایا اور حضرت عینی علید السلام فر ماتے ہیں کہ وہ یہودی شب کو حضرت عینی علید السلام کو ای گوٹ ایسا ہو ہوئی ایسا ہو دیوں نے اس فضی کو پکڑ آیا۔ جس سے حضرت عینی علید السلام کی تو ایسا کہ کہا ہی خورت عینی علید السلام کا بارہ مرتبہ انکار کیا۔ پھراس فوجوان کو پکڑ آ۔ جو حضرت عینی علید السلام کا ہم صورت ہوگیا تھا وہ قبل بھی کیا گیا اور سوئی بھی دیا گیا۔ کو پکڑ آ۔ جو حضرت عینی علید السلام کا ہم صورت ہوگیا تھا وہ قبل بھی کیا گیا اور سوئی بھی دیا گیا۔ کو پکڑ آ۔ جو حضرت عینی علید السلام کا ہم صورت ہوگیا تھا وہ قبل بھی کیا گیا اور سوئی بھی دیا گیا۔ وجہ چہا رم

آیت ذکوره می افظ متوفیک صیغه اسم فاعل ہے جو تینوں زبانوں ، ماضی ، حال ، ستقبل پر شال ہوتا ہے۔ اس اس افظ متوفیک سے بہاں سے ثابت ہوا کہ میسیٰ علیه السلام مارے گئے۔
کیونکہ عربی تو اعد کے لحاظ سے بیمعنی تب ہو سکتے اگر صیغه ماضی کا استعمال ہوتا اور یہاں تو متوفیک اسم فاعل کا صیغه ہے۔ جس کے معنی ہوں کئے جا کیں گے کہ اس عیسیٰ علیه السلام میں تیرامار نے والا ہوں اور منہوم یہ ہوگا کہ میر سوا تھے نہ تو کوئی مارسکا ہے اور نہ سوئی پر چر حاسکتا ہے۔ اس لاز ما متوفیک اس جگہ عاصمک کے معنی میں استعمال ہونا چاہتے ۔ جیسا کہ شیعہ وسی منسرین و محد شین نے بالا تفاق اس محمد میں اس جگہ یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ ' و ذالک کذالک و اندا میں تعلقہ صد قین ن

لفظامتوفیک سے شہوات اور حظوظ بشریت کا از الداور افتاء بھی مرادلیا جاسکتا ہے۔ جیسا کر الویکرواسطی نے لکھا ہے کہ کر الویکرواسطی نے لکھا ہے کہ: 'نیسعیسی انسی متوفیك ''سے بیمرادہ کہا ہے کہ تھوست شہوات اور حظوظ بشریت کو میں سلب اور زائل کرنے والا ہوں۔ کیونکہ کی بشر کا باوجود شہوات کے آسانوں پرصعود کرنا اور باوجود حظوظ نفسانیہ کے عالم قد وسیت بین سکونت کرنا یقینا ناممکن ہے۔ خداتعالی نے اس لئے و نیادی شہوات ولذات کو جناب سے علیہ السلام ہے سلب کردیا اور اس لحاظ سے وہ عالم السموات بیل فرشتوں کے ساتھ بود وباش کرنے کے قابل ہوسکا اور اس وقت تک وہ اس مسکن اعلی بیس قیام پذیر رہے گا۔ جب تک کہ امام فانی عشر مہدی موعود علیہ السلام ظہور فرما تیس کے۔ تب حضرت سے علیہ السلام زبین پر نازل ہوکر مہدی موعود کی اقتداء کریں گے اور زبین کو عدل وائیان سے جرویے بیل ان کے معاون و مددگار رہیں گے۔ یہ معنی اور مفہوم بھی معقول اور قرین صدافت ہے۔

وجبرشتم

توفی نفت عرب میں اخذ شی بتمامه کے معنی میں بھی مشعمل ہوتا ہے۔ جیسا کہ تغیر بیضاوی میں مرقوم ہے۔ 'التوفی اخذ اوفی وافیا ''پن وقوع واقعہ سے پیشتر علم علیم متعال میں تھا کہ بعض جہال جناب میچ علیہ السلام کے حق میں پیشیال کریں گے کہ وہ جناب جسد مع الروح کے ساتھ آ سالوں پر صعود نہ کریں گے۔ بلکہ تنہا ان کا روح اپنیرجسم کے صعود کرے گا۔ اس لئے ''دفعاً لہم ورداً علیهم ''اس آیت کریم میں لفظ متوفیک استعمال کیا گیا۔ تا کہ جسد مع الروح کے ساتھ ان کے صعود الی السماء پردلیل اور جمت قرار پاسکے۔

وجهمم

انسان موت کے بعدونیا میں چونکہ منقطع الخیروالاثر ہوتا ہے۔ جناب میں علیہ السلام بھی آسیان پرصعود کرنے کے سبب چونکہ اہل زمین کے لئے ایک مدتک بمنز لمنقطع الاثر ہونے والے تھے۔اس لئے بھی ممکن ہے کہ کمہ ''متو فیك ''ان کے قل میں استعمال کیا گیا۔'' ہو فلا جناح

وجبه

یصورت بھی ممکن ہے کہ لفظ متوفیک اس آیت بیں اس لئے استعال ہوا ہوکہ اس سے خداکا مقصود اس امرکو ظاہر کردینا ہوکہ اے عینی علیہ السلام بیں ایفا کرنے والا ہوں۔ اپنے اس وعدے کا جو تیرے متعلق میرے علم بیں گذر چکا ہے کہ بیں کھنے آخرز مان تک آسان پر تمام اہل ادیان کے ایمان لانے کے لئے زندہ رکھوں گا اور خاص اہل کتاب کے ایمان لانے کی خبر تو خصوصیت کے ساتھ آیت 'وان من اہل الکتاب الالیؤمنن به قبل موته ''میں دی گئی

ے۔ پس اس لئے بھی ایفاء وعدہ سے پہلے ان کا فوت ہوناکسی طرح قرین صحت نہیں ہوسکتا۔ ''فعالکم کیف تحکمون''

وجرتم

یہ بھی مجمل ہے کہ آ ہے جیدہ ش مضاف اس جگہ محذوف ہواور مطلب ہیہ ہو کہ
"سعیسی انی مقوفی عملك "اس طرح قرآن مجیدش کمال فصاحت وبلاغت كولوظار كھے
ہوئے كثرت سے الي آ يتي موجود بيں جن ش مضاف محذوف اور مقدر ہے ليكن ظاہر ميں
لوگ على نظر ہے قرآن ميں مذر اور غور كرنے كے سوائى آ خوں كے فلط سلط معنى كر كے اپنا الو
سيدھا كرتے بيں اور اسلام كى تخريب كرتے رہتے ہيں

وجروتهم

یہ مقمل ہے کہ متونیک مؤخر ہواور رافعک مقدم جیسا کہ ابن عباس نے اپنی تفیر میں بذیل آ ہے جیدہ اس طرح فر مایا ہے۔ ' یعیسیٰ انی رافعک الی الان و معیتک بعد انسزول علیٰ الارض ''کرائے سی ان وقت تو میں تھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور چر اس کے بعد زمین پر نازل ہونے کے وقت میں تھے مارنے والا ہوں۔ اس تم کی تا خیر وتقذیم بھی بکڑے آ بھوں اس سے قطعاً انکار نہیں کیا جاسکا۔ تفیر کبیر کیر ت آ بھوں میں مسلمہ بحد ثین و فسرین ہے۔ لیس اس سے قطعاً انکار نہیں کیا جاسکا۔ تفیر کبیر کو الدین رازی اور تفیر درمنٹو رامام سیومی میں اس کی مثالیں بکٹریت موجود ہیں۔ اگر اس سے انکار کیا جائے گا تو نہیت کی آتھوں کے معنی میں کڑین پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔

جیرا کرجم البیان شمس مرقوم ہے۔ 'اسا النسسویون یقولون علی التقدیم والتساخیر ''یعنی علما نحوتفذیم اورتا خرک قائل بیں اوراس آست شریعی ان کوتفذیم وتا خرکا اعتراف ہے۔جیرا کہ آست' فکیف کان عذابی ونذر''شن نزر قبل العذاب مرادہے۔

معالم النزيل بل بل ام بغوئ في في التوجيبي ايك بهاعت في كيا به كه النكافي بهاء من النكافي بهاء من النكافي بها النكافي النكافي النكافي النكافي النكافي النكافي النكافي النكاب النك

وفات ميح كى كهانى مرزا قاديانى كى زبانى

مسئلہ حیات عیسیٰ علیہ السلام کے بالبراہین والدلائل ثابت ہو جانے کے بعد مرزا قادیاتی کی کہانی وفات سے علیہ السلام کے متعلق مع التر دید ذیل میں ملاحظہ فرمائیں۔ کیونکہ مرزا قادیاتی اور مرزائی جماعت آئیس بے سرویا وصحالوں سے مسئلہ وفات سے علیہ السلام میں سید ھے سادھے مسلمائوں کو دھوکا دیتے رہے ہیں۔ کلم فضل رحمانی سے بحض اقتباسات ذیل میں لقل کرتا ہوں۔" فقد بروا و لا تکونوا من الغافلین"

۔ مرزا قادیانی نے اپنی تالیفات میں جناب سیج علیہ السلام کی وفات کے متعلق جو پکھے بہفوات لکھے ہیں مع جوابات ملاحظے فرمائمیں۔

الال ..... ( جھ کو خدا نے خردی ہے۔ ' یعیسیٰ انی متوفیك ورافعك الی '' حضرت سینی علیہ السلام مر چکے۔ اب وہ والی نہیں آئیں گے۔'
دوم ..... ( انجام آئم من ہے جوز خوں اور دوم سینی یا مرہم حوار بیان میں ہے۔ بیم ہم نہایت مبارک مرہم ہے جوز خوں اور جراحتوں اور نیز زخموں کے نشانوں کے نشانوں کے نشان معدوم کرنے کے لئے نہایت نافع ہے۔ طبیبوں کا اس پراتفاق ہے کہ بیم ہم حوار یوں نے حضرت سینی علیہ السلام کے لئے تیار کی تھی۔ یعنی جب کہ حضرت سینی علیہ السلام کے لئے تیار کی تھی۔ یعنی جب کہ حضرت سینی علیہ السلام یہود کی ہم العرب کے خوت ان حضرت میں علیہ السلام یہود کی احتیار کی تھے۔ اس مرہم کے استعمال کرنے سے بالکل دور ہو گئے اور نشان بھی من کو خفیف زخم بدن پرلگ گئے تھے۔ اس مرہم کے استعمال کرنے سے بالکل دور ہو گئے اور نشان بھی من کھے تھے۔''

سوم ..... " المارے متعصب مولوی سی بھی پیٹے ہیں کہ حضرت عینی علیہ السلام مع جسم عضری آسان پر چڑھ گئے ہیں اور آسان پر موجود ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ صلیب پر بھی چڑھائیں گئے۔ بلکہ کوئی اور خص صلیب پر بھی ہے تھا گیا۔ لیکن ان بیہودہ خیالات کے روش ایک تو گئی ہوت سے کے ۔ بلکہ کوئی اور خص صلیب پر چڑھایا گیا۔ لیکن ان بیہودہ خیالات کے روش ایک تو گئی ہوت سے کہ (مجھ بخال کی بعد و النصاری میں معددہ و النصاری انتخذہ و اقبور انبیاتهم مساجدا " یعنی بیودونساری پرخدا کی لعنت جنہوں نے اپنے بیوں کی قبروں کومساجد بنالیا ہے ..... بلادشام میں حضرت عینی علیہ السلام کی قبر کی پرسش ہوتی ہوا کہ مقررہ تاریخوں پر ہزار ہا عیمائی سال بسال جمع ہوتے ہیں۔ سواس حدیث سے تابت ہوا کہ در حقیقت وہ قبر حضرت عینی علیہ السلام کی بی قبر ہے۔ "

(ست بكن م ١٦٢ ا فرائن ج واص ٩ ٣٠ فين حاشيد وحاشيد)

چہارم ..... ''اخویم حضرت مولوی علیم فورالدین فراتے ہیں کہ بیں قریباً چودہ برس تک جموں اور
کشیمری ریاست بیں فوکر رہا ہوں کشیم بیں ایک مشہور اور معروف مزار ہے۔ جس کو بوز اسف نی کی قبر کہتے ہیں۔ اس نام پر سرسری نظر کرکے ہرایک فض کا فئین ضروراس طرف نظل ہوگا کہ یہ قبر کہتے ہیں۔ اس نام پر سرسری نظر کرکے ہرایک فض کا فئین ضروراس طرف نظل ہوگا کہ یہ قبر مگلین ، مگر بعض کا بیان ہے کہ دراصل بیافظ بیوع صاحب ہے۔ پھر اجنبی زبان بی مستعمل ہوکر بوز اسف بن گیا۔ لیکن میر سے نزد یک بیوع آصف اسم باسٹی ہے ۔ سے حضرت سے اپنی میں میں میں میں میں میں ہوگر ہے۔ کشیم بیل ہوکر سے فکل کے ۔ شمیر بیل جا کر وفات پائی اور اب تک ان کی قبر شمیر بیل موجود ہے۔ ہاں ہم نے کسی سے فکل کے ۔ شمیر بیل جا کر وفات پائی اور اب تک ان کی قبر شمیر بیل موجود ہے۔ ہاں ہم نے کسی سے بیلی کی کھیا ہے۔ دھنرت میں علیہ السلام کی بلاوشام بیلی قبر ہے۔ مگر اب صحیح شخصی ہیں ہے۔ حضرت مولوی اس بات کے لکھنے کے لئے مجبور کرتی ہے کہ واقعی قبر وہی ہے جو کشمیر بیل ہے۔ حضرت مولوی نور اللہ بین فرماتے ہیں کہ بیوع صاحب کی قبر جو بوز اسف کی اقبر کر کے مشہور ہے دہ جا مع محبد سے نور اللہ بین فرماتے ہیں کہ بیوع صاحب کی قبر جو بوز اسف کی اقبر کی کیانام خانیار ہے۔ "

( كتابست بين ص١٦٢ بخزائن ج٠١ص ٢٠٣٠ بغض حاشيه )

پنجم .... '' جمعے خدانے خبر دی ہے کہ عیسیٰ مربیکے اور اس دنیا سے اٹھائے گئے۔ پھر دنیا پرنہیں آئی سے۔خدانے علم موت کا اس پر جاری کیا اور پھر کر آنے سے روک ذیا اور وہ سے میں ہی ہول۔''

## ابطال ولأئل فاسده مرزا قادياني

نمبراة ل! بمن مرزا قادیانی نے آیت مجیدہ 'انسی مقوفیك ''میں بخیال خودفوت ہو جانا حضرت سے علیدالسلام كا ثابت كرنا چاہا۔ مگر وہ ناكامیاب رہا اور بحد اللہ ہم نے براہین عشرہ كاملہ سے اس مختر میں مسئلہ حیات سے علیہ السلام كو اليي طرح ثابت كیا ہے كہ مرزا ئيوں سے آئیں، بائیس، شائیس كے مواقیا مت تک اس كاكوئي جواب نہ ہو سكے گا۔ رہا وفات سے علیہ السلام میں مرزا قاویانی كی چالا كی سوائن كے جواب وتر دید میں اس آیت كاتر جمہ جومرزا قادیانی اوران سے حكيم نورالدین نے لیا ہے۔ اس كو چیش كرتا ہوں۔ جس سے ناظرین كو واضح ہو جائے گا كہ مرزا قادیانی كی دلیل باطل اور علیل نا قائل اعتاد وثوت ہے۔ جس سے وہ وفات سے یقیمینا ثابت میں كرسكتے۔

الف ..... "دمرزا قاديانى كے خليف اوّل حكيم نورالدين كتاب تقديق براين احمديد على لكھتے جي -"اذ قال الله يا عيسىٰ انى متوفيك ورافعك الى" "جب الله تعالى فرمايا الله عيلى عبى لله ورافعك الى "جب الله تعالى فرمايا الله عيلى عبى الله والا بول الله على عبى عبى الله والا بول الله والا بول الله والله و

(تقىدىق براين احمرييس ٨،مصنفه كيم نورالدين)

ب..... " " كرخودمرزا قاديانى دوسرى جكه لكحة بين: "يعيسى انسى متوفيك ورافعك التي "اسعيلي من كلي كالل اجر بخشول كايا وفات وول كااورا في طرف الماؤل كا-"

(גומטוב ביש 200 ילוי שוש מוץ)

ناظرین! خووغور کرلیس کہ تھیم نورالدین تو متونی کے معنی لینے والا ہوں، پوری نعمت وں گا، کرتے ہیں اورخو و بدولت مرزا قادیا نی پوری نعمت دوں گا اور کامل اجر بخشوں گا، کھتے ہیں۔
فرمائیے! کہ کس کے اور کون سے معنی تھے سمجھے جا ئیں؟ اب مشکل ہیہ ہے کہ وہ تو مرزا قادیا نی کے ضلیفۃ آکسے ہیں اورخود مرزا قادیا نی ملہم سے نبی اور مرسل کے مدعی ہیں۔ بہر حال مرزا قادیا نی ہی مقدم سمجھے جانے چا ہمیں۔ کیونکہ میاصل ہیں اور فرع تا لاہ لیکن اور مشکل میہ پڑھئی کہ جب براہین احمد میہ ہیں وومر تبہتر جمہ لکھا۔ وہ بھی الہام سے اور اب جو لکھا وہ بھی الہام سے تو کون سالہام سے اور اب جو لکھا وہ بھی الہام سے تو کون سالہام سے اور اب جو لکھا وہ بھی الہام سے کون سالہام سے اور اب جو لکھا وہ بھی الہام سے تو کون سالہام سے اور اب جو لکھا وہ بھی الہام سے کون سالہام سے اور اب جو لکھا وہ بھی الہام سے تو کون سالہام سے اور اب جو لکھا وہ بھی الہام سے کون سالہام سے اور اب جو لکھا وہ بھی الہام سے کون سالہام سے اسے تو کون سالہام سے اور اسالہام سے اسے تو کون سالہام سے اسے تو کون سالہام سے سے اور اب جو کون سالہام سے اسے تو کون سالہام سے اسے تو کون سالہام سے اور اب جو کون سالہام سے اسے تو کون سالہام سے سے تو کون سالہام سے تو کون سالہام سے تو کون سالہام سے سے تو کون سالہام سے سے تو کون سالہام سے سے تو کون سال سے تو کون سالہام سے سے تو کون سالہام سے تو کون سالہام سے سے تو کون سالہام سے سے تو کون سالہام سے سے تو کون سالہ سے تو کون سالہ سے تو کون سالہ سے تو کون سالہ ہم سے تو کون سے ت

د ..... "دمیرے بعد ایک دوسرا آئے والا ہے۔ وہ سب یا تیں کھول دے گا اور علم دین کو برت کا سوح مرت سے علیہ السلام آو انجیل کوناقص کی ناقص بی چھوڈ کرآ سانوں بل جا بیٹھے۔ " (براہین احمدیص ۱۳۱۱ ہزائن جاس ۱۳۳۱ عاشیہ) اس جگہ مرز اقاد یائی مانے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام آسانوں پر زندہ موجود ہیں۔ (بیہ ہے تی برز بان جاری) بادل ناخواہ تی قلم سے کلی بی میں۔ کلی بی میں۔ کلی بی میں۔

ھ..... ''ایسے ایسے دکھا تھا کر باقرار عیسائیوں کے مرگیا۔'' بلفظ (براہین احمدیم ۳۹۹، خزائن خاص ۴۳۲) یہاں پر عیسائیوں کے اقرار کے مطابق مرنا حضرت سے علیہ السلام کا لکھا ہے۔ مسلمانوں کا اس میں اقرار یا اعتقاد بیس اور نہ اپناا عقاداس کوظا ہرکیا۔

و مرزاقادیانی کاسب عده اور شرح وضرت الهام بیدے: "هدو الدنی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله بیآ بت جسمانی اور سیاست ملک کور حضرت سی علی الدین کله بیآ بت جسمانی اور سیاست ملک کور حضرت سی علیه السلام کوت میں پیشین کوئی ہا اور جس غلبر کا لمد ین اسلام کا وعده دیا گیا ہے۔ وہ غلبہ سی علیه السلام کو زریعہ سے ظہور میں آ و سے گا اور حضرت سی علیه السلام دوباره اس و نیا میں تشریف لائمی سی کو ان کے ہاتھ سے اسلام جمع آ فاتی اور اقطار میں تھیل جاوے گا۔ "
دنیا میں تشریف لائمی سی کو ان کے ہاتھ سے اسلام جمع آ فاتی اور اقطار میں تھیل جاوے گا۔ "
دنیا میں تشریف لائمی سی کو ان کے ہاتھ سے اسلام جمع آ فاتی اور اقطار میں تھیل جاوے گا۔ "

لیجے! اب تو سارے الہام مرزا قادیانی کے اس الہام کے بیجے دب کے نا، اور ساری کارروائی سیح موجود ہونے کی مث گئی۔ کیونکہ ان کے بی الہام اور تحریر سے حیات سی علیہ السلام کی واضح طور پر صاف صاف ظاہر ہوگئی اور حضرت سی علیہ السلام کا دوبارہ اس دنیا پر تھریف لا نااظہر من الشمس بیان کردیا۔ جب مرزا قادیانی خود اس امر کوشلیم کر چکے ہیں کہ حضرت سیح علیہ السلام آسان پر ہیں اور دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں کے اور دین اسلام ونیا میں بھیلائیں کے قواب مرزا قادیانی کون سے خدا کا دوسرا الہام اس کے خلاف میں ہوا ہے۔ جوقائل پذیرائی ہے۔ اب الہاموں کے تناقض میں اسید نبیش کہ کوئی تاویل چل موا ہے۔ ایسے بی الہامات ہیں جن پر مرزا قادیانی عدم قبیل کی وجہ سے لوگوں کومستوجب سرزا کھیرائے ہیں۔ مفالکم کیف تحکمون "

نمبردوم! من مرزا قاد بانى في برعم خود بدابت كرنا جاباب كد عفرت مي عليدالسلام

صلیب پرضرور چر هادیئے گئے اور پھر اٹار لئے گئے۔ بھالیکہ دہ زندہ تھے اور زخموں کے واسطے حواریوں نے مرہم تیار کی۔ جس سے وہ اجتھے ہو گئے اور کشمیر میں آ کرفوت ہو گئے۔ بھر اس کے خلاف مندرجہ شبوت نمبرسوم ایسا مناقش ہے کہ وہ اس بات کو بالکل باطل اور بہا مناثورا کئے دیتا ہے۔ جس کا بیان آئے گا۔ فائنظر!

کاش مرزا قادیانی زنده ہوتے توان سے دریافت کرلیا جاتا کہ آپ کی اس مرہم ہیں ۔
یہ بات کھی ہوئی ہے کہ حضرت سے علیہ السلام کو یہود نے سوئی پر چڑ ھایا اور پھر جلدی سے اتارلیا تھا اور خم کو جوان کو گئے تھے ان کے واسطے یہ مرہم تیار کی تھی اور اگر یہ الفاظ اس مرہم پر کھیے ہوئے نہیں جی تو تھی اور اگر جا الفاظ اس مرہم پر کھیے ہوئے نہیں جی تو تھی اور اگر جا الفاظ اور اس لئے یہ مرہم تیار ہوئی منہیں جی تھی ۔ دھا بالغیب کی بات کو بلا شوت کہ دینے سے کمی محیل دھوکا بازی صدافت یا مسحیت طبقہ عقلاء کے زددیک نہیں جاہت ہو کتی۔

غرض اس مرہم میں لکھا ہے کہ بیمرہم بارہ اقسام کے امراض کی دافع ہے۔کیا حضرت مسیح علیہ السلام کوان بارہ اقسام کے امراض میں سے کوئی خاص مرض تھی یا بارہ کی بارہ ہی بیاریاں تھیں۔اگر بفرض محال تسلیم بھی کر لیا جائے کہ وہ مرہم حضرت سیح علیہ السلام کے واسطے ہی تیار کی میں تھی۔ تب بھی اس سے یہ بات کہاں تابت ہوئی کہ فی الواقع وہ مرہم صلیب ہی کے زخمول کے واسطے بنائی گئی تھی۔اذ لیس فلیس بیٹیس تو کہا بھی نہیں۔ پڑتال کتب طب بی فضول ہے۔

اب ان امراض کے نام بھی ملاحظہ فرمالیں اور ام حاسبہ (جمع ورم یا سخت) خنازیر ( کلٹھ مالا) طواعین (جمع طاعون) سرطان (ورم سوداوی) عظیہ جراحات (زخموں کا عظیہ ) اوساخ (چرک) جہت رویانیدن گوشت تازہ، رفع شقاق وا فار (شگاف باء) حکسہ (خارش جدید) جرب (خارش کہنہ) معقد (مرض سرمنج) بواسیر مشہور مرض ہے۔ (قرابادین قادری ص ۱۸۸۷)

جہاں سے بیمرہم شروع ہوتی ہے۔وہ الفاظ بیہ ہیں۔''مرہم حوار پین کہ می است بمرہم سلیخا ومرہم رسل نیز دان رامرہم عیسیٰ نامند۔'' اب طاہر ہے کہ لفظ رسل رسول کی جمع ہے۔ اس سے ٹابت ہوتا ہے کہ بہت سے پیٹیبروں کا بیاسخہ ہے اور اس نسخہ کے چار نام ہیں۔حوار بین ، سلیخا،رسل بیسیٰی۔

باوجوداس كمرزا قاديانى في اسمرهم كوصرف ميح عليه السلام كصلبى زخول بى -

کے لئے کیوکر مخصوص کردیا۔ کیا یمکن نہیں ہے کہ ان ہارہ بھاریوں میں ہے کوئی بھاری جناب سے علیہ السلام کو ہوئی ہواوراس کے لئے بیمرہم استعال کی گئی ہو۔ کیونکہ آنجناب اکثر سفر کیا کرتے اس لئے مکن ہے کہ ان کے پاؤں میں شقاق، ورم بیاحکہ (خارش جدید) وغیرہ کی بھاری بیدا ہوگئ ہو اور اس وقت بیمرہم آنخضرت (حضرت عیسیٰ علیہ السلام) نے استعال کی ہو۔ یہ الفاظ مرزا قادیائی نے اپنے پاس سے جوڑ لئے ہیں کہ حضرت میں علیہ السلام کو بہود نے صلیب پر چ حادیا تھا اور پھر جلدی اتارلیا تھا۔ اس وقت ان کوزخم ہوگئے۔ ان زخموں کے واسطے بیمرہم تیار کی گئی تھی۔ یہ دھکوسلام زا قادیائی کا اپنا بتایا ہوا ہے۔ ایسے افتر اء پردازیوں سے وہ دھوکا وہی میں کامل مشاق تھے اور احقوں کو بھائس کرمرید بتالیا کرتے تھے۔ "لاحول و لا قدوۃ الا بالله فائھم قد ضلوا واضلوا"

ی نمبرسوم! پس مرزا قادیانی نے جناب سے علیہ السلام کوصلیب پڑھائے جانے اوران کوفت ہوجائے ہوئے جانے اوران کوفت ہوجائے ہر بہت زور دیا ہے اور بہاں تک کہدویا ہے کہ تے بلادشام پس فن بھی کردیئے تھے اوراس قبری پرشش قوم نصاری اب تک سال بسال ایک مقریدہ تاریخ پرجع ہوکر کرتے ہیں۔ صرف بخاری کی صدیث لعدن الله الیہود والنص اری اتند فوا قبور انبیا ہم مساجد آ''کی بناء پرمرزا قادیانی نے جناب سے علیہ السلام کومولی بھی پڑھایا، مار بھی دیا اور خاص بلادشام میں فن کر کے ان کی قبر بھی بنادی نہ معلوم بیسب با قبی مرزا قادیانی نے صدیف قبور انبیا بھی مرزا قادیانی نے صدیف قبور انبیا بھی مرزا قادیانی نے صدیف قبور بنائی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ فی الواقع بات کو بنیکٹر بنانا مرزا قادیانی بیں۔ کے ہے۔ بنائر بنانا مرزا قادیانی بیں۔ کاراز تو آید ومردان چنیں کنند

ایسے ہی استعاروں سے انہوں نے مسیح علیہ السلام کوصلیب پر چڑھایا اور پھر مارکر بلادشام میں فن بھی کر دیا اور نصاریٰ کواس کی قبر پرسی کا الزام بھی لگادیا۔ کس نے مج کہا ہے۔ ملا آنست کہ بندنشود، رطب کو یدیایا ہیں!

دوستو! غور کرو که مرزا قاویانی کہیں تو لکھتے ہیں کہ: ''جناب می علیہ السلام کی قبر بلادشام میں ہے۔''اور کہیں لکھتے ہیں کہ:''حضرت میں علیہ السلام اپنے ملک سے نکل گئے ۔ کشمیر میں جاکروفات پائی اور اب تک ان کی قبر کشمیر میں موجود ہے۔''

كيامرزا قادياني كايفرض نبيس قفاكدوه بتات ان كى قبر يرس قدرنصار كي المعتكف اور

اس کی قبر کی پرستش کررہے ہیں۔ جو قبر کہ مرزا قادیائی نے کشمیر میں بتائی ہے۔ وہ ایک ہندو حکمران
کا قلم و میں ہے۔ وہاں تو نصار کی میں سے ایک صاحب بھی عبادت اور پرستش کرتے نظر نہیں
ت ہے۔ پیرمعلوم نہیں کہ مرزا قادیائی کشمیر میں قبر مانتے ہوئے بخاری کی حدیث قبور و مساجد کوں
پیش کررہے ہیں؟ یعنی اگر حدیث فہ کور میں مرزا قادیائی کی مراد نصار کی کاعیسی علیہ السلام کی قبر
پرسی کرنا ہے اور اس سے وہ وہ ات سے پراستدلال کرنا چاہتے ہیں تو بیسر اسر غلط ہے۔ کیونکہ تشمیر
میں سے علیہ السلام سے منسوب نہ تو کوئی قبرہے اور نہ شمیر میں نصار کا کسی قبر کی پرستش کرتے ہیں۔
پرخواہ مواہ اس فضول کوئی سے حاصل کیا؟

مزيد براي اس مديث بخاري من بيكهال لكهاب كديج عليه السلام فوت مو كئے - بال بيضرور ہے كە يېرودونصار كى نے اپنے انبياء كى قبروں كومساجد بنايا ہے تو اس حدیث كوپیش كرنے ير مرزا قادیانی کافرض تھا کہ وہ ثابت کرتے کہ نصاری سیح علیہ السلام کواپنا پیغیر ماتے ہیں۔خدایا خدا كابيراتسليم بين كرتے \_ كونكه حديث كالفظ "قبور انبياتهم" ، ب- يس اس ي مجى ثابت موا كمت عليه السلام كى قبراس مديث ميس مرادنيس ب- كونكه مرزا قاديانى كويتليم ب كمعيسائى حصرت عیسی علید السلام کو پغیرنہیں بلکہ خدا تصور کرتے ہیں۔ پس قبور انبیائم سے سوامسے کے دوسرے انبیاءمراد ہیں۔جن کو بہودونصاری مانتے چلے آ رہے ہیں۔ کیونکہ جس قدرانبیاء گذرے میں۔شاذوتا در بی کوئی ہوگا جس کو یہود دنصاری بالانقاق نبی نہ استے ہوں۔ بلکہ انجیل موجودہ میں مرر لکھاہے کہ حضرت سے علید السلام فرماتے ہیں کہ میں تورات کو پورا کرنے کے واسطے نہیں آیا۔ انبیں دس احکامات کا جوتورات میں ہیں۔سب کونصار کی مانتے ہیں اور جن تمام انبیاء کا ذکر تورات مِن موجود إن كوانبياء جائة بين اس لئے بم كت بين كـ "قبور انبيائهم "سي والسيل علیدالسلام کے ( کیونکہ وہ فوت ہی نہیں ہوئے) دوسرے انبیاء مراد ہیں۔ جن کو بہود ونصاری بالاتفاق انبیاء مانتے ہیں۔ پس ثابت ہوا کہ مرزا قادیانی نے اس کے متعلق جو کچھ بھی لکھا ہے۔ سب غلط اورعوا مفريسي وهوكاوي ريثى ب-"فعما هذا الابهتان عظيم"

نمبر چہارم! میں مرزا قادیائی نے اپنے خلیفہ کئیم نورالدین کے حوالہ سے بیوع کی قبر کشمیر ،محلّہ خانیار میں ہونا بیان کی ہے اور آپوزا سف نام کی اپنے منشاء کے مطابق خواہ مخواہ تاویل کرنے میں بہت چالا کی سے کام لیا ہے اور لفظ پوزاسف کو بیوع آسف یا بیوع صاحب موڑ تو ڑ کر بنایا ہے۔ جو قطعاً خلاف معقول ومنقول ہے۔ اگر اس بری طرح سمجے لفظوں کو بگاڑ تا ہی مرزا قادیانی کی میسجیت کااستدلال اورنشان ہے تو بھرقر آن وحدیث کی ہر بات اہل غرض بگا ڈکر اپنامطلب بنا سکتے ہیں اوراس بناء تاویل بازی پر تو وین ودنیا کی ایک بات بھی اپنی اصلیت پر قائم نہیں روسکتی۔

افسوں ہے کہ اس مری سیعیت کو یہ بھی معلوم نہیں کر افظوں کی تاویل کن صورتوں میں کی جاسکتی ہے۔ اس کی جانے بلا۔ اس نے میں اور مہدی بننے کے لئے جائز اور ناجائز دونوں ذرائع کو افتیار کررکھا ہے۔ قرآن دصد یہ جمی تحریف ہوجائے۔ مگر سیعیت دمہد دیت ہاتھ سے نہ جائے۔ غرض ایسے خیالی ڈھکوسلوں سے دہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم نے دفات اور قبر میں کا مسئلہ نابت کردیا ہے۔ حالا تکہ سواب وقوف کے الیمی ہفوات کوکوئی تھند تسلیم نیس کرسکتا۔

ادر مرزا قادیانی کی طرح نام بدل دیے ہیں اگر تاویل سے کام لینا ہوتو پھر مرزا قادیانی بوزاسف کواگرائی منشاء کے مطابق بیوع اسف خواہ تخواہ تو اہ بیل کررہے ہیں تو کوئی دوسر سے صاحب ان کی طرح کہد سکتے ہیں کہ بوزاسف در حقیقت زوج اصف تھا۔ کیونکہ آصف بن برخیاء وزیر تھا۔ جناب سلیمان نی کا، اور بہ شہور ہے کہ جناب سلیمان علیہ السلام سمیر میں تشریف نے سے لیس نامکن نہیں ہے کہ اس وقت وزیر آصف کی زوجہ نے تشمیر میں انتقال کیا ہواور دہ مقبرہ زوج آصف کے نام سے مشہور ہو۔ بعد میں کر ت استعال سے زوج تو بوزی ہواور دہ مقبرہ زوج آصف سے تبدیل ہوگیا ہو۔ 'انسا لله کو انا الیه راجعون''

محرالی تاویلیں امورشرعیہ اوراحکام دیدیہ میں قابلی اختاد نہیں ہوسکتیں۔مرزا قادیا فی میں جہوں ہوں ہوں ہوں ہوں اورا ہوں ہوں جہیں جنہوں نے اپنے شہب اور عقیدہ کا مداری صرف الی رکیک تاویلوں ،خوابوں اورالہاموں پر رکھا ہوا ہے اوران کے مقابلہ میں عقل ،قرآن اور حدیثوں کی بھی وہ پروائیس کیا کرتے۔

غرض مرزا قادیانی عجب دماغ کے ہالک تھے۔ بقول شخصے کددرونکورا حافظ نباشد! کہیں کچھاور کمیں اس کے خلاف کچھاور لکھودیتے تھے۔ دور نہ جائے۔ ای موت اور قبر سج علیہ السلام کے متعلق دیکھئے۔ اس نے کئی پہلو بدلے ہیں۔

مثلاً ایک جگہ تو بہ کلے دیا ہے کہ:'' بیتو تک ہے کہ سے اپنے وطن کھیل جی جا کرفوت ہوا۔ لیکن بیہ برگزیج نہیں کہ وی جسم جو فرن ہو چکا پھر زندہ ہو گیا۔''

(ازالداد بام ص عدم فزائن جس م ٢٥٠)

پر دوسری جگر بھی اس کی تائید میں تکھا ہے: 'نی تیسری آیت باب اوّل اعمال کی سے کطبی موت کی نسبت کوائی دے دہی ہے۔ سیکلیل میں اس کوچیش آئی۔''

(ازالداد بام سيم يم يم يم فرائن جسم ١٥٥٠)

پرایک جگداس طرح کعتے ہیں کہ: '' دھرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بلادشام میں ہے۔ جس کی پرستش عیسائی لوگ کرتے ہیں۔'' (ست پجن س ۱۹۸۴ بزائن ج ۱۹۰۰ ماشید درماشیہ) اب لیجئے۔ ان سب اقوال کے خلاف ہوں رقسطر از ہیں کہ: '' یسوع صاحب کی قبر شمیر میں ہے۔''

ناظرین! خوداندازه لگالیس که اس فض کے ان مخلف اور متضاداقوال میں ہے کون
سے قول کو جانا جائے؟ در حالیکہ برقول اس کا بقول اس کے بذر بیدالہام ہوا کرتا ہے۔ نہ معلوم وہ
خود جائل ہے بیاس کا ملہم ،اس طرح اس کے کذب کو طشت اذبام کراتا ہے۔ عظمنداور قہمیدہ فض او
ایس متضاد با توں کو بذیان اور ہفوات سے ذیادہ وقع نہیں مجھ سکتا۔ رہے جہال مرید! سووہ 'انہم
کالانعام بل هم اضل سبیلا ''کا مصداق ہیں۔ الن کا قول وقعل قابل وقوق اور جست نہیں

نمر بجم این ہے۔ میم نے مرزا قادیانی کوایتے الہام سے واضح کیا ہے کہ دوھیسی علیہ السلام فوت ہوگئے۔ دوبارہ آنے سے روک ویے مجھے خدا السلام فوت ہوگئے۔ دوبارہ آنے سے روک ویے مجھے خدا نے دالاً می میں ہول۔ یہ جھے خدا نے خردی ہے۔''

اس کے متعلق ہم صرف ای قد رکھیں کے کہ مرز اقاویائی نے سیطا ہر خیس کیا کہ بیدالہام انہیں کس زبان میں ہوا ہے۔ کشمیری، بنتی ، لداخی، بلخی ، بخاراً کی، عربی، عبرانی، یا انگریزی زبان میں۔ کیونکہ انہوں نے (برابین احمدیم ۲۵۵، فزائن جا ۱۹۲۰) میں انگریزی، عربی، عبرانی زبانوں کے الہامات درج کر کے انکھا ہے کہ ان کے معنی مجھے معلوم نہیں ہوئے۔ اس الہام کا مطلب میری سمجھ میں نہیں آیا وغیرہ وغیرہ!

اب فورفرما کیں کہ بنجائی ہی کو الہام انگریزی، عبرانی بحربی زبان میں ہوتا معنی تدارد! کیونکہ وہ غیر زبانوں کو سمجھ ہی تین سکتا۔ فرمائے۔ پھرائے فنول الہام ہونے سے حاصل کیا؟ میر عجیب بات ہے کہ الہام تو ہوتا ہے ہی کو اور وہ اس کا مطلب سجھے میں ایک انگریزی خواں طالبعلم کی طرف مختاج ہوتا ہے۔ ایسے الہام کرنے کی خدا کو ضرورت ہی کیوں ہوئی۔ جس کے معنی اس کا نی سمجھ نہیں سکتا اور ایک غیر ذمہ دار محف جومعنی اس کے بیان کر دیتا ہے۔ بے چون وجرااس پر اعتبار کر لیا جاتا ہے۔ کیا آپ یقین کر لیس کے کہ ان غیر زبانوں میں الہامات ہوں۔ جن کو مرزا قادیائی نہ جانے ہوں اور نہ ان کا مطلب کسی کو سمجھا سکتے ہوں۔ کیا ایسے الہام یقینی اور قطعی کہلا سکتے ہیں۔ کیا ایسے الہام کی بناء پر مرزا قادیائی مسیح موعود قرار پاسکتے ہیں۔ یہ با تیں سراسر سنت اللہ کے خلاف اور نا قابل عملدر آمہ ہیں۔ مصحکہ صبیان سے قطعازیادہ وقعے نہیں ہو سکتیں۔

سفے! حضرت موی کلیم علیہ السلام ملک کنعان علی شے اوران کی زبان عبر انی تھی۔ اس لئے تورات عبر انی زبان عبل نازل ہوئی۔ حضرت دا و دعلیہ السلام کے ملک کی زبان سریائی تھی۔ اس لئے زبور سریانی زبان عبل تازل ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ملک کی زبان یونانی مخصی مصلے تعلیم السلام المی ازل ہوئی۔ ہمارے مولا خاتم الانبیاء سید الرسل ہادی السیل محمصطفظ تیخ براسلام علیہ و آلہ السلام ملک عرب علی شے۔ ان کی کتاب قرآن مجید بلسان عرب میں شے۔ ان کی کتاب قرآن مجید بلسان عومه مسین نازل ہوئی۔ قرآن مجید علی تعلیم علیہ عبین نازل ہوئی۔ تر آن مجل تعلیم علیہ عبین کرتا ہوا بھیجا۔ قومی زبان علی ہر تی اس کے حکم مصلے علی نازل ہوئی تعلیم کا مندایان کردے۔ اس آئے تی قرآن کے خلاف ہے۔ کیونکہ سے کہ میں سنت اللہ عبین المعباد و موجب عبیشہ سے جلی آئی ہے۔ جس سے کوئی تھاندا نکارٹیس کرسکا۔ "ودونه خرط المقتاد و موجب الفساد بین المعباد "

پھر بجو بھی جو بھی اتا کہ ملک پنجاب میں بیدنت اللہ کیوں تبدیل ہوگئ ۔ حالانکہ اس کے متعلق قص موجود ہے۔ ولین تجد کسنة الله تبدیلا "اس بھم کے مطابق لازم اورنا قابل تغیر سنت اللہ بیدونی چاہئے تھی کہ پنجانی نی کے لئے بھی تمام وقی والہام پنجانی زبان میں کئے جاتے۔ جب وہ نی صاوق ہوتا۔ گر کذاب مدگی کا کذب پھر کیونکر ثابت ہوتا۔ بیدور حقیقت صدافت کا بین نشان ہے کہ اس کذاب کے دماغ میں اس کا خیال تک بھی پیدا نہ ہوا کہ جب میں مدافت کا بین نشان ہے کہ اس کذاب کے دماغ میں اس کا خیال تک بھی پیدا نہ ہوا کہ جب میں پنجاب کی سرز مین میں وعویٰ نبوت کرنے لگا ہوں۔ تو الہام بھی پنجانی زبان میں گھڑتا رہوں۔ تا کہ سنت اللہ کی تبذیلی کا الزام عائدنہ ہو سکے۔ ولنعم من قال "

چوں خدا خواہد کہ پردہ کس درد میلش اندر طعنہ یاکان برد

جب اس كذاب في اولوالعزم انبيا عليهم السلام كى شان من ناشايال اور كتا خاند رويدا فتيار كيار تو خدان اس كا كذب، افتر اء اور بهتان اس كى الى بى زبان سے طشت ازبام كرديا۔

چالاک مرزا قادیانی کی ایسے نڈر ہیں کہ اندھا دھند جو چاہتے اور جو جی ہیں آتا ہے ۔ بخطف کہ ڈالتے ہیں۔ جو کی کو گلم سے نگل جائے۔ بس وہی الہام دوجی سے تجبیر ہوتا ہے۔ ابن اللہ اور خدائی کا دعویٰ بھی اس لئے کر دیا کہ عیسا تیوں کے خدا کو اپنی طرف سے نہ صرف مار ہی دیا۔ بلکہ شمیر میں اس کو قبر میں وفن بھی کر دیا۔ مرزا قادیانی جب تک خدائی عہدہ داروں کو جان سے مارٹیس ڈالتے۔ اس کے عہدے کا خود مدی نہیں ہوتے ۔ خیال رہتا ہوگا کہ ان کے واپس آئے پر کہیں معزول نہ ہوتا پڑے ہے۔ یہ بھی کسی کمیں معزول نہ ہوتا پڑے۔ اس لئے جب تک اس کو قبر میں وافل نہ کریں دم نہیں لیتے۔ یہ بھی کسی کا بی کام ہے۔ بچے ہے۔

ہر کے رابیر کارے ساختند

مرزائیوں کی دویار ٹیاں

مرزا قادیانی کے انقال کے بعداس کی جماعت اب دویار ٹیوں میں تقتیم ہوئی۔ ایک محمودی اور دوسری پیغای کے نام سے مشہور ہے۔ دونوں اپنی اپنی جگد مرزا قادیانی کے خیالات کی۔ اشاعت میں منہمک ہیں۔

محودي پارني

محمودی پارٹی کا مرکز تو قادیان ہادروہ مرزامحمود فرزندمرزا قادیانی کوان کا جائشین اور خلیمہ استے ہاں۔ ان کے اعتقاد میں مرزا قادیانی نبی، رسول اور سے ومہدی وغیرہ وغیرہ سب ہی کچھ ہیں۔ بن باتوں کااس نے اپنی کتابوں میں دعویٰ کیا ہے اوروہ منکرین مرزا قادیانی کو سب ہی کچھ ہیں۔ جن باتوں کااس نے اپنی کتابوں میں دعویٰ کیا ہے اوروہ منکرین مرزامحمود قادیانی کو اگر'' پدر شواند پسرتمام کند' کا مصداق مجھتی ہے۔ وہ مجھی پدر برزگوار کی طرح خودشان نبوت کئے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ خدا ہی ہے جواس سے مسلمانوں کو بچالے۔

پيغامي پارڻي

اس پارٹی کا مرکز لاہور ہے۔ ان کا امیر مولوی محمطی ہے۔ یہ پارٹی تدریجا مرزا قادیائی کے دعاوی کی تاویل کر کے معلقا ان کی رسالت نبوت سے انکاری ہوگئی ہے اور فی الحال یہ پارٹی اگر چدمرزا قادیانی کی حیثیت لفظا ایک بیجد دے زیادہ نبیس مائتی کراصول ادر فروع میں دہ بھی ای کے احکام کی پایند نظر آتی ہے۔

یمسلم ہے کہ یہ پارٹی پاوجود تا دیلوں کے مرزا قادیائی کودعوی رسالت و نبوت ہے کی طرح بری الذمہ نبیں کر سکتی ۔ کیونکہ مرزا قادیائی نے بیصر تک لفظوں میں لکھا ہے کہ ان الہامات میں میری نبیت بار بار بیان کیا گیا ہے کہ بیخدا کا فرستادہ، خدا کا مامور، خدا کا امین ، خدا کی طرف میں میری نبیت بار بار بیان کیا گیا ہے کہ بیخدا کا فرستادہ، خدا کا مامور، خدا کا امین ، خدا کی طرف سے آیا ہے۔ جو کھے کہتا ہے اس پر ایمان لاک اس کا دیمن جہنمی ہے۔ (رسالہ دعوت قوم) (مجومہ اشتہادات جس میں میں اسالت کے ایسے دعوے کمیر تبیں۔

اب کون کہ سکتا ہے کہ مرزا قادیانی نے ان الفاظ میں تعلم کھلا پیغیری کا دعویٰ نہیں کیا ہے۔ کیا پیغیروں کے القاب سے وہ ملقب نہیں ہوئے۔ کیا خدا کا فرستادہ رسول نہیں۔ کیا خدا کا مامور پیغیر نہیں۔ کیا خدا کا المین نی نہیں۔ کیا جس پرایمان لایا جائے وہ پیغیر نہیں۔ ان دعادی میں کوئی شبہ ہے کہ جس سے آپ مرزا قادیانی کو پیغیر یا نبی یا رسول نہیں کہ سکتے۔ اس پر جب مرزا قادیانی کو پیغیر کا دعویٰ کرتے ہوتو فورا کہتے کہ ہم بھی نبوت کے مدی پر مرزا قادیانی کا دعویٰ کرتے ہوتو فورا کہتے کہ ہم بھی نبوت کے مدی پر لائت بھیجتے ہیں۔ یہی صال پیغاموں کا ہے۔

عاقل مشوکر عاقلی دریاب کر صاحبدے شاید کہ نتواں یافتن دیگر چنیں ایام را

نمقه .....خادم الشريعة المطهره على الحائري! محلّه هيعان بهوچي ورواز هلا مور..... بحرره ، ماه مارچ ١٩٣٧ء



## بسواللوالزفن الزينو

توں حمال لائق پاک احد نہیں مغت تیری دی ہرگز حد توں سیج بھیر علیم صد توں واقف باہر اندر دا دھر رگڑا مست قلندر دا محد میر

مجن بت مرزے دے مندر وا

یا سید سرور عرب و عجم ملاحث الله تیجی دم دم تول ساقی کوژ خیر امم تول فخر گداؤ سکندر دا دهر رگژا مست قلندر دا س

بھن بت مرزے دے مندر دا

سب آل اصحاب ازواج نبی باران چودان کل غوث ولی پر میرے، فداک ای ابی میں خادم شیر قلندر دا دھر رگڑا مست قلندر دا

مجن بت مرزے دے مندر دا

س ذکر توں قادیاں والے وا لاہ گل تھیں کوٹ سیالے وا بن کرش بیا گورشالے وا پڑھ سبق شیطان مجھندر وا دھر رکڑا ست قلندر وا

و مر روا مست مندر دا کھن بت مرزے دے مندر دا

رہیا آیا جوش مداری نوں کشھ بیٹھا ہور پٹاری نوں کھھ خلقت کرمال ماری نوں کر رسیا کھیل تیزور وا دھر رگڑا مست قلندر وا بھن بت مرزے دے مندر وا

آ ایبا ڈورو کھڑکایا شیطان بھی قدماں وچہ آیا بنگالی منتر ٹھٹ لایا کم دسیا بکرے بندر دا

دهر رگزا ست قلندر دا بھن بت مرزے دے مندر دا کر چندے کل مخلوقاں دے بند کیتے تھل صندوقاں دے کر بیٹا ناز معثوقال دے محصت تختہ چیل اندر وا دهر رگرا ست قلندر دا بھن بت مرزے دے مندر دا پھر شیطان آکے پھلایا بن مہدی ہیں کیوں شرمایا ہو دور الدین ش ور آیا جا بھار کفر دے جنہے وا دهر رگرا ست قلندر دا بھن بت مرزے دے مندر دا چیک نقٹے پنیاں رولائدے گر بن بیٹے مجہولاں دے منه وعظ بیان مقبولال دے دل ڈولے دیکھ بجھندر وا دهر رگزار ست قلندر دا بھن بت مرزے دے مندر دا بہ و کھے میاں کی کرناں میں سمس کس دے گائے ج منال میں نہیں مول کے تھیں ہرنال میں ہے ورا مینوں ہر سندر دا دهم رگرا مت قلندر دا بھن بت مرزے دے مندر دا کدی بندہ کدی خدا بن وا کدی آیے بالے شاہ بن وا ہے پتر کھوئے ڈگر دا کدی کیرا شی دا بن دا دهر رگزا ست قلندر دا بھن بت مرزے دے مندر دا جد کرش مرار امام ہوئے کی آبے دین غلام ہوئے پھر ٹیجی دے الہام ہوئے کم چل پیا پیرا ڈندر وا دھر رگڑا ست قلندر دا بھن بت مرزے دے مندر دا

دت ہوری طرف رجوع ہوئیا آ جیفن نفاس شروع ہوئیا پھر دضع حمل موضوع ہوئیا لے لئکا باہر اندر دا

وهر رگزا ست قلندر دا

بھن بت مرزے دے مندر دا

کی دساں شکل بنجماپ وچوں جم بیٹھا اپنے آپ دچوں % (x,y) = (x,y) در دا کے مندر دا در روس رگڑا مست قلندر دا

بھن بت مرزے دے مندر دا

سب حد اسلام دی بھن بیٹھا جد پتر خدا دا بن بیٹھا شیطان بھی اس نوں من بیٹھا چھڈ دعویٰ اپنے پھندر دا دھر دگڑا مست قلندر دا

بھی بنے مرزے دے مندد دا

ہتھ کفر شرک دے پھڑ کے بم آ کیتوں رب دے نال ظلم بن بیٹھا شاہ مدنی صلعم باشندہ نرگ سمندر دا دھر رگڑا مست قلندر دا

بھن بت مرزے وے مندر وا

بہد قادیال دے تھا کر دو آرے پیا بنیاں والے وم مارے ایم تعلق بھیر چندر وا ایم تعلق الک سارے جد مختی تھیر چندر وا دھر رگڑا مست قائدر وا

ر بھن بت مرزے دے مندر وا

ک دولت زر گمر باران نون پیا بخشے جنت یاران نول تک لیؤ نبی دیان کاران نون ایبهه شیکیدار سمندر دا دھر رگڑا مست قلندر دا بھن بت مندر دا

کدی ایہہ بھی گفت شنیہ ہوئی جے جنت زرخریل ہوئی کے ایک کا جنت کراچی بندر وا لئے عید ہوئی کا کلٹ کراچی بندر وا

دَهر رگرا مست تکندر دا

بھن بت مرزے دیے مندر دا

ری لوژ نه پردهن پژباون دی انج گوؤے پیر بھناون دی کم گئے بخشاون دی در کھل گیا چلو چلندر دا دھر رگڑا مست قلندر دا

بھن بت مرزے دے مندر وا

لادھوکے جنت بھیعائدے گھر لٹ لے کئی سودہیاں دے گ ایہوہوں کم نییاں دے گر سوچو جو پچھ پھس پھندر دا

وهر رگرا ست قلندر وا

مجن بت مرزے دے مندر دا

تک کر فریب شیطان نے آزاد محمدی کون کھیے جو کھس کے اوہاں کھان تھے ہے لین سواد چھٹھر وا

وهر رگرا مست قلندر وا

مجمن بت مرزے دے مندر دا

## حاشيهجات

لے شرارتی۔

يع جس كا كوني مخصوص نه بوي

س طريقة كفر-

س كاياللتا،نظر بندى، مداريون كانحيل\_

🕰 پیچی پیچی ایک نام نها دفرشته کا نام تهاجومرزا قادیانی پر نازل موتا تھا۔

ل ( تمد حقیقت الوجی م ۱۲۳ م ۱۸۵ ، اربعین نبر ۲ ماشید م ۱۹ مزائن ج ۱۷

٤ ( كشى لوح م ٢٥، فزائن ج١٥ م٠ ٥٠)

ایک خلص مرید قامنی یار محمد نی او ایل پلیدر نور پور ضلع کا محره این تریک ۳۳

موسومه اسلامی قربانی مطبوعه ریاض سنده پریس امرتسر کے ۱۳ پرمرز اقادیانی کی اظهار رجولیت تحریر کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ ا

م کروفریب۔

فل الهام مرزا قادیانی" اخرج منه الیزیدیون "(ازاله او بام ۱۳۵۰ تراس جس

لا دعویٰ کرش ہونے سے قادیاں ٹھا کردوآ را کہلاسکتا ہے۔

الله مرزا قادیال نے ایک کلف جنت میں داخل ہونے کا قیت بر کھول رکھا ہے جودہ

مکٹ خریدے وہ بغیرا عمال صالح کے جنتی ہے۔

سل ووث،مفت، پاس

سل شكارى فريب كمأف والا

ها خلاصى بانا عهد جانار



## خاتم النبين

هيم الاسلام حضرت ولانا قارى محطيب قاكن

## بسواللوالزفن الزحتم

الحمد للله وسلام على عباده الذين اصطفى ، اما بعد!

اس لئے '' خاتم النہین'' کے حقیق معنی بیا نظے کہ خاتم پر نبوت اور کمالات نبوت کے تمام مراتب پورے ہو گئے اور نبوت اپنے علی واخلاقی کمالات کے ایک ایسے انتہائی مقام پرآگئی کہ بشریت کے دائر ہیں نظمی کمال کا کوئی درجہ ہاتی رہا، نداخلاتی قدروں کا کوئی مرتبہ کہ جس کے لئے نبوت خاتم سے گزرکرآ مے ہو جے اوراس ورجہ یا قدرتک پہنچے۔

بھی اجماع ہوتا و جیں پر نبوت ختم ہوجاتی اور آ کے بڑھ کر یہاں تک ندیجیٹی ۔اس لئے ''خاتم النہین'' کا جامع علوم نبوت جامع اخلاق نبوت جامع احوال نبوت اور جامع جمیع هلون نبوت ہوتا ضروری مخمرا جوغیرخاتم کے لئے نہیں ہوسکتا تھاور نہ وہی خاتم بن جاتا۔

اور ظاہر ہے کہ جب ان ہی کمالات علم و عمل پر شریعتوں کی بنیاد ہے جواپی انتہائی صدود

کے ساتھ خاتم انتہیں میں جمع ہوکرا ہے آخری کنارہ پر بھی گئے جن کا کوئی درجہ باتی شدر ہا کہ اسے

پہنچانے کے لئے خداکا کوئی اور نہی آئے تو اس کا صاف مطلب بدلکلا کہ شریعت اور دیں بھی آکر

خاتم پر ختم بینی کھل ہو گیا اور شریعت و دین کا بھی کوئی تھیل طلب صد باتی نہیں رہا کہ اسے پہنچانے

ادر کھل کرنے کے لئے کسی اور نہی کو دنیا میں بھیجا جائے۔ اس لئے خاتم انتہیں کے لئے خاتم

الشرائع، خاتم الا ویان اور خاتم الکتب یا بالفاظ دیگر کال الشریعت، کالی الدین اور کالی الگاب

ہونا بھی ضروری اور قدرتی لکلا۔ ورنہ شریعت کے کوئی معنی ہی نہیں ہو سے سے اور ظاہر ہے کہ کالی

ہونا بھی ضروری اور قدرتی لکلا۔ ورنہ شریعت کوئی معنی ہی نہیں ہو سے سے انہائی کمال اور

ہونا گائی نہیں ہونے کے سابقہ شرائع کوشنو ٹی کرنے کی حقدار تھم برق ہوا ورنہ اور اس کے انتہائی کمال اور

انتی ہونے کے سابقہ شرائع کوشنو ٹی کرنے کی حقدار تھم برق ہو اور طاہر اس کے انتہائی کمال اور

والے کا سب کے آخر میں مجمود ہونا ہی ضروری تھا۔ اس لئے خاتم انتہائی بونے کے ساتھ آخر میں اندی جو نے کے ساتھ آخر کی عارب ہو کے کہ ساتھ آخر کی طالب نہوں کے بعد میں ہو کے کہ آخری میں رکھی جاتی ہو کے کہ آخری میں رکھی جاتی ہو کے کہ آخری میں رکھی جاتی ہو ہے۔

عدالت جوابتدائی عدالت کے فیصلوں کومنو ٹرتی ہے آخر بی میں رکھی جاتی ہو۔

پر ماتھ ہی جب کہ خاتم النہیں کے معنی منجائے کمالات نبوت کے ہوئے کہ آپ ہی پر آ کر ہر کمال ختم ہوجاتا ہے تو یہ ایک طبعی اصول ہے کہ جو دصف کی پر شم ہوتا ہے اس سے شروع بھی ہوتا ہے جو کسی چرکی چرکی جاتم ہوتا ہے دی اس کا مبداء بھی ہوتا ہے اور جو کسی شے کے حق بش خاتم لیمنی کمل ہوتا ہے۔ دی اس کے حق بش فاتح اور سرچشہ بھی ہوتا ہے۔ ہم سورج کو کہیں کہ دہ خاتم الانوار ہے جس پر نور کے تمام مراتب ختم ہوجات ہیں تو قدر تا ای کوسرچشمہ انوار بھی مانتا پڑے گا کہورکا آغاز اور بھیلا دُبھی اس سے ہوا ہے اور جہاں بھی نوراور دوشنی کی کوئی جھک ہے دہ اس کی بیات ہوتا ہے۔ ہوا ہے اور جہاں بھی نوراور دوشنی کی کوئی جھک ہے دہ اس کی بیات ہوتا ہے۔ ہوتا ہے اور جہاں بھی نوراور دوشنی کی کوئی جھلک ہے دہ اس کی بیات ہوتا ہے۔ ہوا ہے اور جہاں بھی نوراور دوشنی کی کوئی جھلک ہے دہ اس کے فیض ہے ہے۔

اس لئے روشی کے حق میں سورج کوخاتم کہ کرفاتح بھی کہنا پڑے گایا جیسے کی بہتی کے واٹر ورکس کوہم خاتم المیاہ (پانیوں کی آخری حد) کہیں جس پرشپر کے سارے مکوں اور ٹینکوں کے پانی کی انتہا ہوجاتی ہے۔ تو اس کوان پانیوں کا سرچشمہ بھی مانتا پڑے گا۔ کہ پانی چلابھی پہیں سے ہے جونلوں اور ٹینکوں میں پانی آیا اور جس براسکا گ کو بھی پانی ملاوہ اس کے فیض سے ملا۔

پس ہر کمال نبوت خواہ علمی ہو یاعملی، اخلاقی ہویا ابنماعی حال کا ہویا مقام کا۔ وہ اولاً آپ مالئے میں ہوگا اور آپ مالئے کے واسطہ سے دوسروں کو پنچے گا۔ اس لئے اصول مذکورہ کی رو سے دائر ہ نبوت میں جب آپ مالئے خاتم نبوت ہوئے تو آپ مالئے ہی فاتح نبوت بھی ہوئے۔ اگر نبوت آپ آن کی اور نتی ہوئی تو آپ آلیک ہی سے بھینا چلی بھی اور شروع بھی ہوئی اس لئے آپ آلیک نبوت کے حاتم بھی ہیں اور فاتح بھی ہیں۔ آخیر بھی ہیں اور اوّل بھی ہیں۔مبداء بھی ہیں اور منجہاء بھی ہیں۔ چنانچہ جہاں آپ آلیک نے اپنے آپ کو خاتم النبیین فرمایا کہ:

الله عبدالله وخاتم النبيين (مستدرك حاكم ج٣ ص١٩٤) "﴿ عَلَى الله كَابِنُوهِ وَالله وَخَاتُم الله وَالله وَالله وَالله وَخَاتُم الله وَخَاتُم الله وَخَاتُم الله وَخَاتُم الله وَالله وَالمُواتُم الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلَّا الله وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالمُواتُونُ اللّه وَاللّه وَلّمُ اللّه وَاللّه وَلّا اللّه وَاللّه وَاللّه

ادر جہاں آپ میں نے نبوت کوایک قصرے تشبید دے کراپنے کواس کی آخری اینٹ بتایا جس پراس عظیم الشان قصر کی تحمیل ہوگئی۔

الرسل "فسانسا سددت موضع الملبنة وختم بى البنيان وختم بى الرسل (كنزالعمال ج١١ ص٤٥) " و سل الرسل (كنزالعمال ج١١ ص٤٥) " و سل من الرسل المربوت كي ترك المنك كي جدى إربول آخ محدى إربول آخ والنبيس - المحداب كي رسول آخ والنبيس - المحداب كي رسول آخ والنبيس - المحدد والنبيس - المحدد المحدد المحدد والنبيس - المحدد المح

وہیں آپ مالی نے اپنے کوقصر نبوت کی اولین خشب اور سب سے پہلی این بھی اما۔.....فرمایا:

الله المستند (مستند المستند على ١٠٠٠) " المستند المستند من المستند من المستند المستن

جس سے داضح ہے کہ آپ اللہ خاتم ہونے کے ساتھ ساتھ فاتے بھی تھے۔ادل بھی تھے ادر آخر بھی۔ چنانچہ ایک روایت میں اس فاتحیت اور خاتمیت کو ایک جگہ جمع فرماتے ہوئے ارشاد ہوا (جوصدیث قادہ کا ایک کلزاہے).....کہ:

الله الله ۱۹۷۰،۱۹۷ (خصائص كبرى ص ۳٤٠،۱۹۷) "﴿ اور محصالله تعالى م ٣٤٠،١٩٧) " ﴿ اور محصالله

پھر چونکہ فاتم ہونے کے لئے اول وآخر ہوتا بھی لازم تھا تو صدیث ذیل بیس اسے بھی واضح فر مادیا گیا اور آدم علیدالسلام کوحضور کا لورد کھلاتے ہوئے بطور تعارف کہا گیا کہ:

ا ابنك احمد هو الاول والاخر (كنز العمال) "﴿ يَتِهَارَا بِيُّاالِهُمُ الْمُعَالَمُ مِنْ الْعَمَالُ ) " ﴿ يَتَهَارَا بِيُّاالِهُمُ الْمُعَالَمُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ

پھر مدیث ابی ہریرہ شمل اس اوّلیت وآخریت جیسی اضداد کے جمع ہونے کی نوعیت پر روشنی ژالی گئی۔ کہ:

النبين فى الخلق وآخرهم فى البعث (كنزالعمال ج١١ ص ١٤) و البعث (كنزالعمال ج١١ ص ١٤) ﴿ مِن نبيول مِن سب سے پہلا مول بلحاظ پيرائش كے اور سب سے پہلا مول بلحاظ بعدائش كے اور سب سے پہلا مول بلحاظ بعث كے ۔ ﴾

اس کے حقیق طور پرآپ اللہ کی اخیازی شان محن نبوت ہیں بلکہ ' فتم نبوت' ثابت ہوتی ہے۔' ثابت ہوتی ہے۔ جس ہے آپ اللہ کے بید قات و خاتم اور اول وآخر ہوتا ثابت ہے اور آپ بلکہ کا سارے طبقہ انبیاء میں متاز اور قائق نمایاں ہوئے اور ظاہر ہے کہ جب نبوت ہی سارے بشری کمالات کا سرچشمہ ہے اور اس لئے سارے انبیاء ملیم السلام سارے ہی کمالات بشری کے جامع موئے ہیں قو قدرتی طور پر' خاتم نبوت' کے لئے صرف جامع کمالات ہوتا کافی نہیں۔ بلکہ خاتم کمالات ہوتا ہی ضروری ہے بعنی آپ تا کے کا ہرکمال ائتہائی کمال کا نقطہ ہوتا چاہئے۔ ورند قتم نبوت کے کی میں مورت جہاں بیا نتا پڑے گا کہ جو کمال بھی کسی نبی شوت کے کی معنی ظاہر نبیس ہو سے ۔ اندریں صورت جہاں بیا نتا پڑے گا کہ جو کمال بھی کسی نبی

وہ بلاشبہ آپ میں بھی تھا وہ بیں یہ می مانتا پڑے گا کہ آپ مالیہ شی وہ کمال سب

یہ بہلے تھا اور سب سے بڑھ چڑھ کر تھا اور اختیا و فضیلت کی اعتبائی شان لئے ہوئے تھا اور ہید کہ

وہ کمال آپ میں اسلی تھا اور اور وں بی آپ میں ہے واسطہ سے تھا۔ پس آپ مالیہ جا مح

کمالات بی نہیں بلکہ خاتم کمالات اور خاتم کمالات بی نہیں فاتح کمالات سے اور مرچشمہ کمالات اور فاتح کمالات بی نہیں بلکہ اعلی الکمالات اور فاتح کمالات بی نہیں بلکہ اعلی الکمالات اور فاتح کمالات بی نہیں بلکہ اعلی الکمالات اور فضل الکمالات فابت ہوئے کہ آپ مالی بی نہیں بلکہ کمال کا آخری اور انتہائی نقطہ ہے جس کے فیض سے اسلے اور بھیلے با کمال ہے۔

عقلی طور پراس کی وجہ ہے کہ جس پرعناے از لی سب سے پہلے اور بلاواسط متوجہ موئی۔ وہ جس وعجہ کااثر اس سے قبول کرے گا باقعیا عانوی درجہ بی اور بالواسط فیض پانے والے اس درجہ کا ارتبیں لے سکتے ہیں اوّل کلوں یعنی ''کا مصدات ، نور الی کا جوافق کا الله نوری ''کا مصدات ، نور الی کا جوافق کا کل اپنی کا جوافق کا کل سے قبول کرسکتا ہے اس کی توقع بالواسط اور ثانو کی نقوش سے اثر لینے والوں سے نہیں کی جاسکتی۔ چنانچہ آپ سے اللہ کی سیرت مبارکہ پرایک طائران نظر والے ا

نے پر حقیقت روز روش کی طرح سامنے آجاتی ہے کہ جو کمالات انبیاء سابقین کوالگ الگ دیے گئے وہ سب کے سب اکٹھے کر کے اور ساتھ دی اپنے انتہائی اور فاکش مقام کے ساتھ آپ ساتھ کو عطاکئے گئے اور جو آپ ملک میں مخصوص کمالات ہیں وہ الگ ہیں۔

حسن نیسف دم عیلی بد بیشا داری آمیح خوبال جمه دا رند تو حینا داری

چنانچہ ذیل کی چند مثالوں سے جوشان خاتمیت کی ہزاروں امتیازی خصوصیات میں اسے چند کی ایک اجمالی فہرست اور سیرت خاتم الانبیاء کے بے شار ممتاز اور خصوصی مقامات میں سے چند کی موثی مرخیاں ہیں۔اس حقیقت کا انداز ولگا یا جا سے گا کہ اولین وآخرین میں سے جند کی موثی موثی اردیا گیا۔اس کمال کا انتہائی نقط حضو مقالے کو عطافر مایا گیا۔اپٹی ہرجہتی حیثیت سے متاز وفائق اور افضل تر ہے۔مثلاً:

ا المد من اگراورانیاء نی بی تو آپ الله و خاتم النبین بی - "ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول الله و خاتم النبیین (احزاب: ٤٠) "(نبیل می می الله و خاتم النبیین (احزاب: ٤٠) "(نبیل می می الله و خاتم النبیین و والله کے رسول اور فاتم النبیان سے ) اور حدیث سلمان کا حصہ و یل کہ "ان کسنت اصطفیت آدم فقد ختمت بك الانبیاء و ما خلقت خلقا اکرم منك علی (خصاص کبری ع۲ ص ۱۹۳) "(اور ارشاد صدیث کرجر تیل علیه السلام نے تی کریم الله کا پروردگارفرا تا ہے کرا گریل نے آدم کو فی الله کا خطاب ویا ہے اور میں نے کوئی تلوق ویا ہے تو آپ کو فاتم النبیان کا خطاب ویا ہے اور میں نے کوئی تلوق الله کا کہ پروردگاروں کی پروردگاروں کا دیا ہے اور میں نے کوئی تلوق الله کا کہ پروردگاروں کی پروردگاروں کا کہ بی پروردگاریں کی پروردگاروں کا کہ کا کہ بیانی کی پروردگاریں کی پروردگاریں کی پروردگاریں کے دیا کہ بیانی کی پروردگاریں کی کروردگاریں کی پروردگاریں کی کروردگاریں کی پروردگاریں کی کروردگاریں کی پروردگاریں کیا کہ کا کروردگاریں کی کروردگاری کی کروردگاریں کروردگاریں کی کروردگاریں کی کروردگاریں کی کروردگاریں کروردگاریں کا کروردگاریں کی کروردگاریں کی کروردگاریں کروردگاریں کروردگاریں کروردگاریں کروردگاریں کروردگاریں کروردگاریں کی کروردگاریں کروردگاری کروردگاریں کرور

انبیاء ورس کی سے درور انبیاء کی نیوش مرقع اقوام دلل ہیں تو آپ کے نبوت اس کی ساتھ ساتھ مرقع انبیاء ورس کی جے در انبیاء ورس کی ہے۔'' واذ اخت الله میشاق النبیین لما اتبتکم من کتاب و حکمة شم جاء کم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنه (آل عمران: ۱۸)''(اور یاو کروکہ جب اللہ نے نبیوں سے عہدلیا کہ جو کھی ش نے تم کو دیا۔ کتاب ہو یا حکمت کا گرآ دے تبارے پاس کوئی رسول کہ چا تتا دے تباری پاس والی کتاب کو تو اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدوکرد کے۔ یدو بلا واسط ہوگی آگر کوئی رسول دور جمدی کو پاجا کیں۔ جیسے عیدی علید السلام آپ بی کی نبوت کے دور ش آسان سے انریکے اور اتباع محدی کریں کے یا بواسط ام واقوام ہوگی آگرخود رسول دور محمدی نہ پاکس جیسے تمام انبیا مسابقین جودور محدسے پہلے گزد کئے اور آپ کا دورشر بعت انہوں نے نہیں یایا)

سا ..... اگراورانبیاء عابد بین آپ آپ ایک کوان عابدین کاامام بنایا گیا۔ "شم دخلت بیت المقدس فجمع لی الانبیاء فقد منی جبریل حتی امتهم (نسائی ج ۱ ص ٤٠) عن انسس) "(شب معراج کواقع کاکوائی کی جری وافل بوا بیت المقدس میں اور میرے لئے تمام انبیاء کوجمع کیا گیا۔ تو جمعے جرائیل علیہ السلام نے آگے بوحایا یہاں تک میں نے تمام انبیاء علیم السلام کی امامت کی)

اس اگراورانبیاء این ظهور کے وقت نی ہوئ آپ این وجود ہی کے وقت ہے نی سے جو گلتی آدم کی بحصل سے بھی سے جو گلتی آدم کی بحصل سے بھی قبل کا زمانہ ہے۔ 'کسنت نبیا و آدم بین الروح والجسد (مسند احمد ج عص ۲۰۱۱) '' (مسنی تھا اور آوم ابھی تک روح اور بدن کے درمیان ہی شے۔ یعنی ان کی گلتی ابھی محمل نہ ہو گھی )

۵..... اگراورول کی نبوت حادث تقی جوحضور کی نبوت عالم طلق شی قدیم تقی ـ "قــــال
ابوهریرهٔ متی وجبت لك النبوه ؟ قال بین خلق آدم و نفخ الروج فیه
(مستدرك حاکم ج۲ ص ۹۰۰ مدیث نمبر ۲۲۲۲ ، بیهقی وابونعیم) "(الوجریهٔ نے عرض
کیا کہ یارسول اللہ! آپ کی نبوت کب ثابت ہوئی ؟ آپ نے فرمایا:" آدم کی پیدائش اوران شی
دور آئے کے درمیان ش ۔ ")

ک ..... اگر عبد الست میں اور انبیاء مع تمام اولاد کے بلی کے ساتھ مقر سے تو حضور اوّل المرّ بن سے جنہوں نے سب سے پہلے بلی کہا اور بلی کہنے کی سب کوراہ دکھلائی۔ 'کان مصمد عَلَیْ الله و اوّل من قبال بلی ولذالك صار يتقدم الانبياء وهو آخر من بعث (خصائص الكبری ج ۱ ص ۹) ''(محملات نے سب سے پہلے (عبد الست كوقت) بلی فرمایا: ای لئے آپ تمام انبیاء پرمقدم ہوگے درحال بي كم آپ سب کے آخر میں بیجے گئے ہیں)

٨..... اگرروز قيامت اورانبياء قبرول عميعوث موسط تو آپ اول الميوشين مول كرد "انسا اوّل من تنشق عنه الارض (مسند احمد ج١ ص ٢٨١) "(مين سب عيليم مول كاكرز من اس كيليم مين الحوديًا)

اسس اگراورانبیاء ابھی عرصات قیامت بی ش ہوں گو آپ کوسب سے پہلے پکار بھی لیا اسس اسکا کے اس سے پہلے پکار بھی لیا میں ہوں گو آپ کوسب سے پہلے پکار بھی لیا جا گا۔ کہ مقام محمود پر اللہ کا فقیل مصل ان یبعثك ربك مقام محمود ا (خصائم مصد منظیل فیڈ اللہ قوله تعالیٰ عسیٰ ان یبعثك ربك مقام محمود ا (خصائم الكبریٰ ج مس ۲۲۱٬۲۳۰) "(لی جنہیں (میدان محتریں) سب سے پہلے پکارا جائے گا۔ (کہ مقام محمود پر آجا كیں اور حمد وثناء کریں) وہ محمد اللہ موں کے۔ بی معنی بیں اللہ کاس قول کے کر قریب ہے بیسے گا آپ کوآپ كارب مقام محمود پر)

ا است اگراورانبیاء کوروز قیامت بنوز بده کی جرات نه بوگی آ آپسب سے پہلے ہوں کے جنہیں بده کی اوارت وی جائے گی۔ 'انا اوّل من یوذن له بالسجود یوم القیمة (مست احمد عن ابی الدرواء) ''(میسب سے پہلا ہوتگا۔ جے قیامت کون بحده کی اجازت وی جائے گی)

اا ..... اگراور انبیا و اجازت عامد کے بعد بنوز بجدہ بی میں ہوں گے آو آپ کوسب سے اول بین بعدہ سرا شخانے کی اجازت عامد کے بعد بنوز بعدہ بی میں ہوں گے آو آسه فانظر الی بین بعدی (خصائص الکبری ج۳ ص ۲۷) "وفی مسلم:" فید قسال یا محمد شاہر الله ارفع رأسك سل تعط و اشفع تشفع "(میں سب سے بہلے بعدہ سے سرا شحاؤی کا اور اسپ ما منظر کروں کا (جب کر سب کی تا بیں بیوں گی) کہا جائے گا۔ جمد اسرا شحاؤ جو ما گوگ و یا جائے گا۔ جمد اسرا شحاؤ جو ما گوگ و یا جائے گا۔ جمد اسرا شحاؤ جو ما گوگ و یا جائے گا۔ جس کی شفاعت کرو گے قول کی جائے گی)

۱۱ ..... اگراورانبیاءروز قیامت شافع اورشفع مول کوتو آپ اول شافع اوراول مقفع مول کے آپ اول شافع اوراول مقفع مول کے۔''انسا اوّل شافع و مشفع (مشکوة ص ۱۰) ''(سسب سے پہلے شافع اور سب سے پہلے شافع اور سب سے پہلے شافع مول گا۔ جس کی شفاعت تبول کی جائے گی)

السنس اگراور انبیاء کوشفاعت مغری یعنی اپی قوموں کی شفاعت وی جائے گی تو حضور کو شفاعت کری را اللہ محمد فیاتون شفاعت کری دی آدھبو الی محمد فیاتون فیقولون یا محمد شَامِّتُهُ انت رسول الله و خاتم النبیین غغرلك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر فاشفع لنا الی ربك الحدیث (خصائص الکبری ج۳ ص۲۲) "

(شفاعت کے سلسلہ میں اس حدیث طویل میں ہے کہ جب اولین وآخرین کی سرگروائی پراور طلب شفاعت پرسارے انبیاء جواب دیں گے کہ ہم اس میدان میں نیس بڑھ سکتے اورلوگ آ دم علیہ السلام ہے لے کرتمام انبیاء علیم السلام ورسل تک سلسلہ وار شفاعت سے عذر سنتے ہوئے حضرت عینی علیہ السلام تک پہنچیں گے۔ اور طالب شفاعت ہوں گے قرما ئیں گے کہ: ' جا وجم علیہ کے پاس قو آ دم علیہ السلام کی ساری اولا وآپ کے پاس عاضر ہوگی اورع ش کرے گی کہ علیہ کے پاس قو آ دم علیہ السلام کی ساری اولا وآپ کے پاس عاضر ہوگی اورع ش کرے گی کہ اور ختم نبوت کا اقرار کرتا پڑے گا) آپ کی آگی اور تھیلی افزشیں سب پہلے ہی معاف کردی گئی اور ختم نبوت کا اقرار کرتا پڑے گا) آپ کی آگی اور تھیلی افزشیں سب پہلے ہی معاف کردی گئی ہیں۔ (لیمین آپ کے لئے اس عذر کا موقع نبیں جو ہرنی نے کیا کہ میرے اور قلال افزش کا اوج جو ہیں۔ شفاعت فرما ئیس تو آپ اے با ججبک اور بلا معذرت کے قبول فرمالیں گے اور شفاعت میں کرنی کریں گ

۱۳ ..... (الف) اگرتمام انبیاء قیامت کی ہولنا کی کے سبب شفاعت سے بہتنے کی کوشش کریں کے اور لست لھا لست لھا میں شفاعت کا اہل نہیں ہوں ) کہد کر پیچے ہٹ جا کیں گے وحضور کے دور شفاعت کے دو عیں گے اور شفاعت عامد کا مقام سنجال لیں گے۔
عامد کا مقام سنجال لیں گے۔
(مصنف این انی شیرعن سلمان)

(اس روایت کی میمی وی تفصیل ہے جوسا میں گزری)

۵ ..... اگراورانبیاءاوراولین وآخرین بنوزیش دروازه جنت بی مول کنو آپ سب سے پہلے مول کے بو آپ سب سے پہلے مول کے جودروازه کھنکھنا کیں گے۔''انسا اوّل من یقرع باب الجنة (خصائص الکبدی ج ۳ ص ۲٤۱)''(میں سب سے پہلے دروازه جنت کھنکھناؤں گا)

۱۱ ..... اگراور انبیاء اور اقوام انبیاء بنوز داخلہ جنت کی اجازت بی کے مرحلہ پر ہول کے تو آپ کے است کے سرحلہ پر ہول کے تو آپ کے سب سے پہلے دروازہ جنت کھول بھی دیاجائے گا۔ 'انسا اوّل من تسفت لیے ابواب المجنة (ابون عیم وابن عساکر عن حذیفه) ''(میرے لئے سبسے پہلے درودازہ

بنت كولاجائك)

عا ..... اگراورانیا مهاب جنت کملنے پرائی دا ظلہ کے آرز دمندہی ہوں کے آ آپ سب سے اول جنت میں داظل ہوجا کیں گے۔" وانا اوّل من یدخل الجنة یوم القیامة ولا فخر (خصافص الکبدی ج۳ ص۲۱۲) "(روز قیامت میں ہی سب سے پہلے جنت میں داخل ہولگا۔ گرفخر نے میں کہتا)

٨ ..... اگراورانبيا و كوعلوم خاصد عطا بوت و آپ الله كولم الآلين و آخرين ديا گيا- "او تيت علم الاولين و الآخرين (خصائص الكبرى ج ٣ ص ٢١٨) " (جمع علم الآلين و آخرين ديا كيا جوالك الك انبيا وليم السلام كوديا كيا تفاجيسة وم عليه السلام كولم اساء ويسف عليه السلام كولم تعيير خواب ، سليمان عليه السلام كولم منطق الطير ، خصر عليه السلام كولم لدنى ، عيلى عليه السلام كولم حكمت وغيره)

9 ...... اگراور انبیاء کوظل حسن عطا ہوا حسن کے معنی معاطات میں حدود سے نہ گر رنے کے ہیں اور طاق کریم عطاء جس کے معنی عثو و مسامحہ کے ہیں تو آپ کو طاق عظیم دیا گیا جس کے معنی دوسروں کی تعدی پر نہ صرف ان سے درگر رکرنے اور معاف کرویے کے ہیں بلکہ ان کے ساتھ احسان کرنے اور حسن سلوک سے پیش آنے کے ہیں جو تمام محاس اخلاق اور مکارم اخلاق و دو وں کا جامع ہے۔ ' واف ل ل علیٰ خلق عظیم (القرآن الحکیم) '' (خلق حسن ہے کہ ظلم کرنے والے سے اپنا حق پورا پورالیا جائے۔ چھوڑانہ جائے مگر عدل وانعماف جس میں کوئی تعدی اور زیادتی نہ ہو۔ یہ مساوات ہے اور خلاف رحمت نہیں ۔ علق کریم ہے کہ خلالم کے ظلم سے درگر در کر کر اپنا جائے ۔ یہ کریم النفس ہے اور نی الجملہ رحمت بھی ہے کہ ظالم کے ظلم سے درگر در کر ہیں اور طاق عظیم ہے کہ گا کر دیا نہیں تو لیا ہے کہ خلالم سے نہیں اور طاق عظیم ہے کہ گا کہ دیا تھیں ہو اس کے ساتھ سلوک واحسان بھی کیا جائے جب کہ وہ حق تمان کی معاف کروی جائے بلکہ اور پر سے سے اس کے ساتھ سلوک واحسان بھی کیا جائے جب کہ وہ حق تمانی کر رہا ہو۔ اس طاق کی روح غلبہ رحمت وشفقت اور کمال ایثار ہے ای کوٹر مایا کہ اے نہ جب کہ وہ حق تعلی کر رہا ہو۔ اس طاق کی روح غلبہ رحمت وشفقت اور کمال ایثار ہے ای کوٹر مایا کہ اے نی ! آپ طاق عظیم پر ہیں)

٢١..... اگرادرانياء كوتانل تخ كايل لين لو آپ كوتائ كاب عطاء هوتى - "ان عمراتى النبى عَنْ الله هذه نسخة من التوراة النبى عَنْ الله هذه نسخة من التوراة

فسكت. فجعل يقرأه ووجه رسول الله عَنْ الله عَنْ فقال ابو بكر ثكلتك الثواكل ما ترى ما بوجه رسول الله عليه الله عليه عمرا لي وجه رسول الله عليه فقال اعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبياً فقال رسول الله عَلَيْهُ والذي نفس محمد بيده لو بدالكم موسىٰ فاتبعتموه وتركتموني لضللتم عن سواء السبيل ولوكان حياً وادرك نبوتي لاتبعنى (دارمى ج١ ص١١٠عن جابر)" (حفرت عرقورات كاليكني حضوما الله کے یاس لے آئے اور عرض کیا کہ بداتورات ہے۔ آپ خاموش رے تو انہوں نے اے پڑھناشروع کردیااورآپ کا چرؤمبارک عصرے مغیر ہوناشروع ہو کیاتو صدیق اکبر نے حضرت عظومتنب كرتے موع فرمايا: " مجھے كم كروي كم كرنے واليال كيا چره نبوى كا ارتهبين نظرنيس آربا؟" تبحضرت عرر في جره اقد سي كوديكما اور دال مع، فورا زبان يرجارى ہوگیا) میں بناہ مانکنا ہوں اللہ کے غضب سے اور اس کے رسول اللہ کے غضب سے ہم راضی موے اللہ سے بلحاظ رب مونے کے اور راضی موع اسلام سے بلحاظ دین مونے کے اور راضی ہوے محمد اللہ سے بلحاظ نی ہونے کے ۔ تورسول ماللہ نے فرمایا جسم ہاس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر آج تمہارے یا س موکیٰ آجا کیں اور تم جھے چھوڑ کران کا اتباع کرنے لگوتم بلاشبہ سید ھے داستے سے بھٹک جاؤ کے ادراگر آج موٹی زندہ ہوکر آ جا کیں ادر میری نبوت کو یالیں تووہ النیامیری ہی اتباع کریں گے۔")

۲۲ ..... اگراورانبیاء کودین عطاکیا گیاتو آپ آلی کوکال دین دیا گیاجس میں نہ کی کی گنجائش بے نہ زیاد تی کی۔ 'الیوم اکملت لکم دینکم (ماندہ: ۳) ''(آج کے دن میں نے تمہارے لئے دین کوکال کردیاجس میں نداب کی کی گنجائش ہے ندزیادتی)

۳۲ ...... اگراورانبیا م کو بنگای دین و پیئے گئے تو صفوط کی کودوای دین عطاکیا گیا۔ "الیسوم
اکسلت لکم دیدنکم واتسمت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا
(مائدہ: ۳) "(آج کون میں نے دین کوکائل کردیا۔ جس میں کوئی کی نبیس رہی تو کسے دین
کی ضرورت نبیس رہی۔ پس وہ منسوخ ہوگیا جس سے اس دین کا دوای ہونا ظاہر ہے۔ اور پہلے
ادیان میں کی تھی جس کی اس دین سے تکیل ہوئی تو پچھلے کی ناتمام دین کی اب حاجت نبیس رہی
پس وہ منسوخ ہوگیا جس سے اس کا ہنگامی ہونا ظاہر ہے)

٢٧ ..... اگراورانبيا مودين عطامواتو آپ وغلبدين كيا گيا- "هو الذي ارسل رسوله

بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله (فتع:٢٨) "(وى دات م جس نے الخارسول بيجابدات ودين وين ويرتاكرات كاستام ويوں برغالب كردے)

۲۷ ..... اگرشریعت موسوی میں جلال اور شریعت عیسوی میں جمال عالب تھا۔ یعی تھی کی صرف ایک ایک ایک جانب کی رعایت تھی ۔ قوشریعت محمدی میں جلال و جمال کا مجموعی کمال عالم یہ جس کا نام اعتدال ہے۔ جس میں تھم کی دونوں جانبوں کے ساتھ درمیانی جہت کی رعایت ہے جسکے توسط کتے ہیں۔ ' جعلنکم امد وسطا (بقرہ: ۱۶۳) ' (اور بتایا ہم نے تم کو (بحثیت دین) کے امت اعتدال)

27 ..... اگردیوں میں تشدداور تکی اور شاق شاق ریاضیں تھیں، جے تشدد کہا جاتا ہے تواس دین میں نرو اور تواقی طبائع رکھ کرتگ گیری قم کردی گئی ہے۔ "لا تشدد و علی انفسکم فیشدد الله علیهم فتلك بقایا فیشدد الله علیهم فتاك بقایا هم فی الصوامع والدیار (ابوداؤد عن انس) "(اپناوپر تی مت کرو (ریاضت شاقد اور تک کدات میں مبالغ مت کرو کہ اللہ مجی قم برقی قرمانے گھاس لئے کہ جنہوں نے اپنا اور تشدد کیا۔ ربیانیت سے لین یہود ونساری تو اللہ نے میں ان بریحتی کی سوید مندروں اور خاتی ہوں میں گھانیوں میں کھوانی کے بچائے لوگ پڑے ہوئے ہیں)

 یں۔ وجزاه سیستة مشلها فیمن عفیا واصلح فاجره علی الله انه لا یحب السطلمین (شودی: ٤٠) "(اور برائی کابرلدای جیس اوراثی بی برائی ہے۔ یوان سے اور جوماف کرے اور درگز رکرے تواس کا براللہ پرے۔ اور اللہ ظالموں کو (جومدودے گزرجائے والے بوں) ہندئیں کرتا)

79..... اگرشر ایست عیسوی علی صرف باطنی صفائی پر دورد یا گیا ہے خواہ فا ہرگندہ ہی کیوں ندرہ چائے نہ سل جنابت ہے نہ تعہر اعضاء، دوسری ماتوں علی صرف خواہری صفائی پر دورویا گیا ہے کہ حسل بدن روزانہ ضروری ہے خواہ باطن میں خطرات کفروشرک کی بھی بھی بھرے پرے رہیں تو شریعت بھی کی مرے پرے رہیں تو شریعت بھی کی میں طہارت فلا ہرو باطن دونوں کوجی کیا گیا ہے۔" و ثیب ایك فسطه و ادارك فانه انعمی اورائے گیڑوں کو پاک کرو) حضرت بھڑنے فرمایا" فقتی ارفع ادارك فانه انتھی لثوبك و اتقی لمریك "ارشاد صدیث ہے۔" السواك مطهرة لكفم مرضاة ليب " دعفرت می دفات کے قریب ایک فوجوان موائی پری کے لئے حاضر ہوا جس کی ازاد مختوں سے نہی ذبین پر مسئی ہوئی آری تھی۔ تو فرمایا کہ اے جوان تی فیشوں سے او پر اٹھا کہ یہ کیڑے کی تی فرمایا کہ اے جوان تی فیشوں سے او پر اٹھا کہ یہ کیڑے کی تو فرمایا کہ اے جوان میں بھی دونوں پاکیاں بیدا کرتا منہ کی تو پاکی ہے دوروں پاکیاں پیدا کرتا منہ کی تو پاکی ہے دوروں پاکیاں پیدا کرتی ہے۔ جس سے فاہر و باطنی دونوں پاکیاں پیدا کرتی ہے۔ جس سے فاہر و باطنی دونوں پاکیاں پیدا کرتی ہے۔ جس سے فاہر و باطنی دونوں پاکیاں پیدا کرتی ہے۔ جس سے فلاہر و باطنی دونوں پاکیاں پیدا کرتی ہے۔ جس سے فلاہر و باطنی دونوں پاکیاں پیدا کرتی ہے۔ جس سے فلاہر و باطنی دونوں پاکیاں پیدا کرتی ہے۔ جس سے فلاہر و باطنی دونوں پاکیاں پیدا کرتی ہے۔ جس سے فلاہر و باطنی کی صفائی اور یا کی کا مطلوب ہونا نمایاں ہے ۔

مس اگراورادیان می ای ای قومتوں اوران عی کے چیکارے کی رعایت ہے۔ مقولہ موسوی ہے۔ ''ان ارسل معنا بنی ابنی قومتوں اسرائیل و لا تعذبهم '' ( بھیج میری ساتھ نی اسرائیل کو اورائیل ستامت ) مقولہ عیسوی ہے کہ میں اسرائیلی بھیڑوں کو بڑے کرنے آیا ہوں۔'' وغیرہ تو ویں محمدی میں نس انسانیت کی رعایت اور پورے عالم بشریت پر شفقت سکھلائی گئ ہے۔''الخلق عیسال الله فاحب الخلق الی الله من یحسن الی عیاله (مشکوة عره ۲۲) '' (ساری مخلوق الله کا کنیہ ہے اور اللہ کوسب سے زیادہ پیاراوہ ہے جواس کے کنیہ کے ساتھ احسان سے پیش آئے )

٣١ ..... اگراورانبياء نصرف ظاهر شريعت يا صرف باطن پرتهم كيا تو آپ الله نظاهر وباطن ودون پرتهم كيا تو آپ الله ف فاهر وباطن ودون پرتهم كيا اورآپ كوشريعت وحقيقت دونول عطاك كيس " عين السحارث بن حاطب ان دجلا سرق على عهد رسول الله منايال فاتى به فقال اقتلوه فقالو

انما سرق قال فاقطعوه (فقطع) ثم سرق ايضا فقطع ثم سرق على عهد ابي يكر فقطع ثم سرق فقطع حتى قطعت قوائمه ثم سرق الخامسة فقال أبو بكر كان رسول الله اعلم بهذا حيث امر بقتله اذهبوا به فاقتلوه (مستدرك، حاكم ع من ١٥٥)" (خعرعليه السلام في صرف بالمن شريعت يعنى عقيقت برحم كياجيك فتى توروى-نا كرده كناه الرك ولل كرديا يا بخيل كا ول كى ديوارسيد مى كردى اورموى عليدالسلام في مرف طا مر شریعت برجكم كيا كدان بنيون اموريس حفزت خفرعليدالسلام سےمواخذه كيا۔ جب انہوں نے حقیقت حال ظاہر کی تب مطمئن ہوئے لیکن آنخضرت اللہ نے ظاہر شریعت پر بھی علم فرمایا جبيا كهعام احكام شرعيه فابرى يربي ادربهى بهى بإطن اور حقيقت يرجمي علم فرمايا جبيا كه حديث میں اس کی نظیریہ ہے کہ حارث بن حاطب ایک چورکولائے تو حضو مالی نے فرمایا کہ اسے آل کردو حالانکہ چوری کی ابتدائی سر اقل نہیں تو صحابہ نے موی صفت بن كرعرض كيا كر يا رسول اللطافية اس نے تو چوری کی ہے (سمی کوتل نہیں کیا جوتل کا تھم فرمایا جاوے ) فرمایا اچھا اس کا ہاتھ کا ٹ دو۔اس نے پھر چوری کی تواس کا (بایاں پیر) کاٹ دیا۔ پھر حضرت ابو بکڑ کے زمانہ نے اس نے پر چوری کی تواس کابایاں ہاتھ کا او یا گیا۔ چوتی باراس نے پر چوری کی تو دایاں پر بھی کا ث ویا گیا۔لیکن جاروں ہاتھ پیرکاٹ دیئے جانے کے بادجوداس نے یا ٹچویں دفعہ پھر چوری کی تو صدیق اکبرٹے فرمایا کہ اس کے ہارہ میں علم حقیقی رسول النفاقی ہی تھا کہ آپ نے پہلی ہی ہارا بتدا میں جان لیاتھا کہ چوری اس کا جزونس ہے۔ یہ چوروں کی سزاؤں سے باز آنے والانہیں اور ابتدا ہی میں اس کے باطن پر علم لگا کولل کا علم دے دیا تھا۔ ہمیں اب خبر ہوئی کہ جب وہ ظاہر میں ضابطہ ے قبل کے قابل بنا۔ البغدا اسے قبل کردو۔ تب وہ قبل کیا گیا۔ اس قتم کے بہت سے واقعات ا حاديث من جايجا ملتي بيل)

۳۳ ..... (الف) اگرانبیاء سابقین کوشرائع اصلیه دی گئیں تو آپ الله کوآپ الله کی امت کرانخین فی العلم کوشرائع وضعیه یعنی اجتها دی ندا بهب عطا کئے گئے جن میں تشریعی کی شان رکھی گئی ہے کہ آئمہ اجتها واصل شریعت کے احکام علل وادصاف اور اسرار وحکم میں شری ذوق سے غور وقد پیر کر کے نئے نئے حوادث کے احکام کا انتخراج کریں اور باطن شریعت کھول کرنمایاں کرویں "ل علمه الذین یستنبطونه منهم (نساء: ۸۳) "(اور جب ان کے پاس کوئی بات امن کی یا خوف کی بیخود پیر حالانکہ اگراہے وہ پینم پیر کی طرف یار آخین فی العلم تک پینچادیے تو جولوگ اس میں سے استنباط کرتے ہیں وہ اسے جان کیتے .....جس سے استنباطی اور

اجتهادی شرائع فابت موتی ہیں)

۳۲ ..... (ب) اگراورانبیاء کے ادبیان میں ایک نیکی کا اجرایک ہی ہے۔ تو آپ ایک کے دین الله نیک کا جروس گنا ہواورا کی نیکی برابروس نیکیوں کے ہے۔ 'من جا و بالحسنة فله عشر امثالها (انعام:١٦٠)"(جس فایک نیکی کواس کے لئے دس گنااجرہ) ٣٣ ..... اگراورانبياء عليم السلام كوايك ايك نماز ملي تو حضو مايين كو پانچ نمازي عطام وئين \_ سي عن محمد بن عائشة ان آدم لمايتب عليه عند الفجر صلى ركعتين فصارت الصبح وفدى اسخق عند الظهر فصلى ابراهيم اربعا فصارت الظهر وبعث عزير فقيل له كم لبثت قال يوما فراى الشمس فقال او بعض يوم فصلى اربع ركعات فصارت العصر وغفر لذاؤد عند المغرب فقام فصلى اربع ركعات فجهد فجلس في الثالثة فصارت المغرب ثلثا واول من صلى العشاء الآخرة نبينا محمد عَنْ (طحاوى بحواله خصائص الكبرى ج٢ ص٢٠٤) " (محد بن عائشہ کہتے ہیں کہ آ دم علیہ السلام کی توبہ جس دن فجر کے وقت قبول ہوئی تو انہوں نے دو ركعتين يزهيب توضح كي نماز كاوجود موااور حضرت الحق عليه السلام كاجب ظهر كوفت فديد دياكيا تو اور انہیں ذرج سے محفوظ رکھا گیا تو حصرت ابراجم علیہ السلام نے جار رکعتیں بطور شکر لمت ردهيس توظهر موكى اورحفرت عزيرعليدالسلام كوجب زنده كيا كيا اوركها كيا كتم كتن وقت مرده رے؟ كہا، ايك دن ، چرجوسورج ديكھا تو كہايا كچھ حددن (جوعفركا وقت موتاہے) اور جار رکعت ریسی تو عصر ہوگئ اورمغفرت کی گئی۔حضرت داؤدعلیدالسلام کی غروب کے وقت تو وہ كفرے ہوئے جار ركعت كرا منے كے لئے تين ردھى تھيں كہ تھك كئے تو تيسرى ہى ميں بيٹھ كئے تو مغرب ہوگی اورسب سے پہلے جس نے عشاء کی نماز پڑھی وہ نبی کر یم اللہ ہیں اور ندکورہ جاروں نمازین بھی آپ کودی تنگیں)

۳۳..... اگراورانیاء کی ایک نماز ایک ہی رہی تو حضوط کی پاٹی نمازیں بچاس کے برابر رکی گئیں۔ ''ھی خسمس بخمسین (نسائی یا مص ۲۸ ء عن انس) '' (شب معراج ش آپ کو پچاس نمازیں وی گئیں جن میں موکی علیہ السلام کے مشورہ سے آپ کی کی کی درخواسیں کرتے رہے اور پاٹی پاٹی ہر دفعہ کم ہوتی رہیں جب پاٹی رہ گئیں ادر آپ نے حیاء ان میں کی ک درخواست نہیں فرمائی۔ تو ارشاد ہوا بس یہ پاٹی نمازیں ہی آپ کی گئی اور آپ کی کا مت پر فرض ہیں گمریہ یائی بچاس کے برابرر ہیں گی اجرو تو ابین ) او طهورا (بخاری وسلم جام ۱۹۹) وحدیث جابر: ولم یکن احد من الانبیاء یصلی حتی یبلغ محرابه (خصائص الکبری ج۲ ص ۱۸۷) "(انبیاء میں سے کوئی بھی ایسانہ تھا کہا پی محراب (مبد) میں آئے بغیر نماز اوا کرتا ہو لیعنی بغیر مجد کے دوسری جگر نماز بی اوانہ ہوتی تھی۔ لیکن حضوط اللہ نے فرمایا کہ مجمع جھے چڑیں دی گئیں ان میں سے ایک بیت کہ فیرے کے ساری زمین کومجد اور ذریعہ پاکی بنا دیا گیا ہے کہ اس سے بیم کرلوں جھم میں وضوے ہوجائے ۔یا تیم جنابت کرلوں جھم میں قسل جنابت کے ہوجائے ہیں

کہ پائی موجود نہ ہویا اس پرقدرت نہ ہو)

2 اسس اگر اور انبیاء اپنے اپنے قبیلوں اور قوموں کی طرف مبتوث ہوئے تو آپ اللہ تمام اتوام اور تمام انسانوں کی طرف مبتوث ہوئے تو آپ اللہ تمام اقوام اور تمام انسانوں کی طرف بیعث الی قومه خاصة و بعث ت الی الناس کافلة " (بخاری دسلم) من جابر:" و فسی التنزیل و ما ارسلنك الا كافلة للناس " (برنی خصوصیت سے اپنی ہی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا اور ش سمارے انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہوں اور قرآن شریف میں ہے اور نہیں بھیجا بھم نے تمہیں اے پیجبر محرسا دے انسانوں کے لئے )

۳۸ ..... اگراورانمیا می دیوت خصوص هی تو آپ کودیوت عامدی گی- نیسایها النساس اعبد و ریکم (بقره: ۲۱) و قصال الله تعالی یایها الناس اتقوا ربکم (النساه: ۱) " (ایان انو! این رب سه و رو)

۳۹ ..... اگراورا نبیا عمد ورحلقوں کے لئے رحمت تنفیق آپ سارے جہانوں کے لئے رحمت تنفیق آپ سارے جہانوں کے لئے رحمت تنفیق ''وما ارسلنك الا رحمة للعالمین (انبیاه:۱۰)''(اورنیس بھیجاہم نے آپ كوگر جہانوں کے لئے رحمت بناكر)

 ندنیر آ (فرقان: ۱) "(اورکوئی امت نیس گرری جس پس ڈرانے والا قدآیا۔اورحفورے لئے فرمایا گیاتا کر موں آپ اللہ مارے جانوں کے لئے ڈرانے والے)

اس اگراورانبیاء پی پی قوموں کے لئے مبعوث اور ہادی تھے 'ولکل قوم ھاد '' (ہر ہرقوم کے لئے ایک ایک ہوں تھے '' و ما ارسلنك الا كافة الناس (الترآن الکیم) و بعثت انا الی الجن والانس (خصائص السكب بن ج س ١٣٠) '' (اور نہیں بھیجا ہم نے آپ كو گرسادے نی نوع انسان كی ہدایت کے لئے اور ارشاد حدیث ہے كہ بی بھیجا گیا ہوں جوں اور انسانوں سب كی طرف)

٣٢ ..... اگر اور انبياء كوذكر ديا كيا كه تلوق أنبيل ياور محياتو آپ الله كورفعت ذكروي كئ كه زمينوں اور آسانوں، درياؤں اور پهاڑوں،ميدانوں اور غاروں بيں آپ كا نام على الاعلان يكارا جائے۔اذانوں اور کیمبیروں، خطبوں اور خاتموں، وضوونماز اور ادوا شغال اور دعاؤں کے افتتاح واختام میں آپ اللہ کام اور منعب بوت کی شہاوت دی جائے۔ 'ور فعد نا لك ذكرك (الم نشرح: ٤) "وصديث الاسعيد مذرى" قال لى جبريل قال الله اذا ذكرت ذكرت معی (ابن جریر ج۱۲ ص ۲۳۰ ابن حبان) ' (اور یم نے اے پیم برتہاراؤ کراو کیا کیا۔ مدیث یں ہے کہ مجھے جرائل نے کہا کہ حق تعالی نے فرمایا (اے پیغیر) جب آپ کا وَرَ كياجائ كالومير يساتحه كياجائ كااورجب بيراذكر بوكالومير ساتحة آب كالجحى ذكر بوكا جیسا کداذ انول تکبیروں وضلبوں اور دعاؤں کے افتتاح واعتمام کے دورو دشریف سے واضح ہے اورامت عيم معول بيب جيرافرمايا كيار" (١) اطيب عبو الله و اطيب عبو السرسول. (٢) واطيعو الله ورسوله ان كنتم مومنين. (٣) ويطيعون الله ورسوله. (٤)انما المومنين الذين آمنو بالله ورسوله. (٥) براءة من الله ورسوله. (٦)واذان سن الله ورسوله. (٧)استجيبو الله وللرسول. (٨)ومن يعص الله و رسبوليه. (٩) إذا قيضي الله ورسولهِ أمراً. (١٠) وشاقو الله ورسوله. (١١)ومن يشاقق الله ورسوله. (١٢)ومن يحادد الله ورسوله. (١٣)ولم يتخذوا من دون الله ورسوله. (١٤) يحاربون الله ورسوله. (١٥) ماحرم الله ورسوله. (١٦) قبل الانفال لله وللرسول. (١٧) فان لله خمسه ولـلـرسـول. (١٨) فـردوه الى الله والـرسـول. (١٩)ما اتَّاهم الله ورسوله. (٢٠)سيـ تينــ إلله من فضله ورسوله. (٢١) اغناهم الله ورسوله.

(۲۲)كذبوا لله ورسوله. (۲۳)انعم الله عليه وانعمت عليه. (۲۶)الذين يؤمنون بالله ورسوله. (۲۶)الا تقدموا بين يدى الله ورسوله.)

دیکموحاشید کی دودرجن سے زائد آیتیں۔

۳۳ ..... اگرادرانبیاء نے روحانیت کے کمال کوظوت وانقطاع اور دیبانیت کا پابندہوکر دکھا یا تو آپ کا گئی نے اسے ملولوں کے بچوم جہادہ جماعت، سیاحت وسنر، شہری زندگی، معاشرت اور حکومت وسیاست کے سارے اجماعی گوشوں ش سموکر دکھا یا۔ ''لا رهب انبیة فسی الاسلام'' (الحدیث)'' وسید احدة احت الله الله الله الله الله میں رہائیت (گوشہ گیری، (اسلام شی رہائیت (گوشہ گیری، انتظاع) نہیں ۔ اور میری احت و سیر جہاد ہے۔ کہ دیجے اے تی نیمبر! کہ چلو پھروزشن شی اور اسلام جماعی اور اجماعی جزے)

٣٥ ..... اگراورانبيا و كوملى مجزات (عصاء موئ يدبينا ، احيا عينى ، نارطيل ، ناقه صالح ، ظله شعيب ، قيم يوسف وغيره دي كي جوآ كلمول كومطمئن كرسكة وآپ كوالي ينكلو ول مجزات كساته على مجزه (قرآن) محى ديا كياجس في على ، قلب اورخمير كومطمئن كيا- "انيا انيزلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون (يوسف: ٢) " (مم فقرآن ا تارات كم تقل سي محمو) ٢٨ .... اگراورانبيا و كومكا ي مجزات طيجوان كي ذوات كساته فتم موكة كيونكه وه ان كي دوات كساته فتم موكة كيونكه وه ان كي دوات كساته فتم موكة كيونكه وه ان كي كاوساف تقو حضو ملكة كودواي مجره قرآن كا ديا كياجوتا قيامت اور بعد القيامت باقى رسين والا به كيونكه دوخدا كاومف بي جولان وال بي "أنيا نحم بيان الذكر و إذا له لحافظون " (مم في مي يقرآن ا تاراب داور مي اس كيمبان بين)

27 ..... اگراور صغرات کوده کا پین لمیس جن کی حفاظت کا کوئی وعده فیس تعاداس لئے ده بدل سرل گئیں تو آپ الله کوده کتاب دی گئی جس کے وعده حفاظت کا اعلان کیا گیا۔ جس سے ده بعی خبیس بدل گئی۔" انا نحن نزلنا الذکر وانا له لخفظون (حجر: ۹) لا یاتیه الباطل من بیس بدل کئی ہے۔ " انا نحن نزلنا الذکر وانا له لخفظون (حجر: ۹) لا یاتیه الباطل من بیس بدل کو من بیس یدیه و لا من خلفه (فصلت: ۲۶) " (جم بی نے پید کر قرآن اتا را ہے اور جم بی اس کی باس بیس سک باطل ، ندآ گے نہ بی اس کی باس بیس سک باطل ، ندآ گے نہ بیس ہے ۔

ربی ..... اگر اور انبیاء سابقین کی کتابین ایک ہی مضمون مثلاً صرف تہذیب نفس یا صرف

معاشرت ياصرف سياست عن يا دعظ وغيره ايك بى لغت پر تازل شده دى كئيس تو حضوط الله كو سات اصولى مضا عن پر شمتل كه بدى گئى جوسات لغات پراترى - "كسان الكتساب الاول ين ندن ل من بساب واحد على حرف واحد ونزل القرآن من سبعة ابواب على سبعة احرف زاجر و آمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وامثال (مستدرك حاكم ج ٣ ص ٥، وبيهيد قى عن ابن مسعود) "( بهل كا يس ايك ايك خاص مضمون اورايك ايك اخت عن ابن مسعود) " ( بهل كا يس ايك ايك خاص مضمون اورايك الك التحدار المهدرة الناسات مضايين عن سات اخت كساته الرام المي المتحدار المهدرة الناسات مضايين عن سات اخت كساته وارامثال)

79 ..... اگراور حفرات کومرف اواء مطلب کی اس دیے گئے و آپ کو جوامع الکام وجامع الکام وجامع و بلیغ ترین تعیرات وی گئیں جس سے اوروں کی پوری پوری کتابیں آپ کی کتاب کے چھوٹے چھوٹے چھوٹے جملوں بی اوا کی گئیں اوران بیس اگئیں۔ 'اعطیت جوامع الکلم (مسلم ج۱ ص۱۹۰ معلیت مکان التوراة السبع الطوال و مکان الزبور المئین و مکان الانجیل .... المثانی و فضلت بالمفصل (بهیقی عن واثلة ابن الاسقع) ''(جھے جوامع کلم دیئے گئے ہیں یعنی فقراور جامع ترین جملے جن میں شامی میں اور تیل کی ہواورار شاورد دی ہے جوامع کلم دیئے گئے ہیں یعنی فقراور جامع ترین جملے جن میں شام سورتیں ابتر و ، آل عران ، اکر و ، شام ، انفعال ، تو به ) اور زبور کی جگہ میں طوال (ابتداء کی سات سورتیں اور انجیل کی جگہ مثانی سورة فاتح ) اور صرف بجھے ہی جوفضیلت دی گئی ہے وہ فصل کی جس سورتیں اور انجیل کی جگہ مثانی سورة فاتح ) اور صرف بجھے ہی جوفضیلت دی گئی ہے وہ فصل کی جس میں طوال مفصل وساط مفصل اور قصار مفصل سب شامل ہیں اور سورة تی یا سورة فی یا سورة می میں اور سورة تی یا سورة فی یا سورة می گئی ہیں )

نے تیری کر و ژرکی تھی) قلب کاؤکر فرمایا: 'ننزله علی قلبك ''(اتاراالله فرآن تیرے دل پر) آپ تالی کی پوری زندگی اور عمر کاؤکر فرمایا جس میں تمام اوا کیں اوراحوال بھی آجاتے ہیں۔ 'کلعمدك انهم لفی سكرتهم يعمهون ''(تيری زندگی کی تم ابير کفار) اپنی (بعقل کی) مربوشيوں ميں پڑے بھٹک رہے ہیں)

۵۳ ..... (الف) اگراورانمیا م کوعبادت اللی میں اس جهت سے بھی مخاطب نیس بنایا گیا تو حضور کو عین نماز میں تخت وسلام میں مخاطب بنایا گیا۔ "السلام علیك ایها النبی و رحمته الله و بركاته "(سلامتی موتم پرائے ني اورالله كی رحمتیں اور برکتیں)

رب) اگر محفر میں اور انبیاء کے محد ود جھنڈے ہوں مے جن کے یہے صرف آن کی قومی اور اقبیلے ہوں مے جن کے یہے صرف آن کی قومی اور اقبیلے ہوں مے تو آپ کے عالم کیر جھنڈے کے یہے جس کا نام لواء المحمد ہوگا۔ آدم اور ان کی ساری دو فقہ تحت لوائی یوم القیمة و لا فضر (مسند احمد) "(آدم اور ان کی ساری اولا دمیر ے جھنڈے کے یہے ہوں مے تیا مت کے دن ۔ گر میں گؤے ہے ابتا بلکہ تحدیث الحت کے طور پر کہد ہا ہوں)

۵۳ ..... اگرانبیاء دام سب کے سب قیامت کے دن سامع ہوں گے۔ تو آپ الله اس دن اولین دآخرین کے خطیب ہوں گے۔" فلیر اجع (خصائص الکبری) "(خصائص کبری کی ایک طویل مدیث کا پیکڑا ہے)

۵۵ ..... اگر قیامت کے دن تمام انبیاء کی اسی اپنے انبیاء کے نام اور انتساب سے پہوائی جاویں گی تو آپ کی امت متعلا خودا پی ذاتی علامت اعتماء وضوکی چک اور نورانیت سے پہوائی جائے گی۔' قال و یا رسول الله اتعرفنا یومٹذ؟ قال نعم لکم سیما لیست لاحد من الامم تدردون علی غرآ محجلین من اثر الوضوه (مسلم عن ابی هریره)'' (صحابہ نے عرض کیا جبر آپ ملک اور کی خرک کا ذکر فرمارہ سے تھے) یارسول کیا آپ ہمیں اس دن پہوان لیس ہے؟۔ (جبر اولین وآخرین کا ججوم ہوگا) فرمایا ہاں تہاری ایک علامت ہوگی جوامتوں میں سے کی اور میں نہ ہوگی اور وہ یہ کرتم میرے پاس (حوض کو ثر پر) اس شان سے آؤگے کہ شہرے پاس (حوض کو ثر پر) اس شان سے آؤگے کہ تمہر اور یا وال نور انی اور چک کا در کہ سے میں تمہیں پیچان لول گا)

 (اے کملی والے! قیام کررات جر گر کھی کم) "پیایها المدثر . قم فانذر (القرآن الحکیم)" (اے ملی والے! کھڑا ہواورلوگول کوڈرا)

که ...... اگراورانیا عوان کی استی اور طائک تام لے لے کر پکار ہے تھے۔ کہ 'یسم و سسیٰ اجمع لے لئے اللہ اللہ اللہ اللہ (اے مول ایمیں بھی ویے بی خدایتا وے چیے ان (صنعا وانوں) کے ہیں) یعیسیٰ ابن مریم ھل یستطیع دبك ؟''(اے پیلی ابن مریم اکیا تیرا رب اس کی قوت کر لیتا ہے)''یل وط انسا ارسل دبك ''(اے لوط ایم تیرے پروردگار کے فرستادہ ہیں) تو اس امت کو اوبا حضور کا تام لے کرفاطب بنانے ہے روکا گیا''لا تجعلوا دعاء السول بینانے میروک گیا 'لا تجعلوا دعاء السول بینانے میرک کیا دوسول کو اپنے درمیان میں آپس میں السول بینانے درمیان میں آپس میں السول ہو ایک وسرے کو پکارنے کے پہلاف تام لے کرفطاب کرنے لگو، بلک اوب تعظیم کے ساتھ منعی خطابات یارسول التعلق کے ان تعلیم کے ساتھ منعی خطابات یارسول التعلق کے انہوں منعی خطابات یارسول التعلق کے انہوں مناس کے التحدید اللہ دغیرہ کہ کر پکارو)

۵۸ ...... اگراورانبیاء کومعراج ردحانی یا منامی یا جسمانی مگردرمیانی آسانوں تک دی گئ ۔ چیسے حضرت کی کو چرخ چہارم تک، مضرت اور ایس علیہ السلام کو پنجم تک تو حضوطات کو روحانی معراجوں کے ساتھ جسمانی معراج کے ذریعہ ساتوں آسان سے گزار کر سدرة المنتهی اور مستوی تک پنچادیا گیا۔ 'شم صعد بی فوق سبع السموت واتیت سدرة المنتهی (نسائی جا حد ۷۷ ، عن انسس) ''(پار مجمع چرا مایا گیاساتوں آسان سے محی اور اور میں سدرة المنتهی تک پنچا گیا

۵۵..... اگراورانبیاء نے اپی دافعت خود کی اوردشمنان می کوخود ہی جواب دے کراپی برات بیان کی بھینوس علیہ السلام پرقوم نے مثلات کا الزام لگایا تو خود بی فرمایا: "یقوم لیس بی خسسلالة "(ائے قوم مجھیں گرائی نہیں ہے۔ ہیں رب الخلمین کارسول ہوں) قوم عادنے حضرت ہودعلیہ السلام پر کم علی کا الزام لگایا تو خود بی فرمایا: "یقوم لیس بی سفاھة "(اے قوم! بھی سفاہت (کم علی کا الزام لگا کرایڈ اودی کی جابی تو خود بی توریہ کے ساتھ مدافعت فرمائی۔ پرقوم نے فکست اصنام کا الزام لگا کرایڈ اودی کی جابی تو خود بی توریہ کے ساتھ مدافعت فرمائی۔ "بیل فعله کبیر هم هذا" (بلکہ میہ بت فیلی توان میں کے بڑے کا کام ہے (لیتی میرا) کمر بیل فاظ بڑے بت کا کام ہے (لیتی میرا) کمر کی تو خود بی تو دی توریہ کے ساتھ مدافعت فی کوشش کی تو خود بی تو می تو با المی مضرت لوط علیہ السلام کے مہمان صورت فرشتوں کوقوم نے قبھانے کی کوشش کی تو خود بی ایتی میں دورہوتایا جا کریٹھتا کی مضبوط بناہ میں ) تو دی المی دک نشدید "(اے کاش ! محمد تہمارے مقابلہ میں زورہوتایا جا کریٹھتا کی مضبوط بناہ میں ) تو

م ١٠٠ ..... اگر حضرت آدم عليه السلام ي تحيت ك لئ فرشتون كو بحده كاحم ديا مي اتو حضوط الله كي تحيت بصورت درودوسلام خود حق تعالى نے كى جس ميں طائكہ بھى شامل رہادر قيامت تك امت كواس كرتے رہنے كاحم ديا اورا سے عبادت بناديا۔ "ان الله و مل شكته يصلون على النببى يابها الذين آمنو صلوا عليه و سلموا تسليما (القرآن الحكيم) "(الشاور النببى يابها الذين آمنو صلوا عليه و سلموا تسليما ورود سلم اس نى رجيجو) اور السلام عليك يابها النبى ورحمته الله و بركاته"

۱۲ ..... اگر حضرت آوم عليد السلام كاشيطان كافر تعااور كافرى ربالو حضوط الله كاشيطان آپ كوت تا ثير سے كافر سے سلم بوكيا۔ "كما في الرواية الاتية " (جيسا كراكلى روايات من آربلسنه)
 آربلسنه)

۲۲ ..... اگر حفرت آوم علیه السلام کی زوجه پاک (حوا) ان کی خطاعی معین بو میں تو حضوط الله کی از واج مطہرات آپ کے کار بوت میں معین بو میں ۔ ' فضلت علیٰ آدم بخصلتین کان شیط انسی کافر افساعاننی الله علیه حتیٰ اسلم و کن از واجی عونالی۔ وکان شیط ان آدم کافر و زوجته عونا علی خطیئة (بیه قی عن ابن عسر) ''

( فیصد دوباتوں میں آدم علیہ السلام پر فضیلت دی گئی ہے میراشیطان کا فرتھا جس کے مقابلہ میں اللہ نے میری مدوفر مائی یہاں تک کہ وہ اسلام لے آیا اور میری ہویاں میرے (دین کے) لئے مددگار بنیں (حضرت خدیجے نے احوال نبوت میں حضور اللہ کا ساتھ دیا۔ ورقہ بن نوافل کے پاس لے گئیں۔ وقا فو قا آپ مالی کی ساتھ کی معضورت میں کشرف نبوت کی حاص ہوئیں اور دوسری ازواج مطہرات قرآن کی حافظ اور حدیث کی رادی ہوئیں) درحالیہ آدم علیہ السلام کا شیطان کا فر بی تھا۔ اور کا فربی دی جس کی خطیہ میں ان کی معین ہوئیں کہ شیمرہ موسور کھانے کی ترغیب دی جس کو خطاء آدم علیہ السلام کہا گیا ہے)

۱۳ ..... اگر حفزت آدم علیدالسلام کو تجر جنت (تجراسود) دیا گیا جو بیت الله مل لگادیا گیا۔ حضور الله کو دوخت جنت عطا بواجوآپ کی قیرمبارک اور ممبر شریف کو درمیان دکھا گیا۔ 'مسلم بیدن بیتی و منبری روضة ریاض الجنة (بخاری ۱۶ ص۲۰۳ و مسلم) ''(میری قیراور ممبر کے درمیان ایک باغ ہے جنت کے باغول میں سے)

10 ..... اگر حفزت ابراہیم علیه السلام کومقام ابراہیم دیا گیا جس سے بیت اللہ کی دیواریں او تجی ہوئیں تو حضور کومقام محمود عطا ہوا جس سے رب البیت کی او نجائیاں تمایاں ہوئی اور عسمی ان یبعثك ربك مقاماً محمود ان (القرآن الحکیم) اور ساتھ بی مقام ابراہیم کی تمام بركات سے پوری امت کومت فید کیا گیا۔ واقد فیوا من مقام ابراھیم مصلی " (قریب ہے كہ اللہ آپ کو (اے نی كريم) مقام محمود پر بھیج كاجس پر بھی كر حضوت اللہ حق تعالی كی عظیم ترین حمد و شاء

کریں گے اور اس کی رفعت و بلندی بیان فرمائیں گے اور مقام ابراہیم کے بارے میں قرآن نے فرمایا: ''فیسے آیات بینات مقام ابراہیم "(بیت اللہ میں مقام ابراہیم ہے جو جنت سے لایا بوا ایک پھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی قمیر کرتے تھے اور جول جو اتھیں اونچا ہوجاتا اور جب حضرت کا انزنے کا وقت ہوتا تو پھر اسلی حالت پر آجاتا)

۲۷ ..... اگر حضرت ابراجیم علیه السلام کوتھائق ارض وساء دکھلائی گئیں۔ ' و کسف الله نسری ابراهیم علیه السموت و الارض '' تو حضور کوان آیات کے ساتھ حھائق الہید دکھلائی گئیں۔ ' لندریه من ایتنا (القرآن الحکیم) '' (اورایے بی دکھلائیں گے ہم ابراجیم کوآسان وزین کی حقیقیں ،اور تا کہ ہم دکھلائیں مجھلا کی شہم معران میں ) اپنی خاص نشانیاں قدرت

٠٠ ١٨ .... اگر حفرت ظيل الله كوآيات كوشي زين پر دكھلائى گئيں تو حضوط الله كوآيات الهيد (آيات كبرىٰ) كامشابده آسانوں ميں كرايا گيا۔ لقد راى من اينت ربه الكبرىٰ (القرآن المحكيم) "(بلاشبه محطف نے اپنے رب كى يزى يوى نشانياں ديكھيں)

۱۸ ..... اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نار نمر و دائر نہ کر کی تو حضوط اللہ کے کی صحابہ و آگ نہ جا کی جس پر آپ بلک نے نے فر مایا: السحد الله المذی جعل فی امت نامثل ابراهیم المخلیل (ابن رجب عن ابن لهیعه خصائص کبری ج۲ ص ۲۹) " (خداکا شکر ہے کہ اس نے ہماری امت میں ابراہیم خلیل کی مثالیں پیدافرہ کیں ۔ عاربی یا سرکوشرکین مکر نے آگ میں کی ہوائی و ما اور فر مایا: "یا نسار کو نبی پیس کے در ہے وان کے سر پر ہاتھ در کھا اور فر مایا: "یا نسار کو نبی بر د آ و سلاماً علی عمار کما کنت علی ابراهیم " (عن عمر بن میمون خصائص کبری جا کہ د و ب ابن کلیب کو اسور تشی نے میں کہ اے آگ میں ایراہیم پر ہوگئ ۔ ذوب ابن کلیب کو اسور تشی نے آگ میں ڈال دیا ۔ اور آگ اثر نہ کر سکی تو آپ نے وہ سابقہ جملہ ارشا و فر مایا کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہماری امت میں ایراہیم علیہ السلام کی مثالیس پیدا فرمائی سرائی خوال فی خص کو (جو قبیلہ خوالان کا فرد تھا) اسلام لانے پر اس کی قوم نے اسے آگ میں ڈال دیا تو آگ اسے نہ جا آگ میں ڈال دیا تو آگ اسے نہ جا آگ

۲۹ ..... اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کومحشر میں سب سے اول لباس پہنا کران کی کرامت کا اعلان کیا جائے گا کہ اعلان کیا جائے گا کہ

اولین وآخرین آپ ای ای موادری عے جب کروہاں تک کوئی ندی سے او اس من یکسی ابراهيم يقول الله تعالى اكسوا خليلى قيوتى بريطتين بيضاوين من رباط الجنة ثم اكسى على اثره ثم اقوم عن يمين الله مقاماً يغبطني الاولون والاخرون (رواه الدارمي عن ابن مسعود) "(سب سے پہلےمطرت ابراہیم علیہالسلام کو روز محشرلباس بہنایا جائے گا۔فرمائیس مے حق تعالی میرے فلیل کولباس بہناؤ تو دوسفید براق چادریں جنت سے لائی جاویں گی اور بہنائی جاویں گی چران کے بعد جھے بھی لباس بہنایا جائے گا۔ پھر میں کھڑا ہونگا۔ اللہ کی جانب میس ایک ایے مقام پر کہ اولین وآخرین جھے پر غبط کریں مے یعنی میری کرامت سب پرفائق ہوجا کیگی جن میں ابراہیم علیالسلام بھی شامل ہیں ) · ك ..... اگر حضرت اساعيل عليد السلام ك لئے ير جريل سے زمزم كا سوت جارى مواجس سے وہ سیراب ہوئے تو حضوط کے ذبان مبارک سے پانی کے سوت پھوٹے جس سے حضرت الم حسن ميراب موع - " بينما الحسن مع رسول عَلَيْ اذ عطش فاشته ظماه فطلب له النبي عَنِيُّ الله ماء فلم يجده فاعطاه لسانه فمصه حتى روى (ابن عسساكس عن ابي جعفر) "(اكا اثناء شي معرسة الم حسن رمول التعليق كراته تحك ا جا تک انہیں پیاس کی اورشد بد ہوگی تو صنوع اللہ نے ان کے لئے یانی طلب فر مایا مرنثل سکا ۔ تو آپ ایک نے اپن زبان ان کے منہ میں دے دی جے وہ چوسے لگے اور چوسے رہے بہال تک كەمىراب بوڭئے)

اك ..... اگر حفرت يوسف عليدالسلام كوشطر حن يدى حن برقى عطا بوار تو حضوطة في كوسن كل يدى حن جار بيش حن با مع عطاكر ديا مياجس كي حقيقت جمال في جوسر چشم حن اور مفت خداوندى ب مخفلها اكبرنه و قطعن ايديهن " (جب زنان معرف يوسف عليدالسلام كود يكها تو الله كروال المروالي باته قلم كروالي بحس كي شرح حفرت عائش في فرمائي كروان معرف يوسف عليدالسلام كود يكها تو باتي قلم كرواك روائيس بوحضور كوسن باتي قلم كرواك و كي يا تين تو دلول كرا التين بوحضور كرون و معالي العمل كالم الفعليت اوركليت كي طرف اشاره ب در معكوة )

٢٤ ..... اگر حضرت موى عليه السلام سے حق تعالى في كوه طور اور وادى مقدى ش كلام كيا تو حضو تقليف سے ساتو ي آسان پرسدرة النتها كيزد يك كلام فر مايا: "فاو حسى الى عبده ما أو حيى (القرآن الحكيم) "(سدرة النتها كي پاس فداف اين بندب پروى كى جو ايب كرنامى) سے ۔۔۔۔۔۔ اگر حضرت موکی علیہ السلام کے عمداء سے بارہ وسٹے جاری ہوئے تو حضوط اللہ کی انگری من المساء ینبع من الکھ الکھ المساء ینبع من المسانین (بخاری و مسلم عن انس) "(شرو یک الموں کہ پائی آپ کی الکیوں کے درمیان میں سے جوش مارکرنگل رہا ہے۔ یہاں تک کہ پوری قوم نے اس سے وضوکر لیا تو ش نے جوضو کرنے والوں کو شارکیا تو وہ می اورای کے درمیان سے)

۳ - ..... اگر حضرت موئ عليد السلام كانون كولذت كلام دى كى اورا كر حضرت ابراجيم عليه السلام كومقام خلت سينوازا كيا تو حضور عليه كي نظرون كوديدار جمال سي مشرف كيا كيا- "ان الله اصطفى موسى بالكلام واصطفى محمد بالدايته "(جيل عن ابن عاس)" ما كذب الفواد ماراى (القرآن الحكيم) "(الله في بالرايته "(جيل عن ابراجيم عليه السلام كوليل بنافي كيا ورخت كيا موئى عليه السلام كوكلام كانت اورخت كيا حضرت ابراجيم عليه السلام كوليل بنافي كرآن في مرايا: " محمد الله كوليار كي جو بحدد يكما في اورخت كيا حدل في جو بحدد يكما في المؤليل و كيا الله المؤليل و كيا المؤليل و كيا المؤليل و كيا المؤليل منافي الله كوليار كيا في المؤليل و كيا المؤ

> موسی ازهوش رفت بیك پر تو صفات تـوعیـن ذات می نـگـرمی در تبسمی

22..... اگر حضرت موی علیدالسلام کے صحابہ کو بخر قلزم میں راستے بنا کر بمعیت موسوی گر اردیا گیا تو حضو ملا کے کی کہ اس کے حابہ کو بحد وفات نبوی دریائے دجلہ کے بہتے ہوئے پائی میں سے راہیں بنا کر محدود دن سمیت گر ادا گیا۔ ' لما عبر المسلمون یوم مدائن اقتحم الناس دجلة النح (خصائص کبری ج۲ ص۲۸۳، کامل ابن اثیر عن العلاجن الحضر حی) '' (فی مرائن کے موقع پر مسلمانوں نے دریائے دجلہ کو عبور کیا اور اس میں لوگوں نے بچوم کیا تو صحابہ کی کرامتوں کا

ظبور ہوا۔اس میں روایت کی بقدر ضرورت تفصیل بیہے کہ جب بغداد عراق برمسلمانوں نے فوج تھی کی تو بغداد کے کنارو پر اس ملک کاسب سے بڑا دریا دجلہ ہے جو ﷺ میں حاکل ہوا۔حضرات صحابات یاس ند کشتیال تعیس اور نه پیدل چل کرید کهرایانی عبور کیا جاسکتا تھا۔اس موقع پر بظاہر اسباب ان حضرات كوفكر دامن كير مواتو حضرت علاء بن الحضر مي في وعا كامشوره ويا فودعاك لئے ہاتھ افغائے اور سارے محابہ نے ال کروعا کی شم وعا پڑھم دیا کہ سب ال کرایک دم محوث دریا میں ڈال دیں تو ان حضرات نے جوش ایمانی میں خدا پر محروسہ کرکے محوثے دریا ہیں ڈال ویئے کھوڑے ہانپ ہانپ گئے۔ یانی بہت زیادہ تھا توحق تعالی نے ان کے دم لینے کے لئے مختلف سامان فرمائے بعض محابیے محدوروں کے لئے جابجایانی کی گہرائیوں میں مستحکی نمایاں کردی مئی بھش کے محورے پانی ہی میں رک کراور کھڑے ہو کروم لینے لگے اور پانی انہیں ڈبونہ سکا۔ بعض کے کھوڑوں کو پانی کی سطح کے اور سے اس طرح گزارا گیا جیسے دوز مین پر چل رہے ہیں جس برالل فارس نے ان مقدسین کی نسبت میر کہا تھا کہ بیانسان ٹہیں جنات معلوم ہوتے ہیں۔خلاصہ بیہ کر صحابه موسوی (نی اسرائیل) کو بحقارم میں بمعید موسوی رائے بنا کر قلزم سے گزارا گیا تھا تو اس امت میں اس کی نظیر بیدواقعہ ہے جس میں صحابہ نبوی کے لئے وجلہ میں راستے بنائے مجئے اور ایک انداز کے نہیں۔ بلکہ مختلف انداز وں سے اور محابہ می شکر نمت کے طور پراس کو واقعہ موسوی کی نظیری کےطور پر دیکھتے تھے۔ پس جومعاملہ ٹی اسرائیل کےساتھ نی کی موجودگی میں کیا تووہ مجزہ تھااور پہاں وہی معاملہ بلکداس سے بھی بوٹ چڑھ کرنی خاتم کے محابی کے ساتھ نی کی وفات کے بعد کیا گیا جس سے ان کی کرامت نمایاں ہوئی اور امت محدید کی نضیلت امت موسوی پراس واقعہ غاص میں بھی تمایاں رہی)

۲۵ ..... اگر حضرت موی علیه السلام کوارض مقدس (فلسطین) دی می تو حضوط الله کومفاتی ارض (زمین کی تنجیاں) عنایت کی گئیں۔ 'او تیبت صف اتیع خذائن الارض '' (جھے زمین کے خزانوں کی تنجیاں سپر دکروی گئیں)

22 ..... اگرعساء موسوی کے مجرے کے مقابلہ میں ساحران فرعون نے بھی اپنی اپنی المحصول کو سانپ بنا کرد کھلا یا یاصور ق مجرے کی نظیر لے آئے گو حقیقتا وہ تخیل اور نقشبندی خیال تھی۔ ' فسالقوا حب الهم و عصیهم یخیل المیه من سحرهم انها تسعی '' (ساحران فرعون نے اپنی رسیاں اور لائھیاں ڈالیں اور دیکھنے والوں کے خیال میں ہوں گزرنے لگا کہ وہ سانپ بن کردوڑ رہی ہیں) تو مجرو می نبوی قرآن میکم کے مقابلہ میں اللہ کے بار بارچیلنجوں کے باوجود آج تک جن

وانس ساحروغیر ساحر، کابن وغیر کابن ، اور شاعر وغیر شاعر ل کر بھی اس کی کوئی نظیر ظاہری صورت کی بھی نہ لا سکے۔ ' قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوابمثل هذا القرآن لایا تقون بمثله ولو کان بعضهم لیعض ظهیرا (القرآن الحکیم) "( کہرویجے اے پیٹیم کدا گرجن وائس اس پر جمع ہوجا کیں کدوہ اس قرآن کا مثل لے آئیں گے تو وہ ہیں لاکیس کے اگر چرسب ل کرایک دوسرے کی مدر پر بھی کھڑے ہوجا کیں)

۸۵ ..... اگر حفرت بیش این نون کے لئے آفاب کی حرکت روک دی گئی تو وہ پھر در بخروب مون سے سرکار ہے تو حفرت بلی رضی اللہ عنہ بلی وراست فی حجور علی ولم یکن صلی الله عنہ بلی وراست فی حجور علی ولم یکن صلی العصر حتی غربت الشمس فلما قام النبی شائل دعاله فردت علیه صلی العصر حتی صلی ثم غابت ثانیه (ابن مردویه عن ابی هریره وابن منده وابن شاهیدن والطبرانی عن اسماء بنت عدیس) "(نی کریم تعلق مو کے اورآپ کا مرمبارک شاهیدن والطبرانی عن اسماء بنت عدیس) "(نی کریم تعلق مو کے اورآپ کا مرمبارک مفرت علی کی کودیس تعارض خورت علی نے نماز عمر نیس پڑھی تھی۔ یہاں تک کہ آفاب فروب ہوگیا۔ اور وہ حضو تعلق کی تو حضرت علی تو حضرت علی کے نماز عرض اور نم دورارہ فروب بنی کریم تعلق جا کے اور رہوں تا فرمائی۔ جس سے آفاب اوٹا دیا گیا۔ ون نمایاں ہوا۔ یہاں تک کہ حضرت علی نے نماز پڑھی اور سورج دوبارہ غروب ہوا)

9 ..... اگر حفرت بوشع ابن نون کے لئے سورج روک کراس کی روانی اور حرکت کے دوکلزے کرد ہے تھے تو حضو ملک کے ۔ ' اقتربت الساعة وانشق القمر (القرآن الحکیم) '' (قیامت قریب آگی اور جا ندو وکلزے ہوگئے )

بدراریس ؟ سوف تعلمون ! (نی کریم الله کے صحالی (.....) انقال کے بعد جبکہ ان کا جنازه رکھا ہوا تھا تو اچا مک ان کے ہونٹوں میں حرکت ہوئی پیکمات لکے:"اریس کا کوال؟ کیا ہے دہ اریس کا کنواں؟ مہیں عنقریب معلوم ہوجائے گا۔ "صحابہ حمران منے۔ کدان جملوں کا کیا مطلب ہے؟ کسی کی بچھ مجھ میں نہ آیا۔ دورعثانی میں ایک دن حضرت ذی النورین ارلیس کے كؤي يربين يربين بوت تق الكل مين ني كريم الكافي في الكوشي في آب طبعي حركت كساته بلا رے تھے کہ اچا تک انگشتری طشتری سے لکل کر کنویں میں جارٹری ۔ قلوب حثانی اور تمام صحابہ کے قلوب میں اضطراب و بے چینی پیدا ہوئی کنویں میں آ دمی اترے ۔ سارے کنویں کو کتکھال ڈالا۔ گر انگشتری ندملناتھی ندملی۔ آخر صبر کر کے سب بیٹھ رہے۔ اس دن سے فتنوں کا آغاز ہو گیا اور بندهے ہوئے قلوب میں انتشار کی کیفیات آنے لگیں جو بعد کے فتہ تخرب واختلاف کا پیش خیمہ عابت موسي \_ اور عي كريم الله كي يشين كوئي يوري موكى كدا اذا وضع السيف في امتى لم يرفع عنها الى يوم القيمة "(ميرى امت من جب لواركل آئك) هرقيامت تك میان میں نہ جائے گی) چنانچاس فتنہ کے سلسلہ میں سب سے پہلامظلمہ اور مولنا ک ظلم حضرت ذی النورین کی شهادت کی صورت میں نمایاں ہوا۔اب سب کی سمجھ میں آیا کہ بیراریس کا کیا مطلب تھا؟ بدور حقیقت اشارہ تھا کہ قلوب کی وحدت انگشتری محمدی کی برکت سے قائم تھی۔اس کا بیرءاریس میں مم ہونا تھا کہ قلوب کی وحدت اور امت کی بگا گئت یارہ یارہ ہوگئی۔ جوآج تک والسنبيس موكى لى جنات كالمتخر موجانا آسان ب- جوآج تك بھى موتا رہتا ہے ليكن انسانوں کے دلوں کی تالیف مشکل ہے۔ جو کم موکر آج تک نہیں ال سکی ) ٨٢ ..... اگر حضرت سليمان عليه السلام كومنطق الطير كاعلم ديا كيا جس سهوه يرندول كى بوليال سيحيته توحضوه الله كوعام جانوروں كى بولياں بيجھنے كاعلم ديا كيا جس سے آپ ان كى فريادى سنتے اور فیصلے فرماتے تھے۔اونٹ کی فریاد تنی اور فیصلہ فرمایا ( ایکی عن حداد بن سلمہ ) بکری کی فریاد سنی اور اسے تسلی دی (مصنف عبدالرزاق) ہرنی کی فریاد تنی اور تھم فریایا (طبرانی عن ام سلمہ) چڑیا کی بات سی اورمعالج فرمایا (بینی وابوهیم عن این مسود) سیاه گدھے سے آپ نے کلام فرمایا اور اس کا مقصد سنا۔ (ابن عساكرعن ابن منظور) (ان روامات كيف لي واقعات بير بين: نمبرا.....ايك اونث آيا اورحضور ا كرم الله كا حد موں يركر برا اور رونے لگا اور كھي بلبلا تار ہاتو آپ نے اس كے مالك كو بلاكر فرمایا کدید شکایت کرد ہاہے کہ تو اسے ستاتا ہے۔ اور اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ لاوتا ہے۔خداسے ڈر۔اس نے اقرار کیااور توبہ کی۔ نمبر ۲ .....ایک مجری کو قصاب ذیح کرنا جا ہتا تھا جو

٨٥ ..... اگر حفرت سليمان عليه السلام برندول كى بات سمحه ليخ عفو تعفوم الله كو بورى

زين ك تجيال سروكردي من جس سعمشارق ومغارب رآب كافقد ارتمايال بوا-"اعطيت مفاتيع الارض (مسند احمد عن على)"

۸۸.... اگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملک یہ کہ کر ما نگا کہ وہ میرے ساتھ مخصوص رہے میرے بعد کسی کونیس ملا۔ " رب ھیب لیں میرے بعد کسی کونیس ملا۔ " رب ھیب لیں مسلک لا یہ نبغی لاحد من بعدی " تو حضور کومشارق ومغارب کا ملک بے مانے بلکہ انکار کے باوجود دیا گیا۔ بھے آپ نے اپنی امت کا ملک فرمایا جوآپ کے بعد امت کے ہاتھوں ترتی کے باتھوں نوری ونیا پر چھا جائے گا۔ "ان الله کرتا رہا۔ اور ونیا کے آخری وور بیس امت بی کے ہاتھوں نوری ونیا پر چھا جائے گا۔ "ان الله روی فی الارض مشارقها و مغاربها وسیبلغ ملك امتی مازوی لی منها (بندے زمین کامشرق ومغرب جھے وکھا یا اور میری امت کا ملک و بین تک پہنے کررہ کا جہاں تک میری نگا بیں پنجیس بیں)

۸۵ ..... اگر حضرت سلیمان علیه السلام کے لئے ہوا مخر ہوتی کہ اپ تلمرو میں جہاں چاہیں اور آسانوں سے اٹر کر پہنی جا اس کے بیات مور کی کہ اس اور آسانوں سے اٹر کر پہنی جا کیں ہے۔ جنتوں اور جنتوں سے مستومی تک بل مجر میں پہنی جا کیں۔ (جبیبا کہ معراج کی مشہور حدیث میں اس کی تفصیلات فرما میں اس کی تفصیلات فرما دی گئی ہیں)

۸۸ ...... اگرسلاطین انبیاء کے وزراء زشن تک محدود شخے جوان کے ملک کے بھی زشن تک محدود ہونے کی علامت ہے تو حضوطیا ہے کہ دووزیرزشن کے تقے ابو بکر وعر اور دووزیر آسانوں کے تھے جر تکل علیہ السلام ومیکا تکل علیہ السلام جوآپ کے ملک کے زشن وآسان دونوں تک تھیلے ہوئے ہونے کی علامت ہے۔ 'ولی وزیس ای فی الارض وزیس ای فی السماء اما وزیس ای فی السماء اما وزیس ای فی السماء فجبریل و عدر واما وزیس ای فی السماء فجبریل و میکا تیل (الدیسان النفرة) ''(میرے دووزیرزشن میں بین اوردوآسان میں ،زشن کے در یر جرائیل علیہ السلام ویکا تیل علیہ السلام بیں)

۸۹..... اگر حضرت سے علیہ السلام کواحیاء موتی کامیجزہ دیا گیا۔ جس سے مرد نے زندہ ہوجاتے تھے تو آپ الله کواحیاء موتی کے ساتھ احیاء قلوب دار دار کامیجزہ بھی دیا گیا جس سے مردہ دل بی الحصاور مدیوں کی جائل آو شی عالم وعارف بن گئیں۔"ولن یقبضه الله حتی یقیم به السلة العوجاء بان یقولو! لا اله الا الله ویفتح به اعیننا عمیاء واذا ناصما قلوبا غلفا (بسخاری عن عمرو ابن العاص) "(حضرت عروبن عاص قرات بی که حضو تعلق آپ کواس وقت تک و نیا سے نہیں حضو تعلق کی شان آورات میں بیفر مائی گئی ہے کہ حق تعالی آپ کواس وقت تک و نیا سے نہیں افعائ کا جب تک کہ آپ کوار یورے نیز می آپ کوسیدها نہ کروے کہ وہ آو حید پرنہ آجا کی اور کھولے گا آپ کو اربوران کی اندھی آپکھیں اور بہرے کان اور اندھول) موسید سے اگر حضرت روح اللہ کے ہاتھ پر قائل حیات پیکروں مثلاً پرندوں کی ہیت یا انسانوں موسید سے اس والی گئی آو حضو تعلق کے ہاتھ پر تا قائل حیات کھور کے سوکھے دو میں کی مردہ نفش میں جان والی گئی آو حضو تعلق کے ہاتھ پر تا قائل حیات کھور کے سوکھے دو میں حیات آفرین کی گئی۔"فصاحت الفخلة صیاح الصبی (بخاری عن جابر) "(حضرت جابر سے روایت ہے کہ مجور کا ایک سوکھا تیا جس پر فیک لگا کر حضو تعلق خطب ارشاو فر ماتے تھے جابر ہی کہ اور آپ الله اس پر خطبہ ویے کے لئے پڑھے آپ سوکھا ستون اس طرح رونے جب مجبر بن گیا اور آپ الله اس پر خطبہ ویے جیں۔ آپ آپ نے شفقت و بیار سے اس پر ہاتھ رکھا تب وہ جابر کیا تو سوکھا تیا جیں۔ آپ آپ نے شفقت و بیار سے اس پر ہاتھ رکھا تب وہ جابر کیارے اس پر ہاتھ رکھا تب وہ جابر کیارے تا کا کہ کیارے کا کا درسکنے لگا جیسے خیا ہے جیں۔ آپ آپ نے شفقت و بیار سے اس پر ہاتھ رکھا تب وہ دیا کہ جابر کیارے کا کارور کیا کے سے کہ کورکا ایک میں ہوگھا تب وہ کیار کے اس پر ہاتھ رکھا تب وہ کورکھا تب وہ کیار کے اس پر ہاتھ رکھا تب وہ کورکھا تب وہ کے کہ کورکھا تب وہ کورکھا تب وہ

حيب موا- (خمائص الكبرى جم ٥٥)) غير آپ كا عجاز بدروازه كوارون ن تيج يرطى

كيا- "كما في الحديث السابق" (جيما كرمديث بالاش كررا)

9۲ ..... اگر حضرت سے علیہ السلام کو آسانوں میں رکھ کر کھانے پینے سے مستغنی بنایا گیا تو حضرت خاتم الانبیا ملط کی امت کے لوگوں کوزمین پر رہتے ہوئے کھانے پینے سے مستغنی کردیا گیا۔ یا ہوج ماجوج کے خروج اوران کے پوری زمین پر قابض ہوجانے کے وقت مسلمین ایک

محدود طبقہ زیمن میں پناہ گزیں ہوں گے تو ان کے بارہ میں آنخفر سطانی ہے۔ سوال کیا گیا۔
''قبالو فیمیا طعام المومنین یومٹذ؟ قال التسبیح والتکبیر والتھلیل (مسند
احمد عن عائشة) ''(لوگول فی عرض کیا کہ آج کے دن لینی یا جوج ماجوج کے بضر عمولی کے
زمانہ میں مسلمانوں کے کھانے پینے کی صورت کیا ہوگی؟ فرمایا تعج وکیمیراور تبلیل لیمی و کراللہ بی
غذا ہوجائے گا۔ جس سے زندگی برقر ارر ہے گی۔ اور اساء بنت عمیس کی روایت میں ہے کہ
مسلمانوں کے لئے کھانے پینے کی صدتک وہی چیز کفایت کرے گی جو آسان والوں (ملائکہ) کو

(معنرت في الند)

بین المرادامور میں) تفکر اور تدبر کریں اور فر مایا کیوں ایسانہیں ہوتا۔ ( یعنی ضرور ہوتا چاہئے ) کہ ہر جماعت اور ہر طبقہ میں سے پہلے کھوگ لکٹیں اور دین میں تفقہ اور بچھے پیدا کریں )

90..... اس لئے اگر انبیاء سابقین مفروض الطاعة تقے تو الله ورسول کے بعد اس امت کے راتخین فی العلم علاء بی مفروض الاطاعة بنائے گئے۔'' یا بھا المذیب آمنو اطیعو الله واطیعو الله واطیعو الدسول واولی الامر منکم۔ (الترآن انجیم)

٩٢..... الرعلاء بي اسرائيل كواحبارور مبان كالقب ديا فحوائة "أتخف ذوا احبسار هم ورهبانهم اربساباً من دون الله "تواس امت كراتين في العلم كوكسانبيسا بنى اسرائیل کالقب دیا گیا۔ علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل "(میری امت کے علاء مثل بن اسرائیل کے ہیں (نورانیت اورآثاری نوعیت میں) بیصدیث کوضعیف ہے مرفضائل اعمال میں قبول کی گئے ہے۔ چنانچدامام رازی نے اس سے دوجگذاستشیاد کیا ہے )اور انہیں انہیاء کی طرح دعوت عام اورتبلیغ عموی کی طرح دعوت عام اورتبلیغ عموی کامنصب دیا ممیا-انی لئے ایک مديث من علاء امت كانواركوانوارانهاء تيديكي "ونورهم يوم القيمة مثل نور الانبياء (بيهقى عن وهب ابن منبة) "(بيامت امتمرحومه على فياك أوافل دیے جیسے انبیاء کودیے۔ان کے فرائض وہ رکھے جوابنیاء ورسل کے رکھے حی کہ جب وہ قیامت کے دن آئیں مے توان کی ٹورانیت انبیاء کی ٹورانیت جیسی ہوگی ( جیسے اعضاء وضو چیکتے ہوستے ہو گئے ) کونکہ میں نے ان پر پاکیز کی ہرنماز کے لئے وہی فرض کی ہے جوانبیاء پر فرض ہے۔ چنانچ ارشاد نوی ہے کہ (هدا و ضوئی ووضو الانبیاء من قبل )جس سے تین تین بار اعضاء وضوكا دهوناامت كے لئے سنت قرار دیا كمیا جواصل ميں انبیاء كا وضو ہے۔جس سے انداز ہ ہوتا ہے کہ انبیاء کے اعدا ووضو بھی اس طرح حیکتے ہوں مے مگریدوضوا درامتوں کونبیں دیا گیا۔ بجز امت مرحومہ کے توای کا نورمشابہ ہوگیا انبیاء کے نور کے۔ اور میں نے امت کو امر کیا ہے شل جنابت كاجبيها كرانبيا وكوديا تفااورامت كوامركياج كاجبيا كرانبياء كوكياتفا، چنانچ كوكى ني ايسانبيس كرراجس في في الما ورام كياامت كوجهاد كاجبيا كدر سولون كوامركيا مديث علماه امتى كانبياء بني أشرأ ثيل كابعض علاء في الكاركيا ملكن اس الكاركامطلب زياده سازياده ان الفاظ كا اتكار موسكا بي ليكن حديث كمعنى يعنى علاء امت بعدامت كي تشبيه انبياء

بلجاظ معمون ابت شده هـ اس لئے حدیث اگر لفظ البت ند به وقد محت البت ہے۔ اس لئے علاء نے جگر جگراس حدیث سے استدلال کیا ہے۔ جیے ام رازی نے آس کر بحد یا یہا الناس قد جاء تکم موعظة من ربکم کے تحت میں مراتب بیان کرتے ہوئ اس حدیث سے استدلال کیا ہے۔ چھرا ہے۔ بھرا تب و کمال ونقصان بیان کرتے ہوئ اس حدیث سے استدلال کیا ہے ) نیز امت کے بیج مراتب و کمال ونقصان بیان کرتے ہوئ اس حدیث سے استدلال کیا ہے ) نیز امت کو عطا کتے ہی اعمال کو اعمال انبیاء سے تجید دی گئی کہ وہ اعمال یا انبیاء کو دیے گئے یا اس امت کو عطا موسل میں امامت کو القیم اللہ مرحومة اعطیت من النوافل مثل اعطیت الانبیاء و افترضت علیهم الفرائس التبی افترضت علیهم ونور دی مل الفرائس التبی افترضت علیهم ان یتطهروا فی کل ونور دی مما افترضت علی الانبیاء و امرتهم بالغسل من الجنابة کما امرت الرسل صلح کی الانبیاء و امرتهم بالغسل من الجنابة کما امرت الرسل الانبیاء و امرتهم بالجهاد کما امرت الرسل الانبیاء و امرتهم بالجهاد کما امرت الرسل دی عن و هب ابن منبة) "

۹۸ ..... اگرامت موی ویدی علیم السلام کا صرف ایک قبله (بیت المقدی) تفاد اور اگر الل عرب کا صرف ایک قبله وی تعلیم السلام کا صرف ایک العد و یکرے یدونوں قبلے عطا کے عرب کا صرف ایک جس سے بیامت جامع امم عابت ہوئی۔" قد ندی تحقیب وجهك فی السماء فلنولینك قبلة ترضها (القرآن الحکیم)"

99..... اگر اور امتول کی سیئات کا کفاره دنیا یا آخرت کی رسوائی بغیر نه موتا تھا کہ وہ سیئہ

اوا ..... اگراورانيا عليم السلام كي انتين محرين الخي شهادت عن النها عليم السلام كويش كرس كي تو انبياء عليم السلام الني شهادت بن اس امت كواور بدامت الني شهاوت من حفرت فاتم الانجيا عليم السلام الني شهادت بن اس امت كواور بدامت الني شهاوت من حفرت فيقول نعم يا رب فتسال امته هل بلغكم؟ فيقولون ما جاه نا من نذير فيقول من شهودك؟ فيقول محمد تَنابُر الله وامت فقال رسول الله تَنابُر في فيجاه بكم فتشهدون انه قد بلغ شم قراء رسول الله تَنابُ وكذالك جعلنكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا (بخارى عن ابى سعيت) "(قيامت كون فرح عليه السام الديجا مين عماور له جماعا عن كاكم في الناس عيدة) "(قيامت كون فرح عليه السام الديجا مين عمل الناس عن ابى التحديدة الني الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا (بخارى عن ابى التحديدة) "(قيامت كون فرح عليه السام الديم الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا (بخارى عن ابى التحديدة) "(قيامت كون فرح عليه السام الديم الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا (بخارى عن ابى التحديدة) "(قيامت كون فرح عليه السام الديم الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا (بخارى عن ابى السام الديم المناس ويكون الرسول عليكم شهيدا (بخارى عن ابى السام الديم المناس المن

امت کوتیلیغ کی کہیں مے کی ہے اے میر برا تو ان کی امت ہے یو چھاجائے گا کہ کیا تو ح علیہ السلام نے تہمیں تبلیغ کی؟ وہ کہیں کے ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والانہیں آیا۔ نوح علیہ السلام ہے یو چھا جائے گا کہ تہمارا گواہ کون ہے؟ عرض کریں مے محصلات اور ان کی امت ۔ تو حضوطات نے فرمایا کہ اس وقت تم (اے امت والو) بلائے جاؤ کے اور تم گوائی دو کے کہ نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی ۔ پھر حضوطات نے یہ آیت پڑھی اور ہم نے تہمیں اے امت محمدیہ! ورمیانی اور معتدل امت بنایا ہے تا کہ تم اقوام عالم پر گواہ ہو)

۱۰۱ ..... اگراورانيا عليم السلام كا المثن ناقل بول ندا خر بلكن شن محدودبول كا ويامت الالجي بوگي اورا خرجي "جعل امتى هم الاخرون وهم الاولون "(ابوليم من انس) آخر مل و نيا ش اوراول قيامت ش حساب و كتاب ش بحى اوّل اور وافل جنت ش بحى اوّل من و نيا ش اوراول قيامت ش حساب و كتاب ش بحى اوّل اور وافل جنت ش بحى اوّل شند و نيا ش المنفضى لهم قبل "نسحن الاخرون من اهل الدنياه والاولون يوم القيمة المقضى لهم قبل الخلائق (ابن ماجه ابى هريرة وحذيفة) "(ميرى بى امت آخر بحى ركى گل اوراول بحى و ومرى حديث ب بها مارا و ومرى حديث بها و نيا ش اوراول بين آخرت ش كرسب خلائق سے بها مارا في المبارا والال بين آخرت ش كرسب خلائق سے بها مارا في المبارا والال بين آخرت ش كرسب خلائق سے بها مارا

ساما اسس اگرموسوی امت کوای دود کو کول پرفشیات دی گی آن وانسی فیضلت کم علی العظم المام فرمایا العظم العظم فرمایا العظم فرمای می المنافر کے لئے کوئی کی ہے اور صدیث ہے میری امت بہترین ام بنائی گئ ہے اور صدیث ہے دیوری امت بہترین ام بنائی گئ ہے اور صدیث ہے دیوری اور اس کے دیوریس کرمی تعالی نے فرمایا العوم العظم العظم العظم فرمایا سند برار کی امت کوئی العظم امتوں پرفشیات دی اور دیش کی امت کوئی مامتوں پرفشیات دی ہے وصدیث میں الدوری العظم المتد براد علی عدن ابی هریرة ) "وصدیث" وفی الدوبوریا داؤد انی فضلت محمدا وامته علی الامم کلهم (خصائص الکبری ج ۱ ص ۱۶)"

یا رب تو کریی ورسول الله تو کریم صد شکر که ستیم میان دو کریم

۱۰۰ ..... اگر صحابه موی علیه السلام باه جود معیت موی علیه السلام کے بیت قدس بعنی خود اینے.

قبلد کوایے بی وطن (لیتی فلسطین کو بھی فتح کرنے ہے جی چھوڑ بیٹھے اور صاف کہدریا) ''انھے انت وربك فقاتلا انا ههنا قاعدون "(موى عليه السلام! تواور تيرايرورد كاراز لويم توييل بیٹے ہوئے ہیں (ہم سے بیٹال وجہاد کی مصیبت نہیں ہی جاتی )اس امت کے بارے میں ہے كرىم ئے تتہيں اے ني افتح مين دى۔ (كمدفتح موكيا) اورآيت ميں بكراللہ نے وعده كيا ہے كدوه امت محديد الله كوزين كي خلافت وسلطنت ضرور يخش كالي چنانچ حضوصات كارمانديل يهل كمد فق موا فيرخير اور بحرين فق موا فير پوراجزيره عرب كا كثر حصد فق موا فيريمن كالورا ملک فتح ہوا۔ پھر جوں کے جوں سے خریدلیا گیا۔اطراف شام وروم ومصرا سکندر بیدوجشہ پراثرات قائم ہوئے کہ بادشاہ روم (الیمر) باوشاہبش (نجاشی) شاہ مصرواسکندربیمقوش شاہان عمان وغیرہ نے استخصرت اللہ کی خدمت میں تحالف جھیج کرائی فرمانبرداری اور نیاز مندی کا جوت دیا۔ پھر صدیق اکبر طلیف رسول الشفال نے جزیرہ عرب بورے کا بورا لے لیا۔ فارس پرفوج کشی کی۔ شام كا جم علاقي بصرى وغيره فتح موئ - بعرفاروق اعظم كذمانه من بوراشام بوراممر، فارس وایران ادر بوراروم اور قسطنطنیه فتح هوا بهرعهدعتانی بی اندلس، قبرص، بلاد قیران وستهه اقصائے چین وعراق وخراسان، اہواز اور ترکتان کا ایک براعلاقہ فتح ہوا اور پھرامت کے ہاتھ پر ہندو، سندھ، بورپ والشیاء کے بوے بوے ممالک فق موے۔جن پر اسلام کا پر چم اہرانے لگا اور بالآخرز ماندآ خريس بورى دنيار بيك وقت اسلام كاجمند البران لكار وعده امت كوريا كيا جو بورا موکررہ کا جیسا کھی بخاری میں ہے) تو محاب محتری اللہ نے نے اپنے بیغبری اطاعت کرتے موے اپ وطن ( جاز ) کے ساتھ عالم کو فتح کر والا ''انا فتحنا اُلكِ فتحا مبينا '' كاظهور موا اور اليستخلفنهم في الارض "كاوعده خداو شرى بوراكرديا كيا-(القرآن اكيم) ٥٠ البند الرجنت من ساري امتين حاليس مفول من مول كي تو حضوط كي تنها امت ائ (٨٠)مفير يائكًا ـ "اهل الجنة عشرون ومائة صف ثمانون منها من هذه الامة واربعون من سائر الامم (ترمني ودارمي بيهقي عن بريده) " ١٠٠٠ اگرادرامتوں كے صدقات اورانبياء كيبم السلام كيمس نذر آتش كے جانے سے قبول ہوتے سے جس سے اسل مستفید نہیں ہو کئی تھیں تو امت محدی الفظ کے صدقات ونمس خودامت كغرباء يرخري كرنے سے قبول موتے بين جس سے پورى امت متنفيد موتى ہے۔ وكانت

الانبيدا و يعزلون الخمس فتجى النار وتأكله و امرت انا ان اقسم بين فقرا امتى (بخارى فى تاريخه عن ابن عباش) "(اگراورانها عليم السلام ا پنائم كاحق تجوژ و يتى استى السلام ا پنائم كاحق تجوژ و يتى السكى قوليت كى علامت تقى - هجوائ و يتى اس كى قوليت كى علامت تقى - هجوائ قرآن عكيم تحديد يا تينا بقربان تاكله النار "اور جمي امركيا كيا به كريل اس شمس تقسيم كردول ا بي امت كفراوش - (نسائس الكبرئ جمس ١٨١))

عالی المام الراورانبیا علیم السلام پروی آتی تھی جس سے اصلی تقریع کاتعلق تھا تو اس امت کے رہانیوں پر المهام الراجس سے اجتہاوی شریعتیں کھلیں۔ ''واذا جاء هم امر من الامن اولی المان منهم لعلمه الذین اوالہ خوف اذا عوبه ولو ردوه الی الرسول والی اولی الامن منهم لعلمه الذین یستبطونه منهم ''(اور جب ان کے پاس کوئی بات امن کی یا خوف کی آتی ہے تو اسے تھیلا دیے۔ حال انکدا کروہ اسے رسول یا ایے علی سے اولوالام کی طرف لوٹا دیے تو اسے ان علی سے استنباط کرنے والے جان لیتے )

۱۰۸ ..... اگراورانبیاء کی اسیس صلالت عامدے ندیج سیس توامت محمد بیتا الله کو کرائی عامدے میں است کے مطبق کو کرائی عامدے میشد کے لئے مطبق کردیا گیا۔"لا تجمع امتی علی الضلالة "(میری الله امت اساری کی ساری ال کر بھی بھی) گرائی پرجع نہیں ہو کتی )

۱۰۹ ..... اگر اور انبیاء کی امتوں کا مل کرکسی چیز پرجمع بوجانا عند اللہ جمت شرعیہ نبیس تھا کہ وہ گراہی عامدے محفوظ نہ تھیں تو امت محد بیات کا اجماع جمت شرعیہ قرار دیا گیا کہ وہ عام گراہی سے محفوظ کی گئی ہے۔"ماراہ المدق مندون حسناً فہو عند الله حسن وحدیث انتم شهداء الله فی الارض ولتکونو اشهداء علی الناس "(جے مسلمان اچھا بھی لیس وہ عند الله فی الارض ولتکونو اشهداء علی الناس "(جے مسلمان اچھا بھی لیس وہ عند اللہ بھی اچھا ہے اور صدیث تم اللہ کے سرکاری گواہ بوزشن شی اور آیت کریم بم نے تہمیں اس کا دھیان چا ہے ) اور صدیث تم اللہ کے سرکاری گواہ بوزشن میں اس کا دھیان چا ہے ) اور صدیث تم اللہ کے سرکاری گواہ بوزشن کی اس کا دھیان جا ہے اگر گر گواہ بود نیا کے انسانوں پر)

۱۱ ..... اگر اور انبیاه کی امتیل گرائی عامه کی وجدے معذب ہو ہو کرختم ہوتی رہی ہیں تو امت محر میلائی کو عداب عام اور استیصال عام سے دائی طور پر بچالیا گیا۔ "و ما کان الله لیعذبهم

و انت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون (القرآن الحكيم) "
ااا .... اگراورانبياء كامتول كو جنت ش فس مقامات بنوازا جائ كاتوامت محديد كوبر مقام كاده كدور ديا جائكات آنك اس امت كادنى سادنى جنت كا طك بفس عديث وس دنيا كرابر بوكات فد ما طفك باعلاهم " (جيما كرآيت كريم "من جاء بالحسنة فله عشر امثالها" اس برشام سه )

اا السبب اگرام سابقہ کی شفاعت صرف ان کے انبیاء می کریں گے واس امت کی شفاعت حضور اللہ کے ساتھ اس امت کے صلاء بھی کریں گے اور ان کی شفاعت سے جماعتیں کی جماعتیں نجات پاکردافل ہوں گی۔" ان من امتی من یشفع للفقام ومنهم من یشفع للقام من یشفع للحصیة ومنهم من یشفع للرجل حتی یدخلوا الجنة (ترمذی عن ابی سعید) "(میری امت می ایے بھی ہول کے جوکئ کی شفاعتیں کریں گاور ایک خاندان بحرکی ، پعض خاندان کے ایک حصد کی اور بعض ایک شفاعتیں کریں گاور اس کی شفاعتیں کریں گاور شفاعت سے جنت میں داخل ہوجا کیں گ

ساا ...... اگر اور انبیاعیم السلام کی امتوں کے ناموں کے وطنوں اور قبیلوں یا انبیاء کے ناموں کے رکھے گئے۔ جیسے عیسائی، یہودی، ہندووغیرہ تو امت تھ بیالی کے دونام اللہ بھما امتی ہو سے رکھے کے دجیسے عیسائی، یہودی، ہندووغیرہ تو اسمین وسمی اللہ بھما امتی ہو السلام وسمیٰ بھا امتی المسلمین و بھو المؤمن وسمیٰ بھا امتی المقرمنین السلام وسمیٰ بھا امتی المقرمنین و هو المؤمن وسمیٰ بھا امتی المقرمنین دونوں ناموں سے نام میری امت کارکھا۔ اللہ تعالی سلام ہوتواس نام پراس نے میری امت کو دونوں ناموں سے نام میری امت کارکھا۔ اللہ تعالی سلام ہوتواس نام پراس نے میری امت کو مشمین کہا۔ اور وہ مون ہوتا ہے اس نام پراس نے میری امت کومؤمنین فرمایا)

 لین آپ الله کی خاتمید کا اثر آپ الله کے سارے می کمالات وآثار میں رچا ہوا ہے۔ اس بیا تمیازی خصوصیات ہیں۔ اس بیا تمید کی خصوصیات ہیں۔ اس کے جیسے آپ الله کی می از اور افضل ہیں۔ ایسے می آپ الله کی میر توں کے مقام سے متاز اور افضل ہیں۔ ایسے می آپ الله کی میر توں سے متاز اور افضل ہیں۔ ایسے می آپ الله کی میر توں سے متاز اور افضل ہے۔ چنا نچہ خود حضوصیات میں شار فر مایا۔ حدیث ابو ہر برہ میں حضوصیات میں شار فر مایا۔ حدیث ابو ہر برہ میں آپ میں تھی خوائی خصوصیات میں شار فر مایا۔ حدیث ابو ہر برہ میں آپ میں توں اور خاتمید کو اپنی خصوصیات ہوائی کہ ناز و ختم بسی الدند بیدون ''(بھاری وسلم)' بھوسے نی ختم کردیے گئے۔''

اس کا قدرتی نتیجہ دیکاتا ہے کہ حضوطی کی پیخصوصیت اور ممتاز سیرت فتم نبوت کے سندم بغیرز ریستا میں آسکتی۔ ان خصوصی فضائل کو وہی مان سکے گا جو ختم نبوت کو مان رہا ہو۔ ورن فتم نبوت کا منکر ورحقیقت ان تمام فضائل و کمالات اور خصوصیت نبوی کا منکر ہے۔ گوز بان سے وہ حضوط اللہ کی افضلیت کا دعوی کی کرتا ہے۔

مگر میدوی کختم نبوت کے اٹکار کے ساتھ زمانہ سازی اور حیلہ سازی ہوگا۔ بہر حال حضو ملاقعہ کے کمالات کے دائرہ میں ہر کمال کا بیانتہائی نقطہ نبوت کی خاتمیت کا اثر ہے نہ محض نبوت کا۔

اس سے بیاصولی بات کھل کرسا منے آجاتی ہے کہ شے کی انتہا میں اس کی ابتداء لیٹی ہوئی ہے اور کمالات کے ہرائتہائی نقط میں اس کے تمام ابتدائی مراتب مندرج ہوتے ہیں۔
سورج کی روشنی سارے عالم میں درجہ بدرجہ پھیلی ہوئی ہے۔جس کے مختلف اور متفاوت مراتب ہیں۔ لیکن اس کے انتہائی مرجہ نور میں اس کے ابتدائی تورکے تمام مراتب کا جمع رہنا قدرتی ہے۔
مثلاً اس کے درکا اونی درجہ ضیاء اور جا ندنا ہے جو بند مکا نوں میں بھی پہنچا ہوا ہوتا ہے۔

اس سے اوپر کامر تبدر ہوپ ہے جو کھے میدانوں اور محنوں میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔
جس سے میدان روش کہلاتے ہیں۔ اس سے اوپر کامر تبدشعاعوں کا ہے جس کا باریک تاروں کی
طرح فضائے آسانی میں جال پھیلا ہوا ہوتا ہے اور فضا ان سے روش رہتی ہے۔ اس سے بھی اوپر کا
مرتبداصل نور کا ہے جو آفا ہ کی تکمیہ کے چوگر داس سے لیٹا ہوا اور اس سے چمٹا ہوا ہوتا ہے جس
سے آفا ہ کا ماحول منور ہوتا ہے اور اس سے اوپر ذات آفا ہے جو بذات خودروش ہے گئی سے
ترتیب خود اس کی دلیل ہے کہ آفا ہ سے نور صادر ہوا۔ نور سے شعاع برآمہ ہوئی۔ شعاع سے

دھوپ نکلی اور دھوپ سے چاند نا لکلا گویا ہراعلیٰ مرتبہ کا اثر ادنیٰ مرتبہ ہے جواعلیٰ سے صادر ہور ہا ہے۔ اس لئے باسانی بیدعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ ضیاء دروشن دھوپ میں تھی۔ جب ہی تو اس سے برآ مد ہوئی، دھوپ شعاعوں میں تھی جب ہی تو اس سے لکلی۔

شعاعیں نور میں تھیں جب ہی اس سے صادر ہوا۔ نتیجہ یہ نکاتا ہے کہ روشیٰ کے بیہ سارے مراحب آ قاب کی ذات میں جم سے جب ہی تو واسطہ بلا واسطہ اس سے صادر ہوہ ہو کرعالم کے طبقات کو منور کرتے رہے۔ لیس آ قاب خاتم الانوار ہونے کی وجہ سے جامع الانوار تا بت ہوا۔ اگر نور کے سارے مراحب اس پر بی کی کرختم نہ ہوتے تو اس میں بیسب کے سب مراحب جمع بھی نہ ہوتے تو قدرتی طور پر خاتمیت کے لئے جامعیت لازم کی ۔

ٹھیک ای طرح حضرت خاتم الانبیا مطابقہ جب کہ خاتم الکمالات ہیں جن پر نبوت کے تمام علمی وعملی اور اخلاقی واحوالی مراتب جتم ہوجاتے ہیں۔ تو آپ ہی ان سارے کمالات کے جامع بھی ثابت ہوتے ہیں اور نتیجہ یہ لکتا ہے کہ نبوت کا ہر کمال جس حس رنگ میں جہاں جہاں ، اور جس جس پاک شخصیت میں موجود تعاوہ آپ اللہ عن سے لکلا اور آخر کار آپ اللہ علی مرجود تعاوہ آپ اللہ عن سے لکلا اور آخر کار آپ اللہ علی ہوآ کر منتما ہوا تو یقیعاً وہ آپ اللہ علی ہوتھ ہمی تھا۔

اس لئے وہ تمام امتیازی کمالات علم واخلاق اور کمالات احوال ومقامات جو ندکورہ بالا وفعات میں چیں چین کئے کئے جیں اور جو آپ کے لئے وجہ امتیاز ونسیات جیں جب کہ آپ اللہ جی پر پہنچ کرشتم ہوئے تو وہ بلاشہ آپ ہی میں جمع شدہ بھی تھے ورنہ آپ پر پہنچ کرشتم نہ ہوتے اور جب آپ اللہ کی ذات بابر کات جامع الکمالات بلکہ شیع کمالات ثابت ہوئی اور آپ کے سارے کمالات انتہائی ہوکر جامع مراتب کمالات ثابت ہوئے۔

مع کفت جامع آیات معیش فایت ہم فایات

تو یقیناً آپ کی شریعت جامع الشرائع آپ کا دین جامع الا دیان، آپ کا لایا ہواعلم جامع علوم اولین وآخرین، آپ کاخلق خلق عظیم بینی جامع اخلاق سابقین ولاحقین اور آپ کی لائی ہوئی کتاب جامع کتب سابقین ہے جوآپ کی خاتمیت کی واضح دلیل ہے۔ اس لئے آپ ملک کا خاتمیت کی شان سے آپ ملک کی جامعیت ثابت ہوگئ۔

مصدقيت

اب اس جامع سے آپ اللہ کی افضلیت کا ایک اور مقام نمایاں ہوتا ہے۔ اور وہ

شان صدقیت ہے کہ آپ میں سابقین کی ساری شریعتوں اور ان کی لائی ہوئی ساری کتابوں کے تقدیق کنندہ فابت ہوئے ساری کتابوں کے تقدیق کنندہ فابت ہوتے ہیں۔ جس کا دعویٰ قرآن تھیم نے فرمایا ہے۔

ساوی کتب نبوت، مجزات تعلیمات وغیره کے تقیدین کننده مول (توتم ان پر) ایمان لانااوران کی نصرت کرنا۔اور فرمایا:

الله المسام "بل جاء بالحق مصدق العرسلين " ﴿ بِكَرُحُولَا اللهِ الْمُرْحُولُا اللهِ الْمُرْدِينَ وَرَسُولُول كَ تَعْدِينَ كُرِيِّ بُوعَ ـ ﴾

وجہ طاہر ہے کہ جب آپ کی شریعت میں تمام بچھلی شریعتیں جمع میں اور آپ کی لائی موئی کتاب (قرآن) میں تمام بچھلی کتب ساویہ مندرج میں توان کی تقدیق خودا پی تقدیق ہے۔ جس کی بناء سورج کی مثال سے کمل چکی ہے کہ جیسے ہرائتہاء میں اس کے ابتدائی مراتب جمع موجاتے ہیں۔ویسے ہی وہ سارے ابتدائی مراتب نطقے بھی اس انتہائی مرتبہ سے ہیں۔

اس لئے سابق شریعتیں ورحقیقت اس انتہائی شریعت کے ابتدائی مراتب ہونے کے سبب ای میں سے نگل ہوئی مانی جادیں گی ورنہ پیشریعت انتہائی اور وہ ابتدائی ندر ہیں گی جومشاہدہ اور عقل وفقل کی نظاف ہے۔ وہ اپنی جگہ مسلم شدہ ہے۔ اس جامع شریعت کی تقد این کے بعد ممکن ہی نہیں کہ ابتدائی شریعت میں تقد این محمد قد شریعت میں جمع شدہ ہیں۔ ورنہ خود اس شریعت کی تقد این محمد قد شریعت میں جمع شدہ ہیں۔ ورنہ خود اس شریعت کی تقد این محمد این محمد ہیں ہی باقی ندر ہے گی۔ اس لئے جب بیہ آخری اور جامع شریعت آپ کے اندر سے ہو کر آئی ہوئی سریعت کی جائی ہوئی ہوئی جادی کی کہ اندر سے ہو کر آئی ہوئی سالم کی جادیں گی۔

''وانه لفی زبر الاولین ''ادریقرآن پچپلوں کی کتابوں پس بھی (لپٹا ہوا موجود تھا)اس لئے اس شریعت کی تصدیق کے لئے پچپلی شریعتوں کی تصدیق الی بی ہوگی جیسے اپنے اجزاء داعضاء کی تصدیق اور ظاہر ہے کہ اپنے اعضاء داجزاء ادر بالفاظ دیگر خود اپنی تکذیب کون کرسکتا ہے؟

ورنہ بیہ معاذ اللہ خودا بی شریعت کی تکذیب ہوجائے گی۔جب کہ بیساری شریعتیں اس آخری شریعت کے مبادی ومقد مات اورابتدائی مراتب تھے۔تؤکل کی تقعدیق کے اس کے تمام صحح اجزاء کی تقیدیق ضروری ہے ورنہ وہ کل کی ہی تقیدیق نہ رہے گی۔اس لیئے سارے پچھلے ادبیان کے حق میں آپ ملک کے مصدق ہونے کی شان نمایاں تر ہوجاتی ہے اور واضح ہوجاتا ہے کہ ''اسلام'' اقرار شرائع کا نام ہے۔ تکذیب ''اسلام'' اقرار شرائع کا نام ہے۔ انکار شرائع کا نہیں۔ تصدیق نداہب کا نام ہے۔ تکذیب فراہب کا نام ہے۔ تو فیرادیان کا نہیں۔ تعظیم مقتدایان فداہب کا نام ہے۔ تو بین مقتدایان کا نام نہیں۔

اس کا قدرتی متیجہ بیدلاتا ہے کہ اسلام کا ماننا در حقیقت ساری شریعتوں کا ماننا اور اس کا انکار ساری شریعتوں کا انکار ہے اور اسلام آجانے کے بعد اس سے منکر در حقیقت کسی بھی دین وشریعت کے مقرتسلیم نہیں کئے جاسکتے۔

اس بناء پراگرجم دنیا کے سارے مسلم اور غیر مسلم افراد سے بیامیدر کھیں کہ وہ حضرت خاتم انتہیں ہوگئے گی اس جامع وخاتم سیرت کے مقابات کو سامنے رکھ کر اس آخری وین کو پوری طرح سے اپنا کیں اوراس کی قدرو عظمت کرنے میں کوئی کسر خدا تھار کھیں تو بید ہوا آر ذو خہوگی۔ مسلمانوں سے تو اس لئے کرحق تعالی نے انہیں اسلام دے کردین ہی نہیں دیا بلکہ سرچشما دیان دے دیا اوراکی جامع شریعت وے کرونیا کی ساری شریعتیں ان کے حوالہ کردیں۔ جب کہ وہ سب کی سب شاخ درشاخ ہوکراس آخری شریعت سے لکل رہی ہیں جس سے مسلمان بیک وقت سب کی سب شاخ درشاخ ہوکراس آخری شریعت سے لکل رہی ہیں جس سے مسلمان بیک وقت کو یا سارے ادیان وشریعت پر عمل کرنے کے قابل اوراس جامع عمل سے اپنے لئے جامعیت کا مقام حاصل کرنے کے قابل سے ہوئے ہیں۔ اوراس طرح وہ ایک دین نہیں بلکہ تمام اویان عالم مقام حاصل کرنے کے قابل سے ہوئے ہیں۔ اوراس طرح وہ ایک دین نہیں بلکہ تمام اویان عالم مقام حاصل کرنے کے قابل سے ہوئے ہیں۔ اوراس طرح وہ ایک دین نہیں بلکہ تمام اویان عالم مقام حاصل کرنے کے قابل سے ہوئے ہیں۔ اوراس طرح وہ ایک دین تھیں تھی مرجاتے ہیں۔

اندر س صورت آگرہم ہوں کہیں تو خلاف حقیقت نہ ہوگا۔ آگر وہ صحیح معنی میں عیسائی، موسائی، ابراہیمی اور توجیعی ہیں کہ آج انہی کے دم سے تچی نوحیت، ابراہیمیت، موسائیت اور عیسائیت و نیا میں زندہ ہے جب کہ بلا اسٹناءان سب کے ماننے اور ان کی لائی ہوئی شرائع کوسچا سلیم کرنے کی روح انہوں نے ہی د نیا میں چونک رکھی ہے بلکہ اپنی جامع شریعت کے خمن میں ان سب شریعت کے بائے وال وقت ان سب شریعت وں بڑمل پیرا بھی ہیں۔ ورنہ آج ابراہیم کے ماننے والے براہمہ اپنے کواس وقت تک براہمہ نہیں سمجھتے جب تک کہ وہ حضرت موگی وعینی وجھ علیہم السلام کی تحکذیب وتو ہین نہ کہ لیں۔

اسی طرح آج کی عیسائیت کو مانے والے برجم خودا پی عیسائیت کواس وقت تک برقرار نہیں رکھ سکتے جب تک کہ وہ محدیت کی تکذیب نہ کرلیں۔ کو یاان کے خدا ہب کی بنیادہی تکذیب پر ہے۔ نقعدیق پرنہیں۔ اٹکار پر ہے اقرار پرنہیں۔ تو بین پر ہے تو قیر پرنہیں۔ جہالت پر ہے معرفت پرئیس - حالانکہ ندہب نام اقرار کا ہے۔ اٹکار کانہیں۔ ایمان نام معرفت کا ہے جہالت کا نہیں۔ وین نام محبت کا ہے۔عداوت کانہیں۔ پس تسلیم واقر ارتبظیم وتو قیر علم ومعرفت اور ایمان دوین کا کار خانہ سنجلا ہوا ہے تو صرف اسلام ہی ہے سنجلا ہوا ہے۔

ادرای کی تسلیم عام ادر تقدیق عام کی بدولت تمام ندا به کی اصلیت اور تو قیم محفوظ ہے۔ در ندا قوام دنیا نے مل کر تعقیبات کی را بول سے اس کارخانہ کو در بم برہم کرنے میں کوئی کسر ایک کرنیوں رکھی۔ بنا بریں اسلام کے مانے والے تو اس لئے اسلام کی قدر پیچائیں ادراسے دستور زندگی بنا کیں کہ اللہ نے انہیں تعقیبات کی دلدل سے دور رکھ کردنیا کی تمام قوموں ، امتوں اور ان کے تمام ندا بب ادر شریعتوں کارکھوالا ادر محافظ بنایا ادران میں سے شور وقش کوالگ دکھا کرا صلیت کاراز دال تبحریز کیا۔

دوسرے ان کا اقرار وسلیم صرف ان بی کی شریعت تک محدود فیش بلکہ شاخ در شاخ ہنا کرونیا کی تمام شریعتوں تک پھیلا و یا جس ہے اگر ایک طرف ان کے دین کی وسعت وعومیت اور جامعیت نمایاں کی جوخود دین والوں کی جامعیت اور وسعت کی دلیل ہے تو دوسری طرف اسلامی دین کا غلب بھی تمام او یان پر پورا کرویا۔ جس کی قرآن نے '' کی ظهرہ علی الدین کله '' (تا کہ اسلامی دین کو اللہ تمام وینوں پر غالب فرمائے ) خبردی تھی۔

کونکہ غلبہ دین کی اس سے زیادہ نمایاں اور واضح ولیل اور کیا ہوسکتی ہے کہ دین اسلام
تمام او بیان کا مصدق بن کر ان میں روح کی طرح دوڑا ہوا آئیس تھا ہے ہوئے ہے ان کا قیوم اور
سنجا لئے والا ہے۔ اور اس کے وم سے ان کی تقدیق وقو یُق باتی ہے در نہ اقوام عالم قوند اہب کی
تر دیدو تکذیب کر کے آئیس لا می تحصٰ بنا چکی تھیں۔ ' وقد الت المیہ و د لیست النصاری
علی شدی ۔ وقالت النصاری لیست المیہو د علی شدی '' (یہود نے کہا کر نسارالا شے
محض ہیں اور نساری نے کہا کہ یہود لائی محض ہیں) اور اس طرح ہرقوم اپنے سوا ووسر ہے
مداہب کور دیدو تکذیب سے ون کرچکی تھی ۔ مصدق عام اور قیوم عومی بن کرقواسلام ہی آیا جس
نے ہر ندہب کی اصلیت نمایاں کر کے اس کی تقدیق کی اور اسے باقی رکھا جس سے ، نداہب
مالبقد اپنا دورہ پورا کردینے کے بعد بھی دلوں اور ایمانوں میں محفوظ رہے اور کون نہیں جانتا کہ کی
جڑکا سنجا لئے اور تھا منے والا بی اس چڑ پر غالب ہوتا ہے ، جے دہ تھام رہا ہے۔ ورنہ بلاغلب کے
قامتا کیسے؟ اور تھی شے تھا منے والے کے سامنے مغلوب اور ضعیف ہوتی ہے۔ ورنہ است تھا منے
والے کے سہارے کی ضرورت کیوں پڑتی؟

پس جب کدادیان سابقد کی اصلیت اسلام کے سہار ہے تھی ہوئی ہے تو ادیان سابقہ اس کے تناج ٹابت ہوئے اور وہ ان کے لحاظ سے غنی رہا۔ اور ظاہر ہے کر چتاج غنی پر غالب نہیں ہوتا۔ بلک غنی ہتاج پر غالب ہوتا ہے۔ اس لئے اسلام کا غلب آس قومیت کے سلسلہ سے تمام ادیان پر نمایاں ہوجا تا ہے۔

"هو الذى ارسل رسوله بالهدئ ودين الحق ليظهره على الدين كسس "هو الذى ارسل رسوله بالهدئ ودين الحق ليظهره على الدين كسس " والشرى وه دات م ربيجاتا كهاس اسلاى دين كوتمام دينول پرغالب فرما ك - هو اسلاى دين كوتمام دينول پرغالب فرما ك - هو

پس اسلام کا غلبہ جہاں جت وہر ہان سے اس نے دکھلایا۔ جہاں تنے وسنان سے اس نے دکھلایا۔ جہاں تنے وسنان سے اس نے دکھلایا۔ جو باہر کی چیزیں ہیں وہیں خود دین کی ذات سے ہی دکھلایا اور وہ اس کی عمومیت، قیومیت اور مصدقیت عام ہے جس سے اس نے روح بن کرادیان کو سنجال رکھا ہے۔ جس سے اس دین کا بین الاقوامی دین ہوتا بھی واضح ہوجاتا ہے۔ بہر حال اسلام والے قواس لئے اسلام کی قدر کرتے ہیں کہ وہ کال جامع مصدق عالمگیر دین اور روح ادیان عالم ہے جو آئیس پشینی طور پر ہاتھ لگ گیا ہے۔

اور غیر مسلم اس لئے اس کی طرف بوھیں اور اس کی قدر پہچانیں کہ آج کی ہمہ گیردنیا میں اول تو جز وی اور مقامی ادیان چل نہیں سکتے ۔ جیسا کہ مشاہدہ میں آر ہاہے کہ ہر ایک نہ ہب کویا منظر عام سے ہٹ کر چھپنے کے لئے پہاڑوں اور غاروں کی پناہ لیٹی پڑتی ہے اور یا باہر آ کر زمانہ کے نقاضوں کے مطابق اپنے اندر ترمیمیں کرنی پڑر ہی ہیں اور وہ بھی اسلام ہی سے لے کرتا کہ دنیا میں اس کے گا مگ باتی رہیں۔ گران میں سے کوئی چیز بھی ان ادیان کے محدود اور مقامی اور محص قومی ہونے کوئیس چھیا سکتی۔

ان کے پوندوں سے خود ہی پیتہ چل جاتا ہے کہ لباس کونمائش کی صد تک صحیح دکھلانے اور چاذب نظریتانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس لئے ان قومتیوں کی صدیندیوں کے ندا ہب سے دلوں کی توجہ ہمتی جارہی ہے۔ اندریں صورت نقاضائے دائش و بنیش ادر مقتضائے فطرت صرف یہ ہے کہ اجزاء سے ہٹ کرکل اور مجموعہ کو اپنایا جائے جس کے شمن میں تیہ جوی دین اپنی اصلیت کی حد تک خود بخود آجائیں اور ظاہر ہے کہ جب اصلیت کی حد تک اسلام بخری دین اپنی اصلیت کی حد تک خود بخود آجائیں اور ظاہر ہے کہ جب اصلیت کی حد تک اسلام نے تمام شرائع اورادیان کو اپنے شمن میں لے رکھا ہے تو اسلام قبول کرنے والے ان ادیان سے بھی بحروم نہیں روسکتے۔

بلکہ اگر وہ اپنے ادیان کی حفاظت چاہتے ہیں تو اب بھی انہیں اسلام بی کا دامن سنجالنا چاہئے۔ کیونکہ اسلام بی نے ان ادیان کو تا بحد اصلیت اپنے ضمن میں سنجال رکھا ہے۔ اگر دہ اپنے ادیان کی موجودہ صورتوں پر جھے رہتے ہیں تو ادل تو وہ بے سند ہیں۔ان کی کوئی جمت سامنے نہیں ،اسلام ان کی سند تھا۔ تو اسے انہوں نے اختیار نہیں کیا۔

اسلام ہے ہٹ کر دوسرے فداہب میں دین کی سند استناد کا کوئی سسٹم ہی نہیں جس ہے ان کی اصلیت کا پید نشان لگ سکے اور ظاہر ہے کہ بے سند بات پر بحث نہیں ہوسکتی اور آگر کسی حد تک کوئی ابنی سلامی فطرت ہے اصلیت کا کوئی سراغ نکال بھی لے تو زیادہ سے زیادہ وہ ایک جزئی ، تو می اور مقامی دین کا پیر در ہا جو آج کے بین الاقوامی ، بین الاوطانی اور عمومیت وکلیت کے دور میں چل نہیں سکتا۔ ای لئے ارباب ادیان ایسے دینوں میں تر میمات کے مسودے لارہ ہیں اور آئے دن اس سم کی خبروں سے اخبارات کے کالم بحرے رہیج ہیں۔

البته اگر وه اسلام سنعال لیس تواس پر چلنا در حقیقت تمام ادیان پر چلنا ہے ادر وہ ہر دین کی جتنی واقعی اصلیت ہے اسے تھا ہے رہنا ہے اس لئے نفس دین کا تھامنا ضروری ہوتب اور اپنے اپنے ادیان کا تھامنا ضروری ہے۔ تب بہر دوصورت اسلام ہی کا تھامنا عقلاً اور نقل ضروری کلائے۔۔

بہر حال نی کر مہ اللہ کے خاتم النہین ہونے ہے آپ اللہ کی لائی ہر چیزشر بعت۔
کتاب، قوم، امت، اصول قواعد اور احکام وغیرہ ساری چیزیں خاتم تھمرتی ہیں۔ اس لئے جس طرح آپ کو خاتم النمیین فرمایا کیا اس طرح آپ کے دین کو خاتم الا دیان بتایا گیا۔ ارشادر بانی

🗘 ..... ''اليسوم اكملت لكم دينكم'' ﴿ آنَ كُون شِي نِتْمَادَ عِلَى وَيَن وَكَالَ اللَّهِ مِن وَكَالَ ا

اورطا ہرہے کہ اکمال اور بھیل دین کے بعد ہے دین کا سوال پیدائمیں ہوسکتا اس لئے بیکامل دین ہی خاتم الا دیان ہوگا کہ کوئی بھیل طلب ایسے ہی آپ ماللے کی امت کوخاتم الام کہا گیا جس کے بعد کوئی امت نہیں۔ حدیث قرادہ میں ہے۔

الله المراج المراج وخيرها (درمناون) (مراج لين المراج المر

صريث الى الماميش ب

النبياء مول اور ميرى مجد آخر الانبياء مسجدى آخر المساجد (مسلم) وشي خاتم النبياء مول اورميرى مجد الساجد - (ونى آپيالى كى خاتمين مجدين آئى)

مدیث عائدهم سیدوی فاتمیت کالفاظ کماته مهد" انا خاتم الانبیاه و مسجدی خاتم مساجد الانبیاه (کنزالعمال ۲۲ ص ۲۷۰)"

اور جب كرآپ الله كى آورده كماب (قرآن) ناخ الاديان اور ناخ الكتب بوقو كى اورده كماب (قرآن) ناخ الاديان اور ناخ الكتب بوقو كى من اس كے فاتم الكتب بونے كى جيں \_ كيونك ناخ جيئة فرش اور ختم پر آتا ہا دراى كئے آپ من كى كوئك الله كو موت عامد دى كى كه دنيا كى سارى اقوام كوآپ الله كا الله كى طرف بلائيں - كيونك اس وين كے بعد كوئى دين كى خاص قوم ياونيا كى كى جى قوم كے پاس آنے والا نہيں جس كى دعوت آنے والى بولواى ايك وين كى دعوت عام بوكى كده خاتم الاويان اور آخراويان ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ ماری خاتمینی در حقیقت آپ آگئے کی تم نبوت کے آثار ہیں۔ خاتمیت سے جامعیت نکل تو یہ تمام چزیں جامع بن گئیں اور جامعیت سے آپ آگئے کی مصدقیت کی شان پیدا ہوئی جوان سب چیزوں میں آتی جائی گئی۔ قرآن کو''مسحسد ق لسما معکم ''کہا گیاامت کو بھی مصدق انبیاء بنایا گیا کہ سب اسکھے پچھلے تیفیروں پرائیان لاؤ۔ وین بھی مصدق اویان ہو۔

یکی وہ سپرت نبوی ہے جامع اور انتہائی نقاط ہیں جن سے یہ بیرت مبارک تمام سپر
انبیاء علیہم السلام پر حاوی وغالب اور خاتم السیر خابت ہوئی۔ ای لئے آپ کی سپرت کا بیان کھن
کمال کا بیان ٹیس بلکہ اتمیازی کمالات اور ان کے بھی انتہائی نقاط کا بیان ہے جواسی وقت ممکن ہے
کرآپ اللہ کی ختم نبوت کو مانا جائے کہ پیا تھیازات اور اقبیازی کمالات مطلق نبوت کے آثار ہیں
بلکہ ختم نبوت کے آثار ہیں۔ کیونکہ ختم نبوت خود ہی گفس نبوت سے ممتاز اور افضل ہے۔ کہ سرچشمہ
نبوات ہیں۔ اس لئے اس کے اقبیازی آ خار بھی مطلق آ خار نبوت سے فائق اور افضل ہونے تا گزیر
تھے۔ لیس سیزت خاتمیت کے چنو نمونے ہیں جواس مختمری فہرست میں پیش کئے گئے ہیں۔ جن کا
عدد (۱۱۳) ہوتا ہے۔

ان میں اولاً چند دفعات میں خاتم النمیین کے دین کا تفوق وانتیاز دوسرے ادیان پڑ

پھر چند نمبروں میں طبقہ انہیاء علیم السلام کے کمالات وکرامات اور معجزات پر خاتم انٹھین میلان کے کمالات وکرامات اور معجزات کی فوقیت دکھلا کی گئی۔

میر چند نمبروں میں خصوصی طور پر نام بنام حضرات انبیاء ملیم السلام کے خصوصی احوال و آثار اور مقامات پر حضرت خاتم الانبیاء اللہ کے احوال و آثار اور مقامات کی عظمت واضح کی گئی

پھر چندشاروں میں اور انبیاء کی امتوں پر امت خاتم کی عظمت وبرگزیدگی واضح کی گئی ہے جس سے آنخضرت ملک کی ہرجہتی ونوقیت کاملیت وجامعیت، اولیت وآخریت روز روشن کی طرح کھل کرسامنے آجاتی ہے جوآپ کی خاتمیت کے آثار ولوازم ہیں۔

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جق تعالی شانہ کوآپ کی خاتمیت کے اثبات میں کس درجہ اہتمام ہے کہ ختم نبوت کا دعویٰ قرآن کریم میں کر کے سینکٹروں سے متجاوز احادیث میں ختم نبوت کے دلائل وآٹار اور شواہدونظائر شار کرائے گئے ہیں جن میں سے چند کا استخاب ان مختم اور اقراق میں کہا گئے ہیں دعوائے ختم نبوت میں کہا گئے ہیں۔ کے خواہدونظائر پیش کے گئے ہیں۔

دلائل فتم نبوت کی کتاب کی جائے گی۔جس سے صاف روش ہوجاتا ہے کہ فتم نبوت کا مسئلہ اسلام میں سب سے زیادہ اہم سب سے زیادہ بنیادی اور اساسی مسئلہ ہے۔جس پر اسلای شریعت کی خصوصیت کی بنیاد قائم ہے آگر اس مسئلہ کوشلیم نہ کیا جائے یا اس میں کوئی رخند ڈال دیا جائے تو اسلای خصوصیت کی ساری محارت اُرڈے گی اور مسلم کے ہاتھ میں کوئی خصوصی خرم ہرہ باتی بندرے گا جس سے دہ اسلام کو دنیا کی ساری اقوام کے ساسے چیش کرنے کاحق دار بنا تھا۔

نیزنی کریم اللہ اس کے بغیر قابل تسلیم ہی نہیں بن سکتے کہ ختم نبوت کو تسلیم کیا جائے کہ اس پرخصوصیات نبوی کی محارث بھی کھڑی ہوئی ہے۔

پس اس مسئلہ کا محر در حقیقت حضوط اللہ کی نضیلت کا محکر اور اس مسئلہ کو مثادینے کا ساعی جعنورا کرم اللہ کے امتیازی فضائل کومٹادینے کی سعی میں لگا ہوا ہے۔ اس لئے جوطبقات بھی فتم نبوت کے مشکر ہیں۔خواہ صراحثا اس کے مشکر ہوں یا تاویل کرداستہ ہے۔ دین کے اس بدیمی اور ضروری مسئلہ کے انکار پرآئیں۔ ان کا اسلام سے شریعت اسلام اور تیفیبر اسلام سے کوئی تعلق نہیں مانا جاسکتا اور نہ وہ اسلامی برادری بیس شامل سمجھے جاسکتے ہیں۔ جس طرح سے قد حدید کا مشکر قولی ہویا مصرح ، اسلام سے فارج اور اس سے بدواسطہ ہائی طرح سے فتم رسالت کا مشکر قولی ہویا مصرح ، اسلام سے فارج اور اس سے بدواسطہ ہائی طرح سے فتم رسالت کا مشکر قواہ انکار سے ہویا تاویل سے۔ اسلام سے فارج مانا جاوے گا۔ کیونکہ وہ مرف کی ایک مسئلہ کا مشکر فیون الکار سے ہویا تاویل سے۔ اسلام سے فارت مانا جاوے گا۔ کیونکہ وہ مرف کی آئیہ مسئلہ کا مشکر نہیں ماری ہی خصوصیات اور صد ہادی بی روایات کا مشکر ہے جن کا قدر مشترک توازن کی حدسے یہے نہیں رہتا۔

بہر مال ختم نبوت کے درخشاں آٹار اور حضرت خاتم النمین اللہ کے خصوصی شائل وفضائل یا بالفاظ دیگر آپ اللہ کی خاتمیت کے ہزاروں وجوہ دلائل میں سے یہ چند نمو نے ہیں جنہیں آپ الفاظ دیگر آپ اللہ کی خاتمیت کے ہزاروں وجوہ دلائل میں سے یہ چند نمو نے ہیں جنہیں آپ الفاظ دیگر آپ النمین کا تغییر اور تشریح کے طور پر پیش کیا گیا۔ یہ مخضر سالہ سیرت خاتم النمیت کی چندموٹی موٹی سرخیوں کی ایک مخضری فہرست ہے۔ جس کے بیچے اس بلند پایہ سیرت کی اخرازی حقائق وتفصیلات پیش کی جاستی ہیں۔ اگر ان روایات کی روشنی میں سیرت خاتمیت کی ان تفصیلات اور ان کے مالہ و ماعلیہ کو کھولا جائے۔ تو بلاشبہ محد ٹانداور مشکل نہ ریگ کی تو نہ ہوگی اور تاریخ محض میرت ہوگی جو تاریخی رنگ کی تو نہ ہوگی اور تاریخ محض سیرت بھی ہیں۔ بلکہ پیڈ ببرانہ مقامات اور خاتمانہ اخیازات کی حال محد ٹاندرنگ کی سیرت ہوگی جو سیرت ہوگی ہو

یں نے اس مختر مضمون میں اس وقت صرف عنوانات سیرت کی نشا ندہی کا فرض انجام دیا ہے۔ شاید کی دفت ان تخصر مضمون میں اس وقت صرف عنوانات سیر ہوجائے جو ابھی تک ذہن کی امانت بنی ہوئی ہیں۔ جن سے معزات انبیاء علیم السلام کے متفاوت درجات ومراتب اور خاتمیت کے انتہائی درجات ومراتب کا فرق اور نفاضل باجی بھی کھل کرسا ہے آسکتا ہے۔ جس کی طرف ' تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض ''میں اشار وفرمایا گیا ہے۔

مولای صلّ وسلم دائما ابداً علی حبیبك خیـر الـخلق کلهم

محمرطيب غفرله، مديردارالعلوم ديوبند سارشعبان ١٣٧٤ه (يوم الاحد)



## دِسُوالله الأطني التَّحْسُورُ احيائے اموات

الحددلله و کفی و سلام علی عباده الذین اصطفی ، امابعد! گزشته صدی میں برصغیر ہندویاک میں جن علاء وضلاء نے اپی تقریر و تحریر سے دین وطت کی تمایاں، مؤثر اور قابل قدر خدمت کی اور مسلمانوں کی صحیح خطوط پر وجنی و علی تربیت میں سرگرم حصہ لیا۔ان میں حضرت مولانا قاری محمد طبیب صاحب قاسی مرحوم و مغفور کانام تا کی بہت میں سرگرم حصہ لیا۔ان میں حضرت مولانا قاری محمد طبیب صاحب قاسی مرحوم و مغفور کانام تا کی بہت میں متاز ہے۔ و

مولانا مرحم کوالدتعالی نے تقریر تحریری کیسال صلاحیتوں سے نواز اتھا اور دونوں میدانوں میں ان کے آٹار ونقوش بھر ہے ہوئے ملتے ہیں۔ دیوبند میں ایک مستقل ادارہ ان کی تخریروں کوشائع کرتا تھا۔ گران کی تقریریں ابھی بدی تعداد میں غیر محفوظ اور غیر مطبوعہ ہیں جن کی اہمیت وافا دیت کے پیش نظر انہیں جلدشائع کرتا چاہئے۔ مولانا مرحم کی تقریریں بدی ملل، حکیمانہ وفلسفیانہ منظم اور مرتب ہوتی تعین اور ان میں ایک مخصوص ومنفر دربط وسلسل پایا جاتا تھا۔ انہوں نے اس دور میں قدیم منطق وفلسفہ سے جس طرح کام لیا اور اس کودی علوم کا آلہ کار بنایا وہ پرائے دینی مداری کے ملاء وفضلاء سے جس طرح کام لیا اور اس کودی علوم کا کہا ہی تقریروں میں دور میں قدیم منطق وفلسفہ سے جس طرح کام لیا اور اس کودی ہوئی کار بنایا وہ پرائے دینی مداری کے ملاء وفضلاء سے لئے ایک انجمانہ مونہ ہے۔ مولانا مرخوم کی ایک تقریر وں میں دور تا ہوئی ہورتی ہے۔ اس میں بھی مولان ناظم مسلمہ علیت و ذیانت ، قوت استدلال اور حکیمانہ طرز بیان تمایاں ہواور سے بی جال تقریباً تمام تقریروں کا ہے۔

موری مولوی شعیب ادریس صاحب بم سب کے شکریداور تحسین کے متحق ہیں کہ جناب صوفی عبد الرحل صاحب بم سب کے شکریداور تحسین کے متحق ہیں کہ جناب صوفی عبد الرحل صاحب کی گرانی وسر پرتی ہیں مولانا مرحوم کی تقریروں کو کتا بی شکل ہیں شائع کر دیے ہیں اور اس طرح ان بیش قیت علمی ودینی مواعظ کی حفاظت واشاعت کا مبارک کام انجام دے دیے ہیں اور ایک ایسے دینی سر ماید کواز سرفومنظر عام پرلا رہے ہیں جوز مانے کی مستمرو سے ضائع اور تلق ہونے کے قریب تھا۔ فقیمی اصطلاح ہیں انہوں نے ''احیائے اموات' کا جو قابل قدر کام انجام دیا ہے۔ اس کے لئے دو انشاء اللہ! خدا کے نزویک ماجور اور خلق خدا کی طرف سے ملکور ہوں گے۔

مخلص ..... (مخد دمنا حضرت مولانا) سيدابوالحن على ثد وي ..... لكصنواارشوال المكرم ١٠٠١هـ

## حيات طتب

(ازمحودخان دريابادي)

تھنی سفیداورنورانی رئیش مبارک خندہ پیشانی ابروتک کے بال سفیدی لئے ہوئے رخسارسرخ سفیداور پر گوشت و بلے پیلے مخی جسم رکھنے کے باوجودسن و جمال کے پیکڑ چرے پر معصومیت اورسادگی کے ساتھ ساتھ فرشتوں جیسا نقائس اور پاکیزگی سر پراونجی دو پلی ٹونی جسم پر اعلی درجہ کی شاندار شیروانی اور ہاتھ میں بید کی نفیس چیئری .....

یہ ہیں وہ نقش ولگار جوخانوا دوقاسیہ کے پہٹم و چراغ علوم انوریہ کے جاتھیں اور خانقاہ اشر فیہ کے گل سرسید تکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نصور کرتے بی ذہن میں تازہ ہوجاتے ہیں۔اس کے ساتھ ساتھ ان کی بے شارخوبیاں طرز تکلم نرم گفتاری، میاندروی، اخلاص اور علمی تبحرو غیرہ مجی یا و آجائے ہیں۔

سی بروی میں مادر من سرور کر ہوں ہوئیں۔ ان کی ۸۲ سالہ زندگی کا ہر دن مختلف تجربات اور واقعات سے پر ہے۔ان چند مفات میں ان کی ممل سوانح تو در کناران کا ممل تعارف بھی تہیں کرایا جاسکتا۔ ویسے یہ بھی حققہ

کے جارہے ہیں۔اس سے حضرت کا تعارف مقصود میں ، اور نہ ہی ، چرا جار ہے اس عضرت کا ممل تعارف ہوسکتا ہے۔

جون ١٩٩٧ء مطابق محرم ١٣١٥ ها وآپ نے اس جہان فانی میں آئمیں کھو ہیں۔
محرطیب نام رکھا گیا۔ جبکہ تاریخی نام مظفر الدین ہے۔ ١٣٢١ء میں حضرت شیخ البندمولا نائحود حسن صاحب ہفتی اعظم مولا ناعزیز الرحمٰن صاحب اور آپ کے والد ماجدمولا ناحا فظامحہ احمد صاحب کے سامنے ہم اللہ ہوئی اور دار العلوم ویو بند میں تعلیم کا آغاز ہوا۔ دوسال کے اندر حفظ قرآن کھمل کیا گیا۔ پھر فاری ورجات میں واخل ہوئے ، پانچ سال میں فاری ورجات میں داخل ہوئے ۔ اور آٹھ سے سند فراغت حاصل کرلی۔ پھر اعلی تعلیم کے لئے عربی درجات میں نظل ہوئے۔ اور آٹھ سے سند فراغت حاصل کی۔ اس طرح ١٣٣٧ ہیں دار العلوم دیو بندنے فال میں عربی درجات سے فراغت حاصل کی۔ اس طرح ١٣٣٧ ہیں دار العلوم دیو بندنے فسیلت سند سند سنو ازا۔

امام العصر علامدانورشاه تشميري في الاسلام علامه شبيراحد عماقي اورآپ ك والد ماجد

مولانا حافظ محر احمرصاحب چیسے مکتائے زمانہ اساتذہ سے شرف کمند حاصل رہا۔ اس کے علاوہ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سیار نیوری اور مولانا عبد اللہ صاحب انصاری نے خصوصی سندوں سے بھی سرفراز فرمایا۔

تعلیم ممل کرنے کے بعد دارالعلوم ہی میں تدریس سے مسلک ہوگئے ، مختلف علوم وفنون کی کتابیں بردی شان سے اورحق اداکر کے پر معائیں اور ریسلسلہ آخرتک بے ہاہ معروفیات کے باوجود جاری رہا۔

۱۳۳۰ء میں نیابت اہتمام کا عہدہ تفویف کیا گیا اور حضرت مولانا حبیب الرحمٰن صاحب کے انتقال کے بعد ۱۳۳۸ء میں دارالعلوم کے سالا نداخراجات بچاس ہزار اور عملہ صرف ۱۳۵۸ فراد پر مشتمل تھا۔ بعد میں آپ نے اپنی خداداد صلاحیتوں کے ذریعہ اس دارالعلوم کوایک جن الاقوامی یو نیورشی بنادیا۔ جو ارالعلوم کی بیشتر عمارات حضرت ہی کے دور کی تعمیر شدہ ہیں۔

دارالعلوم اورمسلک دارالعلوم کے تعارف کےسلسلہ میں اندرون ملک اور بیرونی ممالک کے بے اراسفار کئے۔ برصغیر کا شاید ہی کوئی الیاعلاقہ ہو جہاں حضرت کے قدم ند بہتھے ہوں۔اس کے علاوہ ایشیاء کے دیگر ممالک افریقنہ، بورپ اور امریکہ وغیرہ کے بھی متحد د تبلیقی وورے فرمائے۔۱۳۵۸ صی دارالعلوم کے ٹمائندہ کے طور پرافغالستان کا دورہ فرمایا۔جہاں آپ كا شابانداستقبال كيا كيا كيا وارالعلوم كے لئے بيدوره بهت مفيدر با-جسكا جوت دارالعلوم كاعظيم الشان دروازه باب الظاهرب جوشهنشاه افغانستان ظاهرشاه كعطيد فسيتميركيا كيا-اى طرح مساه میں مندوستان کے ایک مؤ قروفد کی قیادت کرتے ہوئے جاز کا دورہ فرمایا، اورسلطان ائن سعود کے دربار مل تقریر فرمائی، سلطان بہت متاثر ہوئے اور خلعمد شاہانہ سے لوازا۔ حضرت كا طرز خطابت منفرد، اثر انكيز اورول پذير بوتا تفايجي اس كےمعترف بيں ١٩٢٨ء بي مولانا ابوالكلام آزادى زيرمدارت كمعنوش نيانظام تعليم رائج كرنے كے لئے ايك اجلاس موا، جس يس ملک کے بوے بوے زعاء لیڈران اور ماہرین تعلیم جمع ہوئے۔ جمعیة العلماء کے رہنما مولانا جسین احد مدنی رحمته الله علیه وغیره مجی شریک تھے۔اس میں بیشتر مقررین نے نے نظام تعلیم کی حمایت میں تقریریں کیں اور پرانے نظام کو وقیا نوی قرار دیا۔مولانا آزاد نے بھی اشارہ اس کی حمایت کی۔ ایسے میں مولا نامد فی اور دیر علاء نے تذہم طرزتعلیم کی حمایت میں جوابی تقریر کے لئے آب كا امتخاب كيا ـ اور واقعي حفرت في فرز ادا كرديا خود مولانا آزادٌ جيس شعله بيال مقرر بهي حفرت کی مرلل تقریرے بہت متاثر ہوئے اور بھی نے خراج تحسین پیش کیا۔

تقریر کے ساتھ ساتھ اندازتحریکھی منفر دفقا۔ مضمون نگاری کی ابتداء''القاسم'' سے ہوئی اور پہلی تصنیف''التحبہ نی الاسلام'' ہے۔اس کےعلاوہ در جنوں تصانیف، بے شار مضامین اور مقالے نیز دوسروں کی کتابوں پرلا تعداد بیش قیمت مقدے بھی تحریفر مائے۔

ونیا۔ اُنسوف میں بھی حفرت کا خاص مقام تھا۔ اولاً ۱۳۳۹ ہیں حفرت شیخ الہند سے بیعت ہوئے اوران کے انقال کے بعد تطلب وقت حضرت تھائوی نے آپ کواپنا مجاز قرار دیکرخلافت سے نواز دیا۔ اس کے بعد آپ کے ذریعہ بے شارلوگ نیش یاب ہوئے۔ حضرت کے ہزاروں مریدین میں دیمات کے معمولی کسان سے لے کر یو نیورٹی کے پروفیسرز اور وزرائے حکومت تک شامل ہیں۔

ہندوستانی مسلمانوں کی تاریخ میں ایک دن ایسا بھی آیا ہے جب سب نے اپنے اختلافات کو بھلا کراسلام اور شعائر اسلام کے تحفظ کے لئے ایک پلیٹ فارم پرجمع ہونے کا فیصلہ کیا۔ بمبئی میں ایک تاریخ ساز کا نفرنس ہوئی جس میں بھی مکتبہ فلر کے نمائندہ موجود تھے۔ سب نے فیصلہ کیا کہ شعائر اسلام کے تحفظ کے لئے ایک بورڈ قائم کیا جائے اور اس بورڈ کی سربراہی عکیم اللسلام کے سپردکردی جائے۔ اس طرح ملت اسلامیہ کے بھی مکا تب فکر نے حضرت پراعتاد کا اظہار کیا ہے۔

## ای سفادت بزور بازد نیست تانه بخفد فدائے بخشدہ

عركا آخرى دورايك دورائل ورمين بهى حفرت نے اپنى ذات كى حدتك جسم مرقتل اور ضبط كا مظاہرہ كيا ہے اے دكھ كر ہے ساختہ امير الموشين حفرت عثمان كى يا دتا زہ ہوجاتى ہے۔ اس موقع پر آپ كابيہ جملہ آب زرے كھے جانے كے قابل ہے كہ میں نے اپنے صبر وسكوت اور استغناكو پندكرليا ہے۔ "اور آخروہ وفت آئى گيا جو ہر جا ندار پر آتا ہے جس ہے كى ذى روح كومفرنييں \_ ارجولائى ١٩٨٣ء بروز اتواراا بج صبح "اپنے وفت كے ظليم عالم، خطيب، فيخ مر بى اور مرشد نے اپنی جان جال آفریں کے میروك " انسالله و انسا اليسه خطيب، فيخ مر بى اور مرشد نے اپنی جان جال آفریں کے میروك - " انسالله و انسا اليسه دا جعون " تور كور يور يور كور الله على الله على الله على الله على الله على الله و انسا اليسه خراص كر الله و انسالله على الله الله افراد شريك ہوئے الله على الله على الله على الله افراد شريك ہوئے ہوئے اس طرح على على الله على دور ختم ہوگيا۔

## بسم الله الرحمن الرحيم!

"الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهد أن لا أله ألا الله وحده لاشريك له ونشهد أن سيد نا وسندنا ومولانا محمداً عبده ورسوله ارسله الله الى كافة الناس بشيراً وننذيراً وداعياً اليه باذنه وسراج منيراً، أما بعد: فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، "بسم الله الرحمن الرحيم"

انا اعطینک الکوثر فصل بینک م ن دی تھ کوکر مونماز پڑھا پ الربك وانحر ان شانئك هو الابتر " ومن م ترادى رو كيا يتھے كا۔

یہ سورہ مبارکہ گویاسب سے زیادہ چھوٹی سورۃ ہے۔ بینا زل کی گئی ہے ختم نبوت کے شخط اوراس کے بقاواوراس کے اثبات کے لئے ، تو نبی کریم کیا گئے کے مقاوات میں ٹابت نہ ہو، بلکہ فتم نبوت ٹابت ہو، اور آ پ ملک کا خاتم انٹیین ہونا واضح ہوجائے۔

بنيادى عقيده

چونکه فتم نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، اس پر موقوف ہیں اسلام کی ساری خصوصیات اورانتیازات۔ آخر فتم نبوت کا انکار کردیا جائے تو نداسلام کی خصوصیت باتی رہتی ہے نداس کا کمال باتی رہتا ہے، نداس کا کوام باتی رہتا ہے۔ اس کے فتم نبوت اسلام کا ایک بنیادی اوراساسی عقیدہ ہے۔ اس کے بارے میں اول تو قرآن کریم کی آیت نے واضح فر مادیا کہ: ''مسا کسان مصمد اب احمد من رجالکم ولکن رسول الله و خساتم النبیین دارندندی '' ﴿ مُحَمَّلُ اللهِ مُحَمَّلُ اللهِ مُحَمَّلُ اللهِ مُحَمَّلُ اللهِ مُحَمَّلُ اللهِ مُحَمَّلُ اللهِ مُحَمِّلُ اللهِ مُحَمِّدا ور الله مِحَمَّدا کے تی مُحراور المحدا کے تی مُحراور نبوت) کی مہر (لیمنی اس کوشم کردینے والے) ہیں۔ ﴾

محملی الله ان انسانوں میں ہے کسی کے باپ نہیں ہیں۔وہ البتہ خاتم النہین ہیں اور الله کے در الله انسانوں میں ہے۔خاتم النہین ہیں۔ کے درسول ہیں۔ تو قر اُق مشہورہ تو ہیں ہے۔خاتم النہین (بقتح الناء) اورخاتم کے معنی مہر کے ہیں۔ جب کسی کا غذ پر مہرلگ جاتی ہے تو اس میں نہ کوئی چیز داخل کی جاسکتی ہے اور نہ اس سے کوئی چیز خارج کی جاسکتی ہے۔مہر کے معنی میہ ہیں کہ اب دستاویز عمل ہوگئی۔ اس میں نہ اب کسی قتم کی مخواکش اضافہ کی ہے نہ کسی کی۔اور شاؤروایت خاتم ( بکسرالناء) ہے کہ آپ خاتم النہین ہیں۔

یمی نبوں کا افتقام ہوگیا ہے آپ کے اوپر۔اب نبوت دنیا میں ہاتی نبیس رہی۔ادھرا مادہ یہ بہت کوت سے ہیں خم نبوت کے بارے میں۔ آپ مالی کہ است منی بمنزلة هارون من موسی "اے کی میری نبیت سے ایسے ہوجیے موئی علیہ "انت منی بمنزلة هارون من موسی الا انه لا نبی السلام کی نبیت ہارون علیہ السلام کی نبیت ہارون علیہ السلام کی نبیت ہوجی موئی اللہ انه لا نبی بعدی "(بناری جس سر ۱۳۳۳ مسلم جس مرح افرق انتا ہے کہ میرے بعد کوئی نی نبیل ہے۔موئی علیہ السلام کے بعد نبی آئے اور تقریباً چار بزار کے قریب انبیا علیم السلام نبی اسرائیل میں مبعوث علیہ السلام کے بعد نبی آئے اور تقریباً چار بزار کے قریب انبیا علیم السلام نبیا میں السلام کے بعد نبی آئے اور تقریب نبوت کی مثال ایک می ہے جو تقیر ہوا اور ایک ایک ہوئے۔ بعض اعاد یہ میں فرمایا گیا ہے ، نبوت کی مثال ایک می کے جو تقیر ہوا اور ایک ایک این السلام کے بعد کوئی نبی نبید کی ایک ہوں جس نے قعر نبوت کو میں اور قرآن کریم نبیاد قائم کردی۔ میں اور قرآن کریم نے اس کی بنیاد قائم کردی۔

قادياني مغالطه

اس میں اکثر قادیانی بیر مفالطہ دیتے ہیں کہ نبوت تو دنیا کے لئے رحمت ہے۔ جب نبوت تم ہوگئ تو رحمت ہوگئ اور زحمت پیدا ہوگئ ۔ نبوت تو ایک نور ہے جب وہ نور ندر ہا تو دنیا میں ظلمت پیدا ہوگئ تو این ہے کہ آپ دنیا کو زحمت دینے میں ظلمت پیدا ہوگئ تو این ہے کہ آپ دنیا کو زحمت دینے کے لئے آئے یا دنیا میں (نعوذ باللہ) ظلمت پیدا کرنے کے لئے آئے۔ کہ نور ہی ختم کر دیا، اور رحمت ہی گئے ہوئے کہ ایک مفالطہ ہے۔ اور مفالطہ واقع ہوا ہے ختم نبوت کے معنی بی جھنے کے اندریا تو سمجھای نہیں ان لوگوں نے یا سمجھ کر جان ہو جھر دغا اور فریب سے کا م لیا ہے۔

حقيق معني

۔ اس کی مثال بالکل الی ہے کہ جیسے آسان پر دات کے وقت ستارے جیکتے ہیں۔ ایک

لكلا، دوسرا، تنسر المراطول اوركروژول كى تعداديس ستار بير بمكامات بين بمرا مواموتاب آسان ستاروں سے۔اور روشی می بوری موتی ہے۔لیکن رات رات بی رہتی ہے دن نہیں موتا، کروڑوں ستاروں جمع ہیں مگررات ہی ہے روشی گنی بھی ہوجائے لیکن جوں ہی آ فاب نطلنے کا وقت آتا ہے۔ بو پھٹتی ہے۔ تو ایک ایک ستارہ فائب ہونا شروع ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ جب آ فآب لكل آتا ہے تواب كوئى بھى ستار ەنظرنيين برتا، جا ندجھى نظرنيين برتا۔ توبيہ مطلب نہيں اس كا كستارے عائب موسكة ونيا ، بلكمان كا نور مرغم موكيا آفاب ك نور من كماب اس نورك بعدسب كاوردهي رامئ اوروه سب جذب موكة فأب كور مل اب يوردن تك ٢ في بني كا نوركاني ب- كسى اورستار يكي ضرورت نبيس أور كط كاتواس كالمجمَّلات نظرنيس آئے گا۔ آقاب کے نور میں مفلوب ہوجائے گا۔ تو یوں نہیں کہیں مے کہ آفاب نے نکلنے کے بعد ونیا میں ظلمت پیدا کردی۔نور کوفتم کردیا۔ بلکہ یوں کہا جائے گا کرنورکو اتنا ممل کردیا کہ اب جھوٹے موٹے ستاروں کی ضرورت باقی نہیں رہی، آفاب کافی ہے، غروب تک پورادن اس کی روشی می چلے گا تو اور انبیاء بمولدستاروں کے ہے۔ اور نی کر بم اللہ بمولد آ قباب کے ہیں۔ جب آفاب طلوع موكيا اورستارے عائب موكئ، تو يدمطلب نيس كر نبوت فتم موكى بلكداتى ممل ہوگئ ہے کداب قیامت تک کی نبوت کی ضرورت باتی نہیں رہی گویا نبوت کی ایک فبرست متی جس پرمبرلگ کی مصوصل نے آکراگادی کداب کوئی نی زائد موگانہ کم موگا۔ بیمکن ہے کہ چ میں ہے کی نی کو بعد میں لے آیا جائے ، جیسے حضرت عیسیٰ علیه السلام بعد میں نازل ہوں مے۔ مگروہ اس فبرست میں داخل ہو تکتے۔ بیٹیس ہے کہ کوئی جدید نبی داخل ہو، پچھلے نبی کواگر اللہ تعالیٰ لا ناچا جیں تو وہ لا ئیں گے۔حضوط ﷺ نے فہرست کمل کردی کہاب نہ کوئی ٹی زائد ہوسکتا ہے نہ کم ہوسکتا ہے۔

دوبنياد س

تو ہبر حال ختم نبوت کے معنی پیمیل نبوت کے نظے نبوت کے نہیں۔اور دجہ اس کی ظاہر ہے کہ نبوت کی بنیا دروچیز وں پر ہے۔ ا..... کمال علم ، جقطعی علم ہو،جس میں شبہ کی مخبائش نہ ہو۔

۲ ..... کمال اخلاق عمل پر بنیاد نہیں ہے۔ نبی کا ایک بحدہ پوری احت کے سارے بحدول سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس لئے کہ اس بحدے میں جو اخلاص، جوللہیت، جومعرفت حضوط اللہ کے ۔ سجدے میں ہوا خلاص نصیب نہیں ہوسکتا۔ تو نبی کا ایک بحدہ سجدے میں ہوگئ پوری احت کومل کر وہ معرفت، وہ اخلاص نصیب نہیں ہوسکتا۔ تو نبی کا ایک بحدہ

كمالعلم

یک چهاغیست دری برم که از پر تواک هر کا ی گری انجمنے ساختہ اند فارنی نردام میش کا جس کر اتر سرد

ایک چراغ اللہ نے دنیا میں روش کیا۔ جس کے برتو سے دنیا میں انجمنیں بنتی چلی گئیں۔ کوئی علماء کی انجمن، صوفیاء کی انجمن، کوئی محدثین کی انجمن، کوئی مطلمین کی انجمن، کوئی

اصولین کی المجمن۔ ہر کیا می تکری المجنے ساختہ اند۔ایک ہی چراغ کا پر تو ہے۔ گویا اس نبوت کا بیہ عالم ہے کہ امتیوں سے وہ کام لے لیا جونبیوں سے کام لیا جاتا ہے۔ ایک ایک محدث، ایک ایک فقیہ، ایک ایک صوفی، جہاں بیٹھ گیا' ہزاروں کوائیان سے رنگ دیا اس نے مطوں کے خطے ایمان سے رنگے گئے۔امام ابوحنیفہ بیٹھ گئے کوفہ بیس تو سارا عراق اور خراسان ، افغانستان اور ہندوستان بیس اکثر بہ حنفیوں کی ہے۔

امام شافعی کا ابتدائی دورگز راہے مکہ میں، تو اکثریت تجازی شافعیوں کی ہے۔ اخیر عمر گزری ہے معربیں ۔ قرم معربیں اکثریت شوافع کی ہے۔ تو جہاں بیٹھ گئے امام شافعی نے مکوں کو رتگ دیا ایمان ہے مل ہے دین اور تقویٰ ہے۔ امام احمد بن شبل بیٹھ گئے تو نجد اور یمن کے سارے خطے منبیل بنتے ہے تو نجد اور ایکوں کروڑوں کو ایمان سے رتگ ویا۔ امام مالک ان کے سارے خطے منبیل بنتے ہے گئے۔ اور لاکھوں کروڑوں کو ایمان سے رتگ ویا۔ امام مالک ان کے اثر ات پنچ عرب کے مغربی خطوں میں۔ تو الجزائر اور تیونس سب ایمان سے دیکتے چلے گئے۔ جہاں اکثریت مالکید کی ہے۔ ایک محدث جہاں بیٹھ گیا تو ہزاروں کو حدیث بیٹھ گئی ۔

امام بخاری ، امام ترندی ، امام این ماجد ، اورامام ابوداؤد اورامام نسانی اور جماداین سلم ، اور سفیان قوری اور سفیان این عینید گهون بیدا ہوگئے ۔ جنہوں نے کلام رسول اللہ کہ کو نیا بیں بہنچایا ۔ تو بہر حال قتم نبوت کی وہ تو را نیت تھی کہ امتیوں سے وہ کام لئے جو کہ انہیاء کرتے ہے ۔ اس لئے اب نبیوں کی ضرورت باتی نبیس رہی ۔ ایک نبوت ہی اپنا کام چلائے گی ۔ کہیں محد ثین کے داستہ سے ، کہیں فقہاء کے داستہ سے ۔ کہیں علاء کے داستہ سے ، کہیں فقہاء کے داستہ سے ۔ کہیں علاء کے داستہ سے ، ایک ہی نبوت کام دے گی ۔ تو علم تو وہ ہے آپ کا کہ او تیدت علم الاولین والا خدین '' ۔ انگلوں اور پچھلوں کے سادے علم میرے قلب میں جمع کردیئے گئے ہیں۔

كمال اخلاق اوراس كي قسميس

اور جہاں تک اخلاق کا تعلق ہے۔ تواخلاق کے تمن درجے ہیں: اسسہ اخلاق حشہ ۲سسہ اخلاق کر کیانہ۔ ۳سساخلاق عظیمانہ

أخلاق حسنه

خلق حن بدابتدائی درجہ ہے اخلاق کا۔جس کے معنی ہیں عدل کے۔ کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی ساتھ کوئی برائی ساتھ کوئی برائی کرے تو تم بھی ایک پیسہ کا احسان کردو۔ کوئی شکہ مارے تو تمہیں تق ہے کہ آئی ہی برائی تم بھی کردو۔ وہ تھیٹر مارے تم بھی تھیٹر ماردو۔ کوئی شکہ مارے

تم بھی ماردو۔ برابر برابررہ فصد عدل سے۔ اگر کس نے تعیشر مارااور تم نے ماردیا تکہ ۔ تو دنیا کہا گئی یہ طالم ہے۔ اس نے تو تعیشر ہی مارا تھا اسے ملکہ مار نے کا کیا حق تھا۔ وہ تھا کہ میں اگر کے قالف نہ تھا: ''فسس اعتدی علیہ کم فیا عددی علیہ کم فیا عدد واعلیہ بمثل ماعتدی علیکم واتقو الله ''اگر تہارے ساتھ کوئی زیادتی کر سے تمہیس حق ہے کہ اتی زیادتی تم بھی کردواس کے ساتھ ۔ اس سے بڑھ کر کرنے کا حق نہیں وہ تھر بد انتظافی ہوگی۔ تو حسن طاق کے معنی ہیں برابر سرابر کے عدل وانصاف کے نیکی اور بدی میں۔ اخلاقی ہوگی۔ اخلاق عظیما نہ

اور طلق عظیم اس سے بڑا درجہ ہے کہ ایک فخص تمبارے ساتھ برائی کرے، نہ صرف معاف بلکہ اصاب مجی کرواس کے ساتھ۔ بیٹل عظیم ہے دوسرا گالیاں دیتم اسے دعائیں ویٹی شروع کروو۔ بیٹل عظیم ہے تو فقط ایٹارنہیں بلکہ او پرسے احسان بھی ہے۔ تو خلق عظیم کا مرتبہ سب سے اون چاہے۔ اور خلق کریم کا مرتبہ درمیانہ ہے۔ اور خلق حسن کا مرتبہ ابتدائی ہے۔

حضرت موسى عليه السلام اورخلق حسن

حفرت موی علیه السلام نے اپنی امت کو تربیت دی ملق حسن کا و پر کہ برا بر ترا بر معاملہ رکھو تہرار ہے ساتھ کوئی ایک پید نیکی کرے بتم پر واجب ہے کتم بھی ایک پید کی نیکی کرو، مروپے کی کر ہے تو تم بھی کرو اجب ہے کتم بھی برائی کرو ابنی کوئی ہاتھ کا ف دو کوئی ہا کہ کا ف د دے تہراری می ہاتھ کا فور آتھ کھوڑ دو تہرا افرض ہے کہ ایک آتھ و فرور چھوڑ دو تو شریعت موسوی میں معاف کر تا جا ترخیس تھا۔ انتقام لینا واجب تھا۔ گرا تنابی انتقام جمتنا دو مرے نے برائی موبی میں معاف کر تا جا ترخیس تھا۔ انتقام جمتنا دو مرے نے برائی موبی ہو تر آتی کی ہو جس کوثر آت کر کم میں فر بایا گیا کہ "و کہ تبدنا علیه میں النفس باالسن والجدو ح والحد ب الانف والان بالانون والسن باالسن والحدو تا ہو الحدو تا ہو الحدین "کوئی آتھ چھوڑ دو۔" والانف بالانف "کوئی وائت تو ٹر د کا تا ہی کا کا خارج ہو تا ہو تا ہو گئی تا کہ کا خارج ہو تا ہو تا ہو گئی تا کہ کا خارج ہو تا ہو تا ہو گئی دائت تو ٹر د معاف کر تا جا ترخیس ہی گا کوئی وائت تو ٹر د معاف کر تا جا ترخیس ہی گا کوئی وائت تو ٹر د معاف کر تا جا ترخیس ہی گا کہ کا خارج ہی تا کہ کا خارج ہی تا ہی گا کہ د تا ہی تا ہی تا ہی تا ہی تا ہی تا ہی گا کوئی دائت تا ہی تا ہی گا کوئی دائت تا ہی تر ہی تا گا کی درا ہو ب ہے۔ بیشی تا کہ کا خارج ہی تا کہ کا خارج ہی تا کہ کا خارج ہی تا کہ کی تا کہ کی درا تھا ہی تا ہی تا ہی تا ہی تا ہی تا ہی تا ہی تھی تا کہ کا خارج ہی تا ہی تا

توراة کی شریعت، تو توراة والوں کوموئی علیه السلام نے تربیت دی علق حسن کے اوپر، که برابر سرابر رکھومعا ملہ، نیکی بین بھی اور بدی بین بھی، بیتو موئی علیه السلام نے تربیت دی۔ خلق کریم اور حضرت عیسلی علیه السلام

حضرت عینی علیہ السلام کی شریعت میں خلق کر بیانہ پر تربیت دی گئی ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی کر سے قو چائز نہیں ہے کہ تم اس سے بدلہ لو بدلہ لیہ واجب نہیں ہے۔ معاف کر تا واجب ہے۔ اگر کوئی تمہارے بائیں گال پر تھیٹر ماروے تو واہت بھی اس کے سامنے پیش کردو کہ ایک اور مارتا چل ۔ اللہ تیرا بھلا کر ۔ تو واجب تھا وہاں معاف کرتا۔ انتقام لیہ جائز نہیں تھا۔ تو ملت کو حضرت عیسی علیہ السلام نے۔ عمل اللہ علیہ عظمہ خطہ عظمہ من اللہ علیہ السلام نے۔

نى كريم أيسة اورخلق عظيم

اور نی کریم اللہ کا اخلاق سب سے بلند تھ تو آپ نے محض معاف کرویتا یا محض ایار کردیے پر قناعت نیس کی بلکہ برائی کر نیوالوں کے ساتھ احسان کا برتاؤ کیا۔ طائف والے گالیاں دےرہے ہیں اورآپ اللہ وعائیں دےرہے ہیں۔ انہیں کمدوالے انتہائی ستارہے ہیں اور آ ب ماف کا کیں فرمار ہے ہیں ان کے واسطے تو میکس معاف کرنانہیں تھا۔ ایٹار کرنا نہیں تھا۔ بلکداحسان بھی تھاساتھ میں کہ برائی کا بدلداحسان سے دیا جائے توبہ ہے طاق عظیم۔ تو اس امت کوتربیت دی گئی ہے۔ طلق عظیم پر کدا حسان کا برتاؤ کریں۔ دوسرا اگر برائی بھی کرے تو محض معاف کرنائبیں بلکہ دعا ئیں کروکہ اللہ اس کو ہدایت دے۔ نیک راستے پرنگائے۔ تو انتقام لینا تو بجائے خود ہے معاف کرنا تو بجائے خود ہے۔احسان کا برتا وُ ہتلا یا گیا ہے۔جس کوایک موقع رِقْرَآن كريم مِن فرمايا ہے۔ 'فيد ما رحمة من الله لنت لهم ''اے پنیر الله وه رحت جوہم نے آپ کے دل میں کوٹ کوٹ کر مجروی ،اس کی وجہ سے آپ کادل نہایت نرم اور دھم ہے کہ کی كايرانيس وإست آپ الله من بروت شفقت كاجذبه وجزن ربتا ب-" ولو كسنت فظا غليظ القلب لا انفضوا من حولك "اكران الما يحتدل بوت عت برتا وبوتا، وسب الحد كے بعاك جاتے آپ كاردكردكوكى جمع ندر بتا لو آپ مالك كواللہ تعالى نے رحت مجسم بنا كرايك مقاطيس بنا ديا ہے كه عالم كى كشش ہے۔ اور آپ كا كاردگرد جمع بين مشرق اور مغرب كوك يو آپ الله كاكيامعالمه مونا جائة -آك آپ الله كوبدايت فرماني كئ ، حن علق کی ہدایت نہیں کی۔ بلک علق کر ماندے شروع کیا کہ آپ ساتھ بدلے لیا کریں۔ یہیں

فرِ ما یا گیا۔ چنا نچہ عربحرآ پ اللہ عمر بحرآ پ اللہ کی عادت کریم بیر ہی کہ گئی برائی کی لوگوں نے۔ مجمى آپ الله في انقام نيس لياء ممى برائى كابدلد برائى سے نيس ديا۔ توبدايت كيا ہے؟ فرمايا "فاعف عنهم"معاف كرو- فرآ محفرمايا كديددج في آب كمقام سي نجاب-آپكا مقام اس سي محى زياده بلندم- "واستغفر لهم "فظ معاف تى ندكري، بلكدها عمففرت بھی کریں ان لوگوں کے لئے جوآپ کے ساتھ برائیاں کررہے ہیں۔انہیں دعائیں بھی دیں۔ پرآ مے فرمایا کراس سے بھی اونچاہے آپ کامقام جو برائی کرنے والے بیں فقامعاف بی نہ كرير ـ فقط دعائى نددير ـ بلكر وشاورهم في الامر "كميم كمي بلاكران سيمشوره مجى كرليا كرين، تاكد يول مجيس كم بميل خالص الالمعجمان وبدائباني مرتبه ب طلق كاكديراني كرنے والول كيماتهم معاف كرناء معاف كرنے سے زيادة دعائيں دينا اور دعائي ديے سے زياده اسے برابر بھا کر چھ ہو چھ مجھ بھی کرتا کہ بھئ تہاری کیارائے ہاس میں۔ توبیا عمالی مقام ہے جس كوفر اياكياب-"انك لعلى خلق عظيم "آپكوالله تعالى فالعظيم ربيداكياب-جواخلاق کا انجائی مرتبہے۔ توبیظا ہر بات ہے کفلق عظیم جس ذات کے اندر ہے قوفلق کر یم بھی اس کے اندر سے طلق حسن بھی اس کے اندر ہے۔ وہ جامع ہے تمام مقامات اخلاق کا۔ تو علوم کے اندر بھی آپ اللہ جامع ہیں کہ اولین وآخرین کے علوم آپ اللہ کے قلب میں ہیں۔اخلاق میں بھی آپ ایک جامع کر تمام مقامات اخلاق آپ ماللہ کے قلب مبارک میں جمع کردیے گئے ہیں۔ توعلم کا بھی انتہائی مرتبددیا گیا کہ عالم بشریت میں اتنا بزاعالم کوئی نہیں کہ جننے آپ اللہ ين -"علم الاولين والاخرين "اخلاق من وهمرتبه كما تناظيق شاكلون من كزرانه يجهلون مں گزرا۔ آپ اللہ کا فاق نہا ہے۔

انتهائي نبوت

اب ظاہرے کہ جب نبوت کی بنیادان دوچیز وں پڑھی ،''کمال علم''اور'' کمال اخلاق''
ادر بید دنوں چیزیں انتہائی طور پر آپ اللے کوعطا کی گئیں تو نبوت بھی انتہائی ملی چاہئے کہ اس کے
بعد میں کوئی درجہ بی باتی شدرے نبوت کا، کہ کسی کولا یا جائے اور نبوت کا درجہ طے کرایا جائے ، اس
لئے نبوت ختم کردی گئی۔ یعنی حد کمال تک پہنچا دی گئی۔ کہ کوئی درجہ اب باتی شدر ہا کہ نبی کولا یا
جائے ادر وہ مقام پورا کرایا جائے۔ امت میں بڑے سے بڑے اقطاب پیدا ہوں گے۔ اولیاء
پیدا ہوں گے۔ ابدال پیدا ہوں گے۔ انہیں کے ذریعے وہ کام لیا جائے گا جو پہلی امتوں میں انبیاء

کے وریعے سے لیا جاتا رہا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں کہ گناہ سرزوی نہیں ہوسکتا تھاان سے۔ اولیاء کرام معصوم تو نہیں ہوتے گر محفوظ ہوتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے ان کی حفاظت کی جاتی ہے کہ وہ کرتے نہیں گناہ فس میں اتن قوت ہے کہ وہ مقابلہ کرتے ہیں پوری طرح سے گناہ کا ، آنے نہیں و بیتے گناہ کو اپنے پاس۔ اور بھی پیسل جا کیں تو اللہ کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے۔ آئیس ڈالانہیں جاتا گناہ کے اعدر تو معصوم نہیں ہیں گر محفوظ ہوتے ہیں منجانب اللہ تو اگر بیانبیاء معصوم سے تو اس امت کے اولیاء محفوظ بنائے گئے۔ اگر انبیاء کے ہاتھوں پر بھڑے نے فاہر ہوتے سے تو اولیاء کے ہاتھوں پر کرامتیں فلاہر ہوتی ہیں۔ جو بھڑے کی ایک شاخ اور فرع ہے۔ وہ معصوم ہوتے ہیں۔ یہ محفوظ ہوتے ہیں۔ تو ایک تھی کی مما ٹلت اور مشاہبت پائی جاتی ہے۔ اس امت کے انتقاء کو انبیاء کے ساتھ۔ مقام نبوت کے تو یعے ہیں۔ نبوت تو نہیں آسکتی۔ گرکام جو

اس امت كدروليثول في مام وه كئے جونبيول كے بيں۔ايك ني جہال بينھ گئے۔ مكول كوابيان سے رنگ ويا۔ تو ايك ربانی عالم جہال بينٹ كيااس في فطے كے فطے ايمان اورعلم دين سے رنگ ديئے۔ كام كياوہ جونبيوں كا ہوتا ہے۔ بہر حال فتم نبوت كے معنی قطع نبوت كے نبيل فكے كه نبوت فتا ہوگئے۔ ہاتی نبيس ربی۔ بلكہ يحيل نبوت كے ہوئے۔ كريہ نبوت اتنی قائم اور دائم ہے كہ قيامت تک كے لئے كہی نبوت كافی ہے۔

كامل نبوت

تو یہ مغالد ایک جاہلانہ مغالد ہوگا کہ جب نبوت ٹم ہوگی تو دنیا علی رحمت باتی نہ
ری ۔ ہوں کہاجائے گا کہ جب نبوت کال ہوگی تو رحمت بھی کائل ہوگی ۔ کہ انہاء تو رحمت کے جمہ
ہوتے بی ہیں۔ اس امت کو بھی رحمت کا مجمہ بعایا کیا اور حضوط کی نے ارشاد فر ایا حدیث مبارکہ
علی ' امتی ہذہ امة مرحومة '' بی میری امت امت مرحمہ ہے کہ امتوں پر دورتم وکرم ہیں کیا
گیا جو اس امت پر رحم وکرم کیا جاسک کے جو تکہ بیامت مجموع حیثیت سے قائم مقام ہے۔ سارے
انہیاء کی اور خاتم الانہیاء کی ۔ تو جو رحمت خاتم انہیان کو دی گئی می اس رحمت کا پر تو اس پوری امت پر
وال دیا گیا کہ بیامت مرحم بن گئی۔ تو معلوم ہوا کہ ختم نبوت کے وہ حقیٰ نہیں ہیں جو مغالط دین
والے دیتے ہیں کہ نبوت قطع ہوگی ۔ بلکہ نبوت کمل ہوگئی۔ تو ختم نبوت کے میں کہ تو ت کے ہیں۔ ممال نبوت پر یا ہوگیا۔ جیسا علی نے عرض کیا کہ آفا ب فکل
کراگر ہوں کیے کہ ' انا خاتم الانوار ''میں نے سارے لوروں کو ختم کردیا۔ تو کیا یہ مطلب کہ
کراگر ہوں کیے کہ ' انا خاتم الانوار ''میں نے سارے لوروں کو ختم کردیا۔ تو کیا یہ مطلب کہ

اب نور منقطع ہوگیا؟ دنیا میں اندھر انھیل گیا۔ آفاب کے آنے ہے؟ خاتم الانوار کہنے کے معنی یہ ہیں کہ نور میرے اندر موجود ہے۔ اب کی معنی یہ ہیں کہ نور میرے اندر موجود ہے۔ اب کی ستارے کی ضرورت نہیں۔ آف نور اور زیادہ قوی ہوگیا نہ یہ کظمت پھیلی۔ آو خاتم انھین کے آنے کے بعد نبوت کی ضرورت نہیں کے بعد نبوت کی خرورت نہیں ہے کہ اس کے ذریعہ سے ان انواز کو پیدا کیا جائے۔

ختم نبوت كاانكار، كمال اسلام كاانكار

بہرحال اس معلوم ہوا کہ خم نبوت اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ اس کا اٹکاراگر
کردیا جائے تو اسلام کے کمال کا اٹکار ہوگا ، اسلام کا کمال ہاتی نہیں رہے گا۔ اسلام کی خصوصیات
ہاتی نہیں دہیں گی۔ اس کا امتیاز ہاتی نہیں رہے گا۔ تو جو نبوت کادعو کی کرے۔ اس کا مطلب ہیہ
کہ وہ اسلام کو ناتھی بنا کر چیش کرنا چا ہتا ہے۔ وہ اس امت کو ناتھی کرنا چا ہتا ہے۔ تو بیفلط ہوگا اس
واسطے کہ بیم خالط ہے۔ تو ہیں نے عرض کرویا کہ اس مخالط کی حقیقت سمجھ کی جائے۔ بیم محن فلط
اندازی ہے۔ ختم نبوت کے معنی نہ سمجھنے کی وجہ ہے۔ ختم نبوت کے معنی لے لئے القطاع نبوت
کے قطع نبوت کے مطال تک ہیں بحیل نبوت کے۔

## انا لكم بمنزلة الوالد

تو بہر حال تابت ہوا کہ ختم نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اس کا مائے والا بنی اسلام کا مائے والا بنی اسلام کا مائے والا ہے۔ اور اس سے انکار کرنے والا اسلام کا متحر ہے تو تق تعالی شاند نے اس کی حفاظت فرمائی۔ دعوی کیا کہ 'مسا کہ ان محمدا ابنا احدا من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبیین ''محالی ہے کہ قیامت تک جتی اوالہ بنی وہ مرف خاتم انتخان ہیں۔ اور خاتم انتخان کا یہ طلب ہے کہ قیامت تک جتی اقوام جتی اس اس آئے والی ہیں ان سنب کواگروین اور برایت ملے گی تو ای نبوت کی وجہ سے ملے گی۔ تو وہ کو یا بمولند اولا دک ہوگئے۔ اور صفور اللہ برایت ملے گئو الد ماجد کے ہوگئے۔ اور صفور اللہ برایت میں بمزلہ الوالد کے درجہ میں ہیں۔ تو نسی اولا د کے درجہ میں ہیں۔ تو نسی اولا د کرائی میں اولاد کے درجہ میں ہیں۔ تو نسی اولاد مراد ہے ۔ تو سارے استی میری اولاد ہیں نبی کریم اللہ کی ۔ اور سارے استی میری اولاد ہیں نبی کریم اللہ کی کہ اور سارے استی میری اولاد ہیں نبی کریم اللہ کی کے اور سارے استی میری اولاد ہیں نبی کریم اللہ کی کہ اور سارے استی میری اولاد ہیں نبی کریم اللہ کی کے اور سارے استی میری اولاد ہیں نبی کریم اللہ کی کہ اور سارے استی میری اور اطلاق اور دین کا کہ اور سارے اس کی کریم اللہ کی کریم اللہ کی کہ دورت کی کریم اللہ کی کریم کی کریم کا تو برائی کی کریم کی کریم کا تو کہ کی کریم کی کریم کا تو کہ کی کریم ک

## دوطر يقول سيختم نبوت كي حفاظت

اس لئے ختم نبوت ایک بنیادی عقیدہ ہے۔جس کی حق تعالیٰ نے حفاظت فر مائی۔ تو ایک تو قول نے ذریعہ ہے حفاظت فر مائی جھے اس قول میں دعویٰ کیا اور اور اوا ور وہ میں دعویٰ کیا اور اور اوا ور وہ میں دعویٰ کیا۔ ''انسا اعسلینا' میں ہتاایا گیا کہ عملاً بھی ہم نے حفاظت کی ہے ختم نبوت کی۔ اور وہ کس طرح ہے کہ حضوطان کے دوصا جبز ادے پیدا ہوئے۔ ایک کانام ایم اہیم اور ایک کانام قام تھا۔ اور لقب تھا ان دونوں کا طبیب وطاہر۔ بیدوصا جبز ادے پیدا ہوئے۔ ان دونوں کی وفات ہوگئی۔ اور لقب تھا ان دونوں کا طبیب وطاہر۔ بیدوصا جبز ادے پیدا ہوئے۔ ان دونوں کی وفات ہوگئی۔ باتی نہیں رہے۔ تو نرین اولا دہے۔ حکر ماں کی طرف سے وہ سب حضوطان کی کی اولا دہے جن کو سادات کہا جو حضرت فاطر ہے۔ جن کو سادات کہا جاتا ہے۔ تو نرین اولا دہے۔ حکر ماں کی طرف سے وہ سب حضوطان کی کی اولا دہے۔ جن کو سادات کہا جاتا ہے۔ تو نرین اولا دہ دری آپ کا گئی تھا۔ اور نہر کھنے کا کیا مقصد تھا؟ حکمتیں تو ہزاروں ہیں جاتا ہے۔ تو نرین کی کھی تھا۔ اور اگر نبوت کا مقام دیا جاتا تو قتم ہوجاتی ۔ اس لئے اولا دکا ختم کر دینا گوارا کیا گیا۔ گرختم نبوت کا باطل کرنا گوارا نہیں کیا بوت دینوں تا ہاطل کرنا گوارائیں کیا۔ گیا۔ تو اولا دزینہ کوت تو حضوطان کی میں مصابل کی شان میں مصابل نو تو تو تو حضوطان کی مثان میں مصابل نی ہوت کی ۔ اور بتاتے نبی۔ تو تی تعالی نے پہلے بی اٹھا لیا۔ تو گویا

مشرکین کے طعنے

توبیختم نبوت کی مفاظت ہوئی عملا۔ آیتوں میں تو قواۃ مفاظت کی گئے۔ اور عملا مفاظت کی گئے۔ اور عملا مفاظت کی گئے۔ اس طرح کہ اولا وزیندزندہ نہیں رکھی گئے۔ اس سے مشرکیان مکہ نے طعندزنی کرنا شروع کی اور کہا کہ بس تی نبوت تو ختم ہوگئے۔ وہ جو نبوت کے مدی تھے۔ ان کی اولا دہی زندہ نہیں رہتی۔ ایک پیدا ہواوہ گزرگیا۔ دوسرا پیدا ہوا وہ گزرگیا۔ توبیہ مقطوع النسل ہو گئے۔ (العیاذ باللہ) اور دنیا والوں میں نسل اگر کسی کی منقطع ہوجائے تو وہ عیب سمجھاجاتا ہے کہ قلال لاؤلد گزرگیا۔ تو مشرکین والوں میں نسل اگر کسی کی منقطع ہوجائے تو وہ عیب سمجھاجاتا ہے کہ قلال لاؤلد گزرگیا۔ تو مشرکین مکہ نے بیطعند دینا شروع کیا کہ یہ نبی جیں؟ بیتو مقطوع النسل ہیں۔ اور قطع ہوگئی ان کی نسل ، آھے ان کا نشان بی نہیں رہے گا۔ جب اولا د باتی نہیں رہی۔ حق تعالیٰ کی تسلی

حق تعالى نے اس كاجواب ديا۔ پہلى بات تو يفرمائى كرآ پينا في دل كيرند موں ان

کے طعنہ سے دل میں کوئی ملال نہ پیدا کریں۔ اگر اولا دا ٹھائی تو مصلحت کے سبب سے تو "انسا اعطینك الکو شر "جم نے آپ اللہ کو کور عطا کیا۔ یہ کور ایک حوش ہے۔ قیامت کے دن تمام انبیاء کو حوض دیئے جا تیں گے۔ اور میدان محشر میں بیاس انبیائی ہوگی۔ سورج آجائے گا سروں کے آور میدان محشر میں بیاس انبیائی ہوگا کہ کوئی محفوں تک غرق کوئی ناف تک، کوئی گئے تک، کوئی بالکل سرتک، تو پیندائیائی ہوگا۔ قبروں سے جب اٹھیں سے تو انبیائی بیاسے اٹھیں سے۔ بیاسے اٹھیں سے دائیں سے تو انبیائی بیاسے اٹھیں سے۔

لوگوں کے حلق میں خطکی ہوگ۔ زبان میں کانٹے پڑے ہوں گے۔ بیاس کا تقاضا ہوگا۔ تو بیا سے افٹیں کے ادر میدان حشر میں وہ بیاس ادر پڑھ جائے گی۔ ادپر سے آفاب کی گری ادرینچے سے زمین پر بیسارے بنی آدم کھڑے ہوئے ہوں گے۔ اس طرح سے کہ کندھا سے کندھا جڑا ہوا ہوگا۔ قطنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ اربوں کھر بول بنی آدم اسی زمین کے ادپر ہو تگے۔ زمین کے ادبرکوئی ادنچائی ٹہیں ہوگی۔ بہاؤٹیس دہیں گے۔دریاٹیس دہیں گے۔

پوری زمین ایک تعالی کاطر ہوگ ۔ 'کانھا طبیقة فضة لا تری فیھا عوجاً ولا امت ا' زمین میں نہوئی ٹیڑھ ہوگا، نہوئی اور ٹی جو گا ہوگا۔ طباق کی طرح زمین ہوگا، جیسے چا تدی کی ایک پلیٹ اور اس پر سارے بی آ دم کھڑے ہوں گے۔ قبرون سے بیاسے آئیں گے۔ آئیا بی گری سے بیاس اور بیٹ ھی گا در جب باہم شس ہو کر کھڑے ہوں گے اور پینوں میں تر آئی ہوں کے اور پینوں میں تر آئی ہوں کے اور بیاب ہوں کے بیاس میں۔ اس میں جو مؤمن ہوں کے اور انہا علیہ السلام پر ایمان لائے ہوں گے۔ تو ہر نی کو جو حوض دیا جائے گا وہ اس سے بانی پیک گئی سے اس میں آئی ہوگا۔ جس کے جس سے ان میں سرائی پیدا ہوگ ۔ نی کریم آئی گئی مزین حوض دیا جائے گا۔ جس کے بارے میں آپ آئی گئی سافت ہے۔ اتنی سافت کی لمی بارے میں آپ آئی گئی سافت ہے۔ اتنی سافت کی لمی بارے میں آپ آئی گئی ہوگی اس حوض کی اور فر مایا کہ اس حوض کے کنارے پر بڑے بر سے ہوئے ایک ایک ہوگی اس حوض کی ۔ اور فر مایا کہ اس حوض کے کنارے پر بڑے بر سے ہوئے ایک ایک موٹی کے جن کے سائے بڑے بر سے کھلات کی طرح سے ہوں گے ۔ اور اتنا ہی عدد ہوئے ایک ایک موٹی کے ۔ جن کے سائے بڑے بر سے کھلات کی طرح سے ہوئے ۔ اور اتنا ہی عدد ہوئے اور اتنا ہی عدد ہوئے اور اتنا ہی عدد ہوئے کا کہ سارے ہیں۔

یہ مبالغیۃ کہا گیا ہے۔ یا داقعی ا تنا ہی عدد ہوگا جتنا ستاروں کا ہے۔ تو اس کے کناروں پر کوزے ہوں گے ادر کنارے بھی سونے اور چاندی کے ہوں گے۔ بیڈبیں ہے کہ پانی پھیلا ہوا ہے۔ اور وہاں لوگ کے چلنے سے ویرتر ہورہے ہیں۔ وہ حوض اپنی جگہ ہوگا۔ کناروں پر بڑے بڑے محلات موتیوں کے ہوں کے اور سجے ہوئے ہوئے۔ امت محدید علی صاحبہا الصلوٰ ق والسلام وہاں جاکریانی بیئے گی۔

فرمایا آیا کراس حوش کا پائی سفیدی ہیں دودھ سے زیادہ سفید ہوگا۔ تعشدک ہیں برف سے زیادہ تعشد ہوگا۔ اور مٹھاس ہیں شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ تو جیب وغریب اس پائی کی خصوصیات یہ ہوگی۔ فرملیا گیا کہ جوالیک محونث اور جام بھی اگر پی لے گا تو پھروہ بھی بیاسانہیں ہوگا میدان حشر ہیں۔

پیاس اس کی بالکل شم ہوجائے گ۔وہ آپ لگھ کا حوض ہوگا تو تمام انبیاء سے بدھ کر ہوگا وہ مدرقبہ کے لحاظ سے بھی ایک امتیازی ہوگا وہ درقبہ کے لحاظ سے بھی ایک امتیازی شان ہوگا حوض کی اور اس سے امتی پانی بیش کے۔ اس پہآتے جائیں کے درجہ بدرجہ اور پانی پیش جائیں گے۔ اور بیاس ان کی شم ہوتی جائے گ۔ پھر میدان حشر میں بھی انہیں پیاس نہیں گے گا۔ حالا تکہ میدان حشر میں بچیاس بڑار سال کا ایک دن ہوگا۔ تو بچیاس بڑار برس کی بیاس ایک دم زائل ہوجائے گی انہیں بیاس نہیں گئے۔ وہ بیوش دائل ہوجائے گی ایک جام میں۔ اور پھر اس میدان میں بھی انہیں بیاس نہیں گئے ۔ وہ بیوش میں گ

مبتدعين كاحشر

اورظاہر بات ہے کہ اس میں مشرق ومغرب کے لوگ ہوں مے۔امت تو فقط ایک

عرب تک بی تو محدود فیم \_ وہ تو عرب سے فکل کر پوری دنیا کی اقوام آپ الله کی امت میں داخل ہے۔ اور ان میں مون بھی ہیں۔ تو کوئی مؤئن مشرق کا کوئی مغرب کا ، کوئی جنوب کا ، کوئی ایشیا ہوگا ہوئی دنیا کے ہر خطہ کے انسان اس میں مول کے ۔ اور وہ مب بحز لئر اولا در کے ہوئے ہوئے ۔ تو فر مایا گیا کہ اگر فریندا والا دُنیس ربی تو اس سے ہوں گئے ۔ تو فر مایا گیا کہ اگر فریندا والا دُنیس ربی تو اس سے ہوئی اولا وجو آئے کی حوش کو ٹریز اتنی تو کسی کو میسر بی نیس اولا در تو آپ کو کا ہے کا دکھ ہے۔ کیے یہ کہا گیا کہ آپ میں گئے کہ مقطوع النسل ہیں۔ آپ کی نسل تو آئی ہوئی ہے کہ سارے عالم میں پھیلی ہوئی ہے۔ اور ایک بی زمانہ میں فیمیل بھی ہوئی ہوئی ہے۔ اور ایک بی زمانہ میں جو جوموش بختی ہوئی ہوئی ہے۔ اور ایک بی خود بی فر مایا: ''انسا جا کیں گے۔ وہ مسب آپ میں گئے کی اولا دمیں وافل ہوں گے۔ آپ میں گئے ہوئی خود بی فر مایا: ''انسا لیک ہم بعذ للہ الوالد ''میں تم سب سے تی میں بھر لہ والد کے ہوں۔ تو جس والد کی اتنی اولا وہو کہا کہ شاکر کا مشکل ہو۔ وہ مقطوع انسل کہلائیگا؟ اگر مادی نسل نددی تو جم نے روحانی نسل وہ کی کہیں۔

امت کی کثرت

چنانچ آپ آگان ارمان میں مجنے جورکروں گائی امت کی کھڑت پر انبیاء کوا سے افراد نہیں دیے جائیں گے امت میں جتے جورکودیے جائیں گے اس امت میں جتی کہ جب منیں بائد حی جائیں گاتواں میں منیں ہوں گی۔ ساری دنیا کی اقوام جوالل جنت ہوں گے۔ تواس میں دو تہا کی منیں میری امت کی ہوں گی۔ ایک تہا کی میں سارے انبیاء شامل ہوں گے۔ توجس فرات اور منا کی ایک روحانی وریت ہو کہ مشرق اور منا رسا اور ماضی اور منا منی اور مال سب پر پہلی ہوگی ہوں گران میں اور مکان میں اے معلوع انسل کہا جائے گا؟ تو کفار کہتے تھے کہ آپ کی کی سل معلوع ہوگی اور آپ معلوع انسل ہیں۔ تی تعالی نے جواب دیا۔ 'ان شان میں ان کا کوئی وکر عالم میں نہیں۔ میں معلوع انسل ہیں۔ تی معلوع انسل ہیں ہو۔ باوجود اولا وہونے کے ان کا کوئی وکر عالم میں نہیں۔ میں ہو سے دوسی ہو کیں۔ ان کا کوئی وکر عالم میں نہیں۔ میں کی سے کر دوسی ہو کیں۔ ان کا وکی والم میں نہیں جانا ہو میں ان کا وکی والو ویں ہو کیں۔ وولی میں میں گیا۔

ادرآ پ الله کی ذات ہے کہ آپ کا نام عالم میں ازل سے لیکر ابد تک مشہور ہے۔ قلب کے اندر موجود ہے۔ حتی کہ دیشن بھی آپ کی حقائیت کے قائل ہیں۔ چاہے آپ کا دین مائیس یاند مائیں ۔ توساری امتوں کے اندرآ ہے اللہ کا چرچا کھیلا ہوا ہے۔ بعداز خدا بزرگ

 توجدالي الثداور قرباني

''فصل لربك وانحر ''آپ تمازی بھی پر حیس ۔ توجالی اللہ کیس ۔ 'وانحر ''آپ تمازی بھی پر حیس ۔ توجالی اللہ کیس ۔ 'وانحر ''آپ تمانی کر بیا اپنے نفس کو قربان کر دیا۔ یہ تعااصل ۔ لیکن تن تعالیٰ نے یہ تکلیف ندوی کہ خود گئی کر ہے اپنی نسل شم کرو۔ بلکہ فدیدوے دیا کہ قربانیاں کر ووہ تعالیٰ نے یہ تکلیف ندوی کہ خود گئی کر اپنی نسل کو ذیح کر دیا۔ تو جانی عبادت بھی آپ مہمارے نس کا بدلہ مجھا جائے گا۔ گویا تم نے اپنی نسل کو ذیح کر دیا۔ تو جانی عبادت بھی پر حیس اور تر اور نہی ہی پر حیس اور تر اور نہی ہی کریں ۔ تو ''نہ نسل کی قربانی ہے اور بیدجان کی معروفیت ہے نماز میں۔ تو نماز اور قربانی دو چیزیں آپ تا گئی ہے ۔ اور بیدجان کی معروفیت ہے نماز میں ۔ تو نماز اور قربانی دو کیا دیا ہی گئی ہے ۔ اور بتا ایا گیا ہے کہ تم نبوت ایسا بنیاوی ہمانے ، بیان اور فری ہے کہ اس کی حفاظت کر ہیں۔ اور اس کی حفاظت کر میں۔ اور اس کی حفاظت کر ہیں۔ اور تعالیٰ نہی ہی ہی ہے کہ اس کی حفاظت کر ہیں۔ اور تعالیٰ نہیں ہی ہے کہ اس کی حفاظت کر ہیں۔ اور تعالیٰ نہیں ہی ہی ہے کہ اس کی حفاظت کر ہیں۔ اور اس کی حفاظت کی ہے کہ اس کی حفاظت کر ہیں۔ اور تعالیٰ نہیں ہی ہے کہ اس کی حفاظت کر ہیں۔ اور تعالیٰ نہیں ہی ہی ہے کہ اس کی حفاظت کی ہے کہ اس کی حفاظت کی ہے ۔ اب نہ کوئی ذائد ہوگا اس میں نہ کہ اس کی حفاظت بھی ہی ہو فہرست ہے دو کھل ہو چی ہے۔ اب نہ کوئی ذائد ہوگا اس میں نہ کہ کہ وگا۔ بیاس کی حفاظت کی جو فہرست ہے دو کھل ہو چی ہے۔ اب نہ کوئی ذائد ہوگا اس میں نہ کہ کوگا۔ بیاس کی حفاظت کیا۔ بیاس مورہ کا۔

كمال اسلام

تو وفلايلف " يس واقعاتى تاريخ "سببزول تهاداور" ادء يست الذى " يس اسلام

کی اخلاقی تاریخ سببنزول تفاراور' اندا اعطینا "میں آپ کی ذات سببنزول ہے۔ آپ کا چیدہ ختم نبوت ہے۔ آپ کا جیدہ ختم نبوت ہے۔ آپ کا اسلام کی واقعاتی یا اخلاقی جاریخ بھی کمل۔ اسلام کی واقعاتی یا اخلاقی جاریخ بھی کمل۔ کہ کوئی فریب نہ لاسکا۔ تاریخ اور ذات بھی ائی کمل کہ ختم نبوت ہوگی۔ اور خاریخ بھی کمل کہ ختم نبوت ہوگی۔ اور 'الیدو م اکد ملت لکم دینکم واقعمت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا'' الیدو م اکد ملت لکم دینکم واقعمت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا'' آج کے دن ہم نے اسلام کو تبہارے لیکھل کردیا۔ لاتیں بھی اپنی تمام کردیں تبہارے اور براور جب یہ بات ہے تو اب ہم اسلام کے سواکی دین سے راضی نہیں ہیں۔ نبات مخصر ہے اسلام بیب بیات ہو اب ہم اسلام کے مواک وی صورت نہیں۔ پھیلے ادیان کی حفاظت کے لئے آیا ہے اسلام رقو پھیلے ادیان میں جتنی خوبیاں تھیں وہ سب اسلام نے جتم کردی۔ اور بعتی خرابیاں استوں نے ڈوائی تھیں ان سب کو تتم کر کے جو پھر سے لیا۔ تو اسلام جامع ہے تمام سابقہ ادیان کا اور سابقہ شریعتیں وہ یہ ہو تی ہوئی جو آئمہ جبہتہ ین نکالیں کے اور وہ خوداس قرآن کی ذات بایکات میں موجود ہیں۔ تو آگلی شریعتیں ہمی آپ بالے تھی کے نور سے بیدا ہوئیں۔ اور آگلی شریعتیں جو بدلی ہیں اور اجتمادی ہیں وہ بھی آپ بی کے نور سے بیدا ہوئیں۔ تو اسلام ہر کی ظامل کی طراح ہے اور انگلی کے اور تعین بی اور نسلے کی خور سے بیدا ہوئیں۔ تو اسلام ہر کی ظامل کی طراح ہے اور نسلام ہے۔

اسلام آنے کے بعد کی اور دین میں نجات نہیں ہے۔ پچھکے ادیان کے اگر انہیاء بھی ام اسلام آنے کے بعد کی اور دین میں نجات نہیں ہے۔ پچھکے ادیان کے اگر انہیاء بھی ام اس اور دین میں نجات نہیں ہی ام انہیں بھی ام رنی پڑے گا۔ جیسا کہ آپ اللہ نے فرمایا۔ 'اس کسان موسیٰ حیا ''اگر حضرت موی بھی آئ ذیرہ ہوت تو انہیں بھی میری شریعت کا اتباع کر تا پڑتا۔ اور حضرت میں تازل ہوں گے تو اس شریعت کے مجدد کی حیثیت ہے آئیں گے۔ ای شریعت پر خود بھی ممل کریں گے اور ای شریعت پر دوسروں سے بھی ممل کرائیں گے۔

اس واسطے بیشریعت بھی جامع، نی بھی جامع، اور اسلام بھی جامع۔کی میں کوئی میں کہ اسلام کے اندر کھے چیزیں اضافہ کریں اور یوں بچھیں کہ اب اسلام کمل ہوا ہے۔ بیطن ہوگاختم نبوت پر ۔تو بیعاصل ہے اس سورۃ کا۔

بس جننا اجمالاً بیان موسکتا تھا۔ وہ بیان کردیا گیا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو فیق دے اس دین پر، پوراا ثبات اور استقلال اور اسی دین پر زندگی دے اور اسی دین پر موت نصیب فرمائے۔ آمین!



## بسواللوالوفان التحدير

نحمده ونصلي على رسوله الكريم!

اس زمانہ میں مسلمانوں کی برسمتی یا تم ہی ناواقلیت کی وجہ سے لوگوں کے د ماخوں میں یہ خیال کی قدررائخ ہوچا ہے کہ جوشن زبان سے ایک دفیہ کلم شہادت جاری کردے۔ یا قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے۔ وہ ایسا پختہ اور رائخ العقیدہ مسلمان بن جاتا ہے کہ اسلا کی تعلیم اور نم ہی عقائد کی تعلیم کھا مخالف الفت اور الکار کرنے کے باوجود ہی اس کے ایمان میں کسمی تعلیم کھا مخالف الفت اور الکار کرنے کے باوجود ہی اس کے ایمان میں کسمی تعلیم کھا مخالف الفت اور الکار کرنے کے باوجود ہی اس کے ایمان میں کسمی تعلیم کو عدم تعلیم کو اور کمی اس آیت سے استدلال کیا جاتا ہے۔ کی عدم تعلیم والی صدیت بیش کردی جاتی ہے اور کمی اس آیت سے استدلال کیا جاتا ہے۔ دو لا تسقولوا لمن القی الیکم السلم لست مؤمنا "بینی جوشن تم سے السلام الیکم کہنا ہے۔ اس کوشیہ کی وجہ سے کا فرنہ کہو۔

اس خیال کی وجہ سے بعض ناوا تف لوگوں کی ذہنیت اس درجہ بگڑگی ہے کہ اگر کوئی شخص اس موقعہ پر فدہجی تعلیم اور اسلامی روایات سے متاثر ہوکراس کے خلاف آ واز اٹھا تا ہے تو وہ ان کی نظر شن تک دل، فدہجی و یواند، ناعا قبت اندیش، اسلامی اخوت کا وشن مظام ملی کا خالف سمجھا جا تا ہے اور بعض تو اس کی بات سنتا اور اس کی کسی تحریر کور یکھنا بھی گوار نہیں کرتے ۔ ایسے دوستوں کی خدمت میں باادب التماس ہے کہ وہ حق اور انصاف کودل میں رکھتے ہوئے ہماری معروضات پر بغور توجہ فرماویں اور جو بات بچی ہواس کو اختیار کریں۔

اس بات سے کس کو انکار ہوسکتا ہے کہ اسلام دنیا ش ایک اصولی فرہب ہے۔ دیگر فراہب کی طرح انسانی خیالا ت اورقو می یا کملی رسومات کے ساتھ ساتھ جہیں چلا۔ اس کے فیصلے اٹل اور اس کے ضابطے ہرتم کے تغیرات سے ہمیشہ کے لئے محظوظ ہیں۔ اس کے ہرتھم کوشلیم کرنا اور اس کے ضابطے ہرتم کے تغیرات سے ہمیشہ کے لئے محظوظ ہیں۔ اس کے ہرتھم کوشلیم کرنا اور اس کو سے دل سے مانٹائی ایمان ہے۔ ان میں سے کسی فیصلے کو بدل دینے اور بعض کو مانے یا بعض سے انکار کرنے کا حق کسی کو صاصل نہیں ۔ اللہ قال میں اللہ ورسول امرا ان یکون لھم المخیرة "کسی مردسلمان یا عورت مسلمہ کو سے حاصل نہیں کہ جس تھم کے متعلق خدا تعالی یا اس کا رسول کوئی فیصلہ سنائے وہ اس میں کسی تم کا حق حاصل نہیں کہ جس تھم کے متعلق خدا تعالی یا اس کا رسول کوئی فیصلہ سنائے وہ اس میں کسی تم کا

تغیریا تبدیلی پداکرے یاس کے بعض حصر کو مانے اور بعض سے معاقب ا کارکردے۔

دوسرى جكماس طرح قرمايا كياب-"تسلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فساوليك هم النظالمون "بيخداتعالى كمقرركرده ضابطاورامول بين الله تعالى ك فيعلول سيتجاوزيا تكاركرف والاظالم اوربدوين ب-ايك اورآيت مل ب-"ما اتساكم الرسبول فسخدوه ومبانها كم عنه فانتهوا "اورخداكارسول جمكام كيكرنكا يحكم فرائے۔اس کو بجالا کاورجس چیز سے رو کے،اس سے رک جاکہ لیٹی شریعت کے دولوں حصول امورات اورمنہیات، حلال وحرام یا جائزونا جائز کا مانتا برمسلمان کے لیے ضروری ہے۔اس کے علاوہ جب دنیا کے سی قانون کوسلیم کرنے کے لئے اس کی تمام دفعات کا ماننا ضروری ہے۔ جیسا كربهم دور حاضر مل و كيورب بي كدايك مخض تعويرات كى ينتكرول دفعات على تصرف فالون نمك كي خلاف ورزى كرف سيحكومت كايا في كهلايا جاتا ہے اوراس كي طرف سے قاتون كااحرام باتى ركعے كے لئے اس كوقيد دبندكى خترين سرائيں دى جاتى بيں تو كيا دجہ ك اسلام جواصولی ندہب ہاور چندقوائین اورضالطوں کے مجوعہ کا نام ہے۔اس کے ہردفعہاور قاعدے پرایمان لا تا اوراس کوصدق دل سے شلیم کرنا ضروری ٹیس ہے اور کس لئے اسلام کے مجموعة واثين يس سيكى ايك ضا بطاورة عديكا الكاركرف والاخدااوراس كرسول كاباغي اور تافر مان نہیں سمجماجا تا اور کول اسلام کی عزت اور اس کا احترام باقی رکھنے کے لئے ایسے خض کو سرانہیں دی جاتی فرض جس طرح توحیداور نبوت کے اتر ارکرنے سے منی طور پرتمام شریعت کا اقرار سجما جاتا ہے۔ اس طرح شریعت محدی کے سی قطعی اور یقینی فیصلہ ہے جس کو ہرآ دی فرہی مسكدادراسلام كاايك علم مجمتا بالكادكرنا-خدااوررسول سالكادكرن كمترادف ب-كونكه الله تعالى اوراس كرسول برايمان لانے كے يكي معنى بين كدان كى تعليم اور فيصلوں وسيح اور درست تسليم كرتے ہوئے بصورت الكارىجى ان كى خالفت ندكرے۔

اورجس مخض نے سی ایسے فیصلے کے متعلق جس کا خدااور رسول کی طرف سے ہوتا بھینی امرے۔ الکار کیا یا اس کو بدل کر دوسرے رنگ میں پیش کرتا جا ہا۔ ایسا آ دمی یقیبناً خدااور اس کے رسول کا کھلا ہوا دشمن اور ان کی تعلیم کا صرت مخالف سمجھا جائے گا۔

اس لئے بیخیال کرنا کہ توحیداور نبوت کے اقرار کرنے یا قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز

ر من کے بود کسی شے کے الکار کرنے سے انسان کافر نیس ہوتا۔ قرآن کی صدیا آ عول اور احدیث بویا ہے۔ اور احدیث بویا اور احدیث بویا اللہ فاول تک مراسر فلاف ہے۔ چنانچ قرآن شریف ش ارشاد ہے۔ 'ومن لم یحکم بما اندل الله فاول تک هم الکافرون '' ﴿ جُولُوكُ فدا کے اس بھم کے موافق فیصل فیل کرتے جس کواس نے نازل فرمایا ہے وہ کافریس ۔ ﴾

لفظ ما عربی زبان میں تعیم کوچا ہتا ہے جس کے بیمعی ہوئے کہ جوفف قرآن عزیز کے مرفیعلہ کے آھے گردن نیس جھا تا اوراس کے طال کو طال اور حرام نیس جھتا ۔ یا کی فرض کی فرض کی فرضیت سے انکار کرتا ہے وہ کہی مسلمان نیس ہوسکا۔ یک معی اس آیت کے ہیں جس جس ماف طور پرینٹر مایا گیا ہے۔ 'قدات الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر ولا یک محرمون ماحرم الله (توبه) '' وان لوگوں سے جہاد کرد جواللہ اور آخرت کے دن پرائیان نہیں لاتے اور جن چیزوں کو ضدا تعالی نے حرام کیا ہے ان کو حرام نیس جائے۔ کہ

''ولقد اندل نا الیك آیات بینات و ما یکفر بها الا الفاسقون '' ﴿ ہم نے آ ہے کا ہم اور کھی کھی با تیں اتاری ہیں۔ چن کا الکارکر کے کافرٹیں بنتے ریمرفاستی اور نافر مان لوگ۔ ﴾

ای سورة ش دوسری جگدارشاد ہے۔ 'والدیسن کفروا و کذبوا جایاتنا اولتك اصحاب النارهم فیها خالدون '' ﴿ جن لوكوں نے كفركيا اور مارى آ يوں كو جمثلا يا وہ جبنى بيں ادر بميشداى ميں دبيں گے۔ ﴾

ایک جگریمودیول کوخطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے۔" واسندوا بسسا اندزاست مصدق آلما معکم ولا تکونوا اوّل کافر به "﴿ قرآن پرایمان لاوَ - چوتہاری آسائی کتاب توریت کی تعدیق کردہا ہے۔اس کا افکادکر کے کافرنہ بنو۔ ﴾

ان تیوں آ تیوں سے بیہات صاف طور پر فابت ہوری ہے کہ قرآن عزیز کی کی ایک آبت کے انکار کرنے ہے آدی کا فرہ وجایا کرتا ہے۔" وسا منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم کفروا بالله وبرسوله ولا یاتون الصلوۃ الا وهم کسالی ولا ینفقون الا وهم کسالی ولا ینفقون الا وهم کسالی ولا ینفقون الا وهم کسارهون " وان کے صدقات اور شرات خدا کے زدیک اس لئے تحول نیس کے جاتے کہ وہ اللہ ادر اس کے رسول پر ایمان ٹیس رکھتے اور قماز ہے اور فی سے پڑھتے اور دباؤگی وجہ سے صدقہ اور شرات کرتے ہیں۔ کہ

اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ تماز پڑھنے یا زکوۃ دینے ہے آدی مسلمان ٹیس ہوتا۔ جب تک ایمان ٹیس ہوتا۔ جب تک ایمانیات کے متعلق اپنے عقیدے کی اصلاح ندکرے۔ منافقین طلع مسلمانوں کی طرح تو حید اور ثباؤ کا قراد کرتے اور ثمازیں پڑھا کرتے تھے۔ لیکن عقیدہ سجے ندر کھنے کی وجہ سے کا فری قراد دینے گئے اور کسی دن مجمل ان کوسلمان ٹیس سجما گیا۔

اسلامهم "فروه فدا كر م كما كركت بن كرانهول في الدوا كلمة الكفر وكفروا بعد السلامهم "فروه فدا كر م كما كركت بن كرانهول في السالامهم "فروه فدا كر م كما كركت بن كرانهول في السابر كرنيس كها باوجود يكدانهول في يقيناً كفريكل نهان برجارى كياادروه اليا كرف م ملمان بوخ كي بعد كافر بوگئ بيل به عام مفرين كرنويك بيرة بت ان منافقول كي بار ي بن نازل بولى - جنهول في المي بلس من ني عرفي الله كي شان مبارك مي بداد في اور حمتا في كافا الله الله في محمول في منافقين في المواقع كي اطلاع وي جمول فتميس بحب حضوطا في والله والتي من جمول فتميس كما ميل الله وقت الله تعالى في المواقع كي اطلاع و يت بوك الناكو طف الحال في المواقع كي اطلاع و يت بوك الناكو طف الحال في المواقع كي اطلاع و يت بوك الناكو طف الحال نيس مرجونا قرار ويا اور ما تحدي في فراديا كرده اليا كمن كي وجد كافر بوگ مسلمان نيس د ب اس آيت معلوم بواكرانيا عليم السلام عن ساكي آيك في كي قوين

كرنے سے آدى ملمان ئيل دہتا۔ بلك فراكا فر بوجا تا ہے۔ ٥..... "ولكن سالتهم ليقولون انماكنا نخوض ونلعب قل ابالله وأياته ورسوله كنتم تستهزؤن لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم (توبه)"

جب قیصر روم سے لڑنے کے لئے اجھری میں رسول خدا اللہ مسلمانوں کی جمعیت

لے کر مدینہ سے باہر لکے اور تبوک کی طرف روانہ ہوئے تو بعض منافقین نے جواس سئر میں مسلمانوں کے ہمراہ تنے یہ کہا کہ اب اس مخص یعنی رسول اللہ اللہ کے حوصلے بہت بڑھ گئے جوالی مسلمانوں کے ہمراہ تنے یہ کہا کہ اب اس مخص یعنی رسول اللہ اللہ کہا ہوگئ تو منافقین زیروست سلطنت سے لڑنے کے لئے چلا ہے۔ جب آپ کواس بات کی اطلاع ہوگئ تو منافقین نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے یہ بات ول سے نہیں کئی تھی۔ بلکہ راستہ طے کرنے کے لئے ول کئی اور خداق کے طور پر کئی تھی۔ اس وقت اللہ تعالی نے آ بہت نہ کورہ بالا تازل فرمائی۔ جس کے یہ معنی جیں۔ ''اے جھران لوگوں سے کہدو تم اللہ اور اس کے رسول اور قرآن کریم کی آ بھول کے یہا تھی خداق کرتے ہو، اب تہاری جمو ٹی عذر خوائی فعنول ہے۔ ایسا کرنے کی وجہ سے تم ایمان

لانے کے بعد کا فر ہو گئے۔ اس آئے۔ یس قرآن شریف اللہ یاس کے رسول کا استہزاء کرنے اور الکار غداق اڑا نے کی وجہ سے کا فر ہوجائے کا حکم سنایا گیا ہے۔

الدین الدین تابوا واقاموا الصلوق واتوالزکوة فاخوانکم فی الدین ونفصل الایات لقوم یعلمون وان نکلوا ایمانهم من بعد عهدهم وطعنوا فی دینکم فقاتلوا اثمة الکفرانهم لاایمان لهم لعلهم ینتهون (توبه) "واگرده ترب وینکم فقاتلوا اثمة الکفرانهم لاایمان لهم لعلهم ینتهون (توبه) "واگرده ترب وین اور کوه و ین و ده تهاری بین به این این آیت مجمدارول کو بین اور کوه این عمد پرقائم شرین اور تهاری وین دفرب کے کی عمر پرفائی کرین اور اس می عیب نالین تو اید لوگ کفر کے امام اور پیشوا بین دفرب کے کی عمر دو اس کے ورکر اس می عیب نالین تو اید کروه اس سے ورکر اسلام کے متعلق بدنیانی کرنا چھوڑ دیں۔

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ مسائل دیدیہ اور اسلامی اصول اور منابطوں کے بارے میں کت چینی کرنی اور گتا تی ہے۔ کت چینی کرنی اور گتا تی ہے۔ کت چینی کرنی اور گتا تی ہے۔

کسست ''ان الدین یکفرون بالله ورسله ویریدون ان یفرقوا بین الله ورسوله ویریدون ان یفرقوا بین الله ورسوله ویریدون ان یتخذوا بین ورسوله ویریدون ان یتخذوا بین ذالك سبیلا اول تك هم الكفرون حقا ' ﴿ جُولُوك الله اوراس كرمولول كا الكارك می یا الله كولول كا الكارك می یا الله كولول می سے بعض كوچا اور بعض كوچوتا میں یا الله كولول می سے بعض كوچا اور بعض كوچوتا كافر كيت بين اوران كوليل مائة يا ترب می ایك درمیانی داسته تكالے بین ایك لوگ يقينا كافر بین ا

اس آیت میں چارتم کے لوگ بتائے گئے ہیں۔ چوتھا گروہ کافروں کا وہ ہے جواسلام کے ہیں۔ چوتھا گروہ کافروں کا وہ ہے جواسلام کے اصولوں میں سے بعض کو مانے اور بعض سے انکار کرے اور فدہب میں ایک ایسا ورمیائی راستہ عمل کا تجویز کرے جس میں نہ کلیت اسلام سے انکار ہواور نہ کامل طور پر اس کا اقرار دایسا آ دی قرآن عزیز کی تصریح کے موافق ای طرح کا فرہے جیسے خدا اور اس کے رسول سے انکار کرنے والا کا فرادر بے دین ہے۔

أسس "أمن الرسول بحا انزل اليه من ربه والمؤمنون كل أمن بالله

وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بین احد من رسله " ﴿ رسول السُّمَا اللَّهُ اور مؤمنین ان تمام باتوں پرایمان رکھتے ہیں جوان پر خدا کی طرف سے تازل کی گی اوران میں سے ہرایک الله اور اس کی کتابول اور اصولول پر ایمان لاتے ہیں اور کسی کا اٹکارنہیں کرتے۔ کہ

اس آیت شی الله اوراس کے فرشتوں اور تمام آسانی کتابوں اور تولوں پر ایمان رکھنا اوران کو کتابوں کے غیر محرف حصہ کومنزل من الله اور بچا جا ناظمر وری بتایا ہے۔ جس کے صاف اور ظاہری معنی ہے ہوئے کہ ان شی ہے کسی ایک چیز کا اٹکار کرنے پر ایمان شدانے سے آدی وائزہ اسلام سے خارج ہوجاتا ہے۔ جس طرح یہودی تو ریت کے بعض جھہ کو مانے اور بعض کا اٹکار کرنے کی وجہ سے اس آیت ش کا فرقر اردیے گئے۔

ای طرح وہ مسلمان جوقر آن عور کیا ہے صرح احکام میں ہے بعض کا افکار کرے وہ قطعاً کافراور بے دین ہے۔

"قولوا أمنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم راسمعيل واسحيل ويعقوب والاسباط وما اوتى موسى وعيسى وما اوتى النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون فان أمنوا بمثل ما أمنتم به فقداهتدوا وان تولوا فانماهم في شقاق"

اس آیت بیل امر کے میغہ کے ساتھ جو دجوب اور قرضیت کے لئے آتا ہے مسلمانوں کو خاطب کرتے ہوئے یہ قرمایا ہے کہ ذبان سے اس بات کا اقر ارکر دکہ ہم اللہ پر اور اس کتاب پر جو ہماری طرف ہیں گئی ہے اور ان کتابوں پر جو حضرت ایرا جیم اور اساعیل اور آبی اور یعقوب علیم السلام اور ان کی اولا دپر تازل کی گئی تعین، ایمان لائے اور جو پھر حضرت مولی اور عینی علیم السلام کو اسلام اور ان کی اولا دپر تازل کی گئی تعین، ایمان لائے اور جو پھر حضرت مولی اور عینی اسلام خداکی طرف سے لائے۔ ہم ان سب کی تقدیم کی کرتے ہیں اور ان میں سے کسی کا افکار نہیں کرتے اور ہم اس اقر ار میں سے اور تخلیق مسلمان ہیں۔ آگر وہ اس طرح ایمان لائیں جس طرح تم لائے ہوتو وہ ہمایت پر ہیں اور اگر وہ اس سے اعراض کریں تو وہ اختال فات میں بڑے ہوئے اور گراہ ہیں۔

علامه ايسعودُ في المي تقير على آيت مااوتي موسى وعيسى "كقرت

کرتے ہوئے اس سے توریت اور انجیل اور وہ مجوات مراد کئے ہیں جوان کے مبارک ہاتھوں سے فلا ہر ہوئے اور ان کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ معلوم ہوا کہ جس طرح تمام نبیوں اور ان کی کتابوں کی تقدد بی کرنی ضروری ہے ای طرح انہیاء علیہم السلام کے مجوات کا قرآن کی تقریبات کے موافق تسلیم کرنا بھی ایمان کا ایک جروہے۔ مجوات کوقرآنی فیصلے کے مطابق نہ مانے والا ایسان کا فرہے۔ جیسا کہی نی کے الکارکرنے والا ایسان کا فرہے۔

٩..... "وقولهم على مريم بهتاناً عظيما"

یبودی حضرت مریم علیماالسلام پرزناکی جموثی تہت لگانے کی وجہ کا فرقر اردیئے کئے۔اس آیت میں حضرت مریم علیماالسلام پرزناکی جموثی تہت لگانے کی وجہ سے یبودیوں کو کافر ہتایا گیا ہے۔اگر آج بھی کوئی بد بخت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محتر مدکے ساتھ اس تسم کی بدزبانی سے پیش آئے تو وہ قرآنی فیصلہ کے مطابق یقینا کافرادر بے دین سمجما جائے گا۔

الناد "مول فد الله تنافيل من قال في القرآن برائه فليتبوه مقعده من الناد "رسول فد الله تنافيل من قال في القرآن برائه فليتبوه مقعده من الناد "رسول فد الملك في الميرا بي رائه على المحتود الناد " ووجبنى المحدد المحد

چنانچ قرآن شریف ش ارشاد ہے: ''فیلا وربك لاید منون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ''ليخى وه مجمى مسلمان نيس موسكة -جب تك وه برقى كافيمل كرانے كے لئے آپ كوما كم تجويزندكريں اوراس فيملہ كآ گے كردن نہ جمكائيں -

اس کے علادہ رسول خدا اللہ است کے لئے معلم بنا کر کتاب اللہ کھائے کے واسطے بیسے کئے ۔ جیسا کہ آ ہے '' یعلم بھم الکتاب والدحکمة '' سے فاہر ہے۔ اس لئے آ پہلے کی تعلیم اور ہاہت کو بعید سلیم کرنا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے اور جو فض اس کے خلاف اپنی رائے کو شریعت کے فیصلوں میں وفل دیتا ہے وہ زندیق اور بے ایمان ہے۔ اس پر تمام علاء کا اتفاق ہے۔ البتہ تغیر کا وہ حصہ جو غربیت سے تعلق رکھتا ہے اس میں اپنی رائے سے جمیب شکتے اتفاق ہے۔ اس میں اپنی رائے سے جمیب شکتے

پین کرنے اور آیت کے متعلق فوائد اور مکسیں بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

ندکورہ بالا آیات سے بیہ بات اچھی طرح واضح ہوگی کہ جن چیزوں پر ایمان لاتا ضروری ہان میں سے کسی ایک تی کے اٹکار کرنے سے انسان کا فرہوجا تا ہے۔ محض کلہ شہادت زبان پر جاری کرتایا نماز پڑھنا کافی نہیں ہے۔ بلکہ اجمالی یا تفصیلی طور پرشر بیعت کے تمام قطعی اور لیتی فیصلوں کو ماننا مسلمان ہوئے کے لئے ضروری ہے اوران میں سے کسی ایک کا اٹکار کرنے سے آدی مسلمان نہیں رہتا۔ محرا تکارو وسم کا ہوا کرتا ہے۔

ا ..... صاف اور صری طور پرکسی چیز کو مانے سے اٹکار کر تا اسلام سے ایساا تکاریبود ونساری اور شرکین کیا کرتے ہیں۔

چنانچادشادے: "فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم شم لا يحدوا في انفسهم حرجاً معا قضيت ويسلموا تسليما" "ترب روددگارگ تم به كرجب تك ده آپ كوبربات بن اپناهم تجويز ندكري اورائ برفيملكو بخشى مسلم كرتے بوك اس كرمائ في كرون ندجه كائين ده كمي مسلمان في موسكة ـ

"لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم أياته ويذكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين" الله في مليان بريزا حيان كياجوان على سايك إيبارسول بيجاجواس كي تيس بره كران كوتا تا ما ورفع المراب بيان كرتا ما ورحكمت كي في سكما تا ميد

اس آیت میں نمی حرف بلک کوتر آن شریف کے سکھانے والافر مایا حمیا ہے۔ یہ بات ای صورتوں میں ہوسکتی ہے جب کہ آپ کے بیان کردہ معانی اور مطالب کو اعید قائم رکھا جائے۔ ورند آپ کامعلم قرآن ہونا باتی نہیں رہ سکتا۔اس کے علاوہ کسی مسلمان مردیا عورت کو میرافتیار ٹیس دیا گیا کدوہ اللہ اوراس کے رسول کے صبرتی فیصلوں کو چھوڈ کر اسلام میں کوئی نیا راستہ تجویز کرے۔
البندا اگر کوئی بدباطن اسلام میں ورمیائی راستہ نکال کر اس کا نام اسلام رکھے اور لوگوں کو اس کی
طرف بلاے تو ایسا خودساختہ اسلام بعید نمی کریم کا پیش کردہ اسلام ہر گرنہیں ہوسکا۔ کوئکہ
رسول خدا ہوئے ہی کے بتائے ہوئے اصول اور ضابطوں میں نجات ہے۔ باتی راستہ تمام
منلالت اور گراہی کے بیں۔ بلکہ قرآن مجید میں ایسے فیش کو جو اسلامی تعلیم کونے رنگ میں پیش کر
کنہ جب میں آیک درمیانی راستہ نکالنا جا بتا ہے۔ کا فراور بدرین فر مایا گیا ہے۔ جیسا کہ آبت:
"بدیدون ان یتخذوا بین ذلك سبیلا اولئك هم الكافرون حقا "ک فلام رمیانی راستہ تجویز کرتا جا ہے ہیں وہ قطعا كافراور بدین ہیں۔
راستہ تجویز کرتا جا ہے ہیں وہ قطعا كافراور بدین ہیں۔

ال فتم كي آيول ساب تك بيات معلوم وفي كه:

ا الله ياس كرسول كا الكاركرف\_

٢ .....٢ قرآن كاسي آيت كوجمثلاني

٣ ..... الله على المساكس الك كالمتهزا واور فداق الزافي

س ..... الله كرسولول على مع كنى ايك رسول كى شان على كنتا فى كرفي

. ۵ ..... قطعی محم کونه مانے۔

٢ ..... طلال كورام ياحرام كوطلال جانيد

اسلام كى تم يافيل كمتعلق كلت فينى ياعيب جولى كرفي

٨..... فرشتول كوجود يا انبياء يهم السلام كياس ان كي آ مدودفت كا الكارك في

٩ ..... المحمى نبى كان معجزات كوجن كاذكر قرآن مجيد من صاف اور صريح طور برآيا بيان

مانخه

ا ا ا قرآن شریف عصرت احکام کے خلاف اپنی طرف سے ایسی تاویلات کھڑنے سے آدی کا فر ہوجا تا ہے جو نبی کر میں اسلام سے خاری اور محابہ کی تقریحات کے خالف ہیں۔ پھراسلام سے خاری ہونے کے لئے ان تمام وجوں کا جمع ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگران میں سے ایک وجہ بھی کسی شخص میں یقینا موجود ہوگی وہ اسلام سے خارج اور قطعی طور پر کا فرسمجنا جائے گا۔

ہم دیکھ رہے ہیں کہ مرزا قادیانی اور اس کے تبعین خواہ لا موری موں یا قادیانی۔ قرآن اور مدیث کے خلاف ایسے خیالات ادر عقیدے طاہر کر رہے ہیں جن سے ان پرایک وجہ نیس بلکہ متعدد وجو ہات سے کفرعائد موتا ہے۔

" ہائے کس کے سامنے یہ ماتم لے جا کیں کہ حفرت عیلی علیہ السلام کی تین پیشین " کوئیاں صاف طور پر جموث تکلیں۔ آج کون زمین پرہے جواس عقدے کومل کرے۔ "

(اعاداحديصما فرائن جواس ١٢١)

٢ ..... ٢٠٠٦ پ كا خاندان بهى نهايت پاك اور مطهر به تين داديال اور نانيال ان كى زنا كار اور كن ناكار اور كن ناكار اور كني تين داديال اور تانيال ان كى زناكار اور كسى عور تين تيس جن كے خون سے آپ كا وجود ظهور پذير موا- "

( ماشيه ميمدانعام آئمم ص ع، فزائن ج اام ٢٩١)

اس ملم کی لغویات سے اس کی کتابیں مجری پڑی ہیں۔ہم نے طوالت کے خوف سے چند بیان کی ہیں۔ہم نے طوالت کے خوف سے چند بیان کی ہیں۔مرز اقادیائی نے ان عبارتوں میں حضرت عیلی علیه السلام کی مقدس اور بزرگ ہتی کے متعلق تین منم کی گستا خیال بیان کی ہیں۔

ا است العیاد بالله آپ کی داد بول دناندل کو کسی کها اور آپ کو کسیول کے خاندان سے بتایا۔ باوجود یکہ قرآن مجید میں حضرت مریم علیما السلام کے والدین کوصالح اور نیک بخت کها گیا ہے۔ جبیما کہ آیت ایست هارون ماکنان ابوك امر اسوء و ما كانت امك بغیبا " سے طاہر ہے۔ یعنی اے مریم تیرا باپ برا آدی نہیں تھا اور تیری مال بھی زنا كار ندھی۔ محر مرزا قادیانی قرآن كریم کی مخالفت كرتے ہوئے خدا كے احداد غضب سے نہیں ورتا۔

دوسری اور تیسری گتافی بیکی که آپ کوفاحشه ورتون سے تعلق رکھے والا ، ان کی کمائی
کھاتے والا ، شرائی اور جمونا قرار دیا ہے۔ سرزا قادیائی نے اس بدزبائی سے ایک برگزیدہ رسول کی
تو بین کے علاوہ آ ہت 'وکسان عند الله و جیلها '' ﴿ عیسیٰ بن سریم الله کی نظر میں بزرگ اور
محترم تھے۔ ﴾ کی تکذیب کی ہے۔ نیز اللہ تعالی پر بیالزام لگایا کہ وہ فاس اور کنہگار کورسول بنا کر
جسیجتارہا ہے۔ ایسا کھداور بدزبان آ دی قرآنی فیصلے کے مطابق فیتی طور پر سردوداور کا فرہے۔
اس سے بڑھ کر بیہ ہے کہ آپ کو ولدالرنا اور آپ کی والدہ محترم کو زنا کارکہا ہے۔

ا ...... ''اور مریم کی وہ شان ہے جس نے ایک مدت تک اپنے تین نکاح سے روکا۔ پھر بردگان قوم کی ہدایت اور اصرار سے بعجہ مل کے نکاح کر لیا۔ گولوگ اعتراض کرتے ہیں کہ برخلاف تعلیم توریت عین حمل میں کیوں نکاح کیا گیا اور بتول ہونے کے عہد کو کیوں تاحق تو ڈااور تعدد از واج کی کیوں بنیاد ڈالی گئی ہے۔ لینی باوجود بوسف نجار کی پہلی بیوی ہونے کے پھر مریم کیوں راضی ہوئی کہ یوسف نجار کے ساتھ لکاح شن آ وے۔ گرش کہتا ہوں کہ یہ سب مجبوریاں محص جو پیش آ میں اس صورت میں وہ لوگ قائل رحم محصنہ قائل اعتراض ۔ "

· ( كشى نوح م ١١ فرائن ج ١٩ م ١٨)

ا ..... '' بیوع میے کے چار بھائی اور دو بھٹی تھیں۔ بیسب بیوع کے تقبق بھائی اور تقبق بھائی اور تقبق بھائی اور تقبق بہتیں تھے۔ بینی تھے۔ بینی سے بینی سے بینی سے اور مریم کی اولا دھی۔''
ان دونوں عبارتوں سے صاف طور پر ظاہر ہور ہا ہے کہ حضرت مریم علیہا السلام کو بیسف نجار کے ساتھ لگاح کرنے سے پہلے زنا کا حمل ہوگیا تھا۔ لعنت ہوے!

مرزا قادیانی نے اس بیودہ کوئی ش خدا کے ایک پزرگ اور اولوالعزم رسول کی تو بین کرنے کھی ہو آن شریف کی اس آیت کو پھی جھٹلایا ہے۔" والتسی احسنست فرجھا فند ف خد ندا فیھا من روحنا وجعلناها وابنها آیة للعالمین "وہ مورت جس نے اپنی شرمگاہ کومرد ہے بچا کرد کھا۔ ہم نے اس کے رحم ش ایک پاک دوح پھوئی۔ اس کواور اس کے بیٹے کو عالم کے واسطے نشانی بنایا۔ اس آیت ش اللہ سجانہ وتعالی نے صغرت مریم علیم السلام کی بیدائش کے متعلق سورہ آل نیک چلی اور پاکدامنی کی تعریف کی ہے۔ صغرت میں علیم السلام کی بیدائش کے متعلق سورہ آل

مران من الله كمثل ادم واله مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون "

عیسی علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے مٹی سے ہتایا۔ ای طرح حضرت عیسی علیہ السلام کو بغیر باپ کے لفظ علیہ السلام کو بغیر باپ کے لفظ کن ہے ہتایا۔ ای طرح حضرت عیسی علیہ السلام کی ہیرائش آ دم علیہ کن بینی علیہ السلام کی جرائش آ دم علیہ السلام کی طرح بغیر باپ کے ہتائی ہے۔ بلکہ حضرت مریم علیہ السلام پر زنا کا بہتان با عد ہنے والوں یہودی صفتوں کو قرآن مجید جس کا فرکھا ہے۔ ایک نبی کی آو بین اور قرآن کریم کی تکذیب والوں یہودی صفتوں کو قرآن مجید جس کا فرکھا ہے۔ ایک نبی کی آو بین اور قرآن کریم کی تکذیب کرنا کا فرہونے اور جہنم جس تھکئے کے لئے کافی ہے۔ گرم زاقاد یانی نے ای پراکتفانی کیا۔ بلکہ سیدالانیم احتیار وزجرا کی ہمسری کا بھی دو کا کیا ہے۔ حتی کہ بعض جگداف نفیلت کا دعوی دار بن گیا ہے۔ طاحظہ ہو:

ا..... "اس زماند میں خدانے جاہا کہ جس قدر نیک اور راست باز نی مقدس نی گزر چکے ہیں۔ایک بی مخض کے وجود میں ان کے مونے طاہر کئے جاویں۔ سودہ میں ہوں۔''

(يراين احد بدهد بغم م ١٩، فزائن ج ١١١٠)

گویا عیاد آباللہ ایک لاکھ چوئیں ہزار نیوں کی ہزرگیاں جن میں رسول خداللہ ہی جی جی رسول خداللہ ہی جی ہیں۔
ہیں۔ برزا قادیا ٹی ٹی بھی ہوگئیں اوراس طرح مرزا قادیا ٹی تمام نیوں سے خاکم بدہن ہدھ گیا۔
میں دوروے اور جھے بتلادیا گیا کہ تیری خرقر آن اور صدیث میں موجود ہے اور تو بی اس آیت کا مصدات ہے۔ ھو الدی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهرہ علے الدین کله "

تمام لوگ جائے ہیں کریہ آیت رسالت پناہ اللہ کی شان عالی میں نازل ہوئی ہے اور رسول سے آپ کی بی ذات گرای مراد ہے اور آپ ہی سے اسلام کے غلبہ کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔لیکن مرز اقادیائی کہتا ہے کہ تو بی اس آیت کا مصداق ہے۔ لینی رسول اکرم اللہ مراز ہیں میں۔(لعنت بوئے)

اگرچداس میں بھی گتاخی کا پہلونمایاں طور پر ظاہر ہے۔لیکن دوسری جکہ تعلم کھلا بے اد لی اور گتاخی پراتر آیا ہے۔ ملاحظہ ہو:

..... " ومفرت محمقات كي وي محلى غلط نكلي " (ازاله او بام م ١٨٨، فزائن جسم المساسات)

"" تخفرت الله في زازال كمعنى غلط مجمع\_"

· (ונונופוم מאוגנונט שיש שירו)

سسسسه "" تخضرت کواین مریم اور د جال اور خود جال اور یا جوج ماجوج اور دابتدالارض کی وی از در در این سریم اور د جال در خود جال اور می ۱۹۱ می ۱۹۱ می ۱۹۲ می اور ۱۹۲ می از ۱۹

یادر ہے کہ صرت عینی علیہ السلام اور یا جوج کا ذکر قرآن مجید ش آیا ہے۔
دجال، فروجال، دابتہ الارض وغیرہ علامات قیامت کا بیان سی مشہور حدیثوں میں موجود ہے۔
مرزا قادیائی کی اس در یدہ دی کا بیمطلب ہے کہ نمی کریم اللہ نے دجال اور خردجال، دابتہ
الارض یا جوج ما جوج سے جومرا دخا ہر فرمائی ہے وہ نعوذ باللہ سے اور درست جیس اور مرزا قادیائی نے
خدجال سے ریل یا جوج ما جوج سے قوم نصاری دجال سے یا دری مراد لئے ہیں۔ وہ سے جی جی جو
بیادب اور گستا تی اپنی حقیق کودرست اور رسول خدا اللہ کے ارشاد کو غلام بتا ہے وہ یقینا کا فراور
جہنی ہے۔

پراس پری بس میس کی بلداسلام اور قرآن کریم کی توجین کرتا ہوا کہتا ہے۔ ا..... "قرآن مجید میں گالیاں بحری ہوئی ہیں۔" (ازالداد ہام سما ایز ان جسم ۱۰۹) ۲..... "قرآن خداکی کماب اور میرے منہ کی ہاتیں ہیں۔"

(المحرام كافوت كاشتهار مجوعاتها دات ماس يسه متقت الوق م ١٨ ، فرائن م ١٧٥ م ١٨٠) مرزا قاديانى كافرآن فيدكوات مندكها تمل كنه كايم طلب بكرايها كلام على بحل مناسكة مول مرزا قاديانى في اللها و كوئى سةرآن شريف كى الله آيت كوجمطلانا جا با ب-"قال في قان اجتمعت الانس والجن على ان يأ توا بعثل هذا القرآن لا يأتون بمثلة أولو كان بعضهم لبعض ظهيراً"

اگرتمام جن وانسان متفقہ طور پرقر آن مجید کی مانند کلام بیانا جا ہیں تو نہیں بناسکتے۔ ہے خضب کہتے ہیں اب وقی خدا مفقود ہے اب قیامت تک ہے اس امت کا قصوں پر مدار ہے خدا دانی کا آلہ بھی یمی اسلام میں محض قصوں سے نہ ہو کوئی بشر طوفان سے یار

(براجين احديدهم بنجم ص ٤٠ ابخز ائن ٢٥٥ س١٣١)

کیا ہی ابلام کا ہے دوسرے دینوں کا فخر
کر دیا قسوں پہ سارا فتم دین کا کاروبار
مغز فرقان مطہر کیا ہی ہی ہے زہد فشک
کیا ہی چوہا ہے لکلا کھود کر یہ کوسار
سر بی اسلام ہے بس ہوگی امت ہلاک
کس طرح راول سکے جب دین ہوتاریک وتار

(يراين احديد صديم م ١١١، فزائن ١١٨م ١١١)

مرزا قادیانی کی اس هم کا یه مطلب ہے کہ اگر آئ جمی وی اسلام ہے جو تیرو سوتران بہتے تھا۔ تواس میں روحانیت کا ملتا بہت دشوار ہے۔ کیونکہ قر آن عزیز اورد بگر اسلامی روایات میں انہیا مسائل کی انہیا مسائل کی سابقین کے حالات ہیں یا نبی عربی اللہ مینازل شدہ وقی کا بیان اور مسلمانوں کو مسائل کی انتھین ہے۔ بیسب یا نقی تیرو سو برس گرر جانے کی وجہ سے ضعی اور کہانیاں بن کررہ گئی ہیں۔ تصول اور کہانیوں میں روحانیت تاش کرتی بے قائدہ اور نفتول کام ہے۔ اس لئے اسلام کی حقانیت تابت کرنے کے لئے نبوت اور وقی کا دروازہ بھیشہ کے واسطے مفتوح اور کھلا ہوا رہتا چاہیا ۔ تاکہ اسلام میں روحانیت باقی جیس رہ کتی ۔ (ندھ و د باللہ مین حذا الخر افعات ) اور کھیے مرزا قادیانی اور اس تے بعین فرشتوں کی حقیقت اور و نیا میں ان کے آئے کہی مشر ہیں۔ ملاحظہ ہو:

ا ..... "فرشة نفوس فلكيد اوركواكب كانام بجو كهد موتاب وه سيارات كى تا شرات ب المرات كى تا شرات ب موتاب اور كه شيرات ب موتاب اور كه تغيير "

ا ..... " جرائيل محى زين رئيس آئ اور شآت بين"

(ومنع الرام م ١٨ فردائن ١٥ مس١٨)

نفوس فلکیہ اور کواکب کوفرشت کہنا اور سیارات کومو ترحقیق جاننا قرآن اور حدیث کی صدباتھر بیات کے خلاف ہونے کی جہت کہنا اور سیارات کومو ترحقیق جاننا قرآن اور حدیث کی صدباتھر بیات کے خلاف ہونے کی جہت حانتے ہیں۔ وہ اللہ کے مشکر اور کفر کرنے والے ہیں۔ (کتاب اللہ بیان سیجے مسلم) دوسرے جرائیل علیہ السلام کی دنیا ہیں تھر ایف آوری سے افکار کرنے کے میمنی ہیں کہ آج تیا ہوئی۔ کیونکہ جرائیل عی وی اللی نازل ہوئی۔ کیونکہ جرائیل عی وی

بنيانے پر مامور بين اور وه دنيا بيل تشريف بيل التي-

اس کے علاوہ قرآن کی آ ہے 'فقع للها بشراً سویا ''کا بھی اتکارہوا۔ جس میں حضرت مریم علیماالسلام کے پاس جرائیل این کا انسانی شکل میں آنانہ کورہے۔

نیزاس آیت ہے بھی الکار ہواجس میں بیذکر ہے کہ صفرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لو اللہ علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے پاس خدا کے چند فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو انسان جھنے کی وجہ ہے بعنا ہوا گوشت ان کے کھانے کے واسطے چش کیا تھا اور حضرت لوط علیہ السلام ان کو نوعمر لڑ کے سمجھ کر دیر تک وائی توم سے لڑتے اور چش کیا تھا اور حضرت لوط علیہ السلام ان کو نوعمر لڑکے سمجھ کر دیر تک وائی توم سے لڑتے اور جھلاتے رہے تھے مرز ائی جماعت اس میم کی تمام آیتوں کا الکار کرنے کی وجہ سے بھیٹا اسلام سے خارج اور جہنی ہے۔

اس کےعلاوہ مرزا قادیا ٹی اوراس کے تبعین نے قر آن کریم کی ان تمام آ چوں کا اٹکار کیا ہے۔ جن میں انبیاءعلیہ السلام کے مجوزات کا ذکر ہے۔ چنانچہ لکھتا ہے: ا...... '' قرآن شریف میں جو مجزے ہیں وہ سمریزم ہیں۔''

(الاالداويام مع مع مع المعرف التي يعمن ١٥١١ ١٢١)

" معزت مي عليانسلام مسرروم من مثل كرت اوركمال ركفت مي "

(ازالداد بام ١٥٠٥،٨٠٣٠ فزائن جسم ١٥٥٧ ماشيه)

س.... ''اورلوگ ان کوشناخت کرلیں کدور حقیقت پدلوگ مر چکے تھے اور اب زندہ ہو گئے ہیں۔ وعظوں اورلیکچروں سے شور مچادی کدور حقیقت فیخص جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے سچاہے۔ سو میار ہے کہ ایسے مجوزات بھی ظاہر نہیں ہوئے اور ندآ کندہ قیامت سے پہلے بھی ظاہر ہوں مے اور جوض دعویٰ کرتا ہے کہ ایسے مجوزات بھی ظاہر ہو چکے ہیں۔ وہ محض بے بنیاد قصول سے فریب خوردہ ہے۔'' فرودہ ہے۔'' فرات کہ ایسے مجوزات بھی ظاہر ہو چکے ہیں۔ وہ محض بے بنیاد قصول سے فریب خوردہ ہے۔'' فرودہ ہے۔''

س سن '' بہرحال بیمجز وصرف ایک کھیل کی قتم میں سے تھا اور وہ ٹی در حقیقت ایک مٹی ہی اس سے تھا اور وہ ٹی در حقیقت ایک مٹی ہی رہتی تھی ۔ جیسے سامری کا گوسالہ'' (ازالہ او ہام س۳۲۳ ہڑائن جسس ۲۹۳ ماشیہ)

نيز مرزا قاديانى نے مجروش القمركوچا ندكر بن بتايا بـ

(راین احمدید صدیفم م ۱۲ ، فزائن ج ۲۱ م ۱۸ ، اعاد احمدی م ای نزائن ج ۱۵ م ۱۸۳) نیز قرآن مجید کی اس آیت سے معمی افکار ہے۔ جس میں ایک رات کے اندر رسول فدالله کا مکمعظم سے بیت المقدی تک جانا فدکور ہے۔ بلکہ قادیان میں ایک مجدافعی تیارکر

کے بیرفا ہرکیا کہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی۔ نیخی پہلے محمطات بن کر مکہ میں پیدا ہوا اور
اب قادیان کی مجدافعی میں آ گیا۔ ای کا نام طول ہے۔ چنا نچہ پروزت کا دعوی عقیدہ طول ہی پر
منی ہے اوراییا مقیدہ رکھنا با نقاق علی واسلام کفر ہے۔ اس موقعہ کی مناسبت چند عبار تیں ملاحظہ ہوں:
اسب "دوم محراتی ہے۔ گوظی طور پر" (ایک طعمی کا ازالہ می ہزائن ج ۱م اص ۲۰۹۹)
اسب دور مصطفی ہے اس واسط کو لی فار کو کراورائی میں ہوکراورائی نام محراورام ہے۔
مسمی ہوکر میں رسول مجمی ہوں اور نی بھی ہوں۔ " (ایک طعمی کا ازالہ می برزائن ج ۱م اس ۱۱۱)
مسمی ہوکر میں رسول مجمی ہوں اور نی بھی ہوں۔ " (ایک طعمی کا ازالہ می برزائن ج ۱م اس ۱۱۱)
مسمی ہوکر میں رسول مجمی ہوں اور نی بھی ہوں۔ " (ایک طعمی کا ازالہ می برزائن ج ۱م اس ۱۱۱)
وجہ ہے ہیا گہ پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ یقینا کا فراور ہے دیں ہے۔

نیز مرزائی جماعت خواه لا ہوری ہویا قادیائی اپ مرشدمرزا کی طرح قرآن عزیز کی انتظام کرنے میں نمی مرفول میں آتا ہے انتظام کی تعقیق اور صحاب کی تشریحات کی پاینڈ نہیں ہے۔ جودل میں آتا ہے اس کے موافق قرآن کی تاویل اور توضیح بیان کرتا ہے۔ پہلے اچھی طرح ثابت ہو چکا ہے کہ تقلیات میں قرآن فرق کے گئیرا پی دائے سے بیان کرتی موجب کفر ہے۔ چنا نچے مرزا قادیائی (را این احمد یہ صدم مرا ۹ بڑائن جاس ۱۹۱۱) پراس آست کی تغییر کرتا ہوالکھتا ہے: ''انسا مکنا له فی الارض والتیان میں کہا شدی سبباً ''یعنی سے موجود کو جوذ والقرنین بھی کہلائے گاروئے زمین برایا معظم کریں مے کہوئی اس کو تقصال نہ پہنچا سکے گا۔''

یعنی تمام سورت کوسٹے کر کے اپنے اوپر چسپاں کیا ہے۔ نیز شہادت القرآن مصنفہ مرزا قادیانی اس تم کی لغویات سے مجری پڑی ہے۔ حیات سے علیہ السلام اور معجزات انبیاء کرام کے متعلق برداہ کے متعلق بداران میں نبی کریم اللے کی تحقیقات کی مطلقا پرداہ نبیس کی ۔ بلکہ یہاں تک کھد یا کہ حضور اللہ کو ان کی محج اطلاع بی نبیس دی گئی اور حدیثیں تا قابل اعتبار ہیں۔ کیونکہ وہ مرزا قادیانی کے بتائے ہوئے معنوں کے موافق نبیس ہیں۔

اس کے علاوہ آج کل مرزائی جماعت کا طرز عمل اوران کے مطبوعہ تراجم اور تغییریں ہمارے اس کے علاوہ آج کل مرزائی جماعت کا طرز عمل اور ان کے معنوی تحریفات کو اٹھا کرد کیے ہمارے اس دعوی پر تھلی ہوئی شہادت ہیں۔ جس کا جی چاہدا تھائے حق وانصاف کو کے نیز جنگ جار ہانہ جو اسلام کی عزت اور وقار کو قائم رکھنے اور کفر کا غلبہ اٹھائے حق وانصاف کو پھیلائے تبلیغی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لئے کی جاتی ہے۔ جس کے جوت میں احادیث نبویہ

قرآن کی صدیا آین موجود بی اور صحاب کوتھیرو کسری سے ان کے ملکوں میں جا کر جنگ کرنا اس پر شاہرعادل ہے۔ مرزا قادیانی اوراس کے معین کواس سے صاف اتکار ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام كي حيات كي متعلق قرآن عزيز كي آيون اور مح حديثون ك فلط معنى بيان كرناختم نبوت اورمعراج جسمانی سے اتکار کرنا اس کے ملاوہ ہیں۔ مرزا قادیانی جس عقیدے بر مرے ہیں اور جو اسلام آج بھی مرزائی جماعت الوكوں كرمائے بين كردى بوده يہ۔ " فرشت كواكب اورنفوس فلكركانام ب ..... " دلمانکتسی نی کے پاس وی لے کرومین پڑیس آئے اور ندوہ کسی انسان کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ "اسلام من جنك جارحان ياجهاد في سيل الله كوني جزميس بلك كناه ب-" " قرآن عزيز كانفيراوركى آيت كمعنى اورمطلب بيان كرفي من رسول التعلق كى تغير رچانا ضرورى تيس باورند محابكا اتباع لازى ب-" '' مجى كسى تى سے خارق عادت مقر و ظاہرتيں بواادرجن معرات كا قرآن كريم ميں ۵.... ذكرة ياب-اس سے ظاہرى منى مرادثين إنى -جيماكة ح تك سلمان سجھة رہے ہيں - بلك ان سے مرزا قادیانی کے میان کردہ تاویلی معی مرادیں۔" "وعيسى عليه السلام زنده تهيس بين اوروه دنيا من دوباره تشريف تهيس لاتيس مح اور نه مہدی علیہ السلام ظاہر مول کے جن آیات یا حدیثوں سے حیات سے اورظہور مہدی کا پت چا ہے۔وہ قابل اعتبار نمیں۔ کونک مرزا قادیانی کے بیان کردہ منی کے خلاف ہیں۔ - "عیلی علیه السلام بغیر باب کے پیدائیس موئے حضرت مریم کا تکار سے پہلے

(لعنت الله عليه) و و البوج ماجوج وجال وابتدالارض وغيره كا مطلب جورسول خدا الله في بيان فرمايا ہے چھے نہیں۔ کیونکہ حضور کوان چیز دل کی تھے اطلاع نہیں دی گئے۔اس کے حقیقی معنی مرزا قادیانی کو بتائے مے ہیں۔ بیتمام عقیدے لا موری اور قاویانی جماعت میں مشترک ہیں۔ یہی وہ اسلام ہے جس کوان کی تبلیغی مشنریاں یورپ وامریکہ میں پیش کرتی ہیں۔جن بران کو بڑا ناز ہے اور ہمارے

نا جائز تعلق بوسف نجار كساته موكيا تفاجس مصحفرت عيسى عليدالسلام كى پيدائش موكي-"

فریب خوردہ ناواقف مسلمان بھائی ان کی کوششوں کو بنظر استحسان دیکھتے ہیں۔ان عقا کد باطلہ کے علاوہ قادیانی جماعت کوختم نبوت ہے بھی انکار ہے اور آج بھی نبوت غیرتشریعی کا دروازہ مفتوح سجھتے ہیں۔ لینی موی علیہ السلام کے بعد آنے والے نبیوں کی طرح اس امت میں بھی نبیوں کا آتے رہنامائے ہیں۔ تمام دنیا کےمسلمانوں کاعقیدہ بروے قرآن وحدیث ہرزمانہ میں ان چیزوں کے "فرشتے خداکی ایک ملوق ہے جونورے پیداکی گئے۔ ندان میں کوئی فد کر ہے اور نہ مؤنث اورندانسانوں کی طرح کھاتے ہیے ہیں۔ زمین پرآتے جاتے ہیں۔ بھی انسانی شکل میں انبیا علیم السلام کے پاس آتے رہے اور بھی اپنی اصلی شکل میں طاہر ہوئے۔خداکی نافر مانی اور ہرسم کے گناہوں سے پاک ہیں۔" ''جہاد کرنا اسلام کی عزت اور وقار کے لئے ضروری ہے۔ دین اسلام کی حمایت میں كث مرنا قرب اللي كايد ادرجه-" قرآن مجيد كي تفسير ميس ني عربية الله كي تحقيق اور صحابه كرام كي اتباع كوچهور كرا في رائے کو خل دینا کفرہے اور اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے۔'' "اغباعليم السلام سے بہت ی خارق عادت باتیں ظاہر ہوئیں اور ان میں سے جن کا ذكر قرآن مجيد ميں آيا ہے۔ان سے وہ بي معنى مراد ہيں۔ جو قرآن كے ظاہرى الفاظ سے مجھے جارہے ہیں۔ان کوچھوڑ کردوس مے حتی اپنی طرف سے گھڑنے کفر ہیں۔'' ''عیسیٰ علیدالسلام زنده آسان پرموجود ہیں اور آخری زمانہ میں زمین پراتریں گے۔ قران شریف اورصد باحدیوں سے ایابی ثابت ہے اور ای پرسلمانوں کا اجماع ہے۔'(نقله صاحب اليواقيت والجواهر) ' عیسی علیہ السلام قدرت الی سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور ان کی والدہ ماجدہ عفیفداور یا کدامن تھیں۔ان برزناکی تہمت لگانے والا بردئے قرآن شریف کا فرہے۔ " ياجوج ماجوج، وجال، خرد جال، وابته الارض اور اى طرح كى دوسرى قيامت كى

ہے۔اس کے خلاف کہنے والا یقینی اور قطعی طور پرجہنمی ہے۔'' ۸...... ''' تخضرت کیا تھے پر نبوت ختم ہو پیکل ہے اور الیا ہی قر آن اور حدیث سے ظاہر ہے۔

نشانیاں اپنی حقیقت برجمول ہیں اور ان سے وہی مراد ہے جور سالت پنامان نے بیان فرمائی

آ پ الله کے بعد کوئی محفی تشریحی یا غیرتشریحی نی بن کرنمیں آئے گا اور جوابیا عقیدہ رکھے گا وہ بھینا کھد اور بو ین ہے۔ لیکن پہلے نبیوں میں ہے کسی نبی کی موجودگی ختم نبوت کے منافی نہیں ہے۔ کیونکہ اس سے عطاء نبوت کے سلسلہ کو بند کرنا مراو ہے۔ نبوت سمابقہ کا چین لینا مراونیس۔ ورنہ اس کا نام سلب نبوت ہوگا۔ ختم نبوت نہیں ہوسکا۔ چنا نچہ بھی معنی ختم نبوت کے نبی کر یم الله فی این فرمائے ہیں۔ یکی وجہ ہے کہ قیامت کے روز تمام انبیاء نبوت کے ساتھ متصف ہوں کے بیان فرمائے ہیں۔ یکی وجہ ہے کہ قیامت کے روز تمام انبیاء نبوت کے ساتھ متصف ہوں کے بیارس سے حضو ماللہ کے کہ ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔''

مرزائی صاحبان خواہ لاہوری ہوں یا قاویانی جن عقائد دیدیہ میں وہ مسلمانوں سے اختلاف رکھتے ہیں۔ اگر آج وہ ایسے عقیدوں کی اصلاح نبی کریم آلیے کی اتباع اور صحابہ کے طریق عمل میں تلاش کریم آلیے کی اتباع اور سحابہ کے خصر طریق عمل میں تلاش کریں اور رسول خدالی کے گئا کی اور ان کی تعلیم و تربیت ہی میں نجات کو شخصر جانیں تو و نیا کا ہر سچا مسلمان ان کو اپنے گلے سے لگانے کے لئے تیار ہے۔ لیکن آگر وہ رسالت پناہ تعلق کی ہدایات اور آپ کے بیان کردہ معانی اور تشریحات کے خلاف اپنی طرف سے کوئی معنی اور مطلب کھ کر کراس کا نام اسلام رکھ لیس تو مسلمان الی طحد اور بے وین جماعت کو تر آئی فیلے کی وجہ سے مردوواور کافر کہنے پر مجبور ہیں۔

کیونکہ اگر نفوس فلکیہ اور کوا کب کا نام فرشتہ رکھ لیا گیا۔ تو اس سے فرشتوں کے وجود کا اقر ارنہیں سمجھا جاسکیا اور اگر سیاروں کی تا شیرات کونزول طائک سے تجییر کیا گیا تو اس سے فرشتوں کی زمین پر آ مدورفت کا اقر ارنہیں کہہ سکتے۔ طائکہ کے وجود اور ان کے بزول وصعود کا اقر ارای وقت سیح ہوگا۔ جب کہ قرآن وحدیث کی تقریحات کے موفق اس کو تسلیم کر لیا گیا۔ ورنہ ان کا سیہ فعل شریعت مجمدی کی مخالفت اور دین البی کے سنخ وتبدیل کرنے پر جمول ہوگا۔ ای طرح مجزہ کا اقرارای صورت میں بانا جائے گا۔ جب کہ خارق عادت امور کا ظہور تسلیم کر لیا گیا اور عصاء موسوی کا از دھا بن جانا احیاء موقی اور شیرہ مجزوات کوالیے معنی پراتا راگیا۔ جورسول الشھائے اور صحابہ سے باز دھا بن جانا احیاء موقی اور شیرہ مجزوات کوالیے معنی پراتا راگیا۔ جورسول الشھائے اور صحابہ سے تابت ہیں۔ ورنہ اگر قبط سالی اور زلز لہ وغیرہ حواد ثاب و نیوی میں مجزہ کو مختصر سمجھا گیا اور خارق عادت امور کے وقع سے انکار کر کے قرآن کریم کی تکذیب کی گئ تو اس حالت میں کوئی خارق عادت امور کہ مسلمان نہیں رہ سکا۔

ای طرح آیات قرآنی کی تغییر میں رسول التعلیق واور صحابی تحقیق برنہ چلناجہم میں داخل کے بغیر نہیں چھوڑ تا۔ کیونکہ اسلام اور ایمان وہی ہے جورسول خدا اللہ نے بیان فر مایا اور صحاب نے اس کو اختیار کیا۔ لہذا اگر آج کوئی مخص عقائد دینیہ اور آیات قرآنیہ کے معنی اور مطالب

محان الكري المحققة الم كرم الم الم الم الكري الم الكري الم الكري الم الكري الم الكري المراكري المراكري المراكري المراكري المراكري المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المنتم المنتم به فقداهتدوا وان تولوا فانماهم في شقاق "

اس آیت شمالی کو خاطب کرتے ہوئے فرمایا کیا ہے کہ اگر وہ لوگ تہاری اس آیت شمال کا بھر اس کے کہ اگر وہ لوگ تہاری طرح ایمان لا کیں لین چن چن چن وی وہ سلطرح تم استے ہوای طرح وہ بھی انیں تو وہ ہدایت پر ہیں اور اگر وہ تہاری طرح ایمان نہ لا کیں اور اس سے اعراض کریں تو پھر وہ اختلاف اور گرائی میں پڑے ہوئے ہیں۔ایک اور چگہ سارشاد ہوا ہے۔''و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولی ونصله جهنم مسات مصد ا''

جو محض می ظاہر ہونے کے بعداللہ کے رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کا راستہ چھوڑ کرکوئی اور راست عمل کا تبویز کرے ہم اس کوئی سے ہٹا کر جہنم میں جھونک دیں گے۔ ظاہر ہے کہ اس آیت میں مؤمنین سے مراد محابہ کی جماعت ہے۔ انہی کا راستہ ہدایت کا راستہ کا سے۔ باتی سب مرابی ہے۔

سورة توبش ہے: 'والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والدنين اتبعوهم باحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه ''نيکل کی طرف دوڑنے والدین ادرانسار ادران کی کی اتباع کرنے دالوں سے الله راضی ہوگیا اور وہ اللہ سے رامنی ہوگیا۔

اكِ آيت شريل إلى آيائه: "والذين أمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين أوو ونصروا اولئك هم المؤمنون حقاً"

لیمن مہاجرین اور انسار ہی سیچمومن ہیں۔ جنہوں نے اللہ کے راستہ میں جہاد کیا اور خدا کے رسول کو جگہ دی اور انسار ہی سیچمومن ہیں۔ جنہوں نے اللہ کے راستہ میں راستہ میں معصر ہے۔ جس کو صحابہ ور ان کے تبعین نے اختیار کیا۔ اس لئے اس کو چھوڑنے والا قطعی طور پر جہنمی اور کا فر ہے۔ مرز ائی جماعت نے فرشتوں، وجال، خروجال یا جوج ماجوج وغیرہ عقائمہ کے جومعنی میان کئے ہیں اگر اس کا جموات صحابہ کی تحقیقات سے پیش کر دیں اور تقلیات میں تفسیر بالرائے کا جواز قر آن اور حدیث سے ثابت کردیں تو ہم بھی بھی کیش و ملت اختیار کرنے کے لئے بالرائے کا جواز قر آن اور حدیث سے ثابت کردیں تو ہم بھی بھی کیش و ملت اختیار کرنے کے لئے

تیار میں اور ایک صدر و پیدانعام اس کے علاوہ ہے اور اگروہ اس کا جُوت پیش نہ کرسکیں اور یقیبنا نہ کرسکیں گر کی ہیں اور یقیبنا نہ کرسکیں گر تا چھوڑ ویں اور اپنی منافقانہ چالوں سے مسلمانوں کو دھوکہ نہ دیں۔ ور نہ عقم حقیقی کے طعم اور غضب سے ڈرینے رہیں۔ جس کے مہاں ویر ہے۔ گراند چرنہیں۔

رباییشبر کرابل قبلدی تکفیرشرعاً ممنوع اور ناجائز تعل ہے اور برکلمہ کوکومسلمان جاننا ضروری ہے۔ اس کے متعلق اس قدرع ض کروینا کافی ہے کہ جس حدیث کی وجہ سے بیشبہ پیدا ہوا ہے۔ اس کے بیالفاظ ہیں: ' عن انسس قبال قبال دسبول الله عَلَیْ الله امرت ان اقاتل النباس حتیٰ یشهدوا ان لا الله الا الله وان محمد رسول الله ویقیموا المصلوة ویہ قوالزکوۃ فاذا فعلوا ذلك عصموا منی دماه هم واموالهم الا بحق الاسلام (رواه البخاری) '' جو محض کلم شہادت زبان پرجاری کرے نمازیں پڑھے اور زلوۃ اواکرے اس کا جان دمال محفوظ ہوجائے گا اوروه مسلمانوں کی طرح ایک مسلمان سمجھا جائے گا۔ البتة اگر اسلام اس کے تی کا فیصلہ کر بے قودہ اس مراکا مستقی ہوگا۔

اس صدیت بین الا بحق الاسلام " کی تقری بتاری مے کوائل قبلہ ہونا مسلمان برای وقت استدال کیا جائے ہونا مسلمان برای وقت استدال کیا جائے گا۔ جب کدو سرے حالات اس کے تفریر صراحنا ولالت نہ کریں اور اگراس کا کافر ہونا قطعی طور پر معلوم ہو جائے قبیراس پر کافر ہونے کا تھم لگادیا جائے گا۔ جبیا کہ قرآن مجید کی متعدو آتوں سے پہلے ثابت ہو چکا ہے اور اس صدیت بین الا بحق الاسلام " کے ساتھ اسٹناء کرنے کا بھی بہی مشاہ ہے۔ اگر مسلمانی ایک سر تب ظاہر ہونے کے بعد کی عقیدے کے اٹکاریا مخالفت ہے ضائع ہونے والی چز نہیں ہے تو اسٹناء کرنا کسی طرح شیح نہیں ہوسکا۔ چنا نچہ جب رسول الله الله تعلق ہونے والی چز نہیں ہے تو اسٹناء کرنا کسی طرح شیح نہیں ہوسکا۔ چنا نچہ جب رسول الله الله تعلق کے وصال کے بعد مسلمانوں کی ایک جماعت نے ذکو ہ کی فرضیت سے اٹکار کیا اور ابو بر صدیت نے ان کومرتد قر ارویے ہوئے اس امر سے بانع ہوئے گئین جب حضرت ابو بر صدیت نے اس صدیت کے آخری الفاظوں کی طرف توجہ والی تو فور آ انہوں نے تسلیم کر لیا اور صحابہ کے ساتھ مل کر جہاد کرنے پر شغت ہوئے اور اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ کسی فرض کی فرضیت سے اٹکار کر نے پر آئیک مسلمان با جماع صابہ گافر ہوجا تا ہے۔ اس کے علاوہ اہل قبلہ ہونا کا کہ شہادت زبان پر جاری کرنا، مسلمان با جماع صابہ گافر ہوجا تا ہے۔ اس کے علاوہ اہل قبلہ ہونا کا کہ شہادت زبان پر جاری کرنا، مسلمان با جماع صحابہ گافر ہوجا تا ہے۔ اس کے علاوہ اہل قبلہ ہونا کا کہ تہادت زبان پر جاری کرنا، مسلمان بہ جاع صحابہ گافر ہوجا تا ہے۔ اس کے علاوہ اٹل قبلہ ہونا کا کہ تہاد دس کی صدیق کا کہ مسلمان ہونا یہ سب شریعت اسلام یہ کے تشلیم کر لینے کے عنوانات ہیں۔ اس تم کی صدیق کا کہ سلمان ہونا یہ سب شریعت اسلام یہ کے تشلیم کر لینے کے عنوانات ہیں۔ اس تم کی صدیق کا کہ مسلمان ہونا یہ سب شریعت اسلام یہ کے تسلیم کر لینے کے عنوانات ہیں۔ اس تم کی صدیق کی کا کیوں کو سکمان ہونا یہ سب شریعت اسلام یہ کے تسلیم کر لینے کے عنوانات ہیں۔ اس تم کی صدیق کی کا کیو

مناء ہرگز نہیں کہ ایک آ دمی مسلمانوں کا ذبیحہ کھا لینے یا کلمہ شہادت زبان پر جاری کرنے سے مسلمان ہو جاتا ہے اور آئندہ اسے جنت، دوز ن ، قیامت یا شریعت کی دوسری تضریحات پر اجمالی یا تفصیلی ایمان لا تا ضروری نہیں ہے۔ آگراییا ہوتا تو جومنافقین زبان سے کلمہ جاری کرتے اور نمازیں پڑھتے تھے۔ کھی دائرہ اسلام سے خارج نہ سمجھے جاتے اور نہ صحابہ من زکوۃ کی فرضیت کا انکار کرنے دالوں سے جہاد کرتے۔

اور کھی مرزائی جاعت عدم تھیم کے جوت میں یہ آیت پیش کیا کرتی ہے۔ ''ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا ''جوش م سے سلام المبکم کہ کراپی سلمانی ظاہر کرتا ہے م اس سے بینہ کہوکہ تو سلمان ہیں ہے۔ اگر مرزائی صاحبان دیا ت سے کام لے کر اس آیت کے پہلے الفاظ کود کھ لیے تو ان کو اس سے استدلال کرنے کی بھی جرات نہ ہوتی ۔ کیونکہ اس تمام آیت کا خلاصہ اور ماصل بیہ ہے کہ جس کا گفر شتبہ ہواور ظاہر کی علامات سے اس کا مسلمان ہوتا خلاصہ اور ماصل بیہ ہے کہ جس کا گفر شتبہ ہواور ظاہر کی علامات سے اس کا مسلمان ہوتا خلام ہوتا ہوتو اس کو کافر کہنا ہر گرخ جائز نہیں۔ اس سے یہ بیس ظاہر نہیں ہوتا کہ جوش ضروریات دین میں سے کی آیک چیز کا صاف طور پرانکار کرے۔ وہ بھی کافر نہیں ہوتا۔ چٹا نچہ اس خروریات دین میں سے کی آئی ہوتا۔ چٹا نچہ اس الله فتی سبیل الله فتی ہوتا ہوتی کی ایک مسلمان یا کافر ہونے کی پوری لئے اسے کہ مسلمان یا کافر ہونے کی پوری لئے اسے مسلمان یا کافر ہونے کی پوری شخص کی وجہ سے بینہ کہو کہ تو مسلمان نہیں ہے۔ مرزائی صاحبان ''لا تقولوا لمن القی ''کوتو دیکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے ' فقی سبینوا'' می مسلمان کا میں القی ''کوتو دیکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے ' فقیدینوا'' فیلئی سام کے علادہ فہ کورہ وہ الا آیات کوسا منے رکھنے والا انسان ای نتیجہ پر پنچ گا۔ جو ہم پر نظر نہیں رکھتے۔ اس کے علادہ فہ کورہ والا آیات کوسا منے رکھنے والا انسان اس نتیجہ پر پنچ گا۔ جو ہم

اورعلاء کے اس قول کا بھی یہی مطلب ہے۔جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ کی مختص کے کلام میں نٹانو سے اختالات کفر کے اور اس کلام سے ایک وجہ اس کے ایمان کی طاہر ہوتی ہوتو اس کو کا فرنہ کہو۔ بعنی کسی کوشش شبہ کی وجہ سے کا فرنہ کہو۔ جب تک اس کی طرف سے کفر کا صاف طور براقر ارنہ پایا جائے۔

مرزائی عام طور پریشہ بھی ظاہر کیا کرتے ہیں کہ اس زمانہ میں ہر فریق اپنے تخالف کو کا فرکہتا ہے تو اس صورت میں سب کا فرہوئے۔مسلمان کوئی بھی ندر ہا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جن الزامات کے ماتحت ایک فریق دوسرٹے فریق پر کفر کے فتوے لگا تا ہے۔ فریق مخالف اس

سے قطعاً اپنی بے زاری کا اعلان کرتا ہوا صاف طور پر کہددیتا ہے کہ اگر میری کسی عبارت سے ایسامطلب مجما گیا ہے جیسا کتم بیان کرتے ہوتو میری اس سے مرکز بیمرادنیں ہے۔ میں ان باتوں کوضرور کفر تسلیم کرتا ہوں جوتم نے الزامات میں بیان کی جیں لیکن میں ان کفریہ باتوں سے پیزار ہوں اور میری اس عبارت سے ہرگزید مرادنیں ہے۔ بلکداس کا فلاں فلال مطلب ہے جس سے كفر ثابت نيس ہوتا۔ليكن مرزا قادياني اوراس كے تبعين ايبانہيں كرتے۔ بلكہ وہ صاف طور يركيته بين كه بم معرّدات كواس رنگ مين بركزنيس مانة \_ جس طرح دوسر مسلمان تشلیم کرتے ہیں۔احیاءموتی اورشق القمر دغیرہ خارق العادات معجزوں سے وہ مراز نہیں ہے۔ جو نصوص کے ظاہر سے مجھ میں آ رہی ہے اور جس برصحابہ اور ان کے بعد کے آنے والے مسلمان آج تک ایمان رکھتے ہیں۔ بلکہ ان معجز ول سے فلاں فلاں روحانی باتیں مراد ہیں اور بھی کہتے ہیں کہاں آیت کی تغیر یون نیس جیبا کہ عام مفرین لکھرے ہیں۔ باوجود یکدوہ جانتے ہیں كرية عنى جوم زائى بيان كررب بن رسول اللهافية اور محابة كى تحقيقات كے بالكل خلاف بيل۔ مكروه ان باتوں كى برگزىروا فېيى كرتے۔اى طرح فرشتوں سے نفوس فلكيہ اور كواكب مراد لیتے ہیں اور اس طرح نہیں مانتے جس طرح آج تک مسلمان مانتے چلے آئے ہیں۔ایا ہی جن آ توں نے محابہ کرام نے حیات سے کوٹابت کیا ہے۔ مرزا نبی سے تو ڈمروڈ کر حضرت عیلی عليه السلام كي وفات تكالية بين\_

فلا ہر ہے کہ الی صورت میں کفریہ عقائد سے انکار نہ ہوا بلکہ ان کو تسلیم کر لیا گیا اور
الترام کفر کفر ہے۔ لڑوم کفر کفر نہیں ہے۔ یعنی کفر کے الزامات سے اپنی ہیزاری ظاہر کرنے والا کافر
نہیں سمجھا جاتا اور ان الزامات کو تسلیم کرتے ہوئے تاویطات دکیکہ کی آڑنے کر اپنے کفر کو
چھپانے والا قطعاً کافر ہے۔ جب تک اس کے تمام عقید ہے صحابہ کے عقیدوں کے موافق نہیں
ہول کے اور وہ ان کوائی رنگ میں تسلیم نہیں کرے گا۔ جس رنگ میں سلف صالحین بیان کرتے
جول کے اور وہ ان کوائی رنگ میں تسلیم نہیں کرے گا۔ جس رنگ میں سلف صالحین بیان کرتے
ہول کے اور وہ ان کوائی ملمان نہیں ہوسکا۔ اگر چہاس موقعہ پر سکلے کی تحقیقات کرنے کی وجہ سے
کلام میں طوالت پیدا ہوگئ ہے۔ مگر اس طوالت کے بغیر اصل حقیقت طاہر ہوئی بہت مشکل تی ۔
اس لئے جمیں امید ہے کہ قارئین کرام خاکم ارکوائی میں معذور بھتے ہوئے دعا فیر سے
نہ ہولیں گے۔

والسلام وأخرد عوانا ان الحمد لله رب العالمين! خاكسار محمسلم عنائي ديويتري

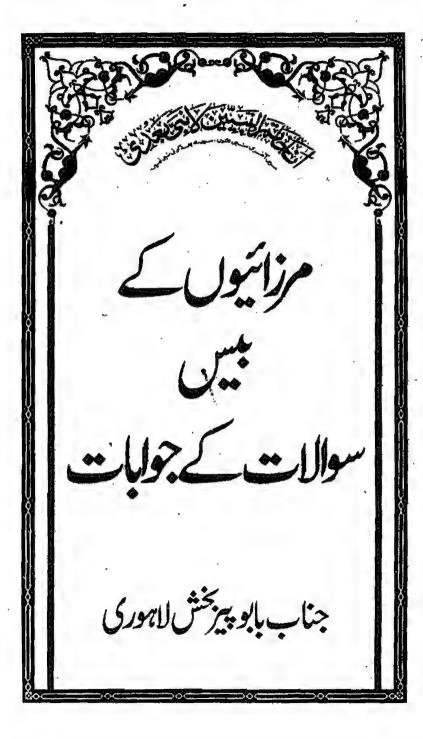

## بسواللوالرفز البحث

## قارتين كرام!

البحمن تائيداسلام لا موركي طرف سے مرزائيوں كے بيس سوالات كاجواب مولوی محرطی مرزائی نے ان سوالات کی تمہید ش لکھا ہے کہ مرزا قادیانی کے معاملہ میں افراط وتفريط سے كام ليا كيا ہے۔ يعنى أيك جماعت في ان كونى ورسول يقين كرنے ميں افراط كيا ہے۔اوروہ قادیانی جماعت ہے جوتمام مسلمانوں کو جومرزا قادیانی کو نبی ورسول نہیں کہتے ان کو كافر جستى ب\_اوردوسرا كروه علائے اسلام اور عوام الل اسلام كا ب\_جنبوں في مرزا قادياني كو مجد دنه مانا اورا لکار کر کے مرزا قادیانی ہے دہمنی دعداوت کی روسے ان کی تکفیر کی ہے۔اس بناء پر مولوی صاحب ذکورنے الل اسلام کے علاء سے ہیں سوال کئے ہیں۔جن کا جواب اعجمن تائید اسلام لا ہور کی طرف سے دیا جاتا ہے۔جس میں علائے اسلام شامل ہیں اورجس اعجمن کے بريذيذ شمولانامولوى اصغرعلى صاحب روحى پروفيسر اسلاميدكالج لا موري -

مولوی محرعلی لا ہوری مرزائی کے تمہیدی مضمون کا جواب تو ہم پہلے مرزا قاویانی کے الہامات اور دعاوی سے دیتے ہیں جن سے ابت ہے کہ ندتو قادیانی جماعت کا پھے قصور ہے کہ انہوں نے مرزا قادیانی کو نبی ورسول مانا۔ اور ندعلائے اسلام کا قصور سے کہانہوں نے مرزا قادیانی کوکافرکہا۔ کیونکداس پراجماع امت اسوبرس سے چلاآ تاہے کہ خاتم انتہین کے بعد جو محض مدی دی مووه کافرے۔ پس مرزا قادیانی چوکلمدی دجی ونبوت اوررسالت ہیں۔اس لئے

على الله في مرزا قادياني كوكافركها بـ

ويكيموالهام مرزا قاوياني جوكران كى كماب تذكره ش ب: "انك لعن المرسلين" (تذكرهم ١٥مم طبع سوم) يعنى خدا تعالى مرزا قاديانى كوفرما تا ہے۔كداے مرزاتورسولول ميں سے ایک رسول ہے۔ دوسرے الہام میں مرزا قادیانی کوخدا تعالی فرما تا ہے۔ 'قل میآ بھا الفاس انسى رسول الله اليكم جميعا "يعنى اعمرزاتم ان لوكون كوكمددوكم من الشكارسول موكر تمهارى سبك طرف آيا مول بالهام مرزا قادياني كى كتاب (معيادالاخيار، مجوعدا شهارات سوم ص ١٧٠) من م يتير االهام يعيم رزا قادياني كوخدافر ما تا مي أقل انما انا بشر مثلكم يو حيى الى "ليعنى المرزاتو كهد الوكول كويل بعي تبهاري طرح انسان مول فرق (ديكموهيقت الوحي ١٨، ج٢٢ص ٨٥) صرف بدے كمين وى كياجا تا مول \_

اب مولوی مجرعلی صاحب فرماوی کہ اگر قادیانی جماعت نے مرزا قادیانی کو نی ورسول تشکیم کیا تو مرزا قادیانی کی پیروی کی۔اورطلائے اسلام نے مرزا قادیانی ہے وشنی کی اور ان کی تکفیر کی تو حق بجانب ہیں۔ کیونکہ بعد حضرت مجر رسول الشکافی کے نبوت ورسالت کا مدگی باجماع امت کا فرہے۔ پس افراط و تفریط کا باعث مرزا قادیانی خود ہی ہیں۔ آپ مرزا قادیانی خود ہی ہیں۔ آپ مرزا قادیانی خود ہی ہیں۔ آپ مرزا قادیانی کی مریدی کے مرید ہوکران کی نبوت ورسالت سے انکار کریں تو احمد کی نہیں ہیں۔ اور مرزا قادیانی کی مریدی افتیار کر کے ان کوسیح موجود یقین کرتے ہیں۔ تو مسلمان بھی نہیں رہے کیونکہ مدی نبوت کو سچا ہم رسول الفقائل فر مارہ ہیں کہ میں کی بیٹی مرزا قادیانی کی نہیں۔ اصالتا کو میں کے مرزا قادیانی کی نہیں۔ اصالتا کو میں کے موجود اس کے اور میرے درمیان کوئی نمینیں۔ اصالتا کو دول کو اس کے اور میرے درمیان کوئی نمینیں۔ اصالتا کو دول کو میں کہ مرزا قادیانی کورسول دنی یقین نہیں کرئے صرف مجدد واسے ہیں۔ حالانکہ مجدد جس قدر میں کرزے ہیں۔ حالانکہ می دول کو اصالتا نزول عیدی کی مرزا قادیانی کورسول دنی یقین نہیں کرئے صرف مجدد واسے ہیں۔ حالانکہ می دول کا حالتا نزول عیدی کی مرزا قادیانی کورسول دنی یقین نہیں کرئے مرف میں کیا۔ اور سب مجددوں کو اصالتا نزول عیدی کی مرزا قادیانی می دول کو اسلام جو آسان مرکم کا انتظار رہا۔ مجددالف عائی فرمات ہیں: 'دھنرے عیدی کی تابعت کر رہ کو اسلام جو آسان مرکم کا انتظار رہا۔ مجددالف عائی فرمات ہیں: 'دھنرے عیدی متابعت کر رہ گے۔

(كمتوب مادفترسوم ص١٠٥)

اب مجددوں میں ایک مجدوقو بتا کہ جس نے اصالتاً نزول عیسیٰ علیہ السلام سے الکارکیا ہوا اور خود سے موعود بن بیٹھا۔ جب تک بیٹا بت نہ ہو جائے کہ مرزا قاویا نی میں مجدد کے صفات موجود تھے۔ تب تک دعویٰ بے دلیل ہے کسی گوشتہ نشین کو جرنیل نہیں کہ سکتے جب تک اس میں صفات جرنیل نہ ہوں۔ اب ہم مختصر طور پر مجدد کی تعریف جورسول اللہ اللہ نے اس مدیث میں فرمائی ہے۔ لکھ کر مرزا قادیا نی کے مانے والوں سے پوچھتے ہیں کہ مرزا قادیا نی کی کوئی صفت سے آپ ان کو مجدد کہتے ہیں۔ حالانکہ وہ مجدووں کے برخلاف ہیں۔

ا..... كى مجددكوالهام موايح كه: "أنت منى بمنزلة ولدى"

(حقيقت الوي ١٤٨، نزائن ج٢٢ص٨١، تذكره ص٢٥٩، طبع سوم)

"انت منی بمغزلة اولادی" (داخ البلاء سع، مرزائن ج ۱۸ م ۱۲۷) ..... كى مجدد نے كها ہے كہ: "مس كرش بى كا بروز لينى اوتار بول ــ"

(ترهيفت الوي م٧٨ فرائن ج٢٢م ٢٢٥)

السسس كى مجدد نے كہا ہے كه: "خدا فتحالى مير ، وجود ش وافل موكيا اور ميرى زبان اس کی زبان اور میرے کان اس کے کان میرے ہاتھ اس کے ہاتھ بن گئے اور الوہیت میرے میں موبزن ہے( جیسا کہ مرزا قادیانی نے آئینہ کمالات الاسلام ص۵۲۵، فزائن ج۵م ایسنا میں کہا کسی مجدد نے کہاہے کہ:'' خداقعالی کی تندو ہے کا طرح تاریں ہیں۔'' (E 3 1/1900 2/5 19 3-40.0) ٥ ..... كى مجدد نے كہاكہ: "خداتعالى كاعضاء بين اورانى اعضاء كے ذريعي دو تمام كام كرتا ہے۔ ' جيسا كد ( توقيح المرام ص ٥٥ برائن جس س٠٩) يس مرز اقاديانى نے كہا ہے۔ ٢ ..... كى مجدد نے كها ہے كه: "وين كے واسطے جها وحرام بے-" (منمير تخذ كواروس ٢٤ فرائن ج ١٤ ص ٧٤) ع ..... کی مجدد نے کہا ہے کہ سب نبیول سے اجتمادی غلطی ہوا کرتی ہے اور اس میں سب بمارے شریک ہیں۔ (ترحقیقت الوق می ۱۳۵ فرائن ج۲۲م ۵۷۳ ملوظات جامی ۲۵۵) ٨..... محكى مجدد نے لكھا ہے كه: " حضرت محققات نے امت كوسمجمانے كے واسطے خود اپنا عُلطی کھانا بھی طاہر فرمایا۔'' جبیرا کہ مرزا قادیانی نے (ازالدادہام مسے میں فزائن جسم ۱۱۱۱) میں كى مجدد نے معرت عيلى كى نسبت ايسالكما ہے كه: "جم ايسے ناپاك خيال اور متكبر اورراستہا زوں کے دشمن کوا بیک بھلا مانس آ دمی بھی قر ارٹیس وے سکتے چہ جا نیکہ اسکو ٹبی قر اردیں۔'' جيسا كمرزا قاديانى فى (مىرائعام العقم كماشيم ، فزائن جااس ٢٩٣ ماشد) ركعا بـ • ا ..... المسلم محدد في كما ب كه: "الك زئد وعلى تم من موجود ب ( غلام احمد ) اس كوچود كر مرده علی کی تلاش کرتے ہو۔ 'جیسا کمرزا قادیانی نے (اخبارا ملم عاجون ۱۹۰۰ء) میں لکھا ہے۔ اا..... كى مجدد نے كهاہے: صد حسین است در مریانم (نزول أسطى موا وفرائن جدام ١٨٧) لینی کر بلاکی سیر جھکو ہروقت ہےاورسو • احسین میرے کریبان میں ہے۔مطلب سے

7

ہے کہ ایک جبین کیا جھ کوسوحسین جیسے واقعہ پیش آتے ہیں اور ہر وقت جھ کو کر بلاجیسی مصببتیں

برداشت کرنی پرتی ہیں۔

تاظرین ایسان میں اور جھوٹاای ہے پہانا چاسکتا ہے گر مقتل سلیم درکار ہے۔ مرزا قادیائی قادیان میں امن وامان سے زیر حکومت گور نمنٹ آگریزی عیش وآ دام سے زیر کی بایں طور بسر کرتے ہیں کہ خس کی نمین اور برف کے پائی اور ملذ ذوم کلف اور مقوی غذا کیں استعال کرتے ہیں گر راست گوا سے ہیں کہ کہتے ہیں کہ میں وہ فضی بول بلکداس سے سودرجہ زیادہ ہوں جس نے ایک ظالم بادشاہ لیعنی پرید کے وقت تمام بال بچوں سمیت بین دن کے پیاسے نے دشت کر بلا میں شہادت یائی تھی ۔ آپ نے قادیان میں بیٹے بیٹے سو حین کی شہادت پائی حالانکہ درونیکو کہی ایک سوئی کا زخم بھی نہ راگا اور نہ بھی کا نا تک چھا۔ اس پر مرزا قادیائی کی دوسری باتوں کو ان کی راست پر قیاس کر لو۔ ایسی بیش و آرام کی زیر گی جو کسی امیرالا مراء کو بھی نصیب نہ ہوکہ جس راست سے مرزا قادیائی گر رہیں وہ عطر سے معظر ہو جائے۔ اور بید مقل و کیوڑہ کی وہ کو جس راست سے مرزا قادیائی گر رہیں وہ عطر سے معظر ہو جائے۔ اور بید مقل و کیوڑہ کی وہ کو سے استعمال کہ گاگروں کی گاگریں مضم کی جاویں اور حکیم نورالدین کی ایجاد کردہ یا تو تیاں اور عزر و غیرہ کا استعمال کرتا ہوا جو قض شہید کر بلائن جاوے آگروہ رسول و نی بھی اس راست کوئی کے ذریعہ بن بیٹھے تو ' ہر کہ شک آردکا فرگرد' نہ ہوتو اور کیا ہو۔ مختر سے کہ مرزا قادیائی میں مورز کی کا فور' 'مہیں تو اور دیا ہو بی کو مرزا قادیائی مور مرزا قادیائی میں مرزا تادیائی میں میں مرزا کیا ہو۔ کی مورز کا در کیا ہو کیا ہو بی مورز کی کی کا فور' 'مہیں تو اور کیا ہو۔ کیا ہو بی تو کو اور کیا ہو۔ کیا ہو بی کو کیا ہو بی مورز کیا ہو کیا ہو

حضرت ظامه موجودات محدرسول الله في دي دي فوصفت بيان كردى ب-"مسن بيد دلها دينها "العنى محدوده به جودين كتازه كرديا كريكال الرمرزا قادياني في دين محدده بيل بين محدده وسطحة بين اورا كرمرزا قادياني في بعدد بوسطحة بين اورا كرمرزا قادياني في بجائة بين اورا كرمرزا قادياني في بجائة بين اورا كرمرزا قادياني في بجائة بين مسائل جن وقر آن اورشريعت محدى في باطل قرار ديا ان مسائل كودين اسلام من دافل كيا تو بحروه كي طرح مجدد كالقب تين وسية جاسكة مرزا قادياني في مفصله ذيل باطل عقا كدوسائل اسلام من دافل كي بين -

(حقيقت الوي م ٨١، فزائن ج٢٢م ٨٩)

٢.... اوتاروروزكامسكم جوشر بعت محدى كروسيم دود ہے-

( كشتى لوح ص ١٥ فردائن ج١٩ س١١)

سر الله علول کا مسئلہ جو بالکل باطل عقیدہ ہے اور شان خداوندی کے برخلاف کہ غیر محدود

واجب الوجودستى ايك محدودهمكن الوجودستى ش داخل مواور ساسك

(كمّاب البريص ٢٦ بغزائن ج١٠٣مي١٠١)

س.... مرزا قادیانی نے (حقیقت الوی ص ۲۵۵، خزائن ج۲۲ص ۲۷۱) بی لکھا ہے کہ جھے کو تمثیلی طور پر خدا کی زیارت ہوئی اور بیس نے بیش کو تیوں پر دستخط کرائے۔اور خدانے قلم جھاڑا تو سرخی کے چھینٹے میر ہے کرتے میں اللہ کے ٹوئی پر پڑے۔کرنیٹی کا موجود ہے۔

۵.....۵ " فدا تعالی کے اعضاء اور عضوا وربے شار ہاتھ اور بے شار ہیراور تبیندوے کی طرح بے شارتاروں کا ہوتا۔'' شارتاروں کا ہوتا۔'' شارتاروں کا ہوتا۔''

غرض مرزا قادیانی مجددان معنول میں کدانبول نے ای دین کوتازہ کیا جورسول النُّمَا اللَّهِ كَ وَفَت مِن تَمَا بِرَكْرُ ورست نبيس إل اكرمجدد كے معنے نيادين بنانے والا اور باطل دینوں کے مسائل کو اسلام میں داخل کرنے والا ہوں تو مرزا قادیانی ضرور مجدد ہیں۔ کیونکہ ہندوؤں کے اوتار اور تناسخ و بروز کے مسئلہ کو اسلام میں واخل کیا۔ اور عیسائیوں کی الوہیت اور ابنیت اور جسم خدا کے مسائل کواسلام میں داخل کر کے اسلام کو بگاڑ ا۔ تو اس صورت میں وہ پولوں محری کہلا سکتے ہیں۔ کیونکہ جس طرح ہولوس نے سیحی دین میں عیسوی دین کے خیرخواہ ہونے کے لباس میں کفروشرک کے مسائل عیسوی دین میں داخل کئے ایسا بی مرزا قادیانی نے اسلام کی حمایت کے بہاندے اسلام میں كفروشرك كے مسائل داخل كئے ليس مرزا قادياني كومجد دكہنا كندم نمائی اورجوفروثی ہے۔ کسی بخیل کوتی اور کسی دروعکو کوراست یا زمیس کهدسکتے۔ ایسانی کسی مفسددین کو صلح دین ومچد ددین نیس کهه سکتے ۔ یا مولوی صاحب بتا کیں که مرزا قادیانی نے کئی سنت نبوی كوجومردة تقى تازه كيااوركوني مسائل اسلام كى تجديدى - أكركونى تجديد نيس كى (اوريقينانبيس كى) تو پھروہ مجدد ہر گزئیس ہو سکتے۔ بلادلیل کوئی دعویٰ قابل قبولیت نہیں جو پھیمرزا قادیانی نے کیاا ٹی دکان پیری مریدی چلانے کی خاطر کیا۔ کوئی خدمت اسلام نہیں کی۔ وفات سے اس غرض سے ثابت كرتے رہے كە ملى سيح موغود مانا جاؤں اس كوغدمت اسلام كہنا غلط ہے۔ بيتھی غلط ہے كہ مرزا قادیانی اور ان کی جماعت میں ہی جوش ہے۔ ہرایک کا ذب مدعی جوامت محمدی میں گزرا ب\_سب في حمايت اسلام كابهانه بنا كرمريد بنائ اوران مي اس قدر جوش تفا كمرزائيول میں اس کا پاسٹک بھی نہیں محمطی باب کے مریدوں میں اس قدر جوش تھا کہ بادشاہ پر قاحلانہ حملہ کیا۔ اور سید محمد جو نپوری مہدی کے مرید اس قدر جو شلے تھے کہ جس نے انکار دکیا اس کوتل کردیتے۔ پس بیفلط ہے کہ مرزا قادیانی میں جوش تھا۔ اب مولوی صاحب کے ہرایک سوال کا

جواب دياجا تاہے۔

قاد مانی ایسے محد دلیں۔

سوال ا ...... بیرکه: «مرزا قادیانی کے سوااگر کسی ایک نے بھی روئے زیین پر دعویٰ مجد د مونے کا کیا ہے تواس کا نام بتاؤ؟ ۔''

الجواب ...... مرزا قادیانی نے مجدد ہونے کا جود عولیٰ کیا ہے اس مجدد بت ہے تھی ان کی مراد نہوت ورسالت ہی ہے۔ کیونکہ دو (ضرورۃ الا مام ۲۳۳ ، نزائن ت ۱۳ می ۲۹۵ ) پر لکھتے ہیں کہ امام زمان دمجدد نمی ورسول کے ایک ہی معنے ہیں۔ اصل عبارت مرزا قادیانی ''یادر ہے کہ امام زمان کے لفظ میں نمی رسول محدث مجد دسب داخل ہیں'' اورائی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں امام زمان مول۔ اس شم کا دعویٰ تو بیشک مرزا قادیانی نے بی کیا ہے یا مسلمہ کذاب واسود علی وغیر ہم مرعیان نبوت نے کیا تھا۔ ہاں جائز مجدد مجرد محدات میں ایک کے فرمان کے مطابق ضرور کوئی نہ کوئی ہوگا۔ اگر آپ کواس کا علم نہ ہوتو ہے دی دلیل نہیں۔ کیونکہ عدم علم شے عدم وجود شے کی دلیل نہیں۔ سنو ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ سوڈان میں مجمداح سوڈانی نے مرزا قادیانی سے پہلے بموجب نہیں۔ سنو ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ سوڈان میں مجمداح سوڈانی نے مرزا قادیانی سے پہلے بموجب مدیث کے صدی کے مر پر ماہ می الم ۱۸ امیس دعویٰ مجدد ہونے کا کیا۔ (خداریا یونیر میں کھا ہے کہ محمداح سوڈانی میں کیا۔ (خداریا یونیر میں کھا ہے کہ محمداح سوڈانی کا دعویٰ الم ۱۸ امیس کیا۔ اخباریا یونیر میں کھا ہے کہ محمداح سوڈانی کا دعویٰ الم ۱۸ امیس کیا۔ اخباریا یونیر میں کیا ہوں کیون کوئی الم ۱۸ امیس کیا۔

مباری یویرس معاہد مدیر مرسے جدور وسے وروں ۱۸۸۱ء میں ہیں۔ اگر کہا جائے کہ مندوستان میں بتاؤ۔ تو وہ بھی من کیجئے۔ نواب صدیق حسن خان صاحبؒ والی بھویال کومجدد مانا گیا کیونکہ احیائے دین میں وہ کوشش کی، کہ کی سو کتاب احیائے

سنت نبوی میں تالیف کیں۔ اور طبع کرا کرمفت تنتیم کیں۔ دوسرے صاحب مولا تا احمد رضا خان صاحبٌ بریلوی مجدوز مانه تحےان کی ہرا یک کتاب کے سرورق پر ککھا جاتا تھا۔''مجدوز مانہ'' اور انہوں نے اسلام کی حمایت میں دوسو سے اوپر کتا ہیں خالفین کی رد میں لکھیں۔ تیسرے صاحب مولا نا مولوی محرعلی صاحب مولکیری میں جنہوں نے آر بول اور عیسائیوں کی ردیس بہت می کتابیں لكعين اورمفت تقسيم كيس

مجانس الابرار ميں لكھا ہے كہ علائے زمان جس كونا قد احاديث نبوى سمجھيں ادر جوعلم وفضل برآ مدعلائے زمانہ ہوا اس کوعلاء خودمجد وتسلیم کرتے ہیں۔مرزا قادیانی کوعلائے زمانہ نے قرآن اوراحادیث سے ناواقف مانا۔ کیونکہ مرزاقادیانی کسی اسلای درسگاہ کے سندیافتہ نہتے۔ پس بیفلط ہے کہ مرزا قادیانی کے سواکوئی مجد زنبیں ہوا۔ مرزا قادیانی کے جمعصر جار مجدوتو صرف ہندوستان میں ہوئے علی ہذاالقیاس دوسری ولا چوں میں بھی اس صدی کے کئی مجدو

ہوں سے۔اگر مولوی محمطی (مرزائی) کومعلوم نہیں تو ان کا عدم علم مجدد وجودمجدد کے عدم پرولیل

نېيں ہوسكتا.

جس پریشان طریق سے مرزا قاویانی نے وعویٰ کیا ہے کہ میں مجدد ہوں۔ امام ز ماں ہوں۔ نبی ہوں۔ رسول ہوں۔ رجل فاری ہوں۔ مسلح موعود ہوں۔ مریم ہوں۔ آوم ہوں۔ کرشن ہوں۔ وغیرہ وغیرہ۔ اس طریق سے تو کسی نے وعویٰ نہیں کیا جس سے تابت ہوتا ے کہ وہ مجدونہ تھے

مرزا قادیانی کے جمعصر محمد احمد سوڈانی، طاسالی لینڈ، ابام کیلی، فیٹے اور کی اور یکی عین الله مدعیان مهددیت تھے۔مولوی صاحب نے لکھ تو دیا کدروئے زیٹن پرکسی نے دعویٰ مبدویت وجدویت نہیں کیا مگر انہیں معلوم نہیں ہوسکا کہ مرزا قادمانی کے سامنے ہی کتنے ایک معیان موجود تھے جن کے مزید جو شلے اور ان کے بعد ان کے نداہب کوتر تی وے رہے ہیں۔مولوی صاحب کوبیه کوکرمعلوم موا که اسلامی و نیا میں روم وروس شام وتر کستان اور عربستان وغیرہ وغیرہ میں کوئی مجد و نہیں انبذا مرزا قادیانی کو ضرور ہی مجدوو مان لواور لطف سیہے کہ ہندوستان تک ہی آپ کی معلومات محدود ہے کیا مجد والف ٹافئ وشاہ ولی اللہ صاحب جس زبانہ میں ہوئے وہ کل و نیا کے ليِّ كافي تتح؟

مر رہیں ہی بیفلط ہے کہ چونکہ مرزا قادیانی کے سواکوئی مدی نہیں۔اس واسطے مرزا قادياني كوبي مجدد مان لويشخ سعدي رحمته الله عليه كابيه تقوله أنهيس بمولنا نه جاسية كه: "محال است

كە بىرمندال بىم ئدوب بىنرال جائے ايشال كىرىد'

يتنى ينبيس موسكنا كداكركوني لائق نه موتو خواه مخواه كمي نالائق كوين مجدد مان لوحالا نكدوه

بجائے اصلاح دین کے دین کی خرابی کرتا ہو۔

سوال بہ ...... کیا نبوت کا کوئی کام ہاتی ہے جس کے کرنے کے لئے حضرت سے کوزندہ رکھا کیا اور محمد اللہ تعلیم اللہ اللہ تعمیل کریں کھا کیا اور محمد اللہ تعمیل کریں ہے؟

الجواب ...... رسول الثقافية بهتر جانتے تھے كئيسىٰ عليہ السلام كے آئے ہے مهر نبوت ٹوئتی ہے پانبیں اور عیسیٰ علیہ السلام كی نبوت بھی جاتی ہے پانبیں۔اور میرا كامل دین اسلام عیسیٰ علیہ السلام كے آئے ہے ناتھ ہوتا ہے پانبیں ۔حضرت خلاصة موجودات مالکے كی فراست كے مقابلہ میں ہماری عقلوں کا کیا منصب ہے کہ ہم اعتراض کریں کھیلی علیہ السلام کے آنے سے دین اسلام ناقص ہوگا۔ چونکہ بیاعتراض ایک عقلی و حکوسلا ہے اس واسطے ہم اس کا جواب عقلی دلائل سے دیتے ہیں۔

حصرت علی علی السلام کے نزول کی علی عالی احکام دین اسلام کی تعنیخ یا شریعت عمری کی کی پوری کرنی نہیں۔ دیکھو قرآن مجید فرمارہا ہے کہ: ''وان من اھل السکتاب الا لیدو مندن به قبل موته (نساه: ۹۰) ''لیخی سے کیموت سے پہلے اہل کتاب اس پرائیان لائیں کے۔ اور اس آیت کی تقییر میں حضرت ابو ہریرہ سے دوایت ہے کہ رسول التعلیق نے فرمایا کہ حضرت عیدی علیہ السلام نازل ہوں مے اور صلیب توازیں مے۔ الخے۔ جس سے نابت ہوا کہ حضرت عیدی علیہ السلام یہوداور نصاری کی اصلاح کے واسطے آئیں مے۔ اور نہ کہ دین اسلام اور امت محری کی اصلاح کے واسطے آئیں مے۔ اور نہ کہ دین اسلام اور امت محری کی اصلاح کے واسطے۔

سوال ۵ ..... حضرت عيلى كاكام كوئي مجدد كيون نيين كرسكتا؟

چونکه مجد دصاحب حکومت وجلال نبیس موتا اور اسلامی امت کا وه صرف ایک فرد ہوتا ہے اس لئے اس کا کہنا صرف مسلمانوں پر بی اثر کرتا ہے اور ارادہ خداو عدی میں کسر صلیب واصلاح بہود ہے۔اس لئے (ای پیغیر کو جے ایک گروہ خداینا کر گمراہ ہوا۔اور دوسرا گروہ جس في انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم (نساه:١٥٧) "كاعتقادر كهااوراس كي نبوت سے انکار کیا جب وہ زئدہ خود بی آسان سے اثر کرانکوسمجھادے گاتو وہ آسانی سے مجھ جادیگے اوراییا کھلام عجز واور کرشمہ قدرت دیکھ کرسب اہل کتاب میودونصاری ایمان لے آئیں سے۔جیسا كرقرآن من جـ "وان من اهدل الكتساب الاليسؤمنن به قبل موته (نساه: ١٥٩) "بيكبال لكعاب كامت محرى كى اصلاح كواسطة كينك -حديثول ميل بعراحت موجود ہے کہ حفزت مہدی فتنہ سفیان کو دور کرنے کی غرض سے آئینگے۔اور حفزت عیسیٰ عنیہ السلام دجال کے قل کے واسطے اور صلیب کے تو ڑنے کے لئے آئینگے۔ آپ کے ماس کوئی سند شری ہے تواس کا حوالہ دوور شاہنے قیاس سے اعتراض کرنا دینداری کے برخلاف ہے۔علاء امتی کانبیاء تی اسرائیل کاصرف بیمطلب ہے کہ جس طرح بن اسرائیل کے نی تبلیغ دین کرتے تھے۔ اس طرح میرے علاء امت تبلغ دین کیا کریں گے۔ کیونکہ میرے بعد کوئی نی نہیں۔ بینیں کہ علائے امت بنی اسرائیل کے نبیول کے ہم مرتبہ ہول مے پاکسی تم کی نبوت کے مدعی ہول مے۔ المخضرت الله كا توت قدى نے بوے بوے عظيم الشان آدى پيدا سوال ٢.....

ك - كيا حفرت عيلى عليه السلام كاساكام كرف والي بيد أنبيس كرسكتى؟

پس چونکہ حدیثوں میں اتا جیل کے موافق بتایا گیا ہے کہ حضرت عینی بن مریم علیما
السلام اخرز مانہ میں اصالتا نزول فرماویں گے۔ اور اہل کتاب ان پرائیان لا ئیں گے۔ اور جیسا
کہ انجیل میں جلال کے ساتھ آتا لکھا ہے ایسا ہی حضور علیہ السلام اللہ ہوتی ہے۔ یہ فرمایا کہ سے علیہ
السلام حاکم عادل ہوکر آئیں گے۔ اور یہودونصار فی کا فیصلہ کریں گے۔ یہ بالکل غلط تاویل ہے کہ
نزول سے کا مسلہ چیش گوئی ہے اور چیشین گوئیاں استعارہ کے رنگ میں ہوتی ہیں۔ کیونکہ نزول سے
کارسول الشفائی نے نے فیصلہ کیا ہے نہ کہ چیش گوئی وہ ہوتی ہے جو کسی وجود کے
ظہور سے پہلے کی جائے۔ اور حضرت عیسی علیہ السلام آخیل میں جو حضور علیہ السلام کے
میں آکر آسان پر جا بھی تھے اور بیر تمام حالات آسانی کتاب انجیل میں جو حضور علیہ السلام کے
میسی علیہ السلام مرے نہیں اور وہ اخیرز مانہ میں دوبارہ آئیں گے۔

اس فیصلہ نبوی ملاقے کے سامنے تمام امت کا سرخم چلا آیا ہے اور ۱۳ اسوبرس سے اس پر
اجماع امت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اصالتاً ہوگا۔ محالات عقلی کہدکرا گرآج نزول سے
علیہ السلام سے اٹکار کیا جاتا ہے۔ تو کیوں قیامت اور حشر ونشر وعذاب قبر وسورج کے مغرب سے
نکلنے وغیرہ علامات قیامت سے محالات عقلی مجھ کرا نگار نہ کیا جائے۔ جن کا ذکر مخبرصا دق ملاقے نے
صدیثوں میں فرمایا ہے۔ اس معنرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی علامات قیامت سے ہے اور جو
محال عقلی نزول عیسیٰ علیہ السلام میں ہے وہی محال عقلی قیامت اور اس کی دیگر علامات میں بھی ہے۔
وار محال اور اگر اصالتاً نزول عیسیٰ علیہ السلام سے انگار ہے اور نزول بروزی مراولیا جاتا ہے تو

قیامت ہے بھی آپ کی مراو بروزی قیامت ہوگی جس کا دوسرانام تنائے ہے اور بیصری کفر ہے کہ قیام قیامت سے انکار کیا جادے۔ اگر اصالتا نزول باطل تھا تو قرآن شریف دوسرے عقائد این اللہ کی طرح اس کو بھی باطل قرار دے دیتا۔ اس قدر صدیقوں میں ذکر کی کیا ضرورت تھی؟ سوال کے ۔۔۔۔۔۔ کیا اس بات میں امت محد بیر کی جو خیر الامت ہے جنگ نہیں ہے کہ اصلاح امت محد بیر کی جو خیر الامت ہے جنگ نہیں ہے کہ اصلاح امت محد بیر کے دیکے ایک نبی آوے۔ امت میں کوئی لائتی نہیں کہ اصلاح کرے۔ اور خدا کو نبی کھیجنا مزا؟

الجواب ..... حدیث بی ہے کہ مسلمانوں کا امام عرض کرے گا کہ جماعت کروائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں ہے کہ نہیں اور آپ مسلمانوں کے امام کے پیچھے نمار پڑھیں گے۔ یہ امت جمری کا لخر ہے اور عزت ہے کہ اس میں ایک اولوالعزم پیغیبر شامل ہوتا ہے اور دعا ہے شامل ہوتا ہے۔ دیکھو انجیل برنباس ۔'' اے اب بخشش والے اور دحت میں غی تو اپنے خاوم (عیسیٰ) کو قیامت کے ون اپنے درسول کی امت میں ہونا نعیب فرما۔' (فسل ۱۲۳ س ۱۹۹۷) اب بتاؤ کہ یہ امت جمر ہے کہ ایک نی دعا کرتا ہے کہ ایک نی دعا کرتا ہے کہ اے خدا جھے کو امت جمری میں ہونا نعیب فرما۔ دوم! کس قدر عالی مرتب اس امت کا ہے کہ عیسائیوں کا خدا اس کا ایک فرد ہوکر آتا ہے۔ گرتعصب بحری آئی کو یہ عزت ہتک نظر آتی ہے۔ بچ

کے بدیدہ الکار کر نظر بکند نشان صورت بیسف دہد بنا خوبی

بلندی شان محمد کا الله آپ و جنگ نظر آتی ہے۔ ینظر کا قصور ہے۔ آہ۔ س قد رکج فہی ہے کہ حضرت میسیٰ علیہ السلام کے آنے سے جنگ خبی سے کہ حضرت اس کی کیا ضرورت ہے کہ محمد کی صفت نہ آوے اور عیسیٰ صفت آوے میسیٰ صفت تو عیسیٰ صفت آوے میسیٰ صفت تو عیسیٰ صفت آوے میسیٰ صفت تو میسیٰ علیہ السلام بی عیسیا تیوں ہوں؟ خود عیسیٰ علیہ السلام بی امتی ہوں تو امت کی فضیلت ہے۔

سوال ۸..... کیافتم نبوت کے مقابل جو محکمات قرآنی وحدیثی پر بنی ہے ضروری نہیں کہایک پیش گوئی کی تاویل کی جائے؟

الجواب ..... بیش کوئی نہیں رسول التعالی کا فیصلہ ہے۔ اور فیصلہ میں بن مریم علیما السلام نبی ناصری کی بابت ہے۔ اگر اس فیصلہ سے انکار کر کے مرز اغلام احمد کو سے موجود ما تا جادے

تو محمد رسول النمايية كى بخت بتك ب كم حضور كدر باريس تنازعة وموسيح ناصرى كا اورآب فيصله ایک مغل کے حق میں صادر کریں کو میسی بن مریم علیماالسلام نہیں آئے گا۔ بلکہ میری امت میں سے ایک مغل غلام احمی کی صفات برآئے گا۔ یہ ایک ایسا خلاف عقل فیصلہ ہے کہ جس سے (نعوذ بالله) ج كى تالائقى فابت بوتى بدوم! فيش كوئى تب بوتى بك كدهفرت عيلى عليه السلام كا وجود بہلے ند ہوتا جب حضرت عیسیٰ علیدالسلام چیسو برس بہلے ہوگز راادراس کی کتاب داست موجود ہاوروہ خود فرما مجئے کہ میں دوبارہ آؤں گا۔ دیکھوآیت ۲۸۔ انجیل بوحنا۔ "متم سن بھے ہو کہ میں نے تم کوکہا کہ جاتا ہوں اور تنہارے باس چرآتا ہوں۔ 'اس انجیل کے بیان سے ظاہر ہے کہ حضرت عیسی علیدالسلام ہی چردوبارہ آئیں عے البذاریجیش کوئی ٹیس چراس کوچیش کوئی کہنادھوکہ وی ہے۔ یا نعوذ باللہ بید مانتا پڑے گا کے عیلی بن مریم علیما السلام جس کا قرآن نے بار ہاذ کر کیا ہے اور حفرت محدرسول التعلقية بروحي مواب\_اس كے معند ندتورسول التعلقية سمجے اور ندخو وخدا ہي سمجما اوراب وهمعلوم بوئے كيسلى بن مريم عليمالسلام سے مرادقر آن كى مرز اغلام احمد ولدغلام مرتعنی ہے۔ سوم! انجیل میں کس ٹی کانزول نہ کورہے۔ ٹی ناصری کایا ٹی قادیانی کا۔ اگر انجیل اور قرآن بل عيسى بن مريم عليما السلام اور ني الله اور روح الله كمعنى وبي ني ماصري بيل -توكياوجه ہے کہ فرول کے وقت عیسیٰ بن مریم علیماالسلام ونی اللہ واخی عیسیٰ کے معنی بدل کر غلام احد اس کے معنے کئے جائیں۔ چہارم!ختم نبوت حصرت عیسی علیہ السلام کے اصالة نزول سے باالکل سلامت رائی ہے۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوحضرت محمد رسول النطق سے چھسو برس پہلے نبوت ال چى بـالبت مرزا قاديانى كوسيح موعودنى الله مانے سے ختم نبوت أولتى بـ كيونكه وه ختم نبوت سے بعد کے نی ماننے پڑتے ہیں۔اورعیلی بن مریم علیماالسلام تو ختم نبوت سے پہلے کے ہیں ان کے آنے سے ختم نبوت نہیں ٹوفتی۔

سوال ۹..... اس امت کے تمام بزرگوں کے مڑی اور معلم تو محمد رسول التعلیق ہیں الیکن حضرت علیات میں الکی التعلیق ہیں الیکن حضرت علیات معلم ومزی علیه السام نزول کے بعد آن مخضرت علیات معلم ومزی ہوں گے۔ علیان علیه السلام معلم ومزی ہوں گے۔

الجواب ...... جب حضرت مجدرسول التعلق في خود فرما يا كه حضرت عيسى عليه السلام بعد مزول شريعت مجمديه برعمل كريس مح تو كاريه اعتراض غلط ب- حضرت عيسى عليه السلام جب شريعت محمدي برعمل كريس مح اوركرا كينتيك تو كارسب كرمزى ومعلم محمد التنفيق ربيس مح جن كاتعليم تصليمي ...

آپ (مریدان مرزا) صاحبان جو مرزا قادیانی کی تعلیم کھیلاتے ہیں۔ اور مرزا قادیانی فوت ہو پھیلاتے ہیں۔ اور مرزا قادیانی فوت ہو پھیلاتے ہیں کیا آپ کے تعلیم کھیلاتے سے مرزا قادیانی احمد بندی علیہ السلام احمد یوں کے معلم نہیں رہے؟ اس کا جواب اثبات میں ہی دیں گے ۔ اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعد زول جب شریعت محمد کی کے تالع ہوں گے ۔ تو گھر سب کے مزکی حضرت محمد سول التعلق ہی ہوں گے ۔ بول گے ۔ بلکہ ایک پہلو سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معلم بھی محمد سول التعلق ہی ہوں گے جن کے وین کی اشاعت بعد زول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے۔

الجواب ...... پادری کا جواب تو کی دفعہ ہو چکا ہے صرف آپ کی تسلی کے واسطے بار بار
کہنا پڑتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ آنا تمتم نبوت کے منافی نہیں کیونکہ آخری نی تو مجمہ
رسول اللّمَائِّةُ بی بین اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعدز ول شریعت مجمدی کے تالع ہوں گے تو
اس میں شان محمد اللّه و دبالا ہوگی کیونکہ عیسا ئیوں کا خدام محمد اللّه کی تابعداری کرتا ہے۔ پس حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کو محمد اللّه و بعدز ول کوئی فضیلت نہ ہوگی۔ کیونکہ جوفر ق تا لع اور متبوع میں ہوتا
ہودی فرق شان احمدی اور شان عیسوی میں ہوگا۔

آپ کا بیاعتراض کہ جوفتہ دجال کودور کرے گاوہ محملی ہے۔ افضل سمجھا جائے گا۔
غلط ہے۔ ورندآپ کو تسلیم کرتا پڑے گا کہ مرزا قادیانی ،محدرسول النمائی ہے۔ افضل ہیں۔ کیونکہ
آپ کے زعم میں مرزا قادیانی مسیح موجود ہیں اور ان کے وقت میں فتنہ وجال دور ہوا۔ آپ کا
اعتراض تو بحال رہا۔ بلکہ زیادہ ہٹک ہے کہ جوکام محملی ہے تہ ہوسکا وہ غلام احمد قادیانی نے کیا
پس وہی افضل ہی ہوا۔ ہی کا کام اگر نبی کردے تو کوئی ہٹک نہیں کیونکہ انبیاء میں اسلام آپس میں
بھائی ہیں۔ اگران کا کام غلام اور امتی ہی کرے تو بہت ہی ہٹک ہے۔

جواب دیے وقت بیامر ذہن میں حاضر کرلیں کہ ایلیا کے بیرحنا (یجیٰ) میں ہونے کی تر دید تکیم نورالدین خود کر چکے میں وہ وہ دا ۔'' بیرحنااصطباغی کا ایلیا میں ہوتا بالکل ہندوؤں کے مسئلہ اوا کون کے ہم معنے یااس کا نتیجہ ہے۔'' (فصل انتظاب سسسام معنے یااس کا نتیجہ ہے۔''

اب بناؤ آپ کا کہنات لیم کریں یا مرزا قادیانی کے ظیفداول کیم نوردین کا جو کہ ایلیا

کے بوحنایس آنے کواوا گون لیخی تنائخ کہتے ہیں۔ اخر فیصلہ قرآن شریف کود بکھ لوجوسورہ مریم میں

ہے۔ 'یاد کریا آئم تم کوایک بغیل میں اسمہ یحی۔ لم نجعل له من قبل سمیا ''لیخی ''اے ذکریا آئم تم کوایک بغیل کی بشارت ویتے ہیں جس کا نام یکی ہے اور جے بوحنا کہتے ہیں اور

ہملے اس نام کا ہم نے بھی کوئی آدی نہیں پیدا کیا۔''اورانجیل کے اس بیان کی تقدیق کہ یکی نے کہا

میں ایلیا نہیں ہوں۔ قرآن شریف بھی تقدیق کرتا ہے کہ یکی بھی پہلے نہیں پیدا کیا گیا۔ اور ایلیا

ہملے بیدا ہو چکا تھا۔

ہملے بیدا ہو چکا تھا۔

" اب توروز روش کی طرح ثابت ہوا کہ بوحنالین کی مثیل و بروز ایلیا نہ تھا۔اور انجیل کے جس بیان کی قرآن تھد ہی کرے مسلمانوں کا فرض ہے کہ اس کو تبول کریں۔ پس اگر آپ تر آن کے بیرو ہیں تو یہ ہر کر نہیں کہ سکتے کہ ایلیا یو حناہیں آیا۔

مٹیل میں تو مرزا قادیائی سے پہلے کی گزر بھے ہیں کیا سب میں نزول عیلی بروزی رنگ میں ہوچکا یا نہیں۔ آگر بروز کا مسئلہ درست ہوتو چرکیا وجہ ہے کہ پہلے مدعیان مسجدت مجھوٹے میں ہوچکا یا نہیں اور مرزا قادیائی سے میں موجود میں معیارا میاز قائم کریں۔
تورات سلاطین اباب آیت ۱ طام کرتی ہے کہ ایلیا البیع میں آچکا۔اصل عبارت یہ

' اور جب ان انبیاء زادوں نے جوریموے دیکھنے لگلے تھے اسے دیکھا تو ہو لے ایلیا کی روح البیع پراتری اوروے اس کے استقبال کوآئے ادراس کے سامنے زمین پر جھکے۔''

پی حفرت سے کا پہرگر فیصانہیں ہے۔ پیصرف عیسائیوں کی تحریف ہے کہ یہودیوں کا عشراض رفع کرنے کے لئے انہوں نے پیفھرہ الحاق کردیا۔ ور شمکن نہیں کہ سے دیکی جو کہ دونوں نبی ہیں ایک کا ہمتا بھی جموٹ ہو کی مسلمان کا ایمان اجازت نہیں دیتا کہ بوحنا نے فلط کہا کہ میں ایلیا نہیں ہوں۔ یا سے نے فلط کہا کہ بوحنا ایلیا ہیں۔ ہرحال میں بھی تسلیم کرتا پر سے گا کہ سے فقرہ'' ایلیا بوحنا ہے' الحاق کیا گیا ہے۔ اگر بوحنا ایلیا ہوتا تو قرآن پینٹر ماتا کہ' ہم نے ایسے نام کا آدی پہلے ونیا میں نہیں ہیجا۔' مرزا قادیائی اپنے مثیل سے ہوئے کی خاطر انجیل اور قرآن کے مشقہ بیان سے انکار کر محرف انجیل کا سہارا لیتے ہیں۔ اور آپ فلطی پر ہیں کہ مرزا قادیائی کو کی موجود لیتیں کر تے ہیں۔ کو کہ کہ کہ کہ موجود سی مالیا میں اللہ اور سول اللہ ہیں اور مجدود ہی اس موجود لیتیں ہی اللہ اور اور تیا کیں؟

سوال اا ...... حدیثوں بی سے کے دوطیے بیان ہوئے ہیں۔ دوحدیثوں بیں گورارنگ والداور مختکریا لے بال اور دوسری دوحدیثوں بیں گندی رنگ ادرسید سے بال حلیہ بیان کیا ہے۔ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آنے والا سے اوراسرائیلی سے دوالگ الگ ہیں۔

الجواب ...... حدیثوں کا بیان راویوں کے بیانوں پر مخصر ہے۔ ان کی تطبیق کچھ مشکل نہیں ۔ علاء اسلام نے بیتی وی ہے کہ گندی رنگ اور گورا رنگ ایک ہی ہے۔ جب انسان خوش ہوتو رنگ سرخ وکھائی ویتا ہے ورند دونوں رنگ ایک ہی ہیں ایسا ہی لمبے بال کا نوں تک ہوں تو مؤ جاتے ہیں۔ بیرا ایسا ہی لمبے بال کا نوں تک ہوں تو مؤ جاتے ہیں۔ بیراد بوں کے بیان میں اختلاف ہے۔ اوراس اختلاف سے بیاستدلال غلا ہے کہ جن کے حلیہ میں اختلاف ہووہ دو تین الگ الگ فیض سمجھے جائیں۔ اس طرح تو حضرت موکی علیہ اللام بھی دو ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ معران والی حدیث میں ان کا حلیہ ایک مردگ مول کو دراز قد جعد بین میں میں میں اور نہ بہت میں گھا ہے کہ ایک مرد ہیں معنظر بربط الشعر بیعیٰ دو ہوا کہ درار کہ بہت میں اور نہ بہت میں گھا ہے کہ ایک مرد ہیں معنظر بربط الشعر بیعیٰ دو ہوال کہ نہ بہت میں اور نہ بہت میں گھا ہے کہ ایک مرد

دوسری مدیث جوائن عباس سے ہے۔ اس بی الکھا ہے کہ دیکھا بیل نے موئ علیہ السلام کوشب معراج میں ایک مردگذم کوں درازقد جعد یعنی ایک روایت میں رجل الشحرآ یا ہے ادر دوسری میں جعد کیا اس اختلاف سے حضرت موئ علیہ العلام دو ہو گئے۔ ہرگز نہیں ۔ تو پھر اختلاف علیہ سے حضرت عینی علیہ السلام بھی دو پیس ہیں ادرای شک کے دور کرنے کے لئے حضرت عینی علیہ السلام کی مشابہت عروہ بن مسعود سے فرمادی ہے۔ تاکہ شک ندرہ کونکہ گذم کوں رنگ بھی اجم دکھائی دیتا ہے جبکہ انسان عین صحت اور خوشی کی حالت میں ہو۔ اور جب طبیعت م اور فکر میں ہوتو سرخی سفیدی ماکل ہوجاتی ہادراییا ہی بال بھی بھی لیے ہوتے ہیں اور جب طبیعت م اور فکر میں ہوتو سرخی سفیدی ماکل ہوجاتی ہادراییا ہی بال بھی بھی لیے ہوتے ہیں اور حب عروہ بن مسعود ہے تھے علیہ السلام کی مشابہت تھی۔ جس بخاری کا حوالہ دیتے ہوائی بخاری کے دول عینی بن مربیم کون تھا۔ اب جوآپ مدی ہیں کہ آنے نردل عینی بن مربیم کون تھا۔ اب جوآپ مدی ہیں کہ آنے دول سے بی بیا کہ بی بی کہ ہی کہ اور آئی ہی کہ بی کہ ہوگا۔ مرزا قادیائی تو بھی ہے بھی نہ گئے۔ دول اس کی مشابہت کس سے ہے۔ ادر شب معران میں جس بی خاری کون تھا۔ اس کی مشابہت کس سے ہے۔ ادر شب معران میں جس بی عالمی اسرائیلی نبی کا ہوگا۔ مرزا قادیائی تو بھی ہے بھی نہ گئے تھے۔ ان کا طواف کرنا علی ہیں مربی کے بھی نہ گئے تھے۔ ان کا طواف کرنا غلاے۔

سوال۱۱ ....کیایہ بی نیس ہے کہ سے کے بارے میں پہلے بھی اختلاف رہاہے۔اورام مالک جیسا

عظیم الشان امام آپ کی وفات کا قائل ہے اور مسلمانوں کو حکم نہیں ہے کہ جب تنازعہ ہوتو اللہ اور اس کے رسول بینی قرآن وحدیث کی طرف رجوع کرو؟

الجواب ..... بینک یہ بی کے دھرت عینی علیہ السلام کی وفات علی الصلیب کے بارے بیس میسی حضرات کا اختلاف ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ حضرت عینی علیہ السلام صلیب ویے کے اور تین دن تک مرے رہا اور پھر زندہ کر کے اٹھائے گئے ،جیسا کہ انا جیل مروجہ بیس ہا ایک گروہ کا یہ ذہب ہے کہ حضرت عینی علیہ السلام نہ تو یہوں کے ہاتھ آئے اور نصلیب دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ ہے ان کوزیرہ آسان پراٹھالیا۔ اور آئیس کا نزول اصالتا قرب سے اس ہوگا۔ جیسا کہ آئیل مردباس میں ہے۔ ہم وعوی سے کہتے ہیں کہ ایک شخص بھی اس بات کا قائل نہیں کہ حضرت عینی علیہ السلام فوت ہوکر پھر زندہ ہوکر نہیں اٹھائے کے اور آسان پراٹھالیے بات کا قائل نہیں۔ امام مالک کا بی خروں ہیں کہ ایک شخص بھی اس مرفون ہیں۔ امام مالک کا بھی میں غرب ہے کہ فوت ہوکر پھر زندہ ہوکر نہیں اٹھائے کے اور آسان پراٹھالیے گئے۔ یہام مالک کی افتراء ہے کہ وہ وفات سے کے قائل تھے اور اصالتا نزول کے منکر تھے۔ کوئی شوت ہوت ہوت ہوت کہ گئے اور آسان پراٹھا گئے ۔ یہام مالک کی افتراء ہے کہ وہ وفات سے کے قائل تھے اور اصالتا نزول کے منکر سے۔ کوئی شیل سے دول کے قائل تھے اور فرائے تھے کہ کوئی مثیل سے نول کر سے قائل تھے اور فرائے تھے کہ کوئی مثیل سے نول کر سے گا گرکوئی شوت ہے تو آپ بتاویں۔

ہم کہتے ہیں کہ امام مالک کا بھی ہی خرب ہے چنانچہ تمام مالکی خرب کے امام اور جہتد اصالتا نزول کے قائل ہیں اور اصالتا نزول بغیر حیات سے کے ٹیس ہوسکا۔ پس امام مالک سے کی تین دن کی موت ہے قائل ہے۔ پس اجماع امت اس پر ہے کہ حضرت عیلی علیمالسلام تا نزول نزرہ ہیں اور خدا تعالی کو افقیار ہے کہ جس کو جب تک چاہے زندہ رکھے۔ حد ہف میں کیا آپ نے نہیں و یکھا کہ حضرت موئی علیمالسلام کو تھم ہوا کہ تیل کی پہنچہ پر ہاتھ در کھی حد ربال تیرے ہاتھ کہ کی اس تیرے ہاتھ در کھی سے ۔ اس قدر مالی تیرے ہاتھ کے بیچھ کی سے ۔ اس قدر تم کو عمر دراز دوں گا۔ حضرت موئی علیمالسلام نے عرض کیا کہ پھر کیا کہ پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موت، تب حضرت موئی علیم السلام نے عرض کیا کہ پھر ابھی موت تا جائے۔

آپ (مرزائی صاحبان) حضرت عیسی علیه السلام کی درازی عمرے کیوں کہ تھیراتے ہیں۔وہ قادر مطلق 'علی کہ لئے شکہ است علیہ السلام کی درازی عمرے کیوں کہ تھیراتے در مطلق المحدوم کی میں میں میں میں میں میں اختلاف میں اختلاف صرف اس بات کا ہے کہ تین ون مرار ہایا سات ساعت مرار ہایا تین ساعت مرار ہا۔ عمر پھرزندہ ہوکر آسان پرصعود کر گیا۔ صعود کرنے اور تانزول ساعت مرار ہا۔ عمر پھرزندہ ہوکر آسان پرصعود کر گیا۔ صعود کرنے اور تانزول

زندہ رہنے میں کسی کا اختلاف نہیں ایک مخف تو بتاؤ کہ جس کا غد ہب بیدہو کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ان کا نزول نہ ہوگا اور ایک مخص امت جمہ کی میں سے عیسیٰ بن مریم ہوگا۔

مرواضح رہے کہ کا ذب مدعیان میسجیت کی سند آپ پیش نہیں کر سکتے ۔ کیونکہ انہوں نے اپنی میسجیت منوانے کی خاطر جھوٹ لکھا ہوگا۔ جیسا کہ مرزا قادیانی میح کی وفات فقلا اس لئے ابت کرتے ہیں کہ خود اس کے گدی نشین بن کرمیج کہلائیں۔ ہاں سلف صالحین میں سے صحابہ کرام تابعین تع تابعین میں سے کوئی ایک مخفس تو بتاؤجس نے کہا ہو کہ میچ فوت ہوگئے۔ ان کا اصالتا نزول نہ ہوگا۔ اور کوئی محملے کا امتی میچ موجود بن کر نبوت اور رسالت کا مدی ہوگا۔ اور وہ سے ہوگا۔ اور وہ سے ہوگا۔ اور وہ سے ہوگا۔ اور وہ سے ہوگا۔ اور وہ کی اللہ ہونے کی شرط ضروری ہے۔

ہم تو قرآن اور احادیث پیش کرتے ہیں اور آپ کا کلام بندا اور کلام رسول کے مقامل محالات عقلی اور خلاف قانون قدرت کے اعتراضات پیش کر کے قرآن اور احادیث پہنی اڑاتے ہیں۔ ہم اللہ! آؤ قرآن اور احادیث سے فیصلہ کرلو۔ اگر اصالاً نزول اور حیات سے حدیثوں اور قرآن سے ہم قابت نہ کریں تو ہم جھوٹے ور نہ خدا تعالیٰ آپ کو ہما ہے تھے ہیں۔ سوچو کہ قیامت کے دن خدا آپ کو پوجھے گا کہتم نے عیلیٰ بن مریم علیما السلام نے عوض غلام احمد بن غلام مرتفیٰ کو کیوں سے موعود سلیم کیا تو آپ سے کوئی جواب نہ بن پڑے گا اب وقت ہے کہ چاراہ قبول کرلو۔

سوال ۱۳ ..... کیا قرآن کریم کی کوئی آیت پیش کی جاستی ہے جس میں صراحت کے ساتھ فدکور ہو کہ حضرت میں احداث کے است ساتھ فدکور ہوکہ حضرت عیسیٰ زندہ جسم آسان پراٹھائے گئے؟

ہوگا۔ مولوی صاحب بی تو قرآن اور حدیث سے تابت ہے کامل قطعی جوت ہے۔ اگرآپ نہ
مانیں تو قرآن اور حدیث کا فیصلہ آپ کومنظور نیس۔ میری عقلی اور قلفی دلیل بیہ کے کرون آیک
جو برلطیف ہے۔ اس کے او پرکسی کی حکومت اور قبضہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کانیس ہوسکا۔ صرف
روح کو بہود نہ تو پکڑ سکتے ہیں اور نہ صلیب دے سکتے ہیں۔ صلیب پر لٹکنے والی چیزجہم عیسیٰ علیہ
السلام تفاج کہ صلیب سے بچایا گیا اور اٹھایا گیا۔ یعن جس چیز نے صلیب دیا جانا اور قل ہونا تفاوہ
جم تھانہ کدروح اور اللہ تعالیٰ صلیب اور قل کی تر دید فرما کر کہتا ہے کہ عیسیٰ نہ قل ہوا نہ صلیب دیا
گیا۔ وہ اللہ کی طرف اٹھایا گیا۔ لیس تابت ہوا کہ جم وروح دونوں حسب وعدہ 'انے فر دا فعك ''
گیا۔ وہ اللہ کی طرف اٹھایا گیا۔ لیس تابت ہوا کہ جم وروح دونوں حسب وعدہ 'انے فر دا فعك ''
میسد عضری اٹھایا گیا۔ کیونکہ قل وصلب کا تعلیٰ جا ہیں ہوا تو اظہر من الفتس تابت ہوا کہ سے بچا کر
اٹھایا گیا۔

تیسری دلیل! قرآن کریم میں علم ہے کہ اگرتم کی امرکو پورا پورانہیں جانے تو اہل کتاب سے دریافت کرو۔اب چونکہ قرآن شریف نے 'رفع الله المیه ''فرمایااورزیادہ تفصیل رفع کی نہیں فرمائی۔اس لیے ضروری ہے کہ ہم انجیل سے رفع کی کیفیت دیکھیں۔ کہ مرف روح کا رفع ہوا۔ دیکھوانجیل لوقا باب ۲۳ آیت ۵ سے ۵۲ تک۔'' تب وہ لین عیدی علی اورا ہے ہا تھوا تھا کے انہیں برکت دی لین عیدی علی اورا ہے ہا تھوا تھا کے انہیں برکت دی اورا ہیا ہوا کہ جب وہ انہیں برکت دے رہا تھا۔ان سے جدا ہوا اورا سان پرا تھا لیا گیا۔'

یہاں پرانجیل نے قرآن کی آیت "بل دفعه الله المیه "کی تغییر کردی ہے۔ یابوں کہوکہ قرآن شریف نے انجیل کی ان آیات کی تعدیق فرمادی۔ یعنی اول انجیل سے حضرت عیلی علید السلام کا بمعہ جسد عضری اٹھایا جاتا تہ کور ہے اور قرآن نے بھی تعدیق فرمادی ہے۔ اب کی مسلمان کا کام نہیں کہ انکار کرے۔ کوئکہ برایک مسلمان سب سے پہلے ای پرایمان لاتا ہے کہ خدا اور اس کے فرقت اور کتابوں اور رسولوں پر ایمان لاتا ہوں جیسا کہ "آ منت سالله و ملاشکته و کتبه و رسله "سب سے پہلی اسلامی تعلیم ہے اب کوئی نہ مانے تو اس کا اختیار ہے۔

سوال ۱۳ اسس "ما قتلوہ وسا صلبوہ" سے بیاستدلال کوفت ہی ٹہیں ہوئے بالکل غلط ہے۔ کیونکہ سی شخص کی نبیت ہے کہ وہ آل ٹہیں ہوایا صلیب پر ٹہیں مرابی تیجہ ٹہیں لکل سکتا کہ وہ مراہمی ٹہیں (آ مے چل کرمولوی صاحب تسخرے کہتے ہیں کہ) مزعومہ دوبارہ آ مہ اور آخر وفات پانے کے بعد بھی ان الفاظ سے یہی ٹیجہ لکے گایا آیات مشور ہوجا کیں گی۔ یااس وات بمی لوگ اس آیت ہے حضرت عیسی علیہ السلام کے زندہ ہونے کا متیجہ لکا لئے میں حق بجانب مول کے۔

الجواب ..... جب قل سے اور سلیب پرفوت نہیں ہوا تو زندہ رہنا اابت ہے اور یہی ہمارا مقصود ہے اور آبان پر جانا بحالت زندگی انجیل اور قر آن سے تا بت ہے تواب بار شوت آپ کے ذمہ ہے کہ آسان پر کب فوت ہوا اور فرشتوں نے ان کوکس آسان پر دفن کیا اور کب جنازہ پڑھا عمل نے دمن پر جوان کی قبر ہونے والی ہے حسب فرمودہ رسول اللقائل کے دید میں ہے جب وہ خالی ہے اور حاجی لوگ شہادت دیتے ہیں کہ ایک قبر کی جگہ در میان قبور ابو یکر عمر کے ابتک خالی ہے تواس سے بالبداہت حیات تا بت ہے اگر فوت ہوچکا ہے تو کوئی آیت یا صدیث بیش کروکہ کے فلال تاریخ اور فلال ملک میں فوت ہوکر عرفون ہے۔

مرواضح رہے کہ جس طرح ہم نے صفرت عینی علیدالسلام کے بارے ہیں انجیل اور قرآن دورہ ہے کہ جس طرح ہم نے صفرت عینی علیدالسلام کے بارے ہیں انجیل اور کی وفات فابت کریں۔ اور جو تیس آیات مرزا قادیائی نے اور ساٹھ آیات مرزا فدا بخش نے عسل مصطفیٰ میں میں کھی ہیں ایک بھی فاہ نہیں کرتی کہ حضرت عینی علیدالسلام فوت ہو گئے۔ ان تمام آیات سے موت کالازم ہونا فابت ہوتا ہے جس کو تمام مسلمان مانے ہیں کہ پیشک کے لفسس ذائے قة المدوت "حق ہونا فابت ہوتا ہے جس کو تمام مسلمان مانے ہیں کہ پیشک کے اور فدا تعالی عمر داز دینے سے ماہر نہیں نظیریں موجود ہیں کہ آدم اور نوح علیم اسلام اور عوج تین عق کواس قدر عرب داز دیں کہ آج کل محالات میں سے ہیں۔ لیمنی حضرت آدم اور حضرت نوح علیماالسلام کی عمری دونہ ارسال سے اور تھی۔ عمریں دراز دیں کہ آج کل محالات میں سے ہیں۔ لیمنی حضرت آدم اور حضرت نوح علیماالسلام کی عمری ورز ارسال سے اور تھی۔

پی حضرت عینی علیه السلام کا تازول زنده ربنا خداتهالی کی الامحدود قدرت کے آگے مشکل اور محالات سے نہیں۔ جب قرآن، حدیث اور انجیل میں کو زنده بتاتے ہیں تو آپ کا کوئی منصب نہیں کہ اپنے قیاس سے ان کارد کریں اور فلسفیوں کی پیردی میں آسانی کتابوں اور احادیث نبوی سے انگار کریں۔

باقی رہامولوی صاحب کا بیاعتراض کہ بعد فرول حضرت عینی علیہ السلام بیآ ہت قرآن منبوخ ہوگی یا چربھی سے زندہ مانا جائے گا۔ اس کا جواب دینے سے پہلے مجھے تجب آتا ہے کہ مولوی محر علی صاحب جب ایم اے اور مفسر و مدرس قرآن اور بیاعتراض؟ پہلے ہم پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب نے ' یا تھی من بعدی اسمه احمد'' قرآنی آئے کومنسوٹ کر کے قرآن سے

سوال 10..... کیاصلیب کے معنی نفت عرب کی سب سے بڑی کتاب تاج العروس اور لسان العرب میں میزئیس لکھے کہ صلب جان سے ماریخ کامشہور طریق ہے۔

الجواب ..... یے والہ تو آپ کے مدعا کے برخلاف ہے۔ کیونکہ صلب کے معنی جان ہے مارتا ہے۔ اور قرآن نے حضرت عیلی علیه السلام کی نسبت صلب کی نفی کی ہے۔ اور بھی خاصہ ہوا کہ حضرت عیلی علیه السلام مار نے میں مجے۔ جب مار نے ہیں محتے تو زندہ جیں۔ اور بھی مقصود تھا۔ ''والحمد الله ''

سوال ۱۱ ..... "ولكن شبه لهم "مين شيرشبين مفمر بوه حضرت بيسى كاطرف جاسكتى بـاوراس كـ بيمنى كـ كوئى فض سيح كانهم شكل بنايا كيابالكل فلط ب؟ الجواب ..... شبه كاخمير توالله تعالى كاطرف راقع بي جيسا كه مفسرين كانقاق بان كـ مقابل آپ كاكهنا كچه وقعت نبيس ركهنا- كيونكه تغيير بالرائح كفر به اور آپ رائع سے كہتے بن -

جب آنیل برنباس میں صاف لکھا ہے کہ 'دلیں اے برنباس معلوم کرائی وجہ ہے جھ پر
اپنی حفاظت کرنا واجب ہے۔ اور عفر یب میرا ایک شاگر و مجھے تمیں سکوں کے مکڑوں کے بالعوش ایجی حفالا وراس بناء پر جھ کواس بات کا یقین ہے کہ جوشن جھے بیچے گا وہ میر ہے ہی نام سے آن کیا جائے گا۔ اس لئے کہ اللہ جھ کوز مین ہے او پر اٹھا لے گا اور بے وفا کی صورت بدل دے گا۔

یہاں تک کہ ہرایک اس کو بھی خیال کرے گا کہ میں بول۔'' (انجیل برنباس فسل ہما ایس ہے۔ ایس ایس ایس ایس کا کہ میں بول۔'' (انجیل برنباس فسل ہما ایس ہے۔ ایس کے بہودا اسکر بولی پر حضرت میسی علیہ السلآم کی شہید ڈالی می اور وہ صلیب دیا گیا۔

اور یہ دہ انجیل ہے جے مرز ا قادیانی نے اصلی انجیل تیول کیا ہے تو آپ س طرح ا تکار کر سکتے ہیں۔ اور یہ دہ مشرین نے اور تہا مضرین کے برخلاف کس طرح ایک تیسری بات اپنی دائے ہے کہ سکتے ہیں۔ مضرین نے اور تھرا ہیں۔ سات کی دائے ہیں۔ مضرین نے اور چھر ان جیل ہے۔ ایک گروہ تو مسیح کے صلیب دیے جانے اور چھر انا جیل ہے۔ ایک گروہ تو مسیح کے صلیب دیے جانے اور چھر انا جیل ہے۔ ایک گروہ تو مسیح کے صلیب دیے جانے اور چھر انا جیل ہے۔ ایک گروہ تو مسیح کے صلیب دیے جانے اور چھر

تین دن کے بعد زندہ ہوکرا تھائے جانے کا قائل ہے جوانا جیل اربعہ سے تمسک کرتے ہیں۔اور دوسرا گروہ بموجب تحریر انجیل برنباس کے مسیح کو بغیر صلیب کے مسیح وسلامت آسان پر اٹھائے جانے کا نہ جب رکھتے ہیں۔ بیتیسرا نہ جب کہ سے صلیب دیئے گئے اور جان نہ نگل مرزا قادیانی اور آپ نے کہاں سے لیا ہے۔ جب تک کوئی سند شرعی نہ ہوقا بل تسلیم نہیں۔

سوال السه " كيايي في تيل كر وافعك التي يا رفعه الله اليه " عينتيج لكالنا

ہے کہ سے زندہ معہ جسد عضری آسان پر چلا کیا خلاف لغت وخلاف قرآن ہے۔

الجواب ...... دفعه کے معنی بلند کرنے اور اٹھانے کے ہیں۔ یہ آپ نے قلط فر مایا ہے کرفع کے معنی خلاف قر آن ہے اور قر آن میں بمیشہ جس جگدر فع کا استعال ہوا ہے۔ رفع روحانی مراد ہے۔ رفع کے معنی قر آن میں بمیشہ رفع روحانی اور علو درجات کے نہیں ہیں۔ دیکھوقر آن جمید میں اللہ تعالی فرما تا ہے۔ 'ور فع اجو یہ علی العرش (یوسف: ۱۰۰) ''بعثی حضرت یوسف علی العرش (یوسف، ۱۰۰) ''بعثی حضرت یوسف علی السلام نے اپنے والدین کو اپنے تحت کے اور اٹھایا۔ دوسری جگر آن میں 'ور فعنا فوقکم الطور ''بعثی ''تمہارے سروں رطور کو اٹھایا۔''

کیا یہاں بھی رفع کے معنی بیکرو مے کہ حضرت پوسف علیہ السلام کے والدین کا رفع روِحانی ہوا تھا؟اور حضرت پوسف علیہ السلام کے والدین فوت ہوکر پوسف علیہ السلام کے تخت پر بیٹھے تھے اور پہاڑ کارفع بھی بنی اسرائیل کے سروں پر رفع روحانی تھا۔ یعنی پہاڑی جان ٹکال کرخدا نے بنی اسرائیل کے سروں پر کھڑی کہ تھی۔

پس مندرجہ بالا قرآن کی آیات سے ثابت ہے کدر فع کے معنی مع جسم اٹھانے کے بھی ہیں۔ البندا معنرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کی نسبت روحانی رفع خیال کرنامفصلہ ذیل دلائل سے مناط

ا ..... جب حفرت عینی علیه السلام نے اپنی موت کے سامان دیکھے اور صلیب کے عذاب ایسے مخت میں کہ اللہ تقی ۔ اس لئے حفرت عیسی علیما اللہ تعدید میں اللہ تعالیٰ نے عیسی علیما اللہ تعالیٰ نے عیسی علی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 'انسی متوفیل ورافعل ''یعنی اعیسیٰ میں تھی کوصلیب کے عذابوں سے بچانے کی فاطر حقاظت میں لیکرا بی طرف الله الوں گا۔ اور یاک کروں گا یہود کی صحبت سے۔

اب اس موقع پراگرروح کا اٹھا نامرادلیس تو بالکل غلط ہے۔ کیونکدروح کونہ تو صلیب دی جاسکتی ہے اور نہ کوئی صلیب کا عذاب روح کودے سکتا ہے۔ پس حفاظت جسمانی کے واسطے دعائتی اوراس کی تسل کے واسطے رافعک فرمایا گیا جس سے جسمانی رفع لازم ہے ندرومانی۔اور ''مطھرك'' كا قرید موجود ہے۔ لینی يبود كی خطرناك محبت سے تم كو پاك كروں گا۔

سیس اگر روحانی رفع مرادلیس قواس میس حضرت بیستی علیدالسلام کی جنگ ہے کہ اس کواپنے رفع روحانی میں شک ہوا ہے کہ اس کواپنے رفع روحانی میں شک ہوتو پھرامت کارفع کیور کی میں شک ہوتو پھرامت کارفع کیوں کر ہوسکتا ہے؟ روحانی رفع تو ہرا یک مومن کا ہوتا ہے۔ پھر حضرت بیستی کواپنے رفع روحانی کے واسطے دعا کرنی بالکل فضول اور غلط ہے۔

س..... جب رفع روحانی ہرایک موس کی ہوتی ہے تو قرآن مجید کا فرمانا فصاحت وبلاغت کے خلاف ہے کہ ماحص کا رفع روحانی پہلے ہی کے خلاف ہے کہ ماحصل کا وعدہ کرے لینی حضرت میسی علیدالسلام کیں تجھے رفع روحانی دوں گا بالکل خلاف سے حاصل تھا قرآن مجید کا بیفر مانا کہ اے میسی علیدالسلام میں تجھے رفع روحانی دوں گا بالکل خلاف فصاحت قرآن ہے۔ اور نیز بیٹا بت ہوگا کہ رفع روحانی کی تیٹیم کا نہیں ہوا۔ سوائے میسی اور ادر لین علیم السلام کے۔ اور بین للط عقیدہ ہے۔

اسس کے بوعدہ دوحانی فطرت انسانی دعا اور آسکی سائل کے بالکل خلاف ہے کیونکہ حضرت عیسی کی بقر ادی صرف صلیب کے عذابوں کے باعث تھی نہ کہ وہ '' نعوذ باللہ'' موت سے ڈرتے گئے۔خدا کوسوال کا جواب سائل کی آسلی کا دینے والا دینا جا ہے تھا۔ اور وہ بھی تھا کہ اے عیسی علیہ السلام میں تھے کوسلامت رکھوں گا اور اپنی حفاظت میں لیکر اٹھالوں گا کہ یہودی تھے کوصلیب نہ دے سکیں گے۔ اور اگر خدا کے کہ میں تھے کو ال ہوں۔ پہلے یہود ہوں کے عذاب تھے کو دینے جا کیں گے۔ اور آگر خدا کے کہ میں تھے کو دینے جا کیں گے۔ اور تھے کوصلیب پر لٹکا یا جائے گا۔ کوڑے پڑوائے جا کیں گے۔ لم لے کیل تیرے والے عین تھوے جا کیں گے۔ جن سے خون جاری ہوگا۔ ان عذا ہوں سے تیری جان بھی نہ لگلنے یا کے گئا کہ عذابوں سے تیری جان بھی نہ لگلنے یا کے گئا کہ عذابوں سے تیری جان بھی نہ لگلنے یا کے گئا کہ عذابوں سے تیری جان بھی نہ لگلنے یا کے گئا کہ عذاب منقطع نہ ہو جا کیں۔

اب کوئی عقل مند تسلیم کرسکتا ہے کہ بیہ جواب خدا تعالیٰ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حالت کے مطابق ہے اور مہر بانی ظاہر کرتا ہے؟ ہر گزنہیں!اس جواب سے تو ثابت ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ یہود کا طرف دار ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وفات صلیب پر ندد سے گا تا کہ عذا ب سے نجات ندیا جائے اور یہود نا راض ندہوں۔

رفع روحانی تسلیم کرنے میں اس قدر نقص ہیں۔ پس رفع جسمانی سے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت ہو کئی تھی اور ہوئی۔خیال تو کروکدا یک مخض بادشاہ کے حضور ناکش کرتا ہے کہ حضور مجھ کو میرے دیمن صلیب دے کر مارنا چاہتے ہیں آپ میری الداد فرماویں۔ اس کے جواب میں بادشاہ کہتا ہے کہ''میں تھےکو مارنے والا ہوں'' کس قدر بے کل ہوگا۔ابیا ہی حضرت عیسیٰ علیہ انسلام کوخدا کا جواب کہ میں مختلے مارنے والا ہوں بے کل حوصلہ میں اور تامعقول ہے۔ پھرغور کروکہا کیے مظلوم کہتا ہے'' حضور ظالم لوگ جمھے مارتے ہیں'' اور حضور بھی جواب دیں کہ میں مختلے مارنے والا ہوں کس قدر قلکہ جواب ہے۔

سوال ۱۸..... کیائی بی نہیں کہ حضرت عیلی علیداسلام کی حیات کے مسئلہ کی بنیاد توفی یا وقات کے اس معنی پر مخصر ہے۔ کہ مع جسم ایک انسان کو کہیں لے جانا۔ حالا نکہ تدو فسی کالفظ بھی بخص بخصی لغت عرب وقر آن شریف وحدیث میں اس معنے پر نہیں بولا گیا۔

الجواب ..... توفی کاماده وفا باده وفا کمین پورالین اور قبضه کرنے کے ہیں۔ حضرت عیسی علیدالسلام کے ش میں مقدو فیک کے معنی پورا پورالے لینے اور قبضے میں کر لینے کے ہیں۔ کیونکد اگرجم کو چھوڈ کرروح کو بیش کیاجا و سے توبید اخذ شدی وافیدا "نہیں -"اخذ شدی وافیدا" ای صورت میں ہوسکتا ہے کہ سب اجزاء شے کے قبضہ میں کر لئے جا کیں۔

پی اگر خدا تعالی حفرت عینی علیدالسلام کے جسم کوچھوٹ کرصرف روح کا تونی ورفع کرے تو یہ غلط ہے اور اس پر جملہ کتب افات و تفاسیر کا اتفاق ہے کہ توفی کے مخی ' اخذ ششی و افیا '' بیں یعنی کی چیز کا پورا پورا لے لینا اور موت بھی مجازات و فی کی ایک تم ہے ۔ حقیق مخی تسوفی کے موت نہیں ۔ قرآن میں ہے ' شم تسوفی کے لین نامیس سے ' شم تسوفی کے لین نامیس سے اس ما کسبت (آل عمران: ۱۹۱۱) ''ویکھو کہ توفی کے معنے پورا پورا دینے کے بین نہ کہ موت کے۔

سوال تمبر 19..... كيا " تسوف الله "كمعض لفت كى كتابول بين قبض لفس يا قبض روح كهيم بيل يانبيل -التُدكا انسان كوتوفيّ دينا؟

الجواب..... یفلط کے کانسان کوالٹدکات وفی دینا بھیٹ قبض نفس قبض روح کے لئے آتا ہے۔ بلکد دیگر معنوں میں بھی آتا ہے۔ دیکھو 'شم تسوفی کل نفس ما کسبت وھم لا یہ خلاموں ''کہاں توفی کالفظ ہے گرمیٰ قبض فس وروح کے برگر نہیں۔ کہاں پورا پوراصلہ دینے کے معنی ہیں۔ تسوفی کالفظ ہے گرمیٰ قبض فی وافیا ہیں اور اوالمدوت نوع منه ''لیمیٰ تسوفی کے حقیق معنی کی چیز کوا ہے قبضہ میں کر لینے کے ہیں اور موت بھی تسوفی کی ایک مجلزی قسم ہے۔ کیونکہ تسوفی کی ایک مجلزی قسم ہے۔ کیونکہ تسوفی کی ایک مجلزی قسم ہے۔ کیونکہ تسوفی کی اوف وا بعدی اوف بعدی اوف بعدی اوف بعدی میں موت کے برگر نہیں۔ 'اوف وا بعدی اوف بعدی کو بعدی کو بعدی کے بیار دیتا ہے۔ ''کیونک کر نہیں۔ بلکہ بیک دین کر اکر نہیں۔ بلکہ بیک د''نیور اکرتا ہے۔''

سوال ۲۰۰۰ کیا آیت فلما توفیتنی (مانده:۱۱۷) "(مانده آیت ۱۱۷) پی ایت کرتی ہے کہ نہیں حضرت عیلی علیہ السلام کی وفات کے بعد عیرائیوں کا عقیده بگرا۔ اگر نہیں تو آخضرت علیہ کا اس آیت کی تغیر ان الفاظ ہے کرنا کہ جب میر بعض صحابی بکڑے جا ئیں گراد الله فرمائے کا کہ تیرے بعدوه بگڑے تو میں بیکوں گا: "کنت علیهم شهیداً ما دمت فیهم فیلما تو فیتنی کنت انت الرقیب علیهم "بیوسی الفاظ بیں جو صفرت عیلی علیہ السلام فرمائے بیں ۔فلط محمرت عیلی میں ۔حالانکہ تقیر بخاری میں ہے۔

الجواب ..... یہ ہے کہ عیسائیوں کا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیدالسلام کے بعد بگڑا۔ گرید فلط خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیدالسلام کی وفات سے ہوئی۔ فلط خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیدالسلام کی وفات سے ہوئی۔ کیونکہ بعدیت کے واسطے ضروری نہیں کہ موت ہی ہے ہو کیونکہ روز مرہ کا مشاہدہ ہے کہ ایک شخص ولایت یا ایک شہر سے غیر حاضر وعید تو ہو جاتا ہے۔ گر مرتانہیں زندہ رہتا ہے۔ مثلاً ایک شخص ولایت سے لا ہور چلا آوے تو بعدیت تو واقع ہوجاتی ہے لیکن وہ زندہ رہتا ہے۔

پی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسان پر جانا بعدیت تو واقعہ کرتا ہے گرموت کا مستلزم نہیں کہ ضرور مرکزی اپنی امت سے ان کوعلیحدگی وبعدیت ہوئی۔ کیونکہ ذیم گی میں بھی بعدیت ہوتی ہے۔ پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نیفرمانا کہ'' جب تک میں ان میں رہااس پر شاہد تفا اور جب تو بی ان پر تکہبان تھا۔'' یہ بالکل بچ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب زمین سے آسان پر اٹھائے گئے تو پھر زمین بالکل بچ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب زمین سے آسان پر اٹھائے گئے تو پھر زمین والوں کے شاہد حال س طرح نہیں ہوسکتے تھے۔ کیونکہ روز مرہ کا مشاہدہ ہے کہ اس و نیا میں اگرایک شہر سے دوسرے شہر میں کوئی چھا جائے تو اس کواس شہر کے باشندوں کی پچھ خرنہیں رہتی۔ پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بعد رفع اپنی امت کی تکہبائی نہیں کر سکتے تھے اور بیان کا کہنا بچا ہوگا کہ جب میں ان میں نہیں ان کین نہیں کوئی کے دور بیان کا کہنا بچا ہوگا کہ جب میں ان میں نہیں ان کے گرنے کا ذرمہ دارنہیں۔

حضرت ابن عباس جنہوں نے ''متوفیك ''كمعنی''ممیتك ''كے كيئے ہیں وہی ''فسلما توفیدین ''كے معنی' ممیتك ''كے كيئے ہیں وہی ''فسلما توفیدین ''كرتے ہیں۔جس ہے آپ كا تمام استدلال غلط موجا تا ہے كونكر آسان پر جانے كى حالت بيں وہ امت كے كواہ نہيں ان كے بعد امت بكرى۔ہم بھی مانتے ہیں كدان كے بعد امت بكرى۔ مگر يہ كونكر درست موسكنا ہے كدان كے بعد امت كا بكر ناان كى وفات بل ازنزول كى دليل ہے۔كوئى دليل ہے كوئى دليل ہے تو پیش كرو۔

باقى ربا آك كاس مديث تمسك كرنا كدرسول التعلقة فرمايا من بعى ايماى كهور كاجيبا كرعبدالصالح يعنى عليه السلام كيحكا - كهجب تك بين ان مين تفاان كاجمهان تھا۔ جب آپ نے مجھ کووفات دی تو آپ ان کے مکہان تھے۔ یہ بیان آنخضرت اللہ کا صرف غیر حاضری کے عذر میں حفرت عیسی علیہ السلام کے بیان سے مماثلت رکھتا ہے۔اس حدیث کا مرف بیمطلب ہے کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیدالسلام اپنی غیرحاضری کا عذر کریں مے۔ میں بھی اپنی غیر حاضری کا عذر کروں گا۔ نہ کہ وہی الفاظ کھوں گا جو کھیسیٰ علیدالسلام نے کہے مول مے \_ كونكة حضرت عيسى عليه السلام سے سوال ہوگا" أ انست قلت للناس اتخذو نى وامى الهين (مانده:١١٦) " يعنى اليميلي تم في كهاتفا كم جحدكوا ورميري مال كودومعبود بناؤ توحفرت عیسیٰعلیہ السلام عرض کریں مے کہ میں نے ان کو وہی کہاہے جو تو نے فر مایا لیعنی اللہ جو تہارا معبود ہاس کی عبادت کر داور حضرت محد رَسول اللہ اللہ کا میہ جواب ادر الفاظ ہر گزنہیں ہوسکتے۔ کیونک خدا کے نعل سے امت محمدی حضرت محمد رسول التھا تھے کو اور ندان کی والدہ کو خدا اور معبود یقین كرتى ب\_ يس حفرت محدَ رسول الله الله الله جواب بركز ند بوكا جوكه حفرت عيلى عليدالسلام كا ہوگا۔ کیونکہ وہ لوگ بدعتی ہوں گے۔جنہوں نے رسول اللطاف کے بعد کوئی نیا طریقہ نکالا اور مسائل دین کوبدلا بیرمرتد ہوئے اس لئے حضرت صرف بیفرمائیں گے کہ بیلوگ میرے بعد مجزم بعديت مين حفزت عيسى عليه السلام اورحضور محمد رسول التعلقية اشتراك ركهت بين جوكه غيرحاضري ب-اس سينتجد تكالناكردونول كاتوفى ايك بى فتم كاب-بالكل غلطب-

کیفکہ مورسول التھا گاتونی نہایت کامیانی اورا قبال مندی سے موت سے ہوا۔ اور حضرت میں علیہ کاتونی رفع آسانی سے ہوا۔ ور سے کی مدیث میں افظان میدالصالح "نہیں ہے۔" کی ما قال عبدالصالح "ہے۔ کما صرف تثبیہ ہے اور رہمی نہیں ہوتا کہ مدید اور مشہ بیش مما ثلت تامہ ہوسرف وجہ شبہ میں اشراک ہوا کرتا ہے۔ مثال آگرزید کوشیر سے تقبیہ وی جائے تو ضروری نہیں کہ ذید ہرایک جہت سے شیر ہوجا و سے اور اس کی وم اور نیج بھی نکل آویں۔

صرف وجہ شبریعن قوت میں اشراک جزوی ہوگا ایسانی کما قال عبدالصالح میں وجہ شبہ غیر حاضری ہے۔ بینیس ہے کہ جو جوالفاظ حفرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں کے میں بھی وہی کہوں گا۔ کیونکہ جب سوال حضرت عیسیٰ علیہ السلام والاحضرت محقالی سے نہ ہوگا تو جواب بھی حضرت عیسیٰ عليه السلام والاجمطية كاطرف سے نه موكا - كيونكدرسول التعلقة في ما قال نيس فرمايا بلكه كما قال فرمايا بهد كما قال فرمايا بهري عليه السلام كى ما نقر كهول كا - نيس فرمايا كه جو كويسي عليه السلام كها على بين ورمايا كه جو كويسي عليه السلام كها على بين ورمايا كه وي كهول كا -

کیا آپ کومعلوم نہیں کہ مرزا قادیا نی (انجام اعتم ص۳۹ بٹزائن ج ۱۱ ص۳۹ عاشیہ) پر بحوالہ ڈریبر صاحب قبول کر چکے ہیں۔

''عیسائی فرہب بین سو برس کے بعد بگزا۔'' تو اس منطق دلیل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تمین سو برس تک زندہ رہنا البت ہوا۔ کیونکہ شکل منطق یوں ہوگی۔عیسائیوں کا بگر نا دلیل ہے وفات سے کی۔ مگر چونکہ بین سو برس تک عیسائی ہیں مگڑ ہے۔ اس لئے البت ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تین سو برس تک نفوت ہوئے۔ جب فوت ندہوئے تو زندہ رہا اور قرآن کی سو برس تک عیسائی ہیں مجڑ ہے۔ لیس نتیجہ صاف ہے کہ سے تمین سو برس تک زندہ رہا اور قرآن کی آئے۔'' کہ اے بیسیٰ میں تیرے مار نے والا ہوں۔وعدہ ہے جس کو مرزا قادیانی متوفیل '' کہ اے بیسیٰ میں تیرے مار نے والا ہوں۔وعدہ ہے جس کو مرزا قادیانی مانے ہیں۔

تو قرآن سے ثابت ہوا کرز ماندزول قرآن بلکداس آیت کے نزول تک سے ٹیل مرا۔
کیونکہ اگر مرگیا ہوتا تو قرآن شریف وعدہ کے رنگ ش متب فیل نفرما تا بلکد 'ان عیسسیٰ
مات ''فرما تا ریگر چونکہ وفات کا وعدہ فرمایا جس کومرزا قادیائی بھی وعدہ وفات شلیم کرتے ہیں تو
ثابت ہوا کہ عیسی علیہ السلام چیسو پرس تک تو فوت ٹیل ہوئے تھے۔ لیس یا تو متو فیل کے معنی کہ
میں تیرے مارنے والا ہوں۔ جیسا کہ مرزا قادیائی نے (ازالہ اوہام می ۵۹۸، فرزائن جسم سسس)
میں کے بیں فلط ہیں یااس آیت کے نزول تک عیسیٰ زعدہ رہے۔

دو گونه رنج ولمال است جان مجنول را بلائ صحبت ليلے وفرقت ليلے

دونوں صورتوں میں حیات سے ابت ہے۔جس سے ایک سومیس برس کی عمر پاکر سے کا فوت ہونا ااور کشمیر میں مدفون ہونا فلط ثابت ہوا کیونکہ تین سو برس تک تو مرز ا قاد یانی مانتے ہیں کہ عیسائی نہیں مجڑے متے۔ اپس یہ منطق مرز ایکوں کا فلط ہے کہ عیسائیوں کا مجڑ نا وفات سے کی دلیل

اگر کوئی عیسائی اعتراض کرے کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوکوڑے پڑائے مجنے اور

طمانچ مارے گئے۔ صلیب کے عذاب ویے گئے۔ اور صلیب پراس کی جان لگائمی جیسا کہ انا جیل میں ہے کہ سور ہوں ہے۔ اور صلیب پراس کی جان لگائمی جیسا کہ انا جیل میں ہے کہ یہ ہوں گائی ہیں ہے۔ اور صلیب پراس کا تب و فی وقوع میں آیا اس طرح نعوذ باللہ حضرت جمعیات کا تب و فی جوا ہوگا اور یکی آپ کی دلیل پیش کرے کہ جیسا ہے ''فیل ما تب کہ گا۔ تو خابت ہوا کہ دونوں کا تب فی ایک ہی تھا۔ تو مولوی صاحب بتاویں کہ اس عیسائی کو وہ کیا جواب دیں محرج آیا الی تذکیل اور عذاب جو حضرت عیسی علیہ السلام کو ہوئے۔ ویسے بی حضرت خلاصہ موجودات اضل الرسل مالی کے دوسطے ہوئے تبول کریں مے یا اپنی اس دلیل کی اصلاح کریں مے کہ دونوں کا تب فی تب بی تشم کا نہ تھا۔

د يوبند كے علمائے اسلام اور قاد يانى جاليس

جیسا کہ مرزا قادیائی کا طرز عمل بیرتھا کہ پہنے زوروشور سے فالفین کو مناظرہ و مباہلہ کے واسطے للکارکرا لیے پرزوراورشاعرانہ لفاظی اور مبالغہ آجیزالفاظ میں بلاتے کہ کوئی سمجھے کہ آپ ضرور بحث کے لئے تیار ہیں اور شرائط و مباحثہ و مباہلہ ایسے طریق پڑھمل کر کے لکھتے ہیں کہ گویا تج بچ بحث کے لئے آمادہ ہیں گر جب مخالفین کی طرف سے قبول وعوت بحث کا جواب جاتا تو پھرا پئی ہی تر دیدکر کے حیلہ سازی سے ٹال دیتے۔ جس سے ثابت ہو چکا ہے کہ ان کا اس لاکاراورو توت سے صرف اینے مردول کو قالوش رکھنا منظور ہوتا تھانہ کہ تحقیق تق۔

جیسا کہ انہوں نے حضرت علامہ خواجہ پیرسید مہر علی شاہ صاحب گولروی (وامت برکاتہم) کے ساتھ کیا تھا کہ پہلے خودان کو دعوت مناظرہ و مباہلہ دی اور زعم بیتھا کہ پیرصاحب میرے مقابلہ پرندا کیں گے۔خوب ول کھول کرشرا لظامناظرہ و مباہلہ لکھیں اور یہاں تک لکھ دیا کہ جوفریق لا ہور میں ندا و ہاں کی گریز بھی جائے گی۔ گرخدا کی شان جب پیرصاحب لا ہور میں تشریف لا نے تو مرزا قادیانی گھرے نہ لکھے۔ ہر چند حضرت شاہ صاحب کی طرف سے اشتہار پراشتہار اور لوٹس پرنوٹس دیا گیا گر' صدائے برخواست' کامضمون صادق آیا۔ جب حضرت شاہ صاحب تمام لا ہور کو گواہ کر کے ایک محقول عرصہ انظار کرنے کے بعد واپس جب حضرت شاہ صاحب تمام لا ہور کو گواہ کر کے ایک محقول عرصہ انظار کرنے کے بعد واپس جب حضرت شاہ صاحب تمام لا ہور کو گواہ کر کے ایک محقول عرصہ انظار کرنے کے بعد واپس کے لا ہور میں جانے سے خطرہ جان ہے اور پیرصاحب کے ساتھ سرحدی پٹھان تھے۔ اس لئے میں لا ہور میں جانے سے خطرہ جان ہے اور پیرصاحب کے ساتھ سرحدی پٹھان تھے۔ اس لئے میں لا ہور نہ گیا۔ یہ صرف رکیک عذرا ہے قابویا فتھان کی خاطر کیا گیا۔ ورنہ گور ضنٹ اگریزی کے لا ہور نہ گیا۔ یہ صرف رکیک عذرا ہے قابویا فتھان کی خاطر کیا گیا۔ ورنہ گور ضنٹ اگریزی کے لا ہور نہ گیا۔ یہ صرف رکیک عذرا ہے قابویا فتھان کی خاطر کیا گیا۔ ورنہ گور ضنٹ اگریزی کے لا ہور نہ گیا۔ یہ صرف رکیک عذرا ہے قابویا فتھان کی خاطر کیا گیا۔ ورنہ گور ضنٹ اگریزی کے

عبد عکومت کوئی کی گوتل نہیں کرسکتا۔ چہ جائیکہ جمع عام ہوا دراس جرم کا ارتکاب ہو۔ مرزا قادیانی کے اس عذر سے تقلند تا اڑکئے تھے کہ نے زاہد نداشت تاب دصال پری رخاں کنج گرفت وٹرس خدا بہانہ ساخت

یے صرف بہانہ تھا۔ درنہ شل مشہور ہے کہ سمانچ کوآٹچ نہیں۔ اگراپنے دعا دی میں سپتے ہوئے اور اہل علم کے سامنے اپنے دعا دی نصوص شرقی سے ثابت کر سکتے تو ضر درلا ہورآتے ۔ لیکن نہ آنا تھا نہ آئے۔

وہی چال یاست اب مرزا قادیانی کی امت (مریدوں) میں جاری ہے۔ پہلے اشتہار تو بوے زور وشور سے دے دیتے ہیں۔ مگر جب آ کے سے تیار پاتے ہیں تو بات ٹاکنے کے لئے وہی ناممکن القبول شرا لَطَ پیش کرنے لگتے ہیں۔ آمم برسرمطلب۔

اخبار الفعنل قادیان مورند • ارتمبر ۱۹۱۸ء میں زیرعنوان'' کیا علیائے دیو بند ہم سے مباہلہ کریں گے،علیائے دیو بند کو دعوت مناظرہ دمباہلہ دہی۔''جس کا مطلب صاف تھا کہ پہلے مناظرہ ہوگا۔اگر مناظرہ سے اور متنازعہ کا تصفیہ نہ ہوتو پھر بعد تصفیہ شرائط مباہلہ ہوگا۔الفعنل کی عیارت ہے۔

''ان کا لینی علائے و یو بند کا کوئی زعیم اپنے دلائل جو ہماری تر وید میں رکھتا ہے۔نا دئے اور پھر ہمارا جواب سے۔اس کے بعد پھر بھی اگر اسے یقین رہے کہ سلسلہ احمد بیضدا کی طرف سے نہیں بلکہ اس کا امام (نعوذ باللہ)مفتری اور کذاب اپنے دعوے میں غیر مصدق تھا۔ تو ہم سے حسب سنت رسول اللّفائِ اللّف العد تصفیر شرائِ طام باللہ کرلے۔''

جس کا جواب علائے دیو بندکی طرف سے اشتہار نمبر ۲ مور در ۱۸ ار رکھے الثانی دیا گیا کہ:
''نہا ہے صدق واخلاص اور متانت کے ساتھ اولا اس بات کا فیعلہ کرلیا جائے کہ مرزا غلام احمد
تاویانی جن کوآپ نے (معاذ اللہ) خدا کا برگزیدہ نمی لکھا ہے۔ وہ فی الواقعہ ایسے ہی تھے یا جیسا
کران کے خالف کہتے ہیں۔ وہ ایک مفتری اور کذاب فخص تھا۔ اور اگر بعد مناظرہ بھی نمایاں طور
پرتن واضح نہ ہوتو پھر آخری صورت مباہلہ ہے جواسی وقت کسی میدان میں عمل آئیگا۔

مرزائیوں نے جب دیکھا کرعلائے دیو بند مناظرہ ومباہلہ کے واسطے تیار ہیں آواپنے اشتہار مور ند ۲۷ روئیج الثانی میں حجٹ لکھ دیا کہ: ''افسوس علائے دیو بندنے بجائے مباہلہ کی طرف آنے کے اس سے ہٹ کرمناظرہ کی طرح ڈالی ہے۔'' جس کو پڑھ کرعلائے دیو بندنے اشتہار نمبر میں مرزائی دروغ بیانی ثابت کر کے جماعت مرزائیدی بخوبی فلعی کھول دی ہے۔ (دیکمواشتہار ملائے دیج بندمور ند ۲۸ ربیج الثانی مطابق ۳۳رجنوری ۱۹۱۹ء)

لہذاہم علائے دیوبندی خدمت ہی عرض کرتے ہیں کہ قادیانی جماعت ہی سے کوئی المدائیہ ہماعت ہیں سے کوئی المدائیہ ہماس بحث پر مناظرہ نہ کرے گا۔ یہ ہماری پیش کوئی لکھر تھیں۔ صرف شرا تعلا کے تصفیہ ہیں وقت ضا کتھ کرکے بیٹے جا کیں گے۔ بلکہ اپنی فتح کا اشتہارہ دے دیں گے جیسا کہ ان کا مرشد اور وہ بھیشہ کرتے دہے۔ جس طرح الفعنل (مرزائی اخبار) خود ہی لگھ کو کہ مناظرہ کے بعد مبابلہ ہوگا۔ پھر خود ہی اس سے ردگر دال ہوا ہے۔ ای طرح مرزا قادیانی نے معنزت خواجہ پیرسید مہر علی شاہ صاحب دامت برکا تیم کے مقابلہ میں مباحثہ سے پہلو تیمی کی تھی۔ یہ ایک نہا ہے۔ معمول چال یا سنت قادیانی ہے۔

مرزا قادیائی بے چارہ ایک ہی مرید دہلوی کہیں بھولے بھظے اس قادیائی سنت کے برخلاف بمقام لدھیانہ مولوی ثناء اللہ صاحب مولوی فاضل ایڈیٹر اہلحدیث امر تسر سے شرطیہ مناظرہ کر بیٹھا جس کا نتیجہ وہی ہوا جو دنیا کو پہلے ہی سو جھ گیا تھا۔ یعنی بیمرزائی صاحب شرطیہ مناظرہ میں مولوی صاحب موصوف سے ہار مجے اور فکست فاش کھائی۔ کی سورو پیشر طاکا اداکرنا بڑا جس کا اب تک ان کودرد ہوگا۔

بیم مرزائی علائے اسلام سے کس برتے برمناظرہ کریں۔ بیفظ بیوتو فول کواپنے دام تزدیر میں لانے کے لئے دہ بھی بھی اشتہار بازی کردیا کرتے ہیں کہ ''ہم سے مناظرہ کرلو۔ ہم سے مبابلہ کرلو' دغیرہ حافظ نے بچ کہاہے۔

> ووش از مجد سوئے میخانہ آمد پیر ما جیست یاران طریقت بعد ازایں تدبیر ما

بیان کے پیرکی قدیم سنت اور طریقہ ہے کہ خالف کو پہلے بحث کے واسطے بلانا۔ جب
دہ تیار پایا جائے تو کہدویا کہ ہم کو الہام ہواہے کہ اس سے بحث مت کرد۔ بیاشتہار بازی صرف
سادہ لوحوں کے واسطے کی جاتی ہے کہ مباداحق کی بات س کر قابو سے نہ نکل جا کیں۔ مباحثہ
دمناظرہ تو رہادر کناروہ تو آئیس اہل حق کی تحریجی نہیں دیکھنے دیے اور بیچال علائے اسلام سے
ہی ٹیس بلکہ میاں محمودادر مولوی محمطی صاحباں کے درمیان بھی کہی روش جاری ہے۔ اگر مرزائیوں
نے علائے اسلام دیو بندسے حسب تحریخود مناظرہ کیا تو ہم اپنے اس خیال کو والی لے لیس مے۔
لیکن لم یفعلوا ولن یفعلوا!



## مسواللوالوفان التحتية

## کیاکسی نی کونا جائز خوشامد کی ضرورت پرسکتی ہے؟ پنجابی نبی مرزاغلام احمد قادیانی کی ٹوڈیت کا ثبوت

مرزاغلام اجر قادیانی ماہ جون ۱۸۳۹ء میں پیدا ہوئے۔ مرزے نے ۱۸۲۸ء میں سالکوٹ میں بیدا ہوئے۔ مرزے نے ۱۸۲۸ء میں عاری کا استحان دیا لیکن فیل ہوگئے۔ اس ناکامی سے بدول ہوکر اور طلازمت چھوڑ کرایپ وطن قادیان میں پلے آئے۔ شہرت بلی کی تدابیر سوچنے گئے۔ انقاق یامرزا قادیانی کی خوش ستی سے بدوہ وقت تھا کہ عیسائیوں اور آریوں کی طرف سے اسلام پراعتراضات اور حملے ہور ہے شے۔ مرزا قادیانی نے موقع کوننیمت بھی کرقلم ہاتھ میں لیا اور ۱۸۸۰ء میں براہین اجربہ نامی کتاب کی تالیف وتر تیب شروع کی۔ جس کے لئے اسلام کے نام پر چندے کی ایکیلی شاکع کی کئیں۔ ان ایکیلوں کے جواب میں سلمانوں نے فراخ دلی سے دو پیدویا۔ اس کتاب کی تالیف کا سلمان ۱۸۸۹ء میں خواب میں سلمانوں کے مرزا قادیائی نے پروپیڈا اے فن میں میارت تامہ بیدا کرنے کے طلاوہ کائی شہرت بھی حاصل کرئی۔

مخلف دعاوي

مرزا قادیانی نے اس اشاہ میں ایران کے مدی مہدویت کی جمہ ہاب اور مدی نبوت اور مسیحیت بہا واللہ کی تالیفات اوران کے دعاوی و دلائل کا مطالعہ شروع کیا۔ جن سے مرزا قادیانی کو اپنے عزائم و مقاصد میں بڑی مدد کی۔ چہانچہ مرزا قادیانی نے ۱۹۹۱ء میں ''میخ''' اور' مہدی'' ہونے کا اعلان کر دیا اوراس کوکائی نہ بجھ کرا ۱۹۹ء میں صرح کا لفاظ میں نبوت کا وجو کی کیا۔ عیسائیوں کا ''مہدی'' اور ''نی'' بینے کے بعد م زا قادیانی نے ہندو وال پر بھی کرم کا فرائی ضروری بجی۔ چہانچہ ۱۹۰ء میں کرش اوتار ہونے کا دعویٰ فر مایا۔ اس کے بعد اس قدر کونا کوں وعاوی کئے کہ اس وہ اپنی مثال آپ ہی ہیں۔

حکومت کی چوکھٹ پر جانے کی ضرورت

نبوت ورسالت کاعظیم الثان دعوی (جس کے مری کومحرمصطف الله کے بعد امت

مرحومہ کے تمام اکا ہر واصاغر اور اولین وآخرین کا فریجھتے رہے ہیں ) ایبانہ تھا کہ مسلمان اس کو تشلیم کر لیتے۔ دوسری طرف کرش اوتار اورمسجیت کا دعویٰ بھی ہندوؤں اورعیسا ئیوں کے نزویک معلى خيز تفا-اس لئے سب تو موں نے مرزا قادیانی كی كاللت كی اوران كے من مكرت دعاوى كو تسليم كرف سے الكاركرديا۔مرزا قادياني اسے ان وعادى مس سے اور مامورمن الله موت تو تمام علوق سے بے نیاز مور اینا کام کے جائے۔لیکن چوتکدان دعاوی کی بنیاونفسانیت پر قائم تھی۔ اس لئے آپ کوایک ایسے مادی سہارے کی طاش ہوئی۔جس کے بل بوتے برآپ انسیامشن کو جارى ركه سكتے \_ چنانچياس معمد كے لئے آپ نے كومت وات (جس كوآپ و جال كے لقب ے ملقب کر چکے تھے) کی کاسدلیسی اور ذکیل خوشا مرکا پیشرا فتریار کیا اور اس معاملہ میں اس قدرغلو كياكة جهاد جيسے اسلام كے طعی مسئله كا (جس كواسلامی مسائل كی روح كهنا جاہتے ) افكار كرويا اور عر بحريث جس قد ركتابين، رسالے، اشتها را درا خبارشا لَع كِ ان كا اكثر دبيشتر حصه بكي تعليم دينے می صرف کردیا کد گورنمنٹ کی ہرحال میں اطاعت وفرمانبرداری جزوایان ہے اور جاوحرام ب-چانچة ب فالعاب: "ميرىعركاكر حمدالسلطنت الريزى كاتيدادرجايت مل گذراہے اور میں نے ممانعت جہاواور انگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتا ہیں کہی ہیں ادراشتہارشائع کے بیں کداگر دہ رسائل اور کتابیں اعظمی کی جاویں تو پہاس الماریاں ان سے بعر كتى يي \_ مى ئے الى كايوں كوتمام مما نك حرب اور معراور شام اور كايل اور روم حك پہنچا ديا ہے۔میری بیہ بید کوشش ری ہے کمسلمان اس سلطنت کے سیج خیرخواہ ہوجا سی اورمبدی خونی اور سے خونی کی ہے اصل روائتی اور جہاد کے جوش دلانے والے مسائل جو احقول کے دلوں کو خراب كرتے يں ان كودوں سےمعددم موجائيں۔"

(ترياق القلوب من ١٥ فرائن ١٥٥٥ من ١٥١٠٢٥١)

أيك قابل غورنكته

 زیر کین دیکھنے کے لئے بہتاب و بقرار تھے۔''انا لله وانا الیه راجعون'' بیعت کا واحد مقصد

اس نہایت ہی تا پاک مقصدی پھیل کے لئے مرزا قادیانی نے اپنے مریدوں کو تیار کیا اور علی طور پر بتادیا کے مرزا تا دیا گھر اپنے ہا ہے۔ چنا نچہ آپ اپنی بچاس الماریوں والی کتابوں میں لکھتے ہیں: ''دوہ جماعت جو برے ساتھ تعلق بیعت ومریدی رکھتی ہے وہ ایک بچی تعلق اور خیر خواہ اس گور نمنٹ کی بن گئی ہے کہ میں دعویٰ سے کہ سکتا ہوں کہ ان کی نظیر دوسرے مسلمانوں میں نہیں پائی جاتی ۔وہ گور نمنٹ کے لئے ایک وفا دار فوج ہے۔ جن کا ظاہر وباطن گور نمنٹ برطانیدی خیر خواجی سے بھراہوا ہے۔'' (تخد تیمریس اافرائ وائن نہا اس سامی کا ظاہر وباطن گور نمنٹ برطانیدی خیر خواجی سے بھراہوا ہے۔'' (تخد تیمریس اافرائ میں نہوائی نہا ہوں کہ میں تمام مسلمانوں میں سے اوّل درجہ کا خیر خواہ گور نمنٹ اگریز کا ہوں۔ کیونکہ جھے تین باتوں نے خیر خواہی میں اوّل درجہ پر بنادیا ہے۔ گور نمنٹ اگریز کا ہوں۔ کیونکہ جھے تین باتوں نے خیر خواہی میں اوّل درجہ پر بنادیا ہے۔ گور نمنٹ اگریز کا ہوں۔ کیونکہ جھے تین باتوں نے خیر خواہی میں اوّل درجہ پر بنادیا ہے۔ خیر اوالوں نے درجہ پر بنادیا ہے۔ گور نمنٹ عالیہ کے احداثوں نے۔'' (ایک القاد ب میں تم زائن تھا میں اور سے نے۔'' (ایک القاد ب میں تم زائن تھا میں اور سے نہ زائن تھا میں اور سے نہ زائن تھا میں اور سے نہ زائن تھا میں اور میں تم زائن تھا میں اور سے نہ زائن تھا میں اور میں تم زائن تھا میں اور میں تم زائن تھا میں اور سے نہ زائن تھا میں اور میں تم زائن تھا میں اور می کی اور میں تم نوائن تھا میں کی دور میں تم زائن تھا میں میں تم زائن تھا میں کی دور میں کی دور میں کی دور میں تھیں کی دور میں کی دور میں کی دور کی دور میں کی دور کی دور میں کی دور میں کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور میں کی دور کی دو

کیا آخ تک کمی نی کواس منم کاالهام مواہے؟ مرزائی صاحبان جواب دیں۔

س..... "اس لئے خداتھ الی نے اس عبیہ کی صورت کو سلمانوں کے سر پر سے بہت جلدا تھا ایا اور اس کے سر پر سے بہت جلدا تھا ایا اور است کی طرح ہمارے لئے انگریزی سلطنت کو دور سے لایا اور وہ تی اور حرارت جو سکموں کے عبد میں ہم نے اٹھائی تھی۔ گورنمنٹ برطانیہ کے ذریسا بیآ کرہم سب بھول گئے اور ہم پر اور ہماری ذریت پریفرض ہوگیا کہ اس مبارک گورنمنٹ برطانیہ کے ہمیشہ شکر گز ادر ہیں۔"

(الالداويام صلاحاة فرائن جسم ١٢١)

مرزا قادیائی نے اپی ذریت کے علاوہ عام سلمانوں کے لئے بھی پی فرض قرارد سے دیا ہے کہ وہ موجودہ حکومت کے سچے فیرخواہ اورولی جال شار ہوجا کیں۔ اگروہ اس سے الکارکریں تو خدا کے نزدیک قابل مواخذہ ہیں۔ چنا نچے لکھتے ہیں: '' ہیں برس کی مدت سے میں اپنے دلی جوش سے ایک کتابیں زبان فاری اور عربی اوراردواورا گریزی میں شائع کر رہا ہوں۔ جن میں باربار یہ کھا گیا ہے کہ سلمانوں کا فرض ہے۔ جس کے ترک کرنے سے وہ خدا تعالی کے گئمگار ہوں گے راس کو زمنے کے مسلمانوں کے شخواہ اور دلی جال نار ہوجا کیں۔''

(معیم نمبر ۳ تریاق القلوب سب نزائن ج۱۵ س ۱۸۸) این منگه سازی این حکومت در است کسک

المسس جہور اہل اسلام کے نزد یک اولی الامرمنام سے اسلای حکومت مراد ہے۔لیکن

مرزا قادیانی اپنے کمری منطق پراستدلال کرتے ہوئے اس میں اگریزوں کوشامل کررہے ہیں۔ چنانچہ کھتے ہیں:''جسمانی طور پراولی الامرے مراد بادشاہ اور روحانی طور پرامام الزمان ہے اور جسمانی طور پر چوشش ہمارے بمقاصد کا مخالف شہوا وراس سے ندہبی فائدہ ہمیں حاصل ہوسکے وہ ہم میں سے ہے۔ اس لئے میری تھیجت اپنی جماعت کو یہی ہے کہ وہ آگریزوں کی بادشاہت کو اینے اولی الامریس داخل کریں اور دل کی سچائی سے ان کے طبح زمیں۔''

(مرورة الامام ص٢٧ فردائن جسام ٢٩١٠)

۵..... "اورش نے ان امدادوں ش ایک زبان طویل صرف کیا ہے۔ یہاں تک کہ گیارہ برس انہیں اشاعتوں ش گذر کے اور ش نے کھو کو تائی نہیں گی۔ لیس ش بید ہوئی کر پیکٹا ہوں کہ ش ان خدمات ش بیکٹا ہوں اور ش کہ سکتا ہوں کہ ش ان تا نیدات ش بیگا نہوں اور بیس کہ سکتا ہوں کہ ش اس گور خمنٹ کے لئے بطور ایک تعویذ کے ہوں اور بطور ایک بناہ کے ہوں جو آفتوں سے بیچا و ے اور خدانے جمعے بشارت دی اور کہا کہ خدا ایسا نہیں کہ ان کو دکھ پنچا و سے اور تو ان ش ہو۔ کہا اس میں میری نظیر اور شیل نہیں۔ "
کی اس میں میری نظیر اور شیل نہیں۔ " (اور الحق حساق ل سم ان میں ہو۔ کہا ہوں ہو آفتوں کے اس کی خدمت کرنے والے اور اس کی خدمات کرنے والے اور اس کی خدمات کرنے والے اور اس کی خدمات کی بیل اور میں ہماری خدمات کو بھالادے گی۔ " میر اباب گور خمنٹ کے نز دیک صاحب مرتبہ اور قائل تحسین تھا اور اس مرکار ش ہماری خدمات فیمالادے گی۔ " میر اباب گور خمنٹ کرتا کہ بیگور خمنٹ ان خدمات کو بھالادے گی۔ "

(لورالى حسالالم ٢١، فزائن ج ٨٠ ٢١)

ے ..... "دمیرا باپ اور بھائی مفدہ ۱۸۵۷ء میں گورنمنٹ کی خدمت اور گورنمنٹ کے بغیوں کا مقابلہ کر بچے ہیں اور میں بذات خودمتر و ہوں سے گورنمنٹ کی بیضدمت کرد ہا ہوں کہ بیسیوں کما ہیں عربی فاری اور اردو میں بیمسلیا تاکع کر چکا ہوں کہ گورنمنٹ سے مسلمانوں کو جہاد کرنا ہر گر درست نہیں ہوادر میں گورنمنٹ کی پولٹیکل خدمت اور جمایت کے لئے اسی جماعت تیار کرد ہا ہوں۔ جو آڑے وقت میں گورنمنٹ کے بخالفوں کے مقابلہ میں نکلے گی اور گورنمنٹ کے متعاقب متعاقب متعاقب میں بھی اینما تولوا فقم وجه الله "لین جب تک تو گورنمنٹ کو کرونمنٹ کو کرونمنٹ کو کرونکلیف جمیں بھی اور جو کہ تعاقب کی طرف ہوا اور جو تکہ میر امنہ گورنمنٹ انگلیہ کی طرف ہوا اور جو تکہ میر امنہ گورنمنٹ انگلیہ کی طرف ہوا ور میں امنہ گورنمنٹ انگلیہ کی طرف ہوا ور سے اور اس کے اقبال و شوکت کے لئے دعا میں معروف ہے۔" (جو عدا شیارات ۲۲ سے ۱۲ سے ۱۳ سے ۱

" نهرایک سعاوت مندمسلمان کووها کرنی چاہیے که اس وقت انگریزوں کی <sup>6ی</sup>ج ہو۔ كيونكه بدلوك جمار محسن بين اورسلطنت برطانيه كے جارے سرير بہت احسان بين يخت جالل اور بخت تادان اور بخت تالائق وه مسلمان بج جواس كور منت سے كيندر كے \_ اگر ہم ان كا فكر ند كري تو بحربم خدانعالى كي ما شكر كزاريس كوكلهم في جواس كورمنث كزيرماية رام بایااور بازے ہیں۔وہ آ رام ہم کی اسلامی گور شنث میں می جی ہیں یا سکتے۔ ہر گرفیس باسکتے۔" (ازالداد)م معددهم ٥٠٥ فزائن جسم ٢٧٣) "میرابدوعوی ہے کہ تمام دیا میں گورنمنٹ برطانیے کی طرح کوئی دوسری الی گورنمنٹ نیں۔جس نے زمانہ شل ایساامن قائم کیا ہو۔ ش کے کہتا ہوں کہ جو کھے ہم بوری آزادی ہے اس گورنمنٹ کے قحت میں اشاعت جی کر سکتے ہیں۔ بیرفدمت ہم مکہ معظمہ یا مدینہ منورہ میں بیٹے كرمى مركز بجانيس لا كية \_" (ازالداو م م ١٣٠٥ فرزائن جسم ١٣٠) " بل جانا مول كد بمارى بيسلطنت جوسلطنت برطانيه بهخدااس كوسلامت ركح\_ رومیوں کی نسبت آوا نین معدلت بہت صاف اوراس کے احکام پیااطوس سے زیادہ ترزیر کی اورقہم اورعدالت كى چك روى سلطنت كى نسبت اعلى درجد يرب بسوخدا تعالى كففل كافتكر ب كداس نے الی سلطنت کے قل حایت کے نیچ جھے رکھا ہے۔ جس کی محقق کا پاشہات کے لیے سے -- 50% ( كشف المطاوص المالم فرائن جهاص ١٩٢) ' دہمیں سلطان روم کی نسبت سلطنت انگریزی کے ساتھ زیادہ وفاواری اور اطاعت د کھلانی جاہے۔اس سلطنت کے ہمارے سربر وہ حقوق ہیں جوسلطان کے بیس ہو سکتے۔ ہر گزنہیں ( كشف الفطاء ص ١٩ ا فرزائن ج ١٥ ص ٢٠١٧) ''جب ہم ۱۸۵۷ء کی سوارخ کو دیکھتے ہیں اور اس زمانہ کے مولویوں کے فتو وی پر نظر والتے ہیں جنھوں نے عام طور پر ممری لگادی تھیں۔ جو اگریزوں کو قل کر دینا جا ہے تو ہم بحرهامت على ووب جائع بيب كريدكي مولوى عقدادركيدان كفور تقدين من شرحم تما معلی می نداخلاق ندانساف ان توگوں نے چوروں اور قزاقوں اور حرامیوں کی طرح اپنی محن كورنمنت يرجمله كرنا شروع كرديا اوراس كانام جهادركها-" (انهداد بام ١٨٥٠ فرائن جسم ١٩٥٠) مرزا قادیانی این والدصاحب کا واسطدد کر لکھتے ہیں : "میراباپ مرز اغلام مرتضیٰ اس نواح میں ایک نیک نام رئیس تعااور کورنمنٹ کے امل انسروں نے پرز ورتح بروں کے ساتھ لکھا كدوه اس كورنمنث كاسجا مخلص اوروفا دار باورهير يه والدمات بكودر باركورزي بيس كري ملتي تقی اور ہیشہ اعلیٰ حکام عزت کی نگاہ سے ان کود کھتے تھے اور اخلاق کر بھاند کی وجہ سے حکام صلح اور قسمت بھی بھی ان کے مکان پر طاقات کے لئے بھی آتے تھے۔ کیونکہ انگریزی افسرول کی نظر میں وہ آیک وفادار رکیس تھے اور میں یقین رکھتا ہوں کہ گور نمنٹ ان کی اس خدمت کو بھی نہیں بھولے گی کہ انہوں نے کہ ۱۸۵ء کے آیک ٹاڑک وقت میں اپنی حثیبت سے بڑھ کر پچاس گور نمنٹ کی گوڑے اپنی گرہ سے ٹرید کراور پچاس سوارا ہے عزیز ول اور دوستوں سے مہیا کر کے گور نمنٹ کی الماد کے لئے دیا تھے۔ چتا نچے ان سوارول میں سے گی عزیز ول نے ہندوستان میں مردانہ وار فرائی میں افرائی میں مدانہ وار شریک تھا اور بڑی جانش نی جانبی ویں اور میر ابھائی مرز اغلام قادر تموں کے بین کی الزائی میں شریک تھا اور بڑی جانشانی سے مددی۔ غرض اس طرح میرے بر رگوں نے اپنے خون سے مرکبی مقاور بھی جانس سے اپنی جان سے اپنی متواتر خدمتوں سے اپنی وفاداری کو گور نمنٹ کی نظر میں جانس جو کہا ہوں کہ گور نمنٹ عالیہ بھارے خاندان کو معمولی دعایا میں مجھی اور اس کے اس حق کو بھی ضائع نہیں کرے گی جو بڑے خانت کی وجہ سے بٹل یقین رکھتا ہوں کہ گور نمنٹ عالیہ بھارے خاندان کو معمولی دعایا میں مور کی جو بڑے نوٹ سے اپنی میں میں مجھی اور اس کے اس حق کو بھی ضائع نہیں کرے گی جو بڑے نوٹ نے بھی جانس ہو جکا ہے۔ " (ربالہ کھنے افساء میں ابڑائن ہے اس میں اب اس میں میں میں میں ہو کیا ہوں کہ کو بھی شائع نہیں کرے گی جو بڑے نوٹ اس میں میں میں میں ہو جکا ہے۔ " (ربالہ کھنے افساء میں ابترائن ہے اس میں اب کا میں میں کیا کہا ہوں کہ کو بڑی اب کو ان میں میں میں میں کو بھی ہو دیا ہے۔ " (ربالہ کھنے ان میں کو بھی کیا ہے۔ " (ربالہ کھنے ان میں کو بھی کی ہو بڑی کی دور بھی کو بھی کی ہو بڑی کے دور کی کو بھی کیا گور کی کو بھی کیا گور کیا کہا کی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کیا گور کیا گور کی کو بھی کیا گور کیا گور کی کو بھی کیا گور کی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کی کی کو بھی کی کو بھی کو کور کی کو بھی کو بھی کی کو بھی کو بھی کی کو بھی کو بھی کی کور

طا نَفْهِ مرزائيه بنجابي نبي كَقَشْ قدم بر

ہررائل ہائینس برنس آف ویلزی خدمت پی مرزائیوں کا ایڈریس بیاس ایڈریس کی قتل ہے جومرزائیوں نے سا دفروری ۱۹۲۲ء کو پوساطت کورخمنٹ پنجاب پیش کیا۔جس سے ٹابت ہوتا ہے کہ امت مرزائیہ بھی اپنے سرکاری نبی مرزاغلام احمد قاویاتی کی سنت کے مطابق حکومت برطانیہ کی فرمانہ دواری پیس اپنامال وجان قربان کرنا تھر بی میں بیل بلکہ جزوایات جھتی ہے۔

میں کم ہے۔اس لئے ممکن ہے کہ جناب کو پوری طرح ہماری جماعت کاعلم ندہو۔اس لئے ہم مختفراً اپنے متعلق جناب کو پچوعلم دے دیتا ضروری سیجھتے ہیں۔ کیونکد ایک زماند آ نے والا ہے کدانلد تعالیٰ کففل سے اس وسی ملک کی حکومت کی ہاگ آپ کے ہاتھ میں آنے والی ہے اور بادشاہ کی حکومت کے استحکام میں جوامر بہت ہی معربوتے ہیں ان میں سے اپنی رعایا کے مختلف طبقوں کاعلم بھی ہے۔حضور عالی اہم ایک ذہبی جماعت ہیں اور ہمیں دوسری جماعتوں سے امتیاز اپنے ذہبی عقا کدکی وجہ سے ہے۔ہم دوسرے مسلمانوں ہیں اور ہمیں اس نام پرفخر ہے۔ کیکن باوجوداس کے ہم میں اور دوسرے مسلمانوں میں ایک عظیم الثان خندت حائل ہے۔ کیونکہ ان لوگوں کی طرح جو آج سے انیس سوسال پہلے خدا کے ایک برگر گزیدہ کی آواز پر لبیک کہنے والے تھے۔ اس وقت کے مامور حضرت مرز اغلام احمد ساکن قادیان ضلع گورداسپور کے مانے والے ہیں۔ جنہیں اللہ تعالی نے میں موجود بنا کر جمیع ہے اور ہمارے دوسرے بھائی ان لوگوں کی طرح جنہوں نے دھرت میں کا انکار کر دیا تھا، اس کے مکر ہیں۔ ہمارایقین ہے کہ آنے والا ہے میں کے رمگ میں محرب نے والا تی میں کے درگ میں آئے والا تھا تھا۔ کو دوالا تھا۔

ہمارے سلسلہ کی بنیاد اکتیں سال سے پڑی ہاور باوجود تخت مظالم کے جو ہمیں پرداشت کرنے پڑے ہیں۔اس وقت ہندوستان کے ہی ہرا یک صوبہ میں ہماری جماعت نہیں ہے۔ بلکہ سیلون، افغانستان، ایران، عراق، عرب، روس، ماریش، نیپال، ایسٹ افریق، معر، سیر الیون، گولڈ کوسٹ، نامجر یا، یونا پڑھیس ۔ خووانگلستان میں ہماری جماعت موجود ہاور ہمارا اندازہ ہے کہ دنیا میں نصف ملین کے قریب لوگ اس جماعت میں شامل ہیں اور پہی نہیں کہ صرف مخلف ممالک کے ہندوستانی ساکنین ہی اس جماعت میں شامل ہیں۔ بلکہ خودان ممالک کے رہنے والے اس جماعت میں شامل ہورہے ہیں۔ چنانچ لنڈن کے علاقہ پنی میں ہمارامشن کے رہنے والے اس جماعت میں شامل ہورہے ہیں۔ چنانچ لنڈن کے علاقہ پنی میں ہمارامشن می مارامشن سے اور انگلستان کے رہنے دوسوآ دی اس سلسلہ میں شامل ہو بھے ہیں اور ایک طرح یونا نوٹی شین سے بھی ہوگ ہیں اور ایک طرح یونا نوٹی شین سے بھی ہوں ہیں یہ سلسلہ بھیل رہا ہے اور ہم لوگ یقین رکھتے ہیں کہ ایک وقت ہیں سلسلہ سے ہمال میں بھیل جائے۔

حضورعالی ان مخضر حالات بتانے کے بعد ہم جناب کو ہٹلانا چاہتے ہیں کہ ہمارے وہ داری جناب کے والد مرم سے کی و نیادی اصل پڑنیں ہے اور نہ کوئی و نیاوی طبع اس کا موجب ہے جو خدمات گور نمنٹ کی بحثیت جماعت ہم کرتے ہیں۔ اس کے بدلہ میں بھی کسی بدلہ کے طالب نہیں ہوئے۔ ہماری وفا داری کا موجب ایک اسلامی تھم ہے۔ جس کے متعلق بائی سلسلہ نے ہمیں بحث تاکید کی ہے کہ جو مکومت ہمیں نے ہمیں بحث تاکید کی ہے کہ جو مکومت ہمیں فرماند اس کی جمیں ہر حالت میں فرماند داری کرنی جاہے اور اگر کوئی حکومت ہمیں نے ہمیں اس کی جمیں ہر حالت میں فرماند داری کرنی جاہے اور اگر کوئی حکومت ہمارے

ذہی فرائض میں دست اندازی کرے تو بجائے اس کے ملک میں فساد ڈلوانے کاس کے ملک میں فرائض میں دست اندازی کرے تو بجائے اس کے ملک میں فل جانا چاہئے ۔ بہارے تجربہ نے بہیں برقیم کی فرجی آزادی عاصل ہے ۔ حتی کدا کثر اسلای کہلانے والے ملکوں میں ہم اپنے فرجب کی تہائی نہیں کر سکتے ۔ گرتاج برطانیہ کے زیرسایہ ہم خوداس فرجب کے خلاف جو جارے ملک معظم کا ہے تہائے کرتے ہیں اور ان کی اپنی تو م کے لوگوں میں ان کے اپنے ملک میں جا کراسلام کی اشاعت تہائے کرتے ہیں اور کوئی ہمیں پھوٹیس کہنا اور ہم یقین کرتے ہیں کہ اس سلم کی اس قدر جلدا شاعت میں حکومت برطانیہ کے غیر جانبدار دو یہ کا بھی بہت کچھوٹل ہے۔ سو صور عالی ، ہماری فرمانبرداری فرمانبرداری کی ایس سے کس قدر بی اختلاف کریں کہمی اس کے خلاف کو رہے ۔ اس لئے گوہ ہم حکومت وقت کی پالیسی سے کس قدر بی اختلاف کریں کہمی اس کے خلاف کو رہے ۔ اس لئے گوہ ہم حکومت وقت کی پالیسی سے کس قدر دی اختلاف کریں کہمی ہموں کے وار ہمارا ایمان خود ہم پر جمت قائم کرے گا۔

حضور ملک معظم کی فر ما نیرداری ہمارے لئے ایک فدہی فرض ہے۔جس بھی سیاسی حقوق کے ملئے یا نہ ملئے کا کچھ وفل نہیں۔ جب تک بمیں فدہی آ زادی حاصل ہے۔ہما پٹی ہرایک چیز تاج برطانیہ پر فار کرنے کے لئے تیار ہیں ادر لوگوں کی دہنی اور عداوت بمیں اس سے بازئیں کو تکایف برطانیہ پرفار کرنے کے لئے تیار ہیں اور ہم دیا ہے اور اگر ہزار ہا دفعہ بھر ایسا موقعہ چیش آئے تو پھر ثابت کرنے کے لئے تیار ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ دہ بوقت ضرورت ہمیں اس دعویٰ کے ثابت کرنے کی اس سے زیادہ تو نیش دےگا ہے۔ ہم اس امرکو خت ناپ ندکر تے ہیں زیادہ تو نیش دےگا ہے۔ہم اس امرکو خت ناپ ندکر تے ہیں کراختلاف سیاسی کی بناء پر ملک کا اس کو بر بادکیا جائے۔ہمارا فیمب تو ہمیں بی تعلیم دیا ہے کہ اس خیالات پر ہمیں تو ماور ملک کا بوخواہ کہتے ہیں اور بعض کور نمنٹ کا خوشا مدی ہجھے ہیں اور بعض اس خیالات پر ہمیں تو ماور ملک کا بوخواہ کہتے ہیں اور بعض کور نمنٹ کا خوشا مدی ہجھے ہیں اور بعض ان خیالات پر ہمیں تو ماور ملک کا بوخواہ کہتے ہیں اور بعض کور نمنٹ کا خوشا مدی ہجھے ہیں اور بعض کور شرح نے دیں اور صلح کو دنیا پر قائم کریں اور تمام بی نوع انسان میں مجت پیدا کر کے آئیں با ہم ملائیں ہونے دیں اور سطح کو دنیا پر قائم کریں اور تمام بی نوع انسان میں مجت پیدا کر کے آئیں با ہم ملائیں ہونے دیں اور سطح کو دنیا پر قائم کریں اور تمام بی نوع انسان میں مجت پیدا کر کے آئیں با ہم ملائیں ہونے دیں اور میں خرار می نیار تاکہ کی ہر طرح فرما نبرداری کریں گے۔

حضور عالی! آپ نے اس قدر دور دوراز کا سفر اختیار کر کے جوان لوگوں کے حالات

ے آگائی حاصل کرنی چاہی ہے۔ جن پر کسی آئندہ زمانہ ش حکومت کرنا آپ کے لئے مقدر ہے۔ اس قربانی واغ رکوہم لوگ شکر اور اختمان کی نگاہ ہے دیکھتے ہیں اور کوئی فخض جوذرہ جربھی جن اور اس کی عبت اپنے دل میں رکھتا ہے۔ آپ کے سفر کوکسی اور نگاہ سے ڈیس دکھیے سکر بیادا کرتے آپ کی اس محدودی اور ہمارے حالات سے دلچیسی رکھنے پر آپ کا تہدول سے شکر بیادا کرتے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ جس طرح آپ نے اپنے باپ کی رعایا کی طرف محبت کی نظر ڈالے۔

حضور عالی! ہماری جماعت نے جناب کے ورود ہندوستان کی خوثی میں جناب کے ایک علمی تخدیزار کیا ہے۔ یعنی اس سلسلہ کی تعلیم اوراس کے قیام کی غرض اور دوسر سلسلوں سے اس کا امتیاز اور باتی سلسلہ کے مختر حالات اس رسالہ میں لکھے ہیں اوراس میں جناب ہی کو مخاطب کیا گیا ہے۔ سلسلہ کے موجودہ امام نے اسے لکھا ہے اور بتیس ہزار آ دمیوں نے اس کی چھپوائی میں حصد لیا ہے۔ تا کہ ان کے خلوص کے اظہار کی بیعلامت ہواور اہمی وقت کی قلت مانع میں ہے۔ ورنداس سے بہت زیادہ لوگ اس میں حصد لیتے۔

حضور شنرادہ والا تبارہم ایر تخذ بوساطت گورشنٹ پنجاب حضور میں پیش کرتے ہیں اور ادب واحتر ام کے ساتھ بلتی ہیں کہ چھودت اس کے ملاحظہ کے لئے وقف فرمایا جاوے۔

آ خریس پھر ہم جناب کوتہد دل سے ورود ہندوستان اور پھر ورود پنجاب پر جومرکز سلسلہ احمد بیہ ہے خوش آ مدید کہتے ہیں اور آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنے والد کرم سے ہماری طرف سے عرض کردیں کہ ہماری جماعت باوجودا پی کمزوری ناطاقتی اور قلت تعداد کے ہروقت جناب کے لئے اپنا مال و جان قربان کرنے کے لئے تیار ہے اور ہر حالت بی آپ اس جماعت کی وفاداری پراعتاد کر سکتے ہیں۔اللہ تعالی آپ کی عمر بی برکت دے اور آپ کے قدم کو اپنی خوشنودی کی راہوں پر چلائے اور ہرایک آفت زمانہ سے آپ کو محفوظ رکھے۔ بلکہ اپنی مدداور لفرت کا دامن آپ کے سر پر پھیلائے۔ (افعنل قادیان جو نبر ۲ میں ۲ مروری ۱۹۲۲ر ارچ ۱۹۲۲م)

انصاف کی کسوٹی پراس چیز کو پر کھا جائے کہ غیراللہ کی کاسہ لیسی اور ذکیل خوشا مہ جس خانہ ساز نبوت کا فرض اوّ لین اور جزوایمان ہوکیا اسلام جیسے پاکیزہ وین اور خداتعالیٰ جیسی بلند ترین جستی کے ساتھا آس کووور کا تعلق بھی ہوسکتا ہے؟ "وما علینا الا البلاغ" رین جستی کے ساتھا آس کووور کا تعلق بھی ہوسکتا ہے؟ (ماخوذان تائیداسلام)



## وسواللوالزفان التصو

## لسان الغيب

معرت خواجہ حافظ شیرازی کا کلام اسان الغیب کے نام سے مشہور ہے۔ اس الحرات سے مرزا قادیا نی کے معاملات میں بیشعرصا نب کا

بنهائے بساحب نظرے گوہر خودرا صیلی نتواں گشت جسد این خرے چند

خداجائے کس ساعت سعید میں بطور تعاک اور پیٹی گوئی کے مسائب مرحوم کی زبان تی بیان سے لکلاتھا کہ وہ مرزا قادیانی کی مسیحیت پر بے تکلف چسپاں ہو گیا۔ جس کو تعمین کے طور پر ہدینا ظرین کرتا ہوں۔

تاچد جبہ کاری دیں از بے دنیا مجذار کنوں فتن سالوی مرزا شد بر محک عقل ہمہ کذب ہویدا ممائے بساحب نظرے گوہر خودار عسا دس معمد مد انت شد مد

عینی نوال محشت جمدیق خرے چند

اے فتنہ دجال بیائیہ ہمیں جا تابہ محک عمل دروفت منم افشا مر کوری چم ول خویش تو کبشا برباد دی دین خودت از پے دنیا نا م

شمائے بعاحب نظرے محوہر خودار

عیلی نواں محنت بنصدیق خرمے چند

آں مدمی وی وصد الہام نمائدہ سلطان فلم بستہ اوہام نمائدہ ہر چند کہ آں مدمی خام نمائدہ آل فتند برہم کن اسلام نمائدہ

بہ ہیبات کوں مائد مگر فتنہ کرے چھر عیبی عوال گفت بتعدیق خرے چھد

تونیق خدا گر نه کند باز بدایت شیطال کندش از پس داز پیش دلالت بر آنکه پندید زخوه قعر صلالت صدوفتر طومار نیر زد بشقاوت کافی بود ازبہر سعادت سطرے چند عیسالی نتواں گشت جمعدیق خرے چند راقم:ایک مورخ شاطر

دستواللوالرُّوْن الرَّحْنُ الرَّحْنُ وَ الْحَدِينَ وَ حَامِداً ومصلياً ومستغفراً جواب نامه كا مول منظر زمانه سے كہان رہا نہيں معلوم وہ جواب ان كا

جناب خلیقة المسے صاحب نے تو اپنے کو اس بار عظیم سے (جو انہیں کا خاص فرض و منصب تھا) خداجائے کس خوف سے سبکدوش فرما کر ہمارے ولمنی ہمائی پور نی بی مولوی صاحب کو اس اہم کام کے لئے اپنے لاکھوں مرزائیوں ہیں سے صرف انہیں ایک کو تاک کر ہدف تیر طامت بنا کر امتخاب کیا اور حضرت خالد وصف شکن وغیرہ وغیرہ تج بہ کاران کہن سال اشخاص کو خلیقة اسے صاحب نے اس مہتم بالثان کام کے لائی نہ مجھا۔ "فیسه سسر من اسسرار نبوة القادیان "

ا انقاقاً مرزاقادیانی کی طرح ایک الهای مضمون ہاتھ آگیا ہے وہ بھی ہدیہ ناظرین ہے۔ ملک رائے فن تاریخ حموئی کا کمال مولوی صاحب طاحظہ کریں کہ مرزاغلام احمد قادیانی سلطان انقلم قادیانی دوئی صاحب مسج کا ذب اورصائب مرحوم کے مصرعہ (عینی نتوال گشت) پورا پورا جا کم کا دیکا تھا تھا درکھتا ہے۔ ۲۸۵ ہاتی درخاتمہ کتاب راقم آیک مؤرخ شاطر!

مع اس تعداد باصل كى صحت مرزائيول كے ذمه ب-

خیر جو کچھ بھی ہوااس استخاب سے میری بھی خوثی کی بات ہے کہ یا تو بنگالی مولوی کا
اپنے اشتہار واخبار میں مرزائی فدمت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں یا اب وقت نے ایسا مجود کیا کہ
خلیفۃ اسے نے بھی پور بی ہی مولوی ہمارے وطنی بھائی کوتا کا اور ان کا دامن پکڑا۔ لیکن یہ استخاب
بھی شطرنج کی چال سے خالی نہیں۔ اس لئے کہ در حقیقت فیصلہ آسائی کا جواب عقلاً محالات سے
خیال کر کے حصرت خلیفۃ اسے نے اپنے ثیر ان نامور اور بہا در ان تجرب کا رکو بخیال بدنا می الگ ہی
دستے دیا کہ جو پھی جواب ناصواب کا الزام ہووہ ہیارے پور بی ہی مولوی کے سرد ہے دیا جا اور
آئندہ اخباروں میں لن ترافیوں کا بھی موقع باتی رہے کہ ایک پور بی مولوی نے جواب دیا ہے۔
قادیائی شیروں نے تھوڑا ہی جواب دیا۔ خیر جیسا کھی بھی ہوااس انتخاب پر کیسم خلیفۃ اسے کے جو
عین حکمت ہے میں بھی صادکرتا ہوں۔

ہرچند بھے کو پہلے بی افواہا معلوم ہواہے کہ ہمارے مولوی صاحب نے فیصلہ آسانی کے جواب میں مہذبانہ طرز تقریر کو بدل کراخباری لہد فیرمہذب کہنا چاہا ہے۔ کہاں تک بدامر سے ہے۔ بغیر جواب دیکھے کوئی رائے قائم نہیں ہوسکتی۔

اب مسئلہ بیز برنظر ہے کہ آسانی فیصلہ کا جواب تو امر محال ہی معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ اس رسالہ میں تو صرف مرز اقاویانی کی ان ہی پیشین گوئیوں کا ذکر کیا گیا ہے جن کومرز اقادیا نی نے بہت ہی ہم ہم بالشان قرار دے کراشتہاروں کے ذریعہ سے اپنی نبوت وصد تی یا کذب کا معیار تھہرایا ہے (جو کسی طرح پوری نہ ہوئیں) اور مرز اقادیانی کا انتقال بھی ہوگیا۔

(مولانا محمطی موتکیریٌ) حضرت مؤلف فیصله آسانی مظله العالی نے بدی وضاحت اور دیانت سے صرف براوران اسلام کی خیرخوابی کی غرض سے نابت کردکھایا کہ جن پیشین گوئیوں کو مرزا قادیا تی ضدافت کا معیار تھہرایا تھا آئیس کو پیش نظرر کھ کراوران واقعات الہای کے وقوع میں نہ آئے سے مرزا قادیا تی خودا پے صرح اقرار کے موافق صادق نہ تھہر ہے۔ بلکہ جیسا انہوں نے افراد فر مایا تھا کہ آگریں سب امور مطابق الہام کے واقع نہ ہوں تو میں مفتری اور کذاب اور بدسے بدتر ہوں اور خدا کی طرف سے نہیں ہوں ، اسے طاہر کرے دکھادیا۔

حفرت مؤلف فیصله آسانی "متع الله المسلمین بطول بقایه "نفتواپی طرف سے مرزا قادیانی کے روش کچر بھی نہیں لکھا بلکہ مرزا قادیانی ہی کے مقرق اقوال کو اکھا کر کے نہایت نیک نیتی ودیانت شعاری سے بغیر تحریف لفظی بہت صفائی سے بغرض خیرخواہی اسلام یادولا کر مرزائی حضرات کو اس طرف متوجہ کیا ہے کہ اب بموجب اقرارخود مرزا قادیانی کے (اگر مرزائی جماعت مرزا قادیانی کوسچا بجھتے ہیں اوران کے قول پراعتبار کرتے ہوں) تواب بھی رجوع کے حتی کریں۔ کیونکہ مشیت ایز دلی نے ان امور بیان کردہ ، مرزا قادیانی کو دقوع دظہور میں شدال گ۔ بلکہ ان کو جھوٹا کر دیا اور خدائے تعالی اپنے رسولو کی جرگز جھوٹا نہیں کرتا۔ پس تحقق ہوگیا کہ وہ الہامات مرزا قادیانی کے رحمانی نہ تھے۔ بلکہ صریح شیطانی یا دوسر لفظوں میں یوں کہتے کہ نفسانی خواہشوں کے جذبات واہمہ تھے۔

میں بہایت زور سے اور بڑے دموے سے کہتا ہوں کہ پبلک کی شفی اور مرز اقادیانی کی ان پیش گوئیوں کی تقدیق کے لئے تو فقط امور مندرجہ ذیل ہی فیصلہ آسانی کا جواب ہوسکتے ہیں اور اس کے سواجو کچھ جواب فیصلہ آسانی کا ویا جائے گا وہ بمصد اق مثل مشہور ..... شتر سے زیادہ آوازہ اس جواب کانہیں ہوسکتا۔

ا ..... محمد في بنت مرز الحمد بيك مرز اغلام احمد قاد يانى ك تكال من المناهد

٢..... مرزاسلطان محد بيك محدى مسطوره كاخاوند مرزاغلام احمد قاديانى كے مرنے سے بہلے بي مرتب اللہ ما محد مار اللہ مار الل

ل (۱)"فلا تحسبن الله مخلف وعده رسوله (ابراهیم:٤٧) " ﴿ بِروتِهُمُ وَمُلَانِ بِهِی مُرکه فداا پِ رسولوں سے وعده فلائی کرےگا۔ ﴿ (۲)" ربنا واتنا ما وعدتنا انك لا تخلف المیعاد (آل عمران:١٩٤) " ﴿ استمار سرب آون مَ سسجو وعده كيا بِ الله حق ولكن باس كوعطاء كر يُونكر آو وعده فلائي تو كرتا بي بيس - ﴾ (٣)" الا ان وعد الله حق ولكن اكثر الناس لا يعلمون (يونس:٥٠) " ﴿ يادر كوكه فدا كا وعده يورا موكرد بِ كا اگر چه بهت لوگ اس سے ناواقف بيس - ﴾ اور بجی بهت می آنيتي قرآن مجيد شل الي بيس -

(انجام آگھم ص ٦٠ بنزائن جااص اليناً)

سے جیسا کہ (انجام آئم ماشیص ۱۳ بزائن ج ۱۱ سینا) پیس مرزا قادیائی کہتے ہیں کہ: دنفس پیش کوئی داماداحد بیک کی تقدیم مرم ہے۔ اس کی انتظار کرواورا گریس جھوٹا ہوں تو یہ پیش کوئی درک نہ ہوگی اور میری موت آ جائے گی۔ '' پھر (ضمیر انجام آئم م ۲۰۵ بزائن ج ۱۱ س ۲۳۸) پیس مرزا قادیائی کہتے ہیں: ''یا در کھوکہ اس پیش کوئی کی دومری جز پوری نہ ہوئی ۔ یعنی احمد بیک کا داماد میر سے سامنے نہ مراقو میں ہرایک بدے بدتر تھروں گا۔ (آ کے چل کر) یقیباً سمجھوکہ بیضدا کا سیاد عدد ہے۔ وہی خداجس کی باتیں مہیں گئی ۔'' یہ کینے بدیمی ہوت مرزا قادیائی کے کا دب ہونے کے بیل کر مرزائی کھی ہیں د کھتے۔

اس کے علاوہ اور بھی ڈاکٹر عبد انکیم خال اور مولوی تناہ اللہ صاحبان کی نسبت بھی اسک ہیں موت وغیرہ کی پیش کو تیاں کر کے معیار صدق یا کذب اپنام زا قادیا نی نے تھم رایا ہے۔ دہ اپنی جگہ پر دکھائے جائیں گے۔ یہاں فقط متکوحہ آسانی کے متعلق جموثی پیش کوئی کا ذکر کیا گیا ہے۔ جس کو ہمارے دوست مولوی عبد المماجد (قادیانی) اپنے جواب میں ثابت کر دکھا ئیں کہ یہ دونوں امور تنقیح طلب متذکرہ بالا وقوع میں آگئے؟ اگر در حقیقت یہامور دقوع میں آگئے ہوں تو ضرور جواب دیجئے اور نقارہ کی چوٹ اخباروں میں اشتہاروں میں فیصلہ آسانی کی تکذیب ثابت سے جہئے کہ یہ دافتی وقوع میں آگئے اور مرزا قادیانی کی یہ پیش کوئیاں تھی ہوئیں۔ (سب سے پہلے میں آپ کا ساتھ دیے کوئیاں تھی ہوئیں۔ (سب سے پہلے میں آپ کا ساتھ دیے کوئیاں تھی ہوئیں۔ (سب سے پہلے میں آپ کا ساتھ دیے کوئیاں تھی ہوئیں۔ (سب سے پہلے

چونکہ یہ باکلیہ محال ہے۔ کیوتکہ ندمجری مرزا قادیانی کے نکاح میں آئی نداس کا خاوند
سلطان محمہ بیک مرزا قادیانی کے سامنے مرا۔ (جس کومرزا قادیانی نے تقدیم مرم الہام سے فرمایا
تقا) بلکہ خود مرزا قادیانی ہی پیش از وقوع امور متذکرہ بالا ، عالم بالا کوتشریف لے گئے۔ اس لئے
آپ اس کے جابت کرنے سے قدرتا مجبور بیں تو پھر رائتی اور انصاف پہندی کا تقاضا تو یہی ہے کہ
ان پیش کو یکوں ہی کوغلا مانے اور کہنے کے مرزا قادیانی بھی انسان تھے۔ مرزا قادیانی کو ایک ذی علم
بشر مانے ، ان سے خلطی ہوگئی۔ رگڑ اجھڑ ا آپ لوگوں سے باتی نہیں رہنے کا \_

بات کو جس قدر برماؤ برھے تصہ بیہ طول مختفر بھی ہے

انسان ضعیف البدیان غلطی کا پتلا ہے۔ کمال نفس یہی ہے کہ انسان اپنی غلطیوں کا اعتراف کر ہے۔ جس طرح ہمارے وا واحضرت سیدنا آ دم علی نینا وعلیہ العسلاق والسلام اپنی افغرش پر گرویدگی افغریا در کے ''ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفرلنا و ترحمنا لنکونن من السخا اسرین (اعداف:۲۳) '' کہہ کر سجدے میں گر گئے اور بخشش اللی نے الحاح وزاری ان کی تبول فرما کر خلعت تو بہ سے سرفرازی بخشی۔ حضرات مرزائی بھی اس عمل کو خلوص ہے کر کے تماشا و کیولیس کہ کس طرح دریائے وحسرات مرزائی بھی اس عمل کو خلوص ہے کر کے تماشا و کیولیس کہ کس طرح دریائے وحسرات مفضل حقیقی کا جوش مارتا ہوا اپنے بیاسوں کو ودر وور سے سیسٹ لاتا ہے۔

مرزا قادیانی کوچاہےجس تقدس کا آپ لوگ شایاں مجھیں مجھے۔اس کے ذمہ دار

آپ لوگ ہیں۔ گر خدا کے لئے ان کوخدا اور رسول ومہدی موعود مسیح مسعود نہ بتاہے۔ بلکہ جس وقت ان کے نفذس کی مخیلہ صورت پیش نظر آ جائے تو مناسب ہے کہ ان کے ذاتی حالات کوعینک لگا کرغور سے دیکھتے اور میزان عقل پر تو لئے۔ کیونکہ ذاتی حالات اور کر میٹر سے بڑھ کرکوئی اور پچی شہادت انسان کے لئے نہیں ہوئکتی۔

جناب قادیانی مولوی صاحب جواب لکھتے وقت بیضرور خیال رکھیں گے کہ بات ہنانے کا سلسلہ تو بات بنانے والے کے نزدیک بھی منقطع ہی نہیں ہوسکتا۔ جیسا کہ فرض کیجئے کہ (محمری) کے معنی کوئی عورت (مرزا قادیانی) سے مراوکوئی مرد (سلطان محمہ) کا مفہوم کوئی مغل (زندگی) کے معنی کوئی زمانہ قبل ازموت (مرنے) کے معنی رات کا سوجانا چلئے بات بنادی گئی۔ ورحقیقت اب جواب ہویانہ ہوہم چپ تو ندر ہے۔

جناب من! بیہ بین نفسانی شرارتیں (الله تعالی ہم کوآپ کو اور سارے علقہ بگوشان اسلام کوالی شرارتوں سے بچائے کی آشن!

اگرایسای جواب فیصلم آسانی کا دیاجائے جیسا کداوپر ذکر کیا گیاہے تو ہم بغیر جواب دیکھے مان لینے کو تیار ہیں کہ واہ واصد سرحبا خوب جواب دیا گیاہے اورا سے بی جواب کی امید تھی۔
کیونکہ یہ تو ہونہیں سکتا کہ محمدی کے لکاح میں آجائے کا سرزا قادیانی کی طرف سے اقبال کیا جائے ۔یااس کے فاوند کا مرزا قادیانی کے سمارا جائے ۔یااس کے گریب سارا ہندوستان مرزا تیوں ہی کے اشتہارات سے اور رسالوں کے ذریعہ سے جان گیا کہ ۱۸۹۲ء میں محمدی کا نکاح سلطان محمد ہیگ سے جوااور مرزا قادیانی اس نکاح کی تاکامی کی حسرت لے کر ۱۹۹۸ء میں انتقال کر مجے ۔جس کو اب پانچوال سال ہے کہ مرزا قادیانی کی جموثی مسجیت کا زمانہ گزرگیا اور امجمع تک سلطان محمد ہیں۔

اس کا تو جھے یقین ہے کہ اصل امور متعلقہ فیصلہ آسانی کا جواب تو مولوی صاحب کے مشیت النی نے مطلق محال کر دیا ہے کہ زمانہ ہزار پلٹا کھائے تو بھی اس کا وقوع ممکن نہیں۔اس لئے میں ہوی جرات سے کہتا ہوں کہ اصل مطالب فیصلہ آسانی سے جواب ان کواچھوتا رہے گا۔ البتہ فضولیات اور خارج از بحث اور خارجی امور سے ان کے جواب کے صفحے زیادہ سیاہ پائے جا کیں محے جیسیا کہ ان کے خطوط سے متر ہے ہوا ہے جو بنظر تحقیق تام جناب مؤلف مدظلہ العالی کے پاس مولوی صاحب نے بھیجے تھے۔

مولوی صاحب نے پہلے ایک خط بھا گھور سے اکھااور مؤلف موصوف سے دریافت کیا کہ بین فیصلہ آسانی کیا آپ کی تالیف ہے۔ بجواب اس کے ان کواطلاع دی گئی کہ: ''انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال ''جس کامفہوم طاہر ہے کہ:''الکنایة ابلغ من الصراحة '' مگراس پر بھی نہ سمجے اور پھر دوسرے خط میں ای مضمون کا بھرار کیا۔ جس سے فنس مطلب کوکوئی مروکار نہیں ہے۔

سیس قدر لچر بات ہے کہ مرزا قادیانی کے جھوٹے دعووں کا جواب مرزا قادیانی کے جھوٹے دعووں کا جواب مرزا قادیانی کے قول سے نددیا جائے۔ بلکہ کسی مصنف یا مؤلف کے نام کا سہارا ڈھونڈھا جائے۔ وی مش ہے '' ڈو سینے کو شکلے کا سہارا'' غیمت ہے۔ عالبًا مولوی صاحب الی بی خارتی بحثوں سے زیادہ کام لیں کے اور نام نہادی جواب کے جزوں کوموٹا بنا کرھیم کریں گے۔جس میں قیمت بھی اچھی رہے گی اور جا ہلوں میں فوق البھڑک بھی ہو۔

غرض الی ہی فضولیات میں بہت کچھ مصالحہ نگا کر معیث بٹا بنانے کی کوشش کریں گے اور شاید بیا بھی فرما ئیں کے کہ مولان سیدا ابواجہ رحمانی مؤلف رسالہ نے فقط اپنی کنیت ہی لکھ کر کیوں بس کر دیاا بنا بورانام ونشان وسکونت بقید محلّہ و پرگنہ وضلع وغیرہ کیوں نہ لکھااور عجب نیس کہ بیہ مجمی کہیں کہ ابنانسب نامہ بورا کیوں نہ شائع کیا۔

مولوی صاحب ان امورکو جواب سے کیا تعلق؟ یہ تو کوئی ضروری امر نیس اور ندویئی فرض یا واجب ہے کہ مرزا قادیائی کی طرح سے اپنی تعلق کے لئے موٹے موٹے حرفوں جس اپنانام اس کام کا غرض سے ظاہر کیا جائے اور جموثی نبوت کی جھار دور دور پہنچائی جائے۔ یہاں تو مقصود اس کام کا صرف خالفتا بعجہ اللہ ہے۔ کسی د تیاوی غرض یا حب جاہ ونا موری کے لئے بھرہ تعالی ور بعیہ بنانا نہیں چا جے۔ اس لئے سلف صافحین کا طرز اس کار خیر جس می افقتیار کیا اور آئے سے بھی افقتیار کیا اور آئے سے بھی بلکہ ایک زمادہ دراز سے جب سے اللہ تعالیٰ نے بیتو فیتی عطاء کی کہ قس کے خرور اور مرسے ہر وقت ہوشیار رہنا ضروریات درویٹی اور خصوصیات اہل اللہ سے ہے۔ اکثر تعمانیف رد نصاری جس یا اور مسائل مختلف میں علم اور اکثر اسپنے شاگر وان فرا کی علم ومریدین ومتوسلین کی طرف سے شاکع ہوتی گئیں اور کمالی افساری اور تا دیب قس کی غرض نے جو اہل اللہ کا ظاہر وہاطن بھی شیدہ در بتا آ یا ہے اپنی نا موری کا اختا کیا ہے۔

میں نے ساہے کہ مولوی صاحب سے کمی نے بوجھا کہ آپ کو مؤلف کے نام کے دریافت میں اس قدراصراری کیوں ہے تواس کے جواب میں کہا گیا کہ خود مؤلف کے مسلمات سے جواب فیصلہ آسانی کا دیاجائے گا۔ یہ تو وی شل ہے کہ موال از آسان وجواب ازریسمان۔
بس اب جھے کوئی تر دوندر ہا کہ مجیب کے بخرنے تحقیق جواب سے اس کو مجبور کر دیا۔
اس لئے وہ مسلمات سے الزامی جواب دینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ شاید مجرے دوست کے ذہن سے یہ نگل مجیا کہ الزامی جواب کا از تو مؤلف ہی تک محدود رہ سکتا ہے۔ پیک کی تعنی کے لئے کی کردہ کائی اور مفید ہوسکتا ہے۔ نیریہ مجی دیکے لیاجائے گا۔

ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیوں آگے آگے دیکھ تو ہوتا ہے کیا

لیج اباس کو می طاحظہ کر لیج کہ ابتدائے اسلام سے اخیر زمانہ سلطنت اسلام تک کتنے اکا برمصنفین نے اپنا نام طاہر نہ کیا اور فقط ان کی کنیت یا دوسری نسبت اضافی سے ان کی تضافیف از شرق یا غرب بعدان کے آج تک شہور ہیں۔ میں الی تصافیف کا نام یمنا قرآن مجید

کی تغییری سے شروع کرتا ہوں۔

| فقہ            | مديث                     | تفير                     |
|----------------|--------------------------|--------------------------|
| ت منيه المصلح  | بخاری شریف               | حلالين                   |
| فتحالقدير      | ملم                      | بيضاوي                   |
| زيلعى          | تتى                      | کشاف                     |
| بحالرائق       | نسائی، ابوداؤد، این ماجه | المير المير              |
| ş <sup>i</sup> | ادبوغيره                 | كلام                     |
| كانيہ          | مجمع البحار افست مي      | شرح مقاحد                |
| شانيہ          | متلے ،حارہ نہاہے         | تذكرة الحفاظ فن رجال ميں |

کھدن ہوئے ایک اشتہار کیم طلی احد مولکیری (قادیانی) کی طرف سے بواب اشتہار فیصلہ آسانی شائع موکرمیری نظرے گزرا۔ جس کی سرخی نشان آسانی بر تکذیب ابواحد رحمانی

تقی۔ اگر چافوا آیکی ساجاتا ہے کہ یہ اشتہار بھی مولوی عبدالما جدما حب (قادیانی) کی فکرسلیم کا ذخیرہ ہے۔ چونکہ وہ اشتہاراس قدر لچراور پوچ اور جموث کی بحر مار سے معمور ہے اور لیج بھی اس کا شائنتگی ہے دور، بلکہ بدتہذ ہوں سے بحر پور ہے۔ اس لئے میرا کمان مولوی صاحب کی طرف کم جاتا ہے۔ ''واللہ اعلم بالصواب''

اس کی ابتداء بھی جموت ہی ہے شروع ہوئی ہے اور سرخی ہی ہیں (نعیب دشمناں)
حضرت مؤلف کی تکذیب پرنشان آسانی کا دعویٰ تو ہوی ہو شائی ہے کیا گیا ہے اور ڈیڑھ فٹ کا
ایک طویل اشتہار (بالکل زش قافی آ کیں با کیں شاکیں) جموٹی ہا توں ہے بحر کرناحق اپنے اشتہار
کا منہ کالا کر کے ہوئی کا سوانگ ڈکالا ہے۔ لیکن مشتہر کوایک گذب بھی حضرت مؤلف (مولانا محمد
علی موتگیری گی کی فیل سکا کہ اپنے اشتہار ہیں اس کے ظاہر کرنے کی جرائت کر سکتے اور دعوے کے
ساتھ دلیل لا سکتے اور ثبات قدمی کے ساتھ پہلک ہیں چیش کرتے۔ جبیبا کہ مرز ا قادیا نی آ نجمانی
ساتھ دلیل لا سکتے اور ثبات قدمی کے ساتھ پہلک ہیں چیش کرتے۔ جبیبا کہ مرز ا قادیا نی آ نجمانی
صاف دوز روثن کی طرح دکھاتے رہتے ہیں۔ مگراس پر ہمی جموٹ بکنے سے دوباز نہیں آتے۔

بات بیہ کیمرزائی حضرات کوجموٹ سے اس قدر رقبت ہوگئی ہے کہ اس کی برائی اور وعید پر مطلق نظر نہیں۔ اس لئے کہ سارا وارو مدارقا و بائی نبوت کا اس پر ہے۔ البذا جب ان کی زبان یا قلم سے کوئی بات لگلتی ہے تو جموٹ سے خالی نہیں رہتی۔ یہی ان کے جموٹے نبی کا فیضان ہے۔ جس کوشیطان بچکم ' یہ وسوس فی صدور الناس ''ان کے بعین کی رگ و پے ش کھونستا رہتا ہے۔

آ کے چل کریطن اشتہار میں مشتہر نے بدی و هٹائی سے حضرت مؤلف (حضرت مولف (حضرت مولف) موتقیری کی کسنت کو موتقیری کی کسنت کو دانتوں سے پکڑ کر جموات کا طوبارا بیابا ندھاہے کدد میصنے والوں کوجرت ہوجاتی ہے۔

کیا ان کے ماد و عضری میں جموٹ کاخمیر اس قدر عالب ہوگیا ہے کہ سوائے جموث کے پچ بولنا کبھی جانتے ہی نہیں ۔ عکیم صاحب! ذرا ہوش میں آ ویں اور مزاح کومعتدل رکھ کر ذرا حواس ورست کر کے اس طرف کان وھرین کہ حضرت مولانا سیدا بواحد رحمانی مدظلہ العالی کی پاک ننسی، بے ریائی، صدق شعاری، سلامت روی، انکساری، خالص درویش، نیک نیتی، ویانت، اتباع سنت محمدی، تبحرعلمی، شریعت کے ساتھ سلوک طریقت وعرفان حقیقت سے سارا ہندوستان رگون سے لے کر بمبئی تک اور حرین الشریفین اور بیت المقدس وشام و تسطنطنیہ و ملک مغرب کے بڑے بڑے برنے علاء دمشائخ وحدثین ذوی الکرام پورے طور سے واقف ہیں۔ بھلا آپ پیچارے (چھوٹا منہ بڑی بات) ان کو کیا جان سکتے ہیں۔ بیٹیس کہ پنجاب کے معدودہ چند ذھلمل یقین اپنی طلب منفحت کی غرض سے مرزا قادیانی کے ساتھ رنگ آمیزی ہیں شریک کاروباررہ کر خانہ ساز کا غذی گھوڑے ووڑا کرا خباروں کے ذریع ہے دوکا نداری کی رونق بڑھاتے ہیں۔ خدا ورسول کو خیر باد کہ کرمرزا قادیانی کی گرم بازاری کرائی گئے۔ استنظر اللہ! خداسے ڈرٹا چاہے۔ دنیاروز بے چند آخرکار با خداوند!

اب ذرامرزائی صفرات ایمان سے بتادیں کہ صفرت مؤلف (حضرت موکلیری ) نے بھی باایں ہمد تفتن ذاتی وصفاتی کے بھی اپنی تعلیوں کے اشتہار چھپوائے۔اپنے کوجود بیایا، عیاذا باللہ مہدویت کے دعویدارینے (خاکم بدبن) نبوت کا ادعا کیا۔اپنے جبوٹے الہابات کا اشتہار یا رسالہ شائع کیا۔اپنے نشانات کی گفتی کوائی۔ (حالانکہ روزانہ ایسے تصرفات درویشانہ بکٹرت ہوا کرتے ہیں) کسی کوفریب دے کرجبوٹی بشارت فرزند زینہ ہونے کی دے کر چھروپے کس سے کے لئے۔مہمان مجدیا منارہ کی تغییر کے حیالہ فرجی کرکے بندگان خداکارو پیپچھرہ کرکے حاصل کیا۔کسی سے دعا کرتے مصلہ میں چھونفذی پیشکی وصول کی۔ براہین احمد بیاور سراج منیر کے طرح اشتہار دے کر جبوٹا وعدہ شائع کر کے مسلمانوں کا روپید پیشکی وصول کر کے ایقاء وعدہ کی طرح اشتہار دے کر جبوٹا وعدہ شائع کر کے مسلمانوں کا روپید پیشکی وصول کر کے ایقاء وعدہ نادرد کیا۔ پھرا پ بی کہتے کہ آپ لوگ کون تی تکذیب کا اظہار کرسکتے ہیں؟

مقعود آپ کا لوگ خوب سیحتے ہیں کہ ایس گیرڈ بھیکوں سے اظہار حق سے باز رکھا جائے۔ سواس سے ہاتھوا شمار کھیئے۔ جب تک دم میں دم ہے اور توفیق الی شامل حال ہے۔ اظہار حق درگز رزیس کر سکتے اور امر بالمعروف کا سلسلہ بتو فیقہ تعالیٰ حتی الوسع جاری رہےگا۔

مجمی تو آپ لوگ خواب فغلت سے ہوشیار ہوں گے اور راست بازی اور انساف پہندی کی طرف راگر خدا کی مشیت ہے ) رجوع کریں گے۔ بس اس قدر میر امتصود ہے۔ ہم نے اس کو ایک اہم و ٹی کام جان کر دین اسلام کی خدمت شروع کی ہے۔ حاشا و کل کسی زیدو کرکی دل آزاری کا خیال تک بھی ول میں نہیں ہے۔ اس لئے جھی کو یقین ہے کہ میری سعی دائیگاں نہ جائے گی۔ ''ان الله کی ضعیع اجر العاملین ''۔

حافظ وظیفہ تو دعا محفتن است وہی دربند ایں مباش کہ نشدید یا شنید

مرزا قادیانی کے دودرجن جھوٹے اقوال کی فہرست خودان کی تصنیفات سے
کتابوں کا حوالہ برقول میں دیا گیاہے۔ کیم خلیل احمد صاحب اور ان کے مرزائی بھائی
کہاں ہیں؟ ذراادهرکان لگا کراپنے مرزا قادیائی کے جھوٹ کی تصیل میں اور بھی تہیں کہان کے
جھوٹ مرف ای فہرست کے اندرمحدود ہیں۔ بلکہ سوائے ان کے اور بھی ان کے جھوٹ اقوال کا
ایک بڑا ذخیرہ انہیں کی تصانیف میں موجود ہے۔ بیاتو بطور نمونہ کے مرف اشتہاری جھوٹ کی
فہرست ہے۔ مگرخدا کے لئے دل میں شر ماکر سنتے سنتے بھاگ نہ جائے گا بلکہ مرزا قادیانی کی سنت
پرقائم رہ کر بے شربی کا دامین کا رہے دائے در سے گا اور سمجھ لیجنے گا کہ۔

ایں ہم اندر عاشق بالائے عمیائے دکر

۱۱رجولائی ۱۹۰۱ء میں ڈاکٹر عبداکلیم خال صاحب اسٹنٹ سرجن نے جو مرزاقادیانی کے بست سالہ مریداور رفق اور جلیل القدر محالی تھے۔مولوی تورالدین صاحب کو اطلاع دی کہ صادق کے سامنے شریر فنا ہو جائے گا۔ یعنی تین سال کے اندر میرے سامنے مرزاقادیانی مرجا کیں ہے۔ اس کے بعد ۱۱راگست ۱۹۰۱ء میں مرزاقادیانی نے مفصلہ ذیل اشتہاردیا۔

کہ ندش سلامتی کا شیرادہ ہوں۔ کوئی جھے پر قالب نیس آ سکا۔ بلکہ نودعبدالحکیم خال میرے سامنے آسانی عذاب سے ہلاک ہوجائے گا۔ خدا صادق اور کاذب میں فرق کر کے دکھلا دے گا۔ یہ کی نیس ہوسکا کہ شریف اور مفتری کے سامنے صادق اور مسلح فنا ہوجائے۔ یہ بھی نہ ہوگا کہ میں ایسی ذات اور لعنت کی موت ہے مروان کے عبدالحکیم خال کی پیش گوئی کی میعاد میں ہلاک ہوجائی۔''

(راقم) مرزا قادیانی موالوایای اب خداسے جھڑا کیجے۔

مرزا قادیانی کی محمدی فابت ہونے کے لئے صرف یمی ایک امرکانی ہے کہ مطابق میعاد پیش گوئی ڈاکٹر عبدالحکیم خال صاحب کے اور برخلاف دعونے الہام اپنے مرزا قادیانی کی ہلاکت اوراندر میعاد پیش گوئی ڈاکٹر صاحب تاریخ ۲۷ ٹرکی ۸- 19ء کو واقع ہوئی۔ جس کو بڑے زور ے دموے کر کے مرزا قادیائی نے فرمایا تھا کہ یہ بھی نہیں ہوسکتا کھر شریر اور مفتری کے سامنے صادق آور مصلح فتا ہوجائے۔ یہ بھی نہیں ہوگا کہ میں ایک ذات اور لعنت کی موت سے مرول کہ عبدا کلیم کی چیش کوئی کی میعادیں ہلاک ہوجا ول کر خدا تعالیٰ نے بموجب ارشاد ' و کی مع الله الباطل ویحق الحق بکلماته انه علیم بذات الصدور (شوری: ۲٤)''

اب كدهر بها مح جموثی نبوت كی شخی بكهارنے والے۔ ذرا آ ویں اور مردمیدان بن كر پیک کے سامنے اسے جموٹے نبی قادیانی کے جموث کی تردید کریں۔ بیب فیصلہ آسانی۔ بیر کچھ لڑکوں کا تھیل نہیں ہے۔ابلہ فریک کا جال نہیں ہے۔جموفی تاویل نہیں ہے کہ جرب زبانی کر کے جموف برخاك ڈالنے سے جہب سكے بياتوروزروش كى طرح مج كانچ ظاہر ہو كيااورطرف بيك خود مرزا قادیانی کی بی زبان ہے۔اس پر بھی کھے ندو کھائی دے آوائی آ تھوں کا علاج کریں اور ظاہری عیب کاستر اوٹی چشما تار چینکیں اوراس آیر برک حلاوت کریں۔" ولهے اذان لا يسمعون بها ولهم اعين لا يبصرون بها اولتك كالانعام بل هم اضل (اعسداف:١٧٩) "إس ريمي تشجيل أوخداان تستمج ميراجوكام اظهاري تقاوه كردياً ہدایت اور مثلالت میرے اختیار میں تو ہے نہیں۔ بیتو خدا تعالی کی توفیق اور خذلان پر مخصر ہے۔ جس كويا به ايت كرد اورجس كوياب مراه رهي -"وما علينا الا البلاغ المبين" اب ذرا ہوش سنبال کر مرف ای بحث میں مرزا قادیانی کے یا چے جھوٹ بین اور صری طور سے طاہر ہو گئے۔ان کو اپنے دلول کی یاکث بک پر (پنسل سے نہیں) بلکہ مصطفاء ردشنائی سے ٹاکلتے جاہیے کہ تقش کالحجر ہوجائے۔شایداس مفضل حقیقی کے فضل سے جموث کو جبوث اور سی کو می سیھنے کی استعداد بہم بھی جائے اور صراط متنقم کا سید معارب دور ہی سے جھلکنے

کے ہمال مرزا قادیائی نے شریراور مفتری کا اشارہ ڈاکٹر عبدالحکیم قال کی طرف کیا ہے۔

سے اور صادق اور مسلح کا اشارہ اپنی ذات کی طرف سے کیا ہے۔ گرمشیت اللی نے واقعد کی روسے عبدالحکیم خال کوصادق وصلح اور مرزا قادیائی کوشریا ور مفتری ثابت کرد کھایا۔ کیونکہ مرزا قادیائی ہی ڈاکٹر عبدالحکیم کے سامنے بلاک اور فتا ہو گئے۔ فاعتبدہ وایدا اولی الابحسار!

سے اللہ تعالی اپنی شائندل سے حق کوروش اور باطل کی ظلمت کودور کرتا ہے اور بے شک وہ دلول کے داز خوب جانتا ہے۔

گھے۔ ہم دعا کرتے ہیں کر خدا تعالی ایسائی کرے۔ آپ لوگ بھی دل سے آ مین کہتے۔ السلهم احدهم انهم لا یعقمون!

پېلامچبوث

توله ..... "دمين سلامتي كاشفراده مول"

(اشتهار خداسیچ کا حامی بولمحقه هیقت الوی می انزائن ج ۲۴ص ۹ ۴۰)

یعنی جیسا کہ ڈاکٹر عبدالحکیم خال نے میری نسبت بیش گوئی کی ہے۔ میں اس کی میعاد بیش گوئی کے اندرنہیں ہلاک ہونے کا بلکہ سلامتی کے ساتھ رہوں گا۔ جیسا کہ آئندہ جملہ میں خود اس کی تفصیل کرتے ہیں۔

راقم ..... اب اپ گریبان میں ہاتھ ڈالئے اور خدا کو حاضر دناظر جان کر ایمان سے فرماتے جائے کہ سلامتی کے ساتھ ذات اور لعنت کی جائے کہ سلامتی کے ساتھ ذات اور لعنت کی موت اندر میعاد فدکورہ بقول ان کے مرزا قادیانی آنجمانی کو واقع ہوئی۔ فرمایتے! اب بھی مرزا قادیانی کی سلامتی میں پچھ کسر باقی رہ گئی۔ کیا آپ لوگوں کو اب بھی ان کی دروغ بیانی اور الہا مات شیطانی پر پچھ شبرروسکتا ہے۔ یہ نے فیصلہ آسانی!

دوسراحجوث

قولہ ..... '' کوئی مجھ پرغالب نہیں آسکا۔'' (اشتہار المحقہ حقیقت الوی میں بڑوائن ج ۲۲ س۱۲) حالانکہ بیجی جموٹ لکلا بموجب وعولی ڈاکٹر عبد انحکیم خال صاحب کے میعاد پیش گوئی کے اندر ہی ہلاک ہوکرا ہے البہا می وعوے میں مغلوب ہوئے اور ڈاکٹر صاحب ہی کو ظلب رہا۔ کہتے

۔ اس میں بھی بھھ آن فیج کی مخوائش باتی ہے؟ آ

راقم..... هرگزنبیں۔والله هرگزنبیں!ثم بالله هرگزنبیں۔ هرکه شک آرد کا فرکر دد\_ تنیسر اجھوٹ

توله ..... " بلكه خود عبد الحكيم خال مير ب سائع آساني عد اب سه بلاك موجائي " ..... أن بلكه خود عبد الحكيم خال مير ب سائع آساني عبد المعالمة المعالمة

راقم ..... محرمشيت اللي بالكل مرزا قاديانى كالهام كي رعس ظهور يس لائى \_

یہ جملہ مرزا قادیانی کا نہاہت ہی صفائی سے معتبرشہادت دیتا ہے کہ مرزا قادیانی ہرگز سے نہ تنے اوران کا الہام شیطانی تھا جوجموٹا فابت ہوگیا۔ کیونکہ ڈاکٹر عبدائکیم خان صاحب سلمہ اللہ تعالی مرزا قادیانی کے الہام کے مطابق ان کے سامنے ہلاک نہ ہوئے۔ بلکہ خود مرزا قادیانی ڈاکٹر صاحب کے سامنے ان کی پیش گوئی کے مطابق ہلاک ہوئے۔ جس کومرزا قادیانی بھی ذات اور لعنت کی موت خودا ہے الہام سے فرما بھے ہیں۔ اس لئے مرزا قادیانی کا الہام جموث فابت ہوگیا۔

کیا لطف جو غیر پردہ کھولے جادم وہ جو سر پہ چڑھ کے بولے

جناب علیم طلیقة کمسے اور مولوی عبدالماجد قادیانی سرسری بی طور سے ملاحظہ کریں۔
اس میں کوئی وقیق مسئلہ عکمت کانہیں ہے۔ جس میں زیادہ غوراور فکر در کار ہو۔ مرزا قادیانی نے جس قول کوالہام فرمادیا ہے۔ اس کے نتیجہ کودیکھیں کہ ان کے الہامی قول کے موافق وقوع میں آیا یا نہیں؟ چونکہ اس کا جواب نفی کے سوائے اور کھیٹیں ہے۔ اس لئے اثبات کی طرف ضدنہ تیجے اور خدا کے سامنے اپنی غلطیوں کا اعتراف سیجے۔ یہے فیصلہ آسانی۔

چوتھا جھوٹ

قوله ..... " دیم ملی نهیں ہوسکتا کہ شریرا در مفتری کے سامنے صادق اور مصلح فنا ہوجائے۔" (حقیقت الوق م ابینا بنز ائن ج ۲۲م ۱۳۱۱)

ل مرزا قادیانی کایدفرمانا که یکھی نہیں ہوسکتا۔ النے ایکی ہوااور ایساصافی فلاہر ہوکرر ہا کہ کہ تاویل کی ذرہ ی بھی گئجائش باتی نہیں رہی۔ شریراور مفتری بعنی مرزا فلام احمد قادیانی کے سامنے صادق اور مصلح لیفی عبدالحکیم فنا ہو جائے۔ یہ قول مرزا قادیانی کا بالکل کی اور فھیک ہوا نہایت جرائت سے میں مصنف سے عرض کرتا ہوں کہ گوآپ کے نزدیک سے جھوٹ ہو۔ کر میں اس قول میں مرزا قادیانی کو بچا ماتا ہوں اور احمدی حفرات بالحضوص جناب عیم فور الدین صاحب بھی اس مانے میں میراضرور ساتھ دیں تو امید ہے کہ اللہ تعالی ان کا بھلا کرے گا۔ مرزا قادیانی کا اشتہار خداسے کا حافی ہے۔ مطبوعہ اراگست ۲۰۱۹ء۔ (مجموعاتہارات جسم محمد)

راقم ..... بہت اچھا جھے کو بھی اس قول کے مانے میں مطلق عذر نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ مرز اقادیا نی کے قول بالا کے تفنیہ کو مفریٰ کبریٰ کرنے کے بعد نتیجہ بھی لکا گاکہ شریرا در مفتری کے سامنے سادت ادر صلح فنانہیں ہوسکتا۔ الحمد لله علیٰ ذلف فھو المراد!

واضح طور برعام فبم شرح دوسر لفظول ميس بيب كه خود مرزا قادياني كالهامي قول سے ثابت ہوا کہ ڈاکٹر عبدالحکیم صادق اور مصلح تشہرے اور مرزا قادیانی شریر اور مفتری۔ کیونکہ مرزا قادیانی ہی ڈاکٹرعبدالحکیم خان کے سامنے فتا ہو گئے تواب مرزا قادیانی ہی کے اس جملہ نے بلا سمی تم کی تاویل اورشک کے ثابت کر دیا کہ وہ اپنے اقرار کے بموجب شریراور مفتری ہے۔کوئی صاحب امرحق کے ظاہر کرنے میں خفانہ ہوں۔ کسی کی دل آزاری کے خیال سے سیسب کھے نہیں كماجاتا ہے۔ بلكه اظهار حق كے خيال سے ، خفا مونے كى بات بھى نہيں كو تكديس نے اپنى طرف ے کوئی لفظ نیا گشتا فی کانہیں نکالا۔ بلکہ خود مرزا قادیانی ہی کے قول واقر ارکا نتیجہ انہیں کے فربائے ہوئے الہامی لفظوں میں اعادہ کیا ہے۔ عصد ندفر مایے۔ عصد کا مند کالا عصد آ دمی کو انصاف سے دور کر دیتا ہے۔ بیانصاف کا دفت ہے۔ ذراغور کر کے تل سے آپ بی تجویز فرمایے کہ بقول مرزا قایانی کے اس جملہ کا مصداق شریرا ورمفتری کون ہوا؟ مرزا قادیانی یا کوئی دوسرا؟ اورصادق اور صلح كامفهوم و اكثر عبد الحكيم خال موئ يامرزا قادياني ؟ ضرورة پاوك بهي دل مين وي كهين كا جیما کہ میں نے قبل میں ذکر کر کے ساکت کرویا ہے۔ گوزبان سے اپنی بات کی ضدیا خجالت سے نہ کہیں کیکن یا در کھنے کہ اس فتم کے جھوٹ کا کیا چھا بڑے وعوے اور زوروشور کے ساتھ پلک میں اس غرض سے پیش کیا جاتا ہے کہ ارباب عقل سلیم ان معتبر شہاوتوں سے مرزا قادیانی کی وروغ گوئیوں اور چھوٹے الہاموں کا اندازہ کرسکیں اور جن صاحبوں کواب تک مرز اقادیانی کے حالات دو کا نداری اور جو فروشی و گندم نمائی سے پوری بوری واقفیت نہتھی۔ واضح طور پر ظاہر ہو جائے کہ آئندہ چھرکوئی نیابندہ خداان کے دام تزویر میں نہ آجائے۔

يانچوال جھوٹ

قُول ...... '' یہ میں نہیں ہوگا کہ میں ذلت ادر لعنت کی موت ہے مرول کہ عبد الحکیم خال کی پیش گوئی کی میعادیش ہلاک ہوجاؤل۔'' راقم ..... مرزا قادیانی نے توالی ذلت اور لعنت کی موت سے نکینے کے لئے اپنے شیطانی الہام کے بھروسد پر بڑاز وردار دوئی کیا تھا۔ گرجس کے ہاتھ میں موت ادر حیات ہے اور جو بڑاعلیم اور علیم اور علیم کی ہے۔ اس کی حکمت بالغدائ کی مقتضی تھی کدان جیسے جھوٹے میں کی موت ذلت اور لعنت بی کے ساتھ ہوئی جائے تھی۔

جناب علیم صاحب! یہ بے فیصلہ آ سانی۔ بھلااس کا جواب آ پ کیادیں گے۔ مشیت الی سے جھڑ ناکسی عقل والے کا کام نہیں ہے۔ زیادہ عدادب!

بھائیو! دوڑواور مرزا قادیانی کی جموٹی لفاظیوں اور بڑے زوردار دعووں کے پاش
پاش ہونے کا تماشا ایک نظرد کیولوکہ جس ذات اور لعنت کی موت سے اپنے مرنے کی نفی الہائی طور
پر فرماتے تھے مشیت ایزوی نے اس ذات اور لعنت کی موت میں جٹلا کر دیا اور 'لو تقول علینا
بعض الا قاویل لا خذنا تمنه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین (الحاقه: ٤٤) ''
کاراز خدائے ذوالجلال نے اپنی محلوق پر واضح طور سے کھول دیا۔ دیکھا اس منتقم حقیق کی شان
جروتی کو کہ خود بقول مرزا قادیانی کے ان کو اس ذات اور لعنت کی موت سے اندر میعاد پیش کوئی
ڈاکڑ عبد انکیم خال کے ہلاک اور فاکر دیا۔ جس کی بڑے زورو شور سے مرزا قادیانی نے نئی فرمائی

اب اس بین شهادت معبوله مرزا قادیانی کے مقابله پس مرزائی حضرات کیا جواب پیش کر سکتے ہیں؟ بیہ ہے فیصلہ آسانی آگر کسی کو جرائت ہوتواس کا جواب یا صواب دے۔ورند آفتاب پر خاک ڈالنے سے کہیں روشی جھیے نہیں کتی۔

یہ پانچ معتبر شہادتیں مقبولہ مرزا قادیانی آنجمانی کی ناظرین کی خدمت میں پیش کر کے التجائے کے ساتھ متوجہ کرتا ہوں کہ خدا کے لئے ان مقبولہ شہادتوں پرخور کامل فرما کر مرزا قادیانی کی جمعوٹائی پر اپنا اپنا ناطق فیصلہ کرتے جا کیں کہ مقل سلیم کے نزدیک باوجود جمعوٹا ثابت ہونے اور ایسے جمعوث انہامی دعووں کے کون خارج العقل مرزا قادیانی کو نبی یا سیح موجود یا مہدی مسعود مان سکتا ہے۔

ہاں! ایک جملہ اس بحث کا اور باقی رہ گیا کہ خداصادت اور کاذب میں فرق کر کے دکھلا دے گا۔ میں نہا ہت رائی سے تسلیم کرتا ہوں اور اس خدائے قدوس کا ہزار ہزار شکر کرتا ہوں کہ جیسا مرز اقادیانی نے فرمایا تھا ویبانی اللہ تعالیٰ نے صاوت اور کاذب میں فرق کر کے دکھلا دیا کہ صادت

سے سامنے کا ذب ہلاک اور فتا کردیا گیا۔ (بیہ ہے تغییر ' ثم لقطعنا منه الوتین'' کی)

اس پر بھی مرزا قادیائی کے کا ذب ہونے میں خود بقول مرزا قادیائی کوئی کسر باتی رہ گئی
ہوتو جواب دیجئے۔ ورخصاف صاف اعتراف فربائی کے کمرزا قادیائی سے ظلطی ہوئی اور مسیحیت اور
مہدویت کا دعوی کرنے میں شیطان نے ان کود مو کے میں ڈالا جیسا کہ خود مرزا قادیائی نے (مرورة الدام می کا بخوائن جام سے میں گھا ہے کہ '' یسوع نے اپنے نور کے تازیانہ سے شیطانی خیال کود فع کیا اور اس کی الہام کی پلیدی فور آ ظا ہر کردی۔ ہرایک زاجو مونی کا بیکا منہیں۔''

مرزا قادیانی کا پہلستا اور ہزرگوں کے قول کی نقل فرمانا بالکل سی ہے کہ شیطان کے دھوکے اور فریب سے بچنا وجھوظ رہنا ہر ایک زاہد وصوفی کا کام نہیں۔ فاص کر کسی تعلّی پہند ہوا پرست، خود غرض کم تجربہ، بے رہبر ملہم کا شیطائی دھو کے کو گئی کر اس سے بچنا مشکل بلکہ قریب قریب ناممکن کے ہے اور خاص ایسے دھو کے ومغالط کے امتیاز وشناخت ہی کے لئے رہبر کامل ومرشد سالک کی سخت صاحب ہوتی ہے۔ ای لئے خاد مان دین شین اور حاملان شریعت سید المسلمین نے کتابیں ' تسلید سالگ ہیں نے کان افسوں کہ مرزا قاد یانی تو ان متقد مین کی تصانیف کی کچھ پرواہ بی نہیں کرتے تھے۔ بلکہ شیطان نے کھوکان میں چھوکر پر میں کو وربنا دیا تھا۔ جس کے سبب سے ہر ہرقد م پر شوکر پر میں کھوکر کھاتے رہے اور گرے تو بھوکر پر میں کہ وربنا دیا تھا۔ جس کے سبب سے ہر ہرقد م پر شوکر پر میں کھوکر کھاتے رہے اور گرے تو بھوکر پر میں۔

جھے وحقیقاً پڑاافسوں ہے۔ کاش وہ حقد مین کی کتابیں دیکھتے یا کی تجربہ کارکائل مرشد
کی صحبت سے چند نے فیضیا ب ہوتے اور استقامت کے ساتھ فضل رہمان کے متلاثی رہتے تو
البتہ پھیان شیطانی الہام کی کیفیت سے واقفیت ہوجاتی اور پھر ہر گر تھوکر نہ کھا سکتے ۔ جیسا کہ خود
ہی آ کے چل کر مرز اقادیانی اسی (ضرورۃ الامام ص کا ، خزائن ج ۱۳ ص ۴۸۷) میں فرماتے ہیں کہ:
''ایک وفعہ شیطانی الہام (حضرت سیدنا غوث الاعظم) شیخ عبدالقاور جیلائی کو بھی ہوا تھا۔
شیطان نے آپ سے کہا کہ اے عبدالقاور تیری عبادتیں قبول ہوئیں۔ اب جو کہ دوسروں پر حرام
شیطان نے آپ سے کہا کہ اے عبدالقادر تیری عبادتیں قبول ہوئیں ۔ اب جو چوے کر۔' جب حضرت نے
فرایا کہ شیطان دور ہو۔ وہ با تیں میرے لئے کب روا ہوئی ہیں جو نبی علیہ السلام پر روانہیں
ہوئیں۔ جب شیطان ہواگ گیا۔

مرزائی حضرات اورخصوصاً جناب علیم نورالدین صاحب خلیفته است قاویان اس جگه موج مجود کورفور فر ماوی که به جواب اور سرزا قاویانی کی کس قدر صحح اور ورست ہے۔ واقع کاطین اولیاء الله کی بہی شان ہوتی ہے اور ہمارے سید الطاکفه روحنا فداه سیدنا ومرشدنا ومولانا حضرت شیخ محی الدین عبدالقاور جیلانی غوث الاعظم قطب پروائی کی تو بالخصوص بردی شان تھی اور بورے کامل اور ممل اور نہایت ورجہ کے تبع کتاب الله وسنت رسول التعلیق مصری شیطانی الهام کو الاعظم باایں ہم فضل و کمال اور ترب الی الله واتباع سنت مصطفویہ کے ایسے صری شیطانی الهام کو کیوں تبول کو کہار کیوں تبول کرتے۔ اس کے انوار محمدی کے فیضان سے فوراً حضرت موصوف نے شیطان کو پیشکار ویا کہا ہے سالام پرروانہیں ہوئی علیہ السلام پرروانہیں ہوئیں۔ خافهم و تدبر!

برادران اسلام! اب آب بی غور سے انصاف کریں اور مرزا قاویائی نے جو اوپر کی عبار جمی ضرورة الا مام کی فصل ہے میں گئی ہیں۔ یعنی حضرت پیران پیرو تشیر کے واقعہ کو پیش نظر کے کہ کو کر اور معیار قرار دے کر مرزا قادیائی کے حال اور دموے پر نظر عمیق اور غور کا مل فرماویں کہ حضرت پیران پیر نے نوشیطانی الہام کو کتاب اللہ اور اتباع سنت رسول الله تقالیہ کی تو فیق سے فورا تمیز کر کے نور کا تازیانہ لگا دیا اور اس کے الہام کو رد کر کے فرمادیا کہ دور ہو شیطان۔ لیکن مرزا قادیائی نے ای مضمون کے اپنام ''اعمل ما شدت فسانی قد غفرت لك انت مدنی جسمنزلة لا یعلمها الخلق ''(براین احمدیم ۴۵ مزائن جاس ۲۲۸ ماشیہ) کو آتھ بند کر کے قبول کر لیا اور شیطانی الہام کے تیز کرنے سے بالکل مجبور ہے۔ یہ کیوں مرزا قادیائی نے ایسا عمل کیا۔ بظاہر بھی سبب معلوم ہوتا ہے کہ ان کی طبیعت میں تعلیوں کا ذور وشور اور خواہشات نفسانی کا غلبہ تھا۔ اس کے شیطان مردود کا (جوانسان کا ظاہر دشمن ہے) پورا پورا قبضہ ہوگیا اور اگر تعظیم کا غلبہ تھا۔ اس کے شیطان مردود کا (جوانسان کا ظاہر دشمن ہے) پورا پورا قبضہ ہوگیا اور اگر تعظیم کا خلبہ تھا۔ اس کے شیطان مردود کا (جوانسان کا ظاہر دشمن ہے) پورا پورا قبضہ ہوگیا اور اگر تعظیم کا کا میں ایک کا دور تھوں اور احادیث نبور کا تھا۔ کی کھی جمت ان کے دل میں رہتی اور کو کی رہبر کا میں ان کا ہوتا تو یہ صورت پیش ندی سے تعلق کی کھی جمت ان کے دل میں رہتی اور کو کی رہبر کا میں ان کا ہوتا تو یہ صورت پیش ندی سے تعلق اور تمیز کر لیتے کہ یہ شیطانی الہام ہے۔

ا یعنی جوتو جا ہے کر تحقیق میں نے مجھے بخش دیا۔ میری طرف سے تیراایدا مرتبہ ہے کہ طلقت کو معلوم نہیں۔ خلقت کو معلوم نہیں۔ بجاہے اس کئے تو آپ ایک جگد (نعوذ باللہ) خدا کے باپ بے بیں اور انست منسی و انسا منك الہام ہوا ہے۔ (دافع البلام سے بڑوائن ج ۱۸ س ۲۲۷)

اب مرزا قادیانی کا وقت ہاتھ ہے لکل گیا۔ بقول شل مشہور۔ اب پہتائے کیا ہوت کہ چڑیا ہے۔ خدا تعالیٰ ک کہ چڑیا ہے۔ خدا تعالیٰ ک کہ چڑیا ہے۔ خدا تعالیٰ ک رحمت سے مایوس ندہونا چاہئے۔ گراس کی توفق اور اس کا فضل درکارہے۔ آپ لوگ ہمت کیج اور اس کی درگاہ میں تو بداورا خلاص کو اپنا شفتی بنا ہے۔ سب کام بن جائے گا۔ اے اللہ اپنی خدائی کا صدقہ اور اپنے حبیب کریم خاتم النہ بین علیہ العسلوٰ ق والسلام کے فیل میں اور بحرمت سیدنا ومولانا ومرشدنا جناب غوث الاعظم سید شخص می الدین عبدالقادر جیلائی (جن کا ذکر اس بحث میں آسمیا میا اس کے ایک رحمت کر کے ہم سے ملا دے۔ آمین ٹم آمیا اور باز بنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم!

ناظرین! مجھےمعاف فرماویں میں کہاں ہے کہاں جلاآ یاادرا ثناءذ کر میں اقوال غلط بیائید مرزا قادیانی کے ایک دوسراؤ کرمستقل طور پرخود مرزا قادیانی کی تحریر کے موافق آپڑا۔جس کو ادهورا چهوژنا بنظرفائده عام مناسب نه مجها اب چراس فبرست اتوال كذب كي تفصيل شرورع كي جاتی ہے۔ شار کرتے جائے اور ملاحظہ فر ہائے کہ أیک دوجھوٹ ہوں تو ان کا ذکر بی کیا۔ یہاں تو جھوٹ کا وفتر کھلا ہوا ہے۔ سنتے سنتے ول مھراجاتا ہے کہ الی بیکون ی مسم کی مسحبت اور مہدویت ہے کہ کوئی الہام جھوٹ سے خالی تیں جاتا۔ لیج اب غورسے شارکرتے جائے۔ پھرمرزا قادیانی نے ۵رنومبر ع ۱۹۰ و کولین اینے مرنے کے دن سے سات مبینے اکیس روزقیل ڈاکٹر عبد اکلیم خال اورا بيخ دوسر مح الفين كي نسبت أيك طويل الهامي اشتهار شائع كيا جس كانام تيمره ركها اورايي جماعت کو علم دیا کداس پیش گوئی کو خوب شائع کریں اور ان کے مریدین نے بھی بموجب حکم مرزا قاویانی کے خوب اچھی طرح سے شائع کیا۔ جس کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ قوله ..... "این وشمن سے کهددے که خدا تھے سے مواخذہ کے گا۔ میں تیری عمر بردها دال گا۔ لین وشن جو کہتا ہے کہ جولائی ہے ۱۹ء سے چورہ مینے تک تیری عرکے دن رہ مکتے یا ایہا ہی جو دوسرے دشمن پیش گوئی کرتے ہیں۔ان سب کوجھوٹا کروں گا اور تیری عمر بردھا دوں گا۔ دشمن جو تیری موت جا ہتا ہے وہ خود تیری آ مکھول کے روبرواصحاب فیل کی طرح نابوداور تباہ ہوگا۔ تحص لڑنے والے اور تیرے پرحملہ کرنے والے سلامت نہیں رہیں گے۔ تیرے مخالفوں کا اثرزا اور فنا تيربى ماته سےمقدرتھا۔" (مجموعه اشتبارات جساص ۵۹۱)

ل مرزا قادیانی کواس پیش کوئی پراس قدروثوق کال تھاجس کی اشاعت کے لئے تاکیدی فرمان جاری فرمایا می مردوا کچر بھی ٹیس سب کے سب جھوٹ ہی ثابت ہوئے۔ بیہ ہے شیطانی الہام۔

راقم ..... ہندوفقیروں میں کبیرواس کی اٹی بانی مشہور تھی اس کواب بعول جانا چاہئے۔ کیونکہ استداد زمانہ ہے تمادی مؤ رہے۔ اب اس کی جگہ پر مرزا قادیانی کی الٹی الہا می تک بندی ملاحظ ہو۔ جینے الہام ہیں سب النے ہوئے۔ حکیم مؤمن خال مرحوم دہلوی کا بیمصرع مرزا قادیانی کے ساتھ برجتہ چہاں ہوتا ہے۔ پہلامصرع بین حاکرہم نے ربط دے دیا ہے۔ ناظرین کی دلچیک سے خالی نہوگا ۔

ميحاً كا بوا سب كار النا بم الخ بات التي يار النا

ناظرین! بھیلی پیش کوئیوں کے جموث کا نمبرذ بن شین رکھیں کہ وہ پانچ نمبرتک گذشتہ صفول مین ذکر ہو چکا ہے۔ اب اسلم کے لحاظ سے چھفبر سے پھر شروع کیا جاتا ہے۔ ان پیش کوئیوں کو پھی مرزا قادیانی نے اپنے صادت یا کا ذب ہونے کا معیار شہرایا تھا۔

(اشتہارتبرہ فدکوراورعلاوہ اس کے چشہ معرفت میں بڑوائن جسم ساوراخبار البدرمورد کو ۱۹۰۸م کی ۱۹۰۸ء)
راقم ...... یعنی مرزا قادیانی کے مرنے سے دوروز قبل کا البدر کیونکہ جس روز مرزا قادیانی یعنی
تاریخ ۲۲ مرکن ۱۹۰۸ء کوانقال کرتے ہیں۔ اس کے دوروز قبل ۲۳ مرکن ۱۹۰۸ء کا پرچہ ہے۔ مرتے
وقت بھی اس قدر جھوٹ 'انا لله و انا الیه راجعون ''بس نبوت کاذب کا خاتمہ ہوگیا۔
چے میرد جتلا میرد چو خیزد جتلا خیزد

جھٹا جھوٹ

(مجوءاشتهارات جسم ۵۹۱)

قوله ..... "من تيري عركوبره صادول كا-"

ان جملوں کی صراحت اوپر کی گئی ہے اور اس پر نمبردار ہندسد پڑا ہوا ہے۔ مرزائی حضرات دیکھ کر فرماویں کی صراحت اوپر کی گئی ہے اور اس پر نمبردار ہندسد پڑا ہوا ہے۔ مرزائی محفرات دیکھ کر فرماویں کی بالک ہوگئی؟ اب بھی اس کے شیطانی الہام ہونے ہیں آپ لوگوں کو کہے تا در باتی ہے؟ آپ دل صاف کر کے مصافحہ کر لیجئے اور قدیم کدورت کودل سے نکال چینے۔

ساتوال جھوٹ

قولہ ..... ''ان سب کو ( لیعنی تیرے دشمنوں کو جنہوں نے پیش کوئی کی بھی) جموعا کروں گا اور تیری عمر پر معادوں گا۔'' (مجموعات میارات ن عمل ۱۹۵)

لے کھدواغ درست ہوا اس کھیا کو نکالئے۔ ساڑھے تمن چرز آپ کودے جا کیں گے۔

ناظرین!اس محررتا کیدی الهام کے لکڑے کو ذہن میں رکھیے گا۔جس پر دوسرا خط تمیز کا دیا گیا ہے۔ آخر دہی ہوکر رہا جو ڈاکٹر عبدائکیم خال نے کہا تھا اور جو مرزا قادیانی کو الہام ہوا تھا وہ نہیں ہوا۔ بلکہ الہام کا الٹا ہوا۔ اس لئے بلاشک وشبہ ثابت ہوگیا کہ مرزا قادیانی کو خدا تعالیٰ کی طرف سے الہام نہ تھا بلکہ شیطانی اوہام تھا جو تمیزنہ کرسکے۔

مرزائی ایہ بے فیملہ آسانی اس کا جواب دیتا تو دی مثل جولا ہوں کا تیم یاد دلاتا ہے کہ تیم نے تو چھید چھاد کے وار پارکر دیا۔ مگر تا دان کہ رہے ہیں کہ خدا کر جھوٹ ہو جائے۔
اب آپ بی فرمائی کہ یہ کیوکر ہوسکتا ہے کہ مرزا قاویانی آ نجمانی اب دوبارہ اس جہاں ہیں تشریف لاوی اورا پی عمر بدھواوی۔ جس وقت الہام ہوا تھا اس وقت تو عمر برھائی نہیں گئی۔
اب کون صاحب عقل ایسے لچر جواب کی طرف مائل ہوسکتا ہے۔ جناب علیم خلیفة اس صاحب ایہ ہے فیملہ آسانی اورکا نداری کا وقت گیا۔ ابلہ فریب وعظ واپنے کی حقیقت دنیا پر کھل گئی۔ اب جھوٹی جہن بائی اورکا نداری کا وقت گیا۔ ابلہ فریب وعظ واپنے کی حقیقت دنیا پر کھل گئی۔ اب جھوٹی جہن نبایوں سے کامنہیں لکتا۔ اگر آپ میں قدرت ہوتو مرزا قادیا نی کے حضرت خواجہ مافظ کی نبست حضرت خواجہ مافظ کی شاہد میں کہ واب فیملہ آسانی ہے۔ ابلہ فریب وعظ کی نبست حضرت خواجہ مافظ کی شعر بھی تو ذہیں تھی کر دکھائے۔ بس بھی جواب فیملہ آسانی ہے۔ ابلہ فریب وعظ کی نبست حضرت خواجہ مافظ کی شعر بھی تو ذہیں تھی کر کھی کے۔

واعظال کیس جلوه بر محراب ومنبر ی کنند چون بخلوت ی روندآن کار دیگری کنند

اب تاظرین بی فیصلہ کریں کہ مطابق الہام مرزا قادیانی کے وشن اس پیش کوئی میں جھوٹے ہوئے یا مرزا قادیانی ؟ کیونکہ مرزا قادیانی تاریخ ۲۱ مرئی ۱۹۰۸ء کواندر میعاد پیش گوئی فاکٹر عبدالحکیم خال صاحب کے ہلاک ہوگئے اور ڈاکٹر صاحب بفضلہ اب تک زندہ میچے وسالم موجود ہیں۔اب فیصلہ نہایت آسان ہوگیا کہ بیالہام رحمانی نہیں تھا، بلکہ شیطانی تھا۔اس لئے مرزا قادیانی کے دشمن بی اس میں سیچر ہے اور مرزا قادیانی کی عرمطابق الہام خورہ ہرگز نہ برحمی مرزا قادیانی کی عرمطابق الہام خورہ ہرگز نہ برحمی بلکہ اندر میعادمقررہ ان کے دشمن کے انتقال کر گئے۔اس سے بخوبی عابت ہوگیا کہ بیالہام رحمانی نہ تھا۔ اگر رحمانی الہام ہوتا تو آسان مل جاتا۔ مرضدائے قدوں اپنے وعدہ سے نہ ملکا۔ کیونکہ ضدائے تعالی اپ دسولوں کے ساتھ جھوٹا وعدہ کرے (نعوذ باللہ من ذلك ) اپنے دسولوں کو مرکز ہرگز ذلیل اور رسوانہیں کرتا ہے۔

مرزاتكوابيب فيصلة سانى اتى صفائى سے مجمانے بریمی بجا تعصب اور بث دهرى

باوجودعلم ہوجانے کے انسان ضعیف البنیان کولازم نہیں۔ کیونکہ بیرخدائے پاک کی جناب میں سرکٹی اور بغاوت ہے۔ ''اللهم اهدنیا الصراط المستقیم''

آ گھوال جھوٹ

قولہ ..... ''وشمن جو تیری موت چاہتا ہے وہ خود تیری آ تکھوں کے روبر واصحاب فیل کی طرح تا بوداور تیاہ ہوگا۔'' ( جموعہ اشتہارات جساس ۵۹۱)

راقم ..... گر ہوا الٹا۔ شیت الی سے کون اڑسکتا ہے۔ مرزا قادیانی کے بڑے خالف تو ڈاکٹر عبدالحکیم خان صاحب تنے۔ جنہوں نے ان کی موت چائی تھی اوران کی موت ہوگئے مقرر کر کے پہلے ہی مشتہر کر دیا تھا کہ جولائی ہوا ء سے چودہ میلئے تک ان کی موت ہوگی۔ ہا وجود یکہ مرزا قادیانی کواس کے خلاف میں الہام بھی ہوا کہ تیراو شمن خود تیرے سامنے اصحاب فیل کی طرح نابود و تباہ ہوگا اور تیری عمر پڑھا دول گا۔ گمر بیسب پکھی نہ ہوا۔ نہ ان کے دشمن مرزا قادیانی کے سامنے تباہ ہوئے ، نہ مرزا قادیانی کے اندر بی سامنے تباہ ہوئے ، نہ مرزا قادیانی کی عمر بڑھائی گئی۔ بلکہ ٹھیک میعاد مقررہ دشمن کے اندر بی مرزا قادیانی کی بلاکت (جس کو ذلت اور لعنت کی موت الہام میں فر ما چکے ہیں) وقوع میں آئی اور ڈاکٹر صاحب ہوز موجود ہیں۔ یہ فیصلہ آسانی بھلامرز ائی مصرات مشیت پردائی کوجودا تع

ایں خیال است ومحال است وجنوں

نوال حجفوث

نوله ..... " تقصیے لڑنے والے اور تیرے پر حملہ کرنے والے سلامت نہیں رہیں سے۔'' (مجموعہ اشتہارات جسم ۵۹۰)

ا اگرالہام،ی فرض کرلیاجائے تو میری رائے ناتھ میں بیآ تا ہے کہ غالبًامرزا قادیائی کے ان دونوں جملوں کے مخاطب می ڈاکٹر عبدا کھیم ہوں مے۔مرزا قادیائی نے اپ آپ و غلطی سے مخاطب کرلیا۔ کیونکہ ہوا وہیا ہی جبیرا میرا گمان ہے کہ ڈاکٹر ساحب سے لڑنے والے اور ان پر حملہ کرنے والے اور ان پر حملہ کرنے والے (یعنی مرزا قادیائی) سلامت ندر ہیں سے اور تیرے مخالفوں کا اخزا اور افتاء (یعنی مرزا قادیائی کی رسوائی اور ہلاکت) اے عبدا کیم خال میری ہی پیش گوئی سے مقدر تھا۔ چنا نچہ ایسا ہی مشیت اللی نے ظہور کردکھایا۔ بھوائے آپ کریمہ دیسے اللہ الباطل ویست قالست و ولوکرہ مشیرول کو برا گے۔ الکافدون "یعنی اللہ تعالی باطل کوئیست و تا بود کرتا ہے اور تی کو ظام کرتا ہے۔اگر چہ مشکرول کو برا گے۔

دسوال جھوٹ

قوله ..... " تير يخالفول كالنزاءادرافناء تير على تحديم تقدر تعان "

(مجوءاشتهارات جساس ٥٩٠)

راقم ..... مرزا قادیانی کے برے خالف ڈاکٹر عبد انکیم خال ،مولوی محمد حسین بٹالوی ،مولوی شاء الله امرتسری وغیره مشامیریزرگال مشهور خالفول میں بین (اور بوے بوے زوردار حملےان کے مرزا قادیانی بر برابر ہوتے رہے۔ حتی کہ ان کا دم ٹاک میں کردیا) بفضلہ وہ سب سلامتی سے اب تك موجود بين اور مرزاقاديانى بى عبدالكيم خال كى بيش كوكى كى ميعاد بين افزاء موكراس جهان فانی سے کوج کر کے زمین کے اعدر جا چھے۔ یا یوں کہنے کہ ہلاک وفنا ہو مکتے۔ چرمخالفوں کا اخزاء ادر افناء جومرزا قادیانی کے ہاتھ سے الہامی طور پرمقدر ہونا کہا گیا تھا ہالکل جموث ابت ہوا۔ کیونکہ ۲۲ مرسی ۱۹۰۸ وخود قاویان کی نبوت کاذبیکا طلسم ٹوٹ کیا اور خدا تعالی نے و نیا پر ظاہر کرویا كدوه آخرى الهام بعي في كاذب كا٢٣ مركى ٨٠ ١٩ ووالا يعنى دوروز قبل موت كاالهام جس كوالبدر نے بڑے اہتمام اور دعوے ہے۔شائع کیا تھا جھوٹ ہی جابت ہوکر اظہر من افقتس ہوگیا۔ ندعمر يرْ ها لَي سن جوانى عود كرآ كى ، ندسلطان محد بيك مرا ، ندمكود آسانى باتيد آكى ، ندمرزا قاديانى كا رشن عبدالحکیم خال جس نے ان کی موت جانی تھی اصحاب فیل کی طرح نابود وجاہ ہوا۔ نہ مرزا قادیانی کواسے عالفین کوافر اءاورافنا مکاموقع دیا گیا (جوان کے الہام نے ان کے ہاتھ سے مقدر کیا تھا) آئیں سب تا کامیوں اور حرمان کےسب سے بتھا ضائے غیرت افغانی مرزا قادیانی اندر پیش گوئی عبدالکیم خال کے ذات اور لعنت کی موت خود افتیار کر کے فتا ہو گئے۔ اگر چہ مخلوق میں رسواتو ہوئے۔ مرغیرت انسانی سے ہمیشہ کے لئے زیرز من روایش ہو گئے۔ بقول فخص: یا مظهرالعجا ئبسلطان كلم معدبسة الهام عائب بيه فيصله آساني!

ان صریح اور بے میل کذب بیاندں کا جواب اور تو کوئی کیا دے سکتا ہے۔ اگر مرزا قادیانی اپنی پنجا نی مسیحیت کے زور سے بہلوانی دکھا کر قبر سے بھی لکل آوس اور اپنے گروہ مسیحائیوں کو اپنا نیام چورہ دکھلا ویں تو بھی فیصلہ آسانی کے جواب سے ضرور عاجز رہیں اور پھے بھی نہ بن سکے۔ مخالف می کے مر پر ظفر مندی بن سکے۔ مخالف می کے مر پر ظفر مندی اور فتح و فیروزی کا سہرا بندھے، مشیت الی نے جس کو قوع میں لاکردکھا دیا۔ اس کا بطلان محالات

مرزائيوا آپ لوگ اس خاکسار كالتماس اور عرضداشت واقعات سے خدا كے مطلق خاند موں ۔ يونك جو ہے ميں نے لكھا ہے يا آ ميلكھوں كا فقط اسلامى اور در دول كى وجہ سے بنظر حفاظت اسلام خدائے تعالى كو عاضر و ناظر جان كر تحس الى نبك بنتى اور صفائى باطن سے بلا رور عابيت كى كے امر حق كے فاہر ہونے كى كوشش كى گئے ہے۔ آگر چر آخ دوا كيں ذاكفة ميں كر وى تو ہوتى ہيں۔ مر دفع مرض كے لئے اسمبر كا خواص ركھتى ہيں اور خود بقول مرزا قاد يائى كے ' اظہار امور حقد كے لئے كى قدر حرارت بھى لا ذم حق بي اور خود بقول مرزا قاد يائى كے ' اظہار كہ ہم گر جمع ناچين ، گنبگار ، سياہ كار سے كى طرح بد ظن ند ہوں اور اس كا بميشہ خيال ركھيے كہ خدا نخواست كى ذاتى امور ميں مرزا قاديائى كے ساتھ كھور بخش تو تھى نہيں اور ند ان سے جھے كى دائيات كى حيثيت سے بھود نيادى بغض وعناديا حسد ہے۔ بلكہ ايک زماندور از تك ان كے عقائد كا دارادہ رہا ہوں۔ وہ بجار سے مرکھ اور سب کو مرنا ہے۔ اب ان كا معاملہ اللہ كے ساتھ ہے كئوں ہم باور على مواد اللہ كے ساتھ ہے كہور شمل كا دوراز تك ان كے عقائد كا مواد مول ميں ہم بور اس كا مقاملہ اللہ كے ساتھ ہے كہوں ہو با اور على اللہ اللہ دوراز تك ان كے عقائد كا على خواس بو بيا تقال ہو ہوں كى ديا ہے ہوں ہوں كے ور سب کو مرنا ہے۔ اب ان كا معاملہ اللہ كے ساتھ ہے كھوں ہيں جو اورائل كا مواد اللہ كے ماتھ ہے كہوں ہوں كے وہ ہوں كے وہ ہوں كا دوراز تك ان الدے دیا ہوں كو تن كرنے كے لئے حتى الوائ كوشس كرنى بدير سبب و بيندار مسلمان حق پيند كواس كى مادہ كے فنا كرنے كے لئے حتى الوائع كوشس كرنى بير سبب و بيندار مسلمان حق پيند كواس كى مادہ كے فنا كرنے كے لئے حتى الوائع كوشس كرنى مور ہے۔ ' اللہ ہم احفظ نا من سو ، الاعتقاد ان ''

جور کوادر جرسیج مسلمان تمع کاب الله وسنت رسول الله کوجو پیجه دی صدمه اورخلش ہے ان کی جھوٹی نبوت اور مہدویت سے ہے۔ ورن قطع نظر ان دعاوی اور نفنولیات کا گر مرز اقادیانی اپنے کو قطب الا قطاب فرمات یا مجد دعمر ، جمہد زمانہ ، ولایت کے دعوید اربوت توکی مسلمان کواس کی جھان بین کرنے کے لئے شریعت نے ججور تو کیا نہیں۔ چرکی کوان سے غرض کیا مقی کہ اس کی تحقیق میں بے سود اپنا وقت عزیز خراب کرتا اور بے فائدہ کا گرا اجھاڑا اپنے سرمول لیت کے لیا کہ اس کی جس قدر مشامحان مرعیان تھوف و نیا میں موجود ہیں۔ سب کے سب ولایت کے مداری اور مقامات کو طے و بحیل کئے ہوئے مند فقیر پر تکبید گائے رونی افروز ہیں۔ حاشا وکلا! سب مراس ایسے جرگر نہیں۔ الا ماشاء الله ذالك فضل الله یو تیه من یشاء!

لیکن بات بیہ کدان بزرگواروں کے مشامخاند دعوکی فقرودرولیٹی وتصوف سے جاہدہ جسم مجامخاند دعوکی فقرودرولیٹی وتصوف سے جاہدہ بزرگان جسے بھی ہوں ہمارے فلس اسلام اور توحید حقیقی ورسالت میں کچھ معزت نہیں ہے۔ کیونکددہ بزرگان اسلامی حدود کے اندر بیں۔ جادہ اعتدال مصطفویہ سے ان کا قدم باہز نہیں ہے۔ ادعاء نبوت باطلہ کی

البدفرييوں سے (معاذ اللہ) ان كے دامن پاك وصاف ہيں۔ رشد وہدايت من على قدر حال ممتاز ہيں۔ يدوسرى بات ہے كہ بعض مسائل جزير تصوف مل كى كو كھا ختلاف ہو ورند مسلك اور فد ہب ايك ہى شريعت مصطفويہ ہے وابسة ہے۔ اس لئے اس طرف ہمارے علمائے كرام اور ويكر بزرگان كو كھو اغتزاء ہمى نہيں۔ خصوصاً ایسے وقت مل كہ اسلام كاشيراز ہ بالكل ثو تا حا، باہے اور اجتماعى قوت اسلام كی ضعیف ہوگی اور افتراتی مصیبت مسلمین پر ہماری نوست اور شامن السے دوز بروز برسر ترق ہواداس كي فيت كون اسلام اور تو حيد نے پورے طور سے احساس كر كے ہر طرف سے ہم مسلمانوں پر بروے زور وشور سے داؤالنا شروع كرويا ہے اور ہم سے كھون نہيں سكتا۔

میراحسن ظن ہے کہ اگر بیدونت برجوآج کل ہم لوگ و کیور ہے ہیں کاش مرزا قاویا نی
اس وقت موجود رہتے اور وہ اپنی آکھوں سے ان مصائب پرنظر فر ہاتے تو ضرور وہ بھی موجود زبانہ
کی مصلحت کو پیش نظر رکھ کر کوئی ایبا اعلان علے رؤس الاشہاو ضرور و سے دیے کہ ان کے جن
وعاوی سے عام مسلمانوں کو برہمی ہورہی ہے وہ رفع ہوجاتی ۔افسوس ان کا تو وقت اب ندر ہا۔ گر
وصر سے حضرات جو مرزائی گروہ میں مقتد اور بااثر لوگ ان کے بعد ہیں میں سب سے تو واقف
نہیں ۔ گر چند حضرات جیسے عکیم خلیفة اس صاحب و مولوی مجرسرور شاہ صاحب و خواجہ کمال الدین
صاحب و مولوی عبد المها جد صاحب و غیر ہم جو اب تک بفضلہ تعالی موجود ہیں خدا کے لئے اس
اختلاف کے دور کرنے کی کوشش کریں اور ہمت را سخ علی میں لاویں اور جو امور اور وعاوی باعث
عناد عام ہو گئے ہیں۔ اس کی نفی کا اعلان قربا کر اس عناد قلی اور پخش ولی کو عام مسلمین کے ولوں
سلمان ایک ہوجا کیں گئے ہو ہیں۔ خدا ان لوگوں کو اج عظیم دے گا اور سارے ہندوستان کے مسلمان ایک ہوجو اس کی ۔

خداکے واسطے اب ضد چھوڑ ہے اور اختلاف با ہمی کی صور تیں تحوکر ڈالئے۔اب اس کا وقت آگیا کہ اسلامی ضعف وفقاحت کا علاج فرما ہے اور طہبان حاذ ق نسخ مجرب تجویز کر کے اپنے بیار کی خبرلیں۔ورنیہ اسلام ہی کا خاتمہ ہوجائے گا۔ پھر سیجیت اور مہدویت کس کام آئے گی۔

گذشته تفصیل دروغ بیانیوں کی تعداد پیچاصفوں میں دس تک آپکی ہیں۔اب پی اور بھی ملاحظہ ہو۔ مولوی ثناء اللہ صاحب امر تسریؒ ہے اور مرز اقادیا نی سے بہت زوروں کا مقابلہ رہا ہے اور مولوی صاحب نے متعدور سالے مرز اقادیا نی کے مقابلہ میں لکھے ہیں۔ جن کا جواب اس وقت تک نہ تو سلطان القلم نہ ان کے اور کسی مریدین سے ہوسکا۔ آخر مرز اقادیا نی نے تنگ آ کر مولوی صاحب کو ایک خط لکھا جس کا عنوان جلی قلم سے مرز اقادیا نی نے بی کھا ہے۔

## مولوی ثناءاللہ صاحب کے ساتھ آخری فیصلہ

اس عنوان میں مرزا قادیانی بہت زور سے خبر دے رہے ہیں کہ اس کے نیجے جو مضمون لکھا جائے گا وہی فیصلہ ہے۔ ہمارے اور مولوی شاء اللہ صاحب کے درمیان میں۔اس مضمون لکھا جائے گا وہی فیصلہ ہے۔ ہمارے اور الل علم یہ بھی جانے ہیں کہ خبر منسوخ نہیں ہیں کی منظوری اور نامنظوری کو کچھ وظل نہیں ہے اور الل علم یہ بھی جانے ہیں کہ خبر منسوخ نہیں ہوتی ۔حضرات مرزائی آگر واقعی مرزا قادیانی کو اپنا نبی اور مسیح موعودا عقاد کرتے ہیں تو ان پر فرض ہے کہ جبیسا مرزا قادیانی نے اس عنوان کے بیچ لکھا ہے۔ ویسا ہی مرزا قادیانی کے حق میں کامل فیصلہ مجھیں۔

مرزا قادیانی کے آخری فیصلہ کامضمون حسب ذیل ہے۔خط چونکہ طویل ہے ادر اشتہاروں کے ذریعہ سے شیطان سے زیادہ مشہور ہو چکا ہے۔ اس لئے کل خط کی نقل سے مع خراثی نہ کی گئے۔فقط ضروری مضمون الہام مندرجہ خط نہ کور پر اکتفاء کیا گیا۔' و ھسو بھسذہ التسف صیل ''مرزا قادیانی اپنے خط میں مولوی ثناء اللہ صاحب کو خاطب کر کے حسب ذیل فریا تے ہیں۔

قوله ..... "اگریس کذاب ومفتری بول تویس آپ کی زندگی بی بیس بلاک بوجاؤل گائی ..... (مجموعه شتهارات جسم ۵۷۸)

راقم ..... اس قول کو میں نے جھوٹ کی فہرست سے الگ کر لیا ہے۔ کیونکہ اس قول میں مرزا قادیانی کوئی جھوٹ نہ بولے بلکہ آگر مرزائیوں کو پچھ بھی مرزا قادیانی کی راستی پر ایمان اور اعتقاد ہوتو فوراً ہلاکی تئم کے شک وشبہ کے اقرار کرلیں کہ وہ اس قول میں ٹھیک اترے۔

اب اس جملہ ہے آ فآب نیمروز کی طرح روثن ہوگیا کہ مرزا قادیانی خبر دے رہے میں کہاگر میں جھوٹا ہوں تو مولوی ثناءاللہ کی زندگی ہی میں مرجا دک گا۔

خداتعالی نے آ قباب صدافت کو چکا کر کذاب اور مفتری کا فیصلہ خود بقول مرزا قادیانی کے کردیااور دنیا پر ظاہر کردیا کہ ۱۹۰۸ مرگ ۱۹۰۸ میں مرزا قادیانی ہی مولوی ثناءاللہ کی دندگی میں مرکئے اور چھر کسی الی دلیل وہر ہان سے فیصلہ نہیں ہوا۔ جس میں کسی طرح گفتگواور تاویل کی ذرہ برابر بھی گنجائش باقی رہی ہو۔ بلکہ خود مرزا قادیانی ہی کے صاف اور صریح کلام سے بی فیصلہ خدانے کر دیا اور جوعلامت اور معیار کذاب اور مفتری ہونے کی اس خبر میں مرزا قادیانی نے فرمائی تھی۔ وہ پوری پوری مرزا قادیانی میں یائی گئی اور مولوی ثناء اللہ کو خدا تعالیٰ نے عزت کے نے فرمائی تھی۔ وہ پوری پوری مرزا قادیانی میں یائی گئی اور مولوی ثناء اللہ کو خدا تعالیٰ نے عزت کے

ساتھ اس الزام سے پاک وصاف بری کر کے دنیا کو دکھلا دیا اور بنوز بفضلہ وہ سیجے وسالم موجود بیس۔ اب مرزائی برادران کو اس فیصلہ کے مانے میں کیا عدر باقی رہا۔ مہریائی فرما کر جیسا مرزا قادیائی کا بیقول کی جو کیا وہ بھی صفائی سے اس قول کی تقد بی فرماد ہویں کہ خودمرزا قادیائی کے فرمانے کے مطابق ان کے سواکاذب اور مفتری کون تھمرا۔ فاعتبروا یا او لوالا بصار! گیا رھوال جموث

قولد ..... "اگرطاعون بیشه وغیره مهلک بیاریان آپ پر میری زندگی می واردنه بو کیس تو می فدائے تعالیٰ کی طرف سے نہیں۔'

مدائے تعالیٰ کی طرف سے نہیں۔'

راقم ..... مرزا قادیا نی نے بیٹی گوئی اپنے خط میں مولوی ثناء اللہ کی نسبت فرمائی تھی اور حفظ ما تقدم کوراه دے کراپے الہام کے جھوٹے ہوئے سے خود بھی ڈر کر پنجا کی گئی کی ایک استادانہ بھی کا اڑ نگا آخر لگا ہی دیا کہ بیٹی گوئی کسی الہام یا وہی کی بناء پر نہیں گردروغ گورا حافظ نہ باشد!

استاد ہی کہاں نی کر نکل سکتے ہیں۔ انہیں کے رسالہ البدر (مرقومہ ۲۵ راپریل کے ۱۹۱ء) میں صاف استاد ہی کہاں نی کرنگل سکتے ہیں۔ انہیں کے رسالہ البدر (مرقومہ ۲۵ راپریل کے ۱۹۱ء) میں ساف استاد ہی کہاں نی کرنگل سکتے ہیں۔ انہیں کے رسالہ البدر (مرقومہ ۲۵ راپریل کے ۱۹۱ء) میں ساف طرف سے اس کی بناء ڈائی گئی ہے۔'

نیمله ...... چونکه بیقول آخر ہے۔ اس لئے اس کا اعتبار کیا جائے گا اور مرز اقادیانی کے پنجابی چکے کا اڑنگاصاف کٹ کیا اور اس کا بیتی نتیجہ یہی ہوگا کہ مرز اقادیانی کے الہامی قول سے ظاہر ہوگیا کہ وہ خدا کی طرف سے نہیں تھے۔ کیونکہ مولوی ثناء اللہ تو اس وقت بفضلہ بھیح وسالم موجود ہیں اور مرز اقادیانی بی کو ہیضہ یا اسہال میں ہمیشہ کے لئے دنیا کوچھوڑنا پڑا اور راہی برزخ ہوگئے۔

بإرهوال حجموث

قوله ..... "فدانے سبقت کر کے قادیان کا نام لے دیا ہے کہ قادیان کواس کے (طاعون کے)
خوفا کہ جاتی ہے محفوظ رکھے گا۔ کیونکہ اس کے رسول کا تخت گاہ ہے اور بیرتمام امتوں کے لئے
نشان ہے۔ "

رافع البلاء من البخت گاہ بھی طاعون میں جتلا ہوااور کیسا کہ سارے قادیان کے لوگ تباہ
ہوکر پریشان ہوتے پھر سے اور جب تک کہ طاعون میں جتلا ہوا اور کیسا کہ سارے قادیان کے لوگ تباہ
ہوکر پریشان ہوتے پھر سے اور جب تک کہ طاعون نے جھوٹے رسول کے تخت گاہ سے اپنی پوری
جھینٹ یا رسد مردوں کی نہ لے لی فیضب اللی فرونہ ہوئی۔ اس کی پوری آخر تے (البامات مرزا،
مندرجا حساب قادیا نیت جمین ۱۲۳) میں ہے۔ ملاحظ فرما لیجنے مختصراً بیہ کہ تقادیان کی کل آبادی

۱۸۰۰ ہے۔اس میں سے ۱۳۱۳ اموات طاعون ماری واپریل ۱۹۰۱ و دومہینے میں معتبر شہادت سے ظاہر ہوئیں۔ ہات تیرے جموٹے کی دم میں نمدا!

یہاں تک جموٹ اقوال الہامی کی فہرست پوری ایک درجن تاظرین شار کر لیویں۔
اس کے بعد ایک لطیف فدا قیہ ہوگا اور پھر دوسرے درجن جموٹی پیش گوئیوں کا بنڈل کھولا جائے گا۔
میر اتو ارادہ تھا کہ مرز اقادیائی کے کل جموٹ اقوال کا ذخیرہ ایک جگہ ای طور پرجم کر کے پبلک میں پیش کرتا گروہ اس فقد رزیادہ ہیں کہ برائے خاص ایک موٹی کتاب برا ہیں احمد سے بھی بڑھ جائے گی۔ اس لئے میں نے فعنول سجو کر صرف درجن بحر پراکتفاء کیا۔ مرز ائیوں کے لئے صرف ای قدر تازیان بہت ہے اور ناظرین ہا جملین کے اندازہ کرنے کو اس فقد رجموٹ مرز اقادیائی کے لئے مرکاری کی روسے بھی جس گواہ کی جموٹائی دافعات میں ثابت ہو جائے۔ پھراس کی گواہی مردود ہوتی ہے۔

اب مرزائی برادران ایمان سے خداکا خوف کر کے دل سے فرائی کہ مرزا قادیائی
کے جھوٹے اور مفتری ہونے میں بقول آئیس کے کیا شک اور تردد باقی رہا۔ خدا نے تعالی نے اپنی
کبریائی اور جلال سے مرزا قادیائی کا جھوٹا ہونا خودان کی زبان سے دنیا پر ظاہر کردیا۔ اب اہل حق
کسی طرح مرزا قادیائی کے جھوٹے اور مفتری ہونے میں ذرہ برابر شبہ کرنے کی تعبائش باقی نہ
دیں اور نہ مرزا توریائی کے جھوٹے اور مفتری وار مباحثہ کی آئندہ جرائت ہوئی ہے۔ اب سے
حضرات آبیشریف واللہ مقتم نبورہ ولو کردہ الکافرون "کی تطاوت فرمائیں۔
حضرات آبیشریف واللہ مقتم نبورہ ولو کردہ الکافرون "کی تطاوت فرمائیں۔
لیف سے اس کا بھی اور اور جھاکو بہر لوع تسلیم کرنا ہوگا کہ مرزا قادیائی کی بیالحاج وزاری کی دعا البت اللہ تعالیٰ نے ضرور قادل فرمائی ۔ جسیسا کہ مرزا قادیائی نے خود (فسل ۹۰ مضرورة اللهام ص۲۰ مزائی جادی کی اللهام ص۲۰ مزائی دعا کی تیں ۔ "مرزائی کی میں کی بیالکھا ہے کہ ''دمین کی دعا کی تیں ' اور کی قریب

ا چونکہ بھی ایک دعاجونہاہے مہتم بالشان ہاور لاکھوں بندگان خدا کے تی مل مفید موقی۔ اس لئے مرزا قادیانی نے بعین مبالغہ ای ایک دعا کوقائم مقام ہیں ہزار دعاؤں کا مجموع تحریر کیا ہے۔ میں بھی حلفا اس کی تبولیت اور صحت مبالغہ کی تقید بی کر کے عرض کرتا ہوں کہ بھی ایک دعا مرزا قادیانی کی لاکھوں دعاؤں سے زیادہ ہے۔ بس اب دوسری دعا کے اثبات میں ہرن وقات نہ کریں۔

اور مرزا قادیانی ومولوی نتاء الله صاحب کے درمیان میں سپافیصله مطابق استدعاً مرزا قادیانی کے اللہ تعالی نے فر ماکر مفدوکذاب کوصادت کی زندگی ہی میں دنیا سے اٹھالیا۔ جیسا کہ مرزا قادیانی کی دعابلظ درج ذیل ہے۔ وعامرزا قادیانی کی دعابلظ درج ذیل ہے۔

''اے میرے بھیجنے والے میں تیری ہی نقذیس اور رحمت کا دامن پکڑ کرتیری جناب میں پنتی ہوں کہ جھے میں اور نتاء اللہ میں پیا فیصلہ فر ما اور وہ جوتیری نگاہ میں مفسد و کذاب ہے اس کو صادت کی زندگی ہی میں دنیا ہے اٹھالے'' راقم .....۔ ہوا تو جناب ایسا ہی۔ اگر اس ربھی مرز ائی نتیجھیں تو میر اان ربھے فیز وزنہیں۔

کس بشنود یا نشو د من حق خود بگرار دم

بید عابعینہ الی ہے جیسے کوئی ہیوہ مورت اپنے کی حریف ذیر دست کے معلوں سے عابر اور نف آ کربڑی اضطراری حالت میں کو سے گئی ہے اور غصر کے جوش میں کبھی حریف کو بھی اپنی کو بدوعا کرتی ہے۔ مرزا قادیائی جھی اسی طرح دعا فرمار ہے ہیں۔ چونکہ مضطری دعا اللہ تعالی قبول کرتا ہے۔ اس لئے یہ دعا مرزا قادیائی کی تیر ہدف اجابت ہوگئی۔ اگر چہ نتیجہ اس دعا کا ان کے مناف ہوا۔

اس دعا سے ایک بات اور بھی فور کرنے سے معلوم ہوتی ہے کہ مرز اقادیا نی واقعی اہتلاء میں چھنس مجے ۔ جیسا کہ بے رہبر کامل کے سلوک والوں کو پیش آیا کرتا ہے۔ اس مقام کے لئے ''الرفیق ثم الطریق'' کی ضرورت ہوتی ہے۔

> ضرور جائے مستول میں اک نہ اک ہشیار وگرنہ کون ہے ساقی سنبال لینے کو

اور شیطانی الہام کے فریب میں آگئے اور اس کو تمیز کرنے سے معدد رر ہے۔ ورنہ کوئی المحض جو خدائے عزوجال الہ کو قا در قیوم قہار سمج علیم وبصیر جانتا ہو۔ پھر دعا میں ایسے الفاظ ویدہ ودائستہ لکالنے کی جرأت نہ کرے گا۔ جوائی پرعائد ہو سکے۔ بیہ ہر کر ہو نہیں سکتا۔ میں اس وقت برے حن ظن سے ان کی نسبت کھی رہا ہوں کہ ان سے جو پھے سرز د ہوا وہ شیطانی الہام کے دھوکے سے ہوا اور اس کو وہ دیمانی سمجھتے رہے۔

اب دوسرے درجن کی ابتداء مرزا قادیانی کی جھوٹی پیش کوئیوں اور اقوال کی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ شار داندر کھتے جائیے کہ مہونہ ہونے پائے۔

تبرهوال جهوث

قرله..... "أصلها ثابت في الأرض وفرعها في السماء"

(آساني فيعلم فزائن جسم ١٣١١)

راقم ..... میرعباس علی لودهیانہ کے ایک بزرگ مرزا قادیانی کے دام میں پہلے پھنس مکے تھے۔
(جیسا کہ میں بھی پھنسا تھا) ان کی شان میں بیالہام مرزا قادیانی کو ہوا تھا۔ بیدہ سالہ مریداور مخلص خاص شھے۔ بعد کومرزا قادیانی کی بیجا تعلیوں اوراولوالعزی کے دعود کی وجہ یہ بچارے دیدار شخص ہاشی غیرت اورا تباع شریعت کے سبب سے مرزا قادیانی کے عقا کہ باطلہ سے قالفت شدید کر کے ایک دم مخرف ہو گئے اور تلافی ہافات کے لئے اپنی زندگی تک برابر مرزا قادیانی کو بڑے زوروں سے بلاتے اور للکارتے رہے اوراشتہار پراشتہار دیتے رہے۔ محرمرزا قادیانی نے موٹھی کی اوران کے مقابلہ میں نہ آئے پر نہ آئے۔
(عصائے موتاص میں)

چودهوال جھوٹ

مرزاقادیانی کا الہام درویا جواپی نسبت تھا۔ لیٹی فرزنداؤل ہونے کی نسبت مگر پیدا ہوئی لڑک۔ (جموعہ اشتمارات جاس سال) جب نشی البی بخش صاحب نے امرتسر میں ان سے معارضہ کیا کہ آپ نے تو فرزند فرید کا حلیہ بھی جھے سے بیان کیا تھا۔ اس پر انہوں نے فوراً بات بنادی کے مختم تعبیر میں ایسانی ہے۔ جب لڑکاد یکھا جائے تو مرادلڑکی ہوتی ہے۔

(عصائے موی ص میم)

راقم ..... اگر در حقیقت ایبای تعانو پہلے مرزا قادیائی نے بیمرادادر مفہوم کیوں غلط اور الٹا طاہر کیا۔ کیااس وقت علم تعبیر رؤیا کا درس حضرت نے نہ لیاتھا؟ پیچھے سے معلم الملکوت نے سمجھایا۔ بس بات بتادی جواب ہوگیا۔ سوائے بجاار شاد کے حاشی ٹھٹیان میں جرأت ہی کہاں

تھی کہاصلاح کرتے۔

يندرهوال جموث

مرزا قادیانی کا بہت لمباچوڑ االہام اپنے ددسرے فرزندکی نسبت جس کو بشر موجوداور خداجانے اس مولود کے لئے کیسے چست فقرات طولانی بشار تیں کعمی تعیس کہ ایسا ہوگا اور ایسا ہوگا۔ جس کوظریفاند لیج میں مصنف چودھویں صدی کا سے نے پھواور بردھا کر لکھا ہے کہ ایا ہوگا، ویا ہوگا، ایسے کا تیسا ہوگا، اس کی دم پردو پیسا ہوگا۔

مرزا قادیائی نے ۸راپریل ۲۸۸۱ء کو بردی دحوم دھام سے پیشین گوئی کے ظہور کا اشتہار دیا تھا۔ (مجور اشتہارات جام ۱۱۱۱ء) (رسالہ چودھویں صدی کا سے اس کی تفصیل کے لئے قائل دیدہے) مگرمولود بھارے کو پیدا ہوئے چندون گذرے تھے کہ خت بیار ہوگیا۔ ہر چند مرزا قادیائی نے مولود کی والدہ سے زور دار الہامی جملے مولود کی صحت عاجل وشفاء کامل کے فرمائے کے مولود کی مطلق تعفی نہ ہوئی۔ آخر بھارہ مولود بغیر پوری کرنے بشارتوں کے ایام طفولیت تی بیس وفات کر کیااور مرزا قادیائی کی کل الہامی بشارتیں خاک میں لگئیں۔ انسالله واندا الیه راجعون!

سولبوال حجعوث

سیدا میرشاه صاحب رسالہ دار میجر سردار بہادر کے گھر میں فرزند ہونے کی بشارت مرزا قادیانی نے اپنے دیخلی خط مورخہ ۱۸۸۵ء میں دی تھی اورا یک برس کی میعاد مقرر کر کتے کو یوفر مایا تھا کہ اس میعاد کے اندر کھلی کھلی بشارت جومقرون بھد ق ہوآ پ کی نسبت نہ پائی یاس بشارت کے موافق نتیجہ ظہور میں نہ آیا تو پھر میری نسبت آپ (لیعنی امیرشاه صاحب موصوف) جس طور کا بداعتقاد چاہیں اختیار کریں اور یقین کہ ایسا ہرگز نہ ہوگا۔ بیتاریخ ۱۵ اراگست موصوف) جس طور کا بداعتقاد چاہیں اختیار کریں اور یقین کہ ایسا ہرگز نہ ہوگا۔ بیتاریخ ۱۵ اراگست کے معتمر ہیں۔ جس وقت سال کے عرصہ میں میری طرف سے کوئی بشارت ملے تو اس کوفور آا خبار میں تھی تھر ہی اور میر ادامن پکڑیں۔

(عصائے موی ص ۱۲۲)

راقم ..... مرزا قادیانی نے جس قدر وثوق سے تاریخ مقررہ یا دداشت میں رسالدار صاحب سے زیردی کھوائی اورخود بھی نہ معلوم کس کتاب میں کھوچھوڑی۔جس سے پورایقین بھی ہوجائے اوراس یقین کے ساتھ مرزا قادیانی کی مفی بھی گرم ہوجائے۔ چنانچہ ایسانی ہوا کہ وہ سید سے سید، فوتی ،افسران کومرزا قادیانی کی کتر بیونت کی کیا خبر ۔جھٹ اس بشارت پر پانچ سوکا تو ڑہ پیشگی نذر کر دیا اور تاریخ بشارت کا سال بحر تک انظار کرتے رہے۔ جب میعاد ختم ہوگئی اور مدتوں اس بشارت کا تمر مواتب مرزا قادیانی کی جھوٹی بشارت یا شیطانی الہام تمام بنجاب میں طشت ازبام ہوگیا۔ لیکن مرزا قادیانی نے بیشگی لیا ہوا نذرانہ والیس نہ کیا اور اپنی کتاب جس میں تاریخ

بٹارت الصی تھی جلادی۔ خیریت ہوئی کہ پھراس دن سے مرزا تادیانی نے اپنی صورت رسالہ دار میجر صاحب کو نہ دکھائی۔ ورنہ کہیں دہ ان کو پکڑیاتے تو خدا جانے کیسی مناسبانہ خدمت ہوتی اور لینے کے دینے پڑتے اور ہضم کئے ہوئے رویے کواٹی کرے نکالنے پڑتے۔

بھائیو! خفا نہ ہو! کی ہے منہاج نبوت اور طریق مہدویت اور روش میعیت کہ آبلہ فرسی سے بندگان خدا کو النے استرہ سے موغرو۔ میں تو صاف کہوں گا کہ ایسے کرتوت والوں سے دنیا کے چور چیب کترے دغایاز پھر بھی اچھے ہیں۔ کیونکہ وہ جاتل ہیں اور جاجت مند!

ناظرین! ضرور اس فیصلہ میں میری تائید کریں گے کہ بزرگان دین کی روش سے مرزا قادیانی کی بیچال کس قدر دورہے۔

بین تفادت ره از کجاست تا بکجا

سترهوال جهوث

مسرُعبداللہ تھم والا الہام خودمرز اقادیائی نے اس قدرمشہور کردکھا ہے کہ بنجاب کے ہندو، آریے، عیسائی اور مسلمان سب کوئی واقف ہے کہ جو میعاد موت کی آتھم صاحب کی مرز اقادیائی نے اپنے الہام کا ذہب فرمائی تھی۔اس کے تم ہوجانے کے بعد آتھم کی موت میعاد مقررہ میں نہ ہوئی جو استمر مقررتھی تو اس روز امر تسر ولد ھیانہ کے شہروں میں رسوائی اور ذلت کی موت ہر طرف سے مرز اقادیائی کو بکار پکار کر خالفوں کی طرح للکارتی تھی اور اس وجہ سے سارے مسلمانوں کو شرمندگی اور خجالت کا سامنا تھا۔خصوصاً اس منظر کے وقت جب کہ عیسائیوں نے اپنی فتح مندی اور مرز اقادیائی کی ہزیمت پر مضحکا نہ ہوا تک تکال کر فتش اور نامہذب نظم کے بندان کی شان میں ہرگلی وکو چوں میں ڈھڑوں کو بجا بجا کر مشہور کیا تھا۔

ا الہامات مرزامطوعدامر تسریم ۱۹۰ میں مولوی ثناء اللہ صاحب نے اس نظم کی تفصیل بخو لی تکھی ہے۔بطور ٹموند کے تحض مختصر طور پریہاں دوایک شعر لکھے گئے ہیں۔ باقی طاحظہ کرنا ہوتو رسالہ فدکورکود کیلھئے۔

می ومبدی موعود بن کر بچھائے تو نے کیا کیا دام مرزا ہوا بحث نصاری میں بآخر میجائی کا بیہ انجام مرزا مین پندرہ بڑھ چڑھ کے گزرے ہے آتھم زندہ اے ظلام مرزا کہال ہے اب وہ تیری پیش گوئی جو تھا شیطان کا انہام مرزا (بتیرماشیدا کے اسلام کے اللہ مرزا

سيئ خسس الدنيا والآخرة "بيابدى دلت كى موت اورلعت كاكرشمه

چا کارے کند عاقل کہ باز آید پیمانی

(جنك مقدى ص ۱۸۹ فرزائن ج ٢٥٠١)

ناظرین اور بھی طاحظہ فرمائیں کہ مرزا قادیانی نے الی پیش گوئیوں کی نسبت بڑے دعوے اور زور سے ذیل کامضمون تحریفر مایا ہے کہ: ''سیتما امور جوانسانی طاقتوں سے بالاتر ہیں ایک صادق یا کا ذہب کی شناخت کے لئے کافی ہیں۔ کیونکہ احیاء وامات وولوں خداتعالیٰ کے اختیار میں ہیں اور جب تک کوئی حض نہایت ورجہ کا معبول نہ ہو۔خداتعالیٰ اس کی خاطر سے دشمن کو اس کی وعاسے ہلاک نہیں کرسکتا خصوصاً ایسے موقع پر کہ وہ خض اپنے تئیں منجانب اللہ قرار ویوے اور اپنی اس کرامت کواسیخ صادق ہونے کی دلیل تھم اوے ۔''

(شهادة القرآن ص 24 فرائن ج٢ص ٢٥)

صاحبوا مرزا قادیانی کے اس قول سے خود نیجہ لکال لو۔ ان کی نسبت اگرچہ دہ الفاظ دائعی ہیں۔ گرچہ کی البار چھوٹ اور افتر اء کی نسبت کرتے ہوئے دم گھبرا تا ہے۔ مرزا قادیانی فی آتھ میں مالمہ میں کس قدرز دردیا تھا کہ: ''اگر ایسانہ ہوتو مجھکوڈ کیل کیا جائے، روسیاہ کیا جائے، گط میں رساڈ الا جائے، چھانی دیا جائے۔'' (شہادۃ القرآن ص، خزائن ج۲م ۲۹۳)

اور پھر بھی آتھ صاحب کی موت کی پیش گوئی ان کے الہام کے مطابق نہ ہوئی اور اس وجہ سے خود ہی ذلیل ہوئے ، روسیاہ بھی ہوئے ، ہاتی رہا گلے میں رسا ڈالا جانا اور پھانی دیا جاناوہ اس دنیا میں اٹھار کھا گیا۔ عاقبت کی خبر سوائے خدا کے س کو ہے کہ دہاں وہ کیا بھگت رہے ہیں۔

(بتیماثیگذشته سفی)

وله

غضب تھی تجھ پہ سٹگر چھٹی ستبر کی نہ دیکھی تو نے نکل کر چھٹی ستبر کی

ولین وخوار ندامت چھپا رہی تھی کہ تھا ترے مریدوں پر محشر چھٹی ستبر کی

میں دمہدی کا ذب نے منہ کی کھائی خوب یہ کہتی پھرتی ہے گھر گھر چھٹی ستبر کی

عیسائیوں کی طرف سے رہاعی

الی مرزا کی گت بنائیں گے سارے الہام بھول جائیں گے خاتمہ ہو گا اب نبوت کا پھر فرشتے بھی نہ آئیں گے ناظرین! مرزا قادیانی کی تحریر بالا کے وقت اور اصرار شدید پرضرور توجه فرما کرخیال رکھیں کہ کس ذور سے اسکی پیش گو تکول کو اپنے صدق یا گذب اور نہایت ورجہ متبول خدااور منجا ب الله وصادق ہوئی اور بات پوری الله وصادق ہوئی اور بات پوری نہوں کو کی میعاد تم ہوگئی اور بات پوری نہ ہوگئی اور بات پوری نہ ہوگئی اور بات پوری نہ ہوگئی اور بات بنانے کے اور پھر بھی ویکھا نہ گیا۔ اب آپ لوگ خود فیصلہ مرزا قادیانی کے معیار کا فرماتے جائے کہ وہ صادق اور منجانب اللہ متبول بارگاہ ایز دی تھر سے یا اس کے معیار کا فرماتے جائے کہ وہ صادق اور منجانب اللہ متبول بارگاہ ایز دی تھر سے یا اس کے معیار کا فرماتے جائے کہ وہ صادق اور منجانب اللہ متبول بارگاہ ایز دی تھر سے یا اس کے معیار کا فرماتے جائے کہ وہ صادق اور منجانب اللہ متبول بارگاہ ایز دی تھر کے بال

الفارهوال جموث

انيسوال جھوٹ

(عصائے مویٰ صهر ۲۴۴) شخ مهرعلی صاحب رئیس ضلع هوشیار پورکوایک اشتهار مرقومه فروری۱۸۹۳ء بذراید داک رجسری شده بیجا گیا۔جس میں خوف دلانے والے الہامات کی دهمكيال درج بين مرزا قادياني في لكهاكد: "أكراك بفته يس معافى طلب عط چيوانے ك لئے نہ بھیج دیں تو پھرآ سان پرمیرااوران کامقد مددائر ہوگا ادر میں اپنی دعا وَں کوجوان کی بحالی عمر عزت وآرام کے لئے کی تھیں، واپس لےلول گا۔' (مجموعا شتہارات جام 104) راقم ..... شاباش مير عشيرا فقره بهي ديا تواييا بودا جس كومن كم عقل آ دمي بهي مطحكه من اڑادے۔آپ کی دعا کیا ہوئی کہ موم کی تاک ہوگئ۔ جب جا ہااس کو قبول کرادیا اور جب جا ہااس کووالی لے لیا۔ حضرت می اس سے تو بیم علط موتا ہے کہ نعوذ باللہ خدا تعالی کی قدرت معطل موكى ادرآب بى قدرت كى جكه بحال مومئ مكريد خيال ندآيا كدجن كويد بودا نقره دياجاتا بوه بھی آوای پنجاب کا یانی پیتے ہیں۔وہیں کی آب وہوا سے ان کے دماغ میں تروتازگی آئی ہے۔ کیا ابیاموٹا اور بھدا چکمہ وہ مجھنے سے عاجز رہے۔اس واسطے تاریخ تحریر فدکور سے پندرہ برس تک مرزا قادیانی زنده رہے۔ مگر چیخ صاحب موصوف کا کوئی معافی نامہ شائع ند موااوراب مرزا قادیانی كومر بهوائي مقدمه كى كانتي برس موع مر خداجان مرزا قاديانى كة سانى مقدمه كى كس اجلاس میں بصیند ملتویات پر محنی کہیں سال گز ر کے محر فیصلہ ندارد، اور نہ دہ وعائیں واپس لے لی کئیں۔ لطيفه ..... عَالبًا مرزا قادياني في ميحاند شفقت سے اسيخ آساني مقدمه كو يك طرفدراضي نامه وے كرخارج كراديا موكا \_ محر بحر بھى ان برلازم تھا كہ جس طرح دائرى مقدمة سانى كااشتهارديا تفا۔ای طرح خارجی مقدمہ کا بھی ضرور نوٹس دیتے۔شاید بھول محے ہوں مے۔

(عصامة موی ص ٢٣) فان بهادر در في فتع على شاه صاحب كى اوّل زوجه كے بيار بونے

رحسب استدعائے ان کے مرزا قادیائی نے بہت کو تحریری بٹارٹی اپنے الہام کے بموجب
دیں اورسب پر معرید برآ سطرفہ بیہ ہوا کہ اس پیچاری کے انقال کے بعد بھی اپنی الہا می بٹارت
کے موافق بیجہ لاعلمی خبر انقال کے ڈپی صاحب سے خط کے ذریعہ سے صحت کا حال دریافت
کرتے ہیں۔اس پر جومعتکہ اوررسوائی ان کے انگشاف باطن پر ہوئی ہوگی وہ اندازہ سے باہر
ہوے جب مرزا قادیائی کو ان کے وقات پانے کی خبردی گئ تو فرمانے لگے کہ: ''ہم نے بھی ایک
کری سلے ہوئے دیکھی تھی۔''

راقم ..... اگر مرزا قادیانی کامیدیان کی ہے تو کہلی محت کی بشارت چمعنی دارو! اگر درخانہ کس است ہمیں قدر بس است

بيبوال جھوٹ

(عصائے مویٰ ص۸) منٹی مجمد رمضان کے نکاح والا الہام اور منٹی نی پخش ملازم ریلوے کے یہاں فرز ندترینہ پیدا ہونے کا الہام ووٹوں کے یہاں فرز ندترینہ پیدا ہوئے۔ نکاح والا تو سرے سے جھوٹ ثابت ہوااور فرز ندترینہ والے بی بجائے لڑکے کے لڑکی پیدا ہوئی۔ محمد میں کتب است وایں ملا کار طفلاں تمام خواہد شد.

لطیفہ ..... ہمارے ملک میں پرانے زمانہ کے چند کھ ملا گنڈ ہ تعویذ والوں کی نقل مشہورہ کہ جب
سی حمل کی نبیت ان جموٹے ملاؤں سے بطور تفاؤل پو چھا گیا تو انہوں نے جمٹ فال دیکھ کر
بنظر ابلہ فرجی ایک تعویذ لکھ دیا اور بوئی تاکید سے کہد دیا کہ خبر داراس تعویذ کو محفوظ رکھنا چا ہے۔
ای کے مطابق ولا دت ہوگی۔ بعد وضع حمل کے اس تعویذ کو میرے پاس لا تا۔ اس تعویذ میں سیہ
ذومعنی جملہ کھاجا تا تھا۔ ' بیٹانہ بیٹی 'اگر لڑکا پیدا ہوا تو کہد دیا کہ ہم نے تو فال سے لکھ دیا ہے کہ بیٹا،
نہ بیٹی۔ آگر لڑکی ہوئی تو کہ ویا کہ بیٹانہ بیٹی۔ ذرا پہلے لفظ کو الگ کر کے اور اگر اسقاط وغیرہ ہوگیا تو
کیر نے تکلف کہ دیا کہ بیٹانہ بیٹی۔ یعن کہ می نہیں۔ پھر تو ملاجی کی ہر طرح جیت تھی۔ خوب جبحت
رہے مرکن میں ؟ گواروں میں۔ غرض مرز اقادیا نی کے الہام اور بشار توں کا میکر شرقا۔
اکیسوال جموث

عصائے مویٰ ص ۲۸،۳۷) ۲۱ رنومبر ۱۸۹۸ء کوایک اشتہار مرزا قادیانی نے شاکع کیا اور اس کی پیٹانی پر ککھا کہ:''ہم خدا پر فیصلہ چھوڑتے ہیں اور مبارک وہ جوخدا کے فیصلہ کوعزت کی نظر ہے دیکھیں۔'' اوراس اشتهار میں اپنے کو ایک طرف اور مولوی محرصین وغیرہ کو دوسری طرف قرار دے دے کر قصر مختم الدیمبر ۱۹۸ مے مقرد کرکے دے کر قصر مختم الدیمبر ۱۸۹۸ میں اور منصوب با تدھ دہ ہیں۔ خداان کو ایک کر دے ہیں اور منصوب با تدھ دہ ہیں۔ خداان کو ذکیل کر ہے گا۔ " (مجود اشتہادات جسم ۱۷)

راقم ..... مرزا قادیانی کے اس الہامی اشتہار کا اثر اندرز مانتہ میعاد کے جوخود مرزا قادیانی پر ہوا ایک جگداور جومولوی صاحب پر ہواوہ دوسرے کالم میں بتلصیل تمام کھا جاتا ہے۔ ملاحظ فرمایئے اور فیصلہ سیجئے کہ کون ذلیل بھوا۔

| فریق دوم مولوی محد حسین کے آثار                                        | فریق اوّل مرزا قادیانی کے آثار                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (۱) چار مرابع زمین سرکار انگریزی کی طرف                                |                                                                                                              |
| سے نہر چناب پرعطاء ہو گی۔                                              | الحاد كافتوى موا_                                                                                            |
| (۲)مولوی محصین مقدمہ سے بری ہو کربطور<br>گواہ تفہر ب-                  | (۲) مرزا قادیانی پرمقدمه چلتار با۔                                                                           |
| (٣) مولوي محرحسين كي نسبت لفظ كافر ودجال                               | (٣) مرزا قادیانی سے حلنی اقرار (مچلکه) لیا                                                                   |
| وغيره مرزا قادياني كى طرف سے استعال ندكيا                              | عمیا که آئنده کسی کی توجین نه کریں اور ذلیل                                                                  |
| جائے۔                                                                  | چین کوئی شائع نه کریں۔                                                                                       |
| (٣)مولوي محم حسين يا ان كے دوست                                        | (٣) مرزا قادیانی کا اشتهار مرجم عیسی حکما بند                                                                |
| وبرووں كومردا قاديانى مبلله كے لئے بركزند                              | كيا كميا                                                                                                     |
| بلائیں اور اس پر بھی مرز اقادیانی سے (میلکہ)<br>یعن طفی اقر ارلیا گیا۔ |                                                                                                              |
|                                                                        | (۵) مرزا قادیانی کا ایک خاص زردار مرید جو<br>معقول رقم نذرانه ماهوار بھیجا تھا مر کیا اوروہ رقم<br>بند ہوگئ۔ |

ا مرافع ایک بیانداراضی سرکاری بندوبست میں مقرر ہے۔جس کو یہاں قریب قریب پہیں بیکھوں سے مناسبت ہے۔ اب خود ناظرین دونوں کالموں کے آثارات کا موازنہ کرکے فیصلہ کرلیں کہ کون فریق ذلیل ہواا در کون فریق مظفر ومنصور ۔ غالبًا پبلک کی میجار ٹی بھی فیصلہ کرے گی کہ اس معاملہ میں بھی حسب حال معاملہ آتھ مصاحب کے مرزا قادیانی ہی کی ذلت اور مولوی محر حسین فریق دوم کوعزت ہوئی۔

راقم ..... با وجودان واقعات صریحه کے خداجائے مرزائیوں کی آتھوں پر کیسا گہرا گھٹا ٹوپ کا پردہ پڑ گیا ہے کہ ہزار عینک لگائیں کے ل الجواہراستعال کریں گر بیتائی کا فور ہوگئی اور بے غیرتی سے اپنی ڈھٹائی پراڑے ہوئے ہیں اور ہمارے مہر یا نوں کے دلوں میں ذراخوف خدا یاتی نہیں رہا۔ افسوس صدافسوں \_

> حیا وشرم وندامت اگر کہیں بمین تو ہم بھی لیتے کی اپنے مہریاں کے لئے

> > بائيسوال جھوٹ

عصائے مویٰ ص ۵۰ فصل ۲۰ رسالہ ضرورت الامام) میں مرزا قادیانی نے اپنی جماعت کے ڈھارس باندھنے کواوران کے قیام کی خاطر جب قدکورہ بالا میعاد مولوی محمد حسین والی پیش گوئی کی ختم ہونے کو آئی اور پھھ ہوائمیں تو ایک دوسرا اشتہار ۵ رنومبر ۱۸۹۹ء کو جاری فر مایا اور اب تین برس کی میعاد ۲۰ اور بڑھائی۔ (مجموعا شہارات جسم ۱۷۸) راقم ..... اس دوسری میعاد کے بعد بھی مرزا قادیانی قریب چھ برس کے زندہ رہے۔ مگرمولوی محمد راقم ..... اس دوسری میعاد کے بعد بھی مرزا قادیانی قریب چھ برس کے زندہ رہے۔ مگرمولوی محمد

رام ..... ال دوسری میعاد نے بعد کی مرزا قادیای فریب چھ برس نے زندہ درہے۔ عرمولوی حمد حسین صاحب کا بفضلہ تعالیٰ مجھ بال تک برکا نہ ہوا۔ بلکہ مرزا قادیانی عن ۲۲رمئی ۱۹۰۸ء کواس جہان سے خفا ہوکرا بنی چیش گوئی پوری کرانے کی تحریک کے لئے اصالیا آسانی عدالت کی طرف کریں سے حصر سے خضر سے برسی سے بہتر کے سے سے معرف سے سے معرف سے سے معرف سے خضر سے خضر سے برسی سے بہتر سے سے برسی

کوچ کر گئے ۔ گر کچے خرنبیں کدوہاں کیا کررہے ہیں اور کیسی گزر ہی ہے \_

کہتے یاران عدم کیا گزری کچھ لب گور سے فرمایئے گا

اب جیسا کہ مرزا قادیائی نے اپنے اشتہار فدکور میں بدفیصلہ خدا پر چھوڈ کراپنے صدت یا کذب کا معیار کھمرایا تھااور کھھا تھا کہ:''اگر میں جموٹا، دجال، طالم ہوں توفیصلہ شخ محمر جسین کے حق میں ہوگا۔ اگر محمد حین طالم ہے توفیصلہ میرے حق میں ہوگا۔'' (مجوعا شتہارات جسم ۲۱۷۲) اب ناظرین مرزا قادیانی کے الهای قول وقرارے اس معیار کا نتیج خود نکال لیویں۔ جھے کو بار بار صراحت کرتے ہوئے شرم آتی ہے کہ مرزا قایادیانی ایسے تغیرے، ویسے تغیرے۔ گر بال اتنا ضرور کہوں گا کہ اس مقدمہ میں بھی شیخ محمد سین ہی سچے رہے اور جو فیصلہ خدا تعالیٰ نے مرزا قادیانی کے تق میں کیادہ ۲۲ مرکی ۱۹۰۸ء کو دنیا پر ظاہر ہوگیا۔ ''انسا لله وانسا الیسه راجعون''

اس جگہ ناظرین کی اطلاع کے لئے اتنا اور بھی ضرور ہم التماس کریں سے کہ مرزا قادیانی کی بی عادت مثل طبیعت ثانیہ ہوگئ تھی کہ ہروقت اشاعت الہام کے اشتہار میں تو بڑے برے بڑے زوردارلفظوں سے مؤکد اقرار باصرارتمام فرمایا کرتے ہے۔لیکن جب میعادالہام کررتی گئی اورالہام وقوع میں آنے سے محروم القسمة رہاتو میعاد گزرجانے پریاس کے قریب ختم ہونے کے اپنے عہد و پیان واقرار مؤکد کا مجموعی کی ظافر نہ کر کے جھٹ ایک دوسری کمی تاریخ میعاد ثانی کی اپنی طبعی عادت کے موافق اپنے مریدوں کی دل بستی کی خاطر ، الہام تصنیف کر کے مرر الشاقی کی خاطر ، الہام تصنیف کر کے مرر الشیار دیتے تھے گراس پر بھی ان کے الہام کی دوسیا بی نہتی تھی۔

بآب زمزم وکوثر سفید نتواں کرو گلیم بخت کے راکہ باقتد سیاہ

مبيكسوال حجموث

(اشتہار سرقومہ کارد مبر ۱۸۹۹ء) میں مرزا قادیانی نے لکھاہے کہ: ''میرا یمی فد ہب ہے کہ میرے دعوے کے الکار کی دجہ سے کوئی شخص کافر دجال نہیں ہوسکتا۔ میں اس کا نام بے ایمان نہیں کہتا۔ میں بھی کسی کلمہ گو کا نام کا فرنہیں رکھتا۔ اپنے دعوے سے الکار کرنے والے کو کا فرکہنا صرف ان نہیوں کی شان ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے شریعت اور احکام جدید لاتے بیں۔ ماسوااس کے لہم ومحدث کمیسی ہی اعلیٰ شان رکھتے ہوں اور مکالمہ الیٰ سے سرفر از ہوں۔ ان کے الکارے کوئی کا فرئیس بن جاتا۔''

(تریاق القلوب ۱۳۰۰ نزائن ۱۵ اص ۱۳۹۰ مجموع اشتبارات ۳۳۰ س ۲۰۱۰ ۱۰) ناظرین ذرا توجه کر کے مرزا قادیانی کے ادپر کے اقوال کوخوب ذبن شین رکھ کر انہیں کے دوسرے مخالف قولوں کی بھی سیر کریں کہ پہلے تو آ بلہ فریکی کر کے اس طرح کا سنر باغ دکھایا اور صاف جنگا دیا کہ میرے دعوے کے اٹکار کی وجہ سے کوئی فخص کا فر، دجال نہیں ہوسکتا۔ جس کا صرت مطلب یہ ہے کہ مرزا قادیائی اپٹے مکرین کوکافرنیں کھتے ہیں۔ گریادر کھیے کہ بھی آول مرزا قادیائی کا خواص وجوام مسلمانوں کو دھو کے جی ڈالے ہوئے تھا اورائی سبب سے ان کی ساری تعلیوں کے دھوے کھا اورائی سبب سے ان کی ساری تعلیوں کے دھوے کھا اور ای سبب سے ان کی ہا توں کو ایک گھٹے میڈوب کی ہوسے ذیادہ وقت کی لگاہ سے ندد کیمنے تھے۔ گر جب دنیا ہے ۲۳ کروڈ مسلمانوں کو جومرزا قادیائی کی نبوت کے مکرین ہیں۔ سب کے سب کو کافر ومردار کہا اور جولوگ معدود سے چندمرزا قادیائی کے مرید اور معتقد ہیں۔ بس وی مسلمان تغیرے۔ تب تو سارے علاء کرام اور عامدائل اسلام کی آئیس کھلیں کہ اب تو مرزا قادیائی نے بزے دون بلکہ چوکون کا سرکرام اور عامدائل اسلام کی آئیسیں کھلیں کہ اب تو مرزا قادیائی نے بزے دون بلکہ چوکون کا سرکرام اور جامدائل اسلام کی آئیسیں کھلیں کہا ہو تو ایک کران بی کا اوتار لیا۔ بسی (نعوذ باللہ منہا) محمد کی دور دیوری روپ بھرا۔

جہاں جو جائے ویے بے دکھلائی نیرگی یعر اکھوں میں کویائی زباں میں دل میں جال ہوکر و کھے مرزا تا دیانی کی تصانیف کثیف

ل کتاب البرسيد من مرزا قاديانی لکھتے ہيں کہ من نے اپنے کشف من ويکھا کہ:
"هن خود خدا ہوں اور ليقين كيا كه وى ہوں۔"

اللہ من كود خدا ہوں اور ليقين كيا كه وى ہوں۔"

اللہ من كا اللہ من كا اللہ منك "(دافع البلام من عنزائن ج ١٥ من ٢٢٧) نعوذ باللہ اسے مرزا قاديا نی كوالہام ہوا۔ ليني خدا كہتا ہے مرزا قاديا نی سے كہ من تم سے ہوں۔ سوائے پاگلوں كا اوركى كى زبان سے اليا كھي شركا كا سكا۔

کھ دیا کہ جب جیسی ضرورت پڑے دیے اعمل کیا جائے۔ غرض ما حصل نتیجان دونوں متضادقولوں کا کی نگلے گا کہ ان بی ہے ایک ضرور جموث فابت ہوکر رہے۔ جیسا کہ مرزا قادیائی کے چموٹ مصاحبزادے جو بالکل ابھی محض بچہ جیں اور ضرورت زمانہ نے ان کو اس کا مختاج بنادیا ہے کہ دوسروں کے قلم بیں ان کی زبان ہو۔ ایک رسالہ بنام تھیڈ الا ذبان نمبروار ما ہواری نکالا ہے۔ جو اس مضمون سے سرایا سیاہ کیا گیا ہے کہ محکرین مرزا قادیانی کا فرجیں اور اپنے اباجان کے لکورة العدر فرجب کے بطلان میں خلف رشید بن کر مرزا قادیانی کی تکفیب فرجب بی علائیے رسالہ شاکع کیا گیا ہے۔ جس کا لب لباب مضمون اسی قدرہے۔

ع بنافیش فیک ب: مجمل کے جائے کن تیرائے۔"

چوبيبوال جموث

مولوی ہے حسین صاحب کے والد ضعف العرکو بھی مرزا قادیانی کے البام نے تاکا قالم اوران کی وفات کی پیش کوئی کی تھی۔ ایک سال کی میعاد ظاہر کی تھی۔ اس کی بھی دبی حالت ہوئی کہ اندر میعاد کیا ایک ز ماندر دازتک پوے میاں صاحب مرزا قادیانی کی پیش کوئی جموٹی کرنے کی غرض سے زیروتی زیرورہ کر سارے بھیاب بیس مرزا قادیانی کورسوا کیا اوران کی البامی پیش کوئی پر اسینک ایسٹر (سرکہ کا تیزاب) کا پانی تھیر دیا۔ جس سے خوطہم مع بھی البام تاریخ ۲۲ رسی کے اسے فیصلہ آسانی۔

قبر از بهار طرف محک افترو زائکہ بسیار مال مردم خورد

راقم ..... شاید مرزائی حضرات اس میں میں عبداللد آمتم والی پیش کوئی کی طرح میں فرمائیں ہے کدانے اس کے کرائے اس کے کرائے اس کے کہ انساب اس کے کرنے مادی کئی گر تر وید کے لئے اس قدر کافی ہے کہ مرزا گاہ یائی کی عمر (باوجود وعدوالها می و تقدیل میں میں میں و نبوت کے ) تو ہو حائی نہ گئی اور ائدر میعاد مقررہ و جمن کے خود کوج فرما گئے اور ان کے وشمنوں کی عمرانا بت اور استعفاد سے ہو حائی جائے۔ بیکون سانشان صدافت ہے؟ فاضع و تد بر!

ناظرین کی خدمت میں عموماً اور مرزائی برادران کے لئے خصوصاً بیددودرجن جموث کی فہرست پیش کرتا ہوں اور ہر ہر مدکی کسی قدر مراحت تفصیل بھی کی گئی ہے۔ ملاحظ فرما کر مختصر نتیجہ نکال لیڈیں کہ جس شخص کے اس قدر متعدد جموث ثابت ہوں وہ قطع نظر نقدس باطنی اور دعوت

مسحت وغیرہ کے دنیادارانہ حیثیت ہے ہم چشموں میں کس قدرتو قیرادردزن رکھ سکتا ہے۔ چونکہ حکیم خلیل اجمد صاحب سیکرٹری المجمن احمد بیہ موقکیر نے اشتہار فدکورہ بالا کی سرخی میں دکھا یا تھا کہ نشان آسانی پر تکذیب ابواحد رہمانی گر نہ تو اشتہار میں مطابق دعوے کے کوئی تکذیب کرنے کی ان کو جراًت ہوئی نہ جواب فیصلہ آسانی کا اب تک دیا گیا۔ اس لئے راقم نے پہلک کی اطلاع کے لئے ابھی دودرجن جھوٹی چیش گوئیوں اور اقوال کی فہرست شائع کی ہے۔ اس پر بھی اگر مرزائی حضرات کی پوری سیری نہ ہوتو فقرہ '' ھل من مزید''ان کے لئے آئندہ بھی موجود ہے۔ مرزا قادیانی کی گروگھنٹال

ناظرین سرا پاہمکین! غالبًا آپ لوگوں کواس کے عنوان سے ایک تنم کامعنیک وتعجب ہوگا کہ بین نیام معنوک وتعجب ہوگا کہ بین نیام معنوں ہوگا کہ بین کا میں بادا کامتعجب الخلفت فنص ہوگا۔ حضرات بیکوئی فنص نہیں ہے۔ بلکہ فخص کے عالم مثانی کا فوٹو گرانی تکس ہے۔ اس کوخوب فورسے ذرّہ بین کا شیشہ لگا کر و یکھنے کہ بیارہ دویا کا سارنگ بدلا کرتا ہے اور ہرگز تھکتا ہی نہیں ہے۔

گاہ عینی گاہ مویٰ گاہ کخر انبیاء گاہ ابن اللہ گاہے خود خدا خواہد شدن

جناب معلی القاب سے کذاب مہدی پنجاب عیم مرزاغلام احمدقادیانی علیہ ماستقدائی تصنیف خیف کتاب (ازالداوہ م ۱۷۵ ہزائن جس ۲۵۳ میں سر ۲۵۳ میں حسب ذیل گلریزی فرماتے ہیں جو بلفظہ والعینه واسطے آگاتی خاص وعام ان کی عبارت نقل کی جاتی ہے۔اس کے بعداس کی ڈیل مجمونائی ظاہر موجائے گی۔و ہو ہذا!

"اباس حقق سے تابت ہے کہ تے اس مریم کے آخری زمانہ میں آنے کی قرآن مریف میں پیش گوئی موجود ہے۔ قرآن شریف نے جو کے کلنے کی ۱۳۰۰ ابرس تک مدت تفہرائی ہے بہت سے اولیاء بھی اپنے مکا شفات کے دوسے اس مدت کو مانے ہیں اور آیت "وانسا علی ذھاب استادرون "جس کے بحساب جمل ۱۳۷۳ء عدو ہیں۔ اسلامی چا عمی سلح کی راتوں کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ جس میں نے چاند کے نکلنے کے اشارات چھے ہوئے ہیں جو غلام احمد قادیانی کے عددوں میں بحساب جمل یائے جاتے ہیں۔"

میرے پیارے باظرین! اب میری طرف متوجه بو کر مرزا قادیانی کی رام کہانی سن لیں۔مرزا قادیانی نے اوپر کی عبارت میں دودعوے کئے ہیں۔ ا در در مسیح این مریم کے آخری زمان شی آنے گر آن شریف میں پیش گوئی موجود ہے۔ '' اسس در قرآن شریف نے مسیح کے نکلنے کی ۱۲۰۰ ایر س تک مت تھم الی ہے۔ 'اور آسے کر یمہ کو تحریف کر کے اپنے دعوے کے استدلال میں پیش کیا ہے۔ آیت موصوف میں ' عسلی ذھاب به ''ہے۔ اس کوعدد مفروض میچ کرنے کی غرض سے تحریف کر کے ڈھاب کلے دیا۔ اس کی تشرق بھی آئندہ کی جائے گی اور بہ کے لفظ کو اس آیت سے تحریف کردیا۔

پہلے امری نبیت مجھ کومرف اس قدر کہنا ضرور ہے کہ وہ کون کی آیت صراحة یا کنا پنة حصرت کے ابن مریم کی تشریف آوری میں بطور پیش گوئی موجود ہے۔ جس کو آئ تک باوجود تیرہ سو برس گر رجانے کے نہ تو مخرصادتی علیہ الصلوة والسلام نے اور نہ صحابہ کبار یا اہل بیت اطہار رضوان النہ علیم اجھین یا سلف صالحین نے اس پیش گوئی کو ظاہر نہ فرما یا اور مرزا قادیانی بھی مجھوائے 'المعنی فی بطن الشاعر 'اپٹے پیٹ سے نکالنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ (بقیہ علی مضمون اس متعلق میں نے علی ایک کرام کے لئے چھوڑا۔ کیونکہ میرامنصب نہیں ہے ) باتی رہام دوم کہ حضرت سے علی السلام کے زول کی مدت قرآن کریم نے مہما ایری شھرائی ہے۔ صاحبوا بھی ہے مرزا قادیانی کے جموث کا ڈیل باوایا ہے حیاتی کا گروگھنال اس ب

صاحوا ہی ہمزا تادیالی لے بھوٹ کا ڈیل یادایا ہے حیاں کا فروطنال ال پ طرومرزا قادیانی نے اور بھی لگایا ہے کہ بہت سے ادلیاء بھی اپنے مکاشفات کی روسے اس کی تقدیق کرتے ہیں۔ غالبًا اولیاء سے مرادانہوں نے اپنی نسبت کی ہواد تجب نہیں۔ ''المعجب شم العجب بین الجمادی والرجب''

اولیائے کرام کے ملفوظات اردو، فاری میں بھی کشرت سے تمام و نیا میں شاکع ہیں۔
گرچھوٹ کے ڈیل باواکوسی اولیاء کا نام بھی یادنہ پڑا جو حوالہ دیتا۔ یہ ہے جھوٹ کا ڈیل باوااور
۱۹۰۰ ایرس کا استدلال بحماب جمل ۲۵ کا اعدا آیت 'وانسا علی ذھاب به لقادرون '' سے
نکالا ہے۔ حالانکہ نہ تو آیت بی صحح کم کھی ہے اور نہ اعداد صحح ہیں۔ خدا جائے کس مدرسہ کا سے جمل
ابجدی ہے۔ مرزا قادیانی کی بے حیائی سلامت رہے۔ پھرچھوٹ کھوویے میں کیا باک ہے۔ عدد
صحح اس کے ۱۲۲ موتے ہیں۔

صیح آیت شریف یول ہے۔ 'وانا علی ذھاب به لقادرون ''جس کے سیح اعداد بحساب جمل ابجدی معروف ۱۲۵ ہیں۔ جس کومرزا قادیائی نے ایک عدد کم کرے ۲۲ الکھا ہے اورائیے نام (غلام احمرقادیائی) کے ساتھ قادیائی کے لفظ کا دم چھلالگا کر مساوی العدد بنانے کی کوشش تو کی سیمراستاد جی سے حساب میں (بقول فضے دروغگورا حافظ نباشد) کچھلطی قائم رہی۔ کونکان کے ذکورہ نام کے اعدادقادیانی کے دم چیلے سیت ۱۳۰۰ ہوتے ہیں جوندو تح لفی آیت كي بم عدد بين اور نتيج آيت كي برابرين عبيها كداو برصفائي سي عليمده عليحده فا مركرديا كيا-مرزا قادیانی کی جمونائی اور بے حیائی کی کچھ بھی حد ہے۔انہوں نے سب کواپناسا کور چھ خیال کر کے جوجی میں موج آئی انسٹھ کا چونسٹھ کھے مارا۔ انہوں نے خیال کرلیا ہوگا کہ س کواتن فرمت كرمير \_ لكيميهو ي اعداد كى بهى جاغج ويزتال كر \_ كااوربي خيال ندكيا كدان كريس ان کی جھوٹائی فابت کرنے کے لئے ان کے برقول کو پڑتال کئے بغیرا علیار ٹیس کر سکتے۔ کیونکہ ان ک جمونائی کثرت سے ابت ہو بھی ہے۔اس لئے راقم نے اس جملہ محرف آ بي قرآنى كواور محج آیت کوبقاعده حساب جمل ابجدی برطرح بے میلان اور پڑتال کر کے مرزا قادیانی کا ڈیل جھوٹ د کھلادیا۔ جس کا حوالد مرزا قادیانی نے (ازالدادہام حصددهم سعمد ، فزائن جسم ٢٥٥) عل دیا ہے۔ میں بوے زور وشور سے محکیم طلیعة أسم مولوي نور الدین صاحب اور مولوي عبدالماجد - بھا گلوری کوچینے دیا ہوں کرسات روز کے اعداس کا جواب دیں یا اسپے مرزا قادیانی کی جھوٹائی کا اعتراف كرير \_ ورنه بعد انتضائ ميعادكوكي عذران كا قابل ساعت نه موكار كريس ناظرين كو مطمئن كرديتا مول كدا كرمرزا قادياني بحي خوداي اعجازي سي سهاره زنده موكراس كاجواب لکھنا جا ہیں تو نامکن ہے کہ اس ڈیل باوا ک صورت مثالیہ محورتکیں۔ مرزا قاویانی کو ہر جگہ ٹھوکر پر ا الموكرور بيش موتى رى يمرنسنيط آخركرى يزب اى صفى مل بعد آيت متحرف كدوسرى سطر میں لکھتے ہیں۔ بھراب جمل م ۱۲۷ء کوئی ذراحضرت جی کے خلیفہ صاحب سے بہتو ہو چھے کہ ۱۲۷ م میں مرزا قادیانی کا وجود بے جود کس لا مکان میں رو پوش تھا۔ جواس وقت جس کوآج سے ١٣٩٧ بس كزر مے اس وقت كے جي جي انسوي صدى عيسوى من قاديان من ظبور فرمايا۔ يہ ب جبوث كا ذيل باوااورب حياتي كالرومحنثال\_

باتی رہامرزا قادیانی کے نام سے پورے طور پرکون کون آ ہے قرآئی اور دوسرے تھے متحد الاعداد ہوتے ہیں وہ خاتمہ کتاب میں ملاحظہ فرما کر تفرح خاطر فرمادیں اور مرزا قادیانی کی روح پرفتوج کوئیں کا تواب پہنچادیں۔ کیونکہ (ازالدادہام سے ۲۵۷ حسد دم بخزائن جسم ۳۵۵) میں اشحاداعدادے مرزا قادیانی نے استدلال کیا ہے۔

جموٹ کے ڈیل ہاوا کی تکسی تصویر کوتو ناظرین دیکھ بچکے۔اب بے حیائی کے گرو کھنال کا بھی درش کر لیویں۔امن کی شرح میں فتلا ایک حکایت لکھنؤ کے مشہود فض یعنی مرز الیموں نچوڑ کی ہدیہ ناظرین کرتا ہوں۔جومرز اقادیانی کے حالات سے خوب چیاں ہوتی ہے۔ ایک مرزا قادیانی عدہ فذاؤں کے ریص تھے جن کا نام ان کی بے حیائی ہے آخر مرزا کہوں نجوڑ پڑ گیا۔ وہ بھی ای تاک میں رہتے تھے کہ آج کس رئیس کے ہال کسی معزوق فض کی دعوت ہے۔ پتالگا کر موقع پر کھڑے رہتے تھے۔ جب مہمان موصوف میز بان کے یہاں پہنچا تو حیث مرزا قادیانی بھی ہمزاد کی طرح بیجھے ہو لئے۔ اپنی چالاکی ادر دیدہ دلیری ہے مہمان کو بیا ہورکرایا کہ میز بان کا کوئی آ دمی ہے اور بیچارہ میز بان مجمان کے ساتھ ہے۔ غرض ای موصوف میز بان کا کوئی آ دمی ہے اور بیچارہ میز بان مجمان کے ساتھ ہے۔ غرض ای موصوف میز بان مجمان کے ساتھ ہے۔ غرض ای موصوف میز بان مجمان کے ساتھ ہے۔ غرض ای موسوف میز بان مجمان کے ساتھ ہے۔ غرض ای موسوف میز بان میں موسوف میں موسوف میں موسوف میں موسوف میں موسوف میں موسوف میں ہوئے ہے۔ موسوف میں موسوف میں موسوف میں ہوئے ہوئے میں موسوف میں موسوف میں موسوف میں ہوئے ہوئے ہوئے میں ہوئے رہے۔ مرب دیائی سلامت عادت کا چسکانہ میں اور دورا ہوئیں۔

ایک دفعاسی بیرهب صاف مزاج دیدار رئیس کے سمال ایک مولوی صاحب کی وعوت ہوئی۔ مرزا قادیانی حسب عادت معبود وقریب مکان میزبان کے سلام فراشی کر کے مولوی صاحب سے دخل درمقولات کرتے ہوئے پیچے ہو لئے۔مولوی صاحب نے اپی فراست علمی ے اس کے بطون پر واقف ہوکر کا بیجے ہی میزیان سے کہددیا کدبیصاحب میرے ساتھ شامل نہیں ہیں۔میزبان نے بھی ان سے کہ دیا کہ آپ کی جوت نہیں ہے اور بغیرد فوت کے شر یک طعام ہونا شرعاً منوع ہے۔ مرزا قادیانی نے بدی دھٹائی سے کہا کہ صفرت میں بھی سیمسلہ جاتا ہوں۔ يهال وجدكومولوى صاحب كى تمنائز يارت لية كى بسيدكد كر يحدد يراى بدشرى كاميد ير جهرب - جب وسترخوان بجهااور باته دحلوان كوسفى توكرف ماضرى توميز بان في مولوى صاحب کی طرف اشاره کیااور مولوی صاحب کا ہاتھ دھولا کرنو کرنے مرزا قادیانی کو چھانٹ دیااور ساقی رکددی مولوی صاحب دسترخوان پرمیز بان کے ساتھ آئے مرزا قادیانی کی بے غیرتی سلامت خود على است ما تحد مع مر ومر ومتر خوان يرجاد همك مهمان تو مجمد يو لينيس - كوتك مہمان راباضنولی چہکار۔مولوی صاحب تو مرزا قادیانی کی بے غیرتی سے شرمندہ ہو سمجے لیکن مرزا قادیانی بقول فضے چروجار بگھارویا کی جول کے تول نہایت فراح ولی سے جے رہے۔ آخر ميز بان تع رئيس بير برتميزي كوكر كوارا كرسكتے۔اب طازموں كو كلم ديا كدكوئى بي مرزا قادياني کے کان پکڑ کر احاطہ سے یا ہر کرود۔ آخر ایبا عی ہوا تو مطبعہ وقت مرز اقادیانی کیموں نچوڑ نہایت ادب سے فرائی تعلیم کر کے بوی متانت سے کہنے گلے کہ اس عاجز کوتو سیکڑوں جگہ اس سے بڑھ کر پاپٹ خوری نصیب ہو چکا ہے۔ آپ نے تو چھررعایت رئیساندمری رکھی۔ میں اپنی کمبخت عادت

ے مجبور ہوں۔ مرمیر نفس امارہ کی برابر میں ہدایت ہوتی ہے کہ میاں؟ ایں ہمدور عاشقی بالا عمرات کے در ایس میں تو دلت ازلی انعام ہے۔ اس سے کوئی دنیا دار محبراتا ہے؟

مرزا قادیانی کابعینہ یمی حال ہے۔اپ خیال کے مطابق اہنا الوسیدها کرنے کے لئے جاہلوں کو بھانسے کے لئے جو جی بی حال ہے۔اپ خیال کے مطابق اہنا الوسیدها کرنے کے اور دیدہ دوانستہ یدوروغ بافی کا بھکنڈ الکالا۔ یہ بچھ کرکہ ہماری جھوٹی کہاندوں کی کون تقدیق کرتا اور طبق دیا جھرے گا اور بالفرض اگر کسی نے جھوٹ ظاہر کر کے میری بے حیائی کو پبلک میں مشہور مجمعی کیا تو مجھ کواس سے کیا ڈرنا۔ میں تو اس میں کمال درجہ کا ڈیلو ما پاچکا ہوں۔ لیکن جس جگہ نری جہالت ہی جہالت ہی جہالت ہے۔وہاں اگر بے حیا کی چل گئی تو یو بارہ، بقول شخصے لگا تو تیزمیں تو تکا۔

ا باس قصہ کو جا ہے جیسا کچھ ہوزیان حال سے مرزا قادیانی کے ساتھ تطیق دے کر ناظرین فرماویں کہ چسپاں ہوتا ہے یانہیں؟ یہ ہے بے حیائی کا گروگھنٹال۔ مارٹیش میں شدند ہیں ک

بے حیاباش آنچہ خوابی کن

یہاں تک بدرسالہ کھا گیا تھا کہ ہمارے ایک کرم وصحت نے عندالملا قات
ایک رسالہ مولفہ کیم غلیل احمد قادیانی موقیری بنام ' برق آسانی' مطبوعہ معلی موقیر جس کو کیم
صاحب نے اپنے زعم میں فیصلہ آسانی کے اشتہاروں کا جواب کھا ہے دکھایا۔ گر کیم صاحب کو یہ
توفیق نہ ہوئی کہ اس رسالہ کو اپنی طرف سے اور کسی کے پاس نہ سبی میرے پاس تو ضرور ہیں
ویتے ۔ کیونکہ میس نے بھی ان کی خدمت میں نمک سلیمانی و تو پہرہ قادیانی وغیرہ ہدیتہ کری حاتی ابو
المجد محمد عبد الرحمان صاحب استخلص بہ شور عظیم آبادی ہے ارسال کرادیا ہے۔ جس کی رسید میرے
پاس موجود ہے۔ خیر بہتو مخلصانہ شکایت تھی۔ جو دوستوں سے اکثر دنیاوی امور میں ہوتی رہتی
ہے۔ الغرض میں نے وہ رسالہ دیکھا۔ غالبًا مولوی عبد المباجد قادیانی کی شم زاد تھنیف ہے جو کیم
صاحب کی طرف سے تعنی نامز دہوکر شائع ہوا ہے۔ گرمولوی صاحب کا انداز بیان اور بھا گیوری
بہر ریکے کہ خواتی جامہ میہوش

بہر رکلے کہ خوابی جامہ میپوس برائے دحل اسلامی بودنام من انداز قدت رامے شناسم کشن پہنتی بھکت رامے شناسم

مولوی صاحب کی زبان پر جوالفاظ چ سے موے ہیں انہیں لفاظیو ل ادرفضولیات کا

ذخيرهاس يريحى ب\_سوال ازآسان جواب ازريسمان كامقولدي بي

اس در الدیا بھی وی حال ہے کہ ڈھاک کے تین پات مرزا قادیائی کی معکور آسائی والی پیش گوئی یا احمد بیک کے داماد کے مرنے کی پیش گوئی جو صریح جوٹی ہو تھیں۔ ان کا کچھ جواب باصواب ہدارد ۔ آسکیں، پائیں، شاکس فضولیات اور بیہودہ مخرفرا فات سے درمالد کا مند کالا مند کالا مند کالا ہے۔ فیراس کا بھی جواب علیحدہ بتعصیل تمام دیا جائے گا اور تا بدرا خانہ با بدر سانید کا مقولہ تج ہوجائے گا۔ اس درمالہ میں قطع نظر اور سب فضولیات جا بلانہ کے ایک نی طباعی اور جدت پندی اور ذکا وت کا اظهارا ہے ذعم باطل میں مصنف نے کیا ہے کہ حضرت مؤلف فیصلہ آسائی کے نام کا ایک متحد العدو جملہ تیم بردی تواش اور فخر و مبابات سے شاید این اظہار آقابلیت کے لئے تکال کر درج رسالہ کیا ہے۔ صدم حربا! ای کو جواب فیصلہ آسائی تھی ہوا ہے۔ جیسا کہ میں نے قبل میں قادیائی مولوی صاحب کے جواب کی نسبت اپنی دائے ظاہر کی ہے کہ قس مطالب سے تو فیصلہ آسائی کا جواب محالات سے لیں گے ویسا تو فیصلہ آسائی کا جواب محالات سے لیں گے ویسا تی ہوا۔ قبل اس کے کہ مولوی صاحب فیصلہ آسائی کا جواب شائع کریں بدرمالہ برت آسائی تھیم معاصر بی عاجری ان کی عاجری ان کی عاجری ان کی طاح بی عاجری ان کی صاحب کی طرف سے مقدمہ آخیش بنا کر سوانگ نکالا ہے۔ جس سے جواب کی عاجری ان کی طاح بی موری ہے۔

میں فیرخواہانداور مخلصاند کہتا ہوں کہ ایس با تیں صاف بتاری ہیں کہ اصل باتوں کے جواب سے مولوی صاحب عاجز ہوگئے۔ ورنہ متحد الاعداد جملے کی طرف وہ میلان نہ کرتے۔ گر اس کو خوب یا در کھیئے کہ مجھ کواس فن تاریخ میں یہ طولی حاصل ہے اور صرف مرزا قادیائی کے تام سے پھڑ کتے ہوئے متحد الاعداد جملوں کی ایک موثی کتاب ورست کر کے ان کے لئے مفت ہدیہ کر سکتا ہوں۔ جس کو ملاحظہ کر کے مرزائیوں کے حوالی ورست ہوجا کیں گے۔ بطور نمونہ سرمی طور پر پہلے حصرت مولف فیصلہ آسانی کے تام کے متحد الاعداد الفاظ مدیکی جو واقعی صفات میجھ کے محد تی ہیں۔ کھی جاتے ہیں اور اس کے نیچ کے جدول میں اپنے سے قادیانی کے متحد الاعداد الفاظ کی سیر سیجے اور واوطیا می دیجئے کہ یہ س قدر پھڑ کتے ہوئے جملے بے تکلف تکل آئے۔ لیجئے ادامات کہ برماست کو خوب یا ور کھ لیجئے۔

| عزو |            | r t               |
|-----|------------|-------------------|
| IA+ |            | (١)مولانا ابواحمه |
| 44  | :          | 2141(4)           |
|     | 1A+<br>44' | 1A+               |

۵۷۳ مرفع كرم،شب زعره دار، دكن الاركان (٣)مولاناسيدابواحمدرتهاني ۵۳۳ تائدی سیادت بناه، محملیتی (س)مؤلف فيعلدة ساني برتو حضرت مؤلف فیعلم آسانی کے چندالفاظ جم عدد کھے گئے۔ ایک پوراصفحال صنعت مي الفاظ فالحال كم عند ووسب محفوظ رسم كم مح من ميل اباسية مرزا قادياني كى خر ليج كران كيام كيم عددالفاظ مخلف طور سيكي بِ تكلف ثكل آئے۔ بمعددالفاظ 316 جد المسيلمة الكذاب (۱)مرزاقلام انحد IFZY لعنة الله على الكذبين 1019 (٢) جناب مرزاغلام احمصاحب خالية من نور الرحمن (فوريقول مرزا قاديائي) ظل (٣)جناب مرزاغلام احمد 14.4 بدماغ شيطان عالب شدر صاحب بقاديال الذي يوسوس في صدور الناس (٤٧) دعواے وحی غلام احمد قادیا نی IMO (٥)مرزافلام احمد بایا ک من شر الوسواس الخناس IMAY خالدين في النار (٢) وركى يح كاذب قاديان 1.12 مجسم بشيطان (۷)مرزاصاحب قادیان 010 د يوگراه، نومزي (خود بقول مرزا قادياني) (٨) كى بقاديان MAY كافرازلي عربده ساز ،اسيردام بلا (٩) مرزاصاحب جناب عکیم خلیفۃ اسے صاحب کی خدمت میں پہلے معذرت ہے کہ بیرسب طریقہ مناظره کاآپ کے مولوی عبد الماجد قادیانی بھا گلوری کا ایجاد کیا ہوا ہے۔ من سن سنة حديث شريف يا دفر ما كرراقم كومعذور مجهيل \_ بمعددالفاظ 216 قست قلوبكم، كما هي عادة النوكي (١) جناب طليقة التح صاحب IPYY هامان الوزير، موركيس الدجال، مراقى ، فرييته ومقبور (۲) لورالدين TOI جيسى تانى وليحامرني (٣) فليفه في صاحب بنجاب A94 ايوجهل كافر (۱۲)مولوي عيدالماجد MA (٥)عبدالماجد ان ابلیس 100

(٢) عبد الماجد بقاعد وزير فيات ١٣٨ فتير اللس مركوب شيطان مرزاكي شيطان

(٤) قاديان بعاعدة زير بنيات ٥٥٥ باب مسكن شيطان، مولد بدطينت، مكان طعد كفار، مولد

للسوف د ہر

(A) جناب ملك عبد الرحمل منصور ٩٣٨ خراتك دجال

(٩) كيم طيل احمد فناس جالال

ابائد جناب عليم ظيل اخم ١٩٢٨ يتخبطه الشيطان من المس

صاحب مرذائي موكيري

مونہ کے طور پرنی البدیہ تو اس قدر حاضر کرتا ہوں۔ اگر پہند ہوں تو بس ہے۔ ورنہ ایک اچھی کتاب بہت جلد کہ سکتا ہوں۔ مگر سوائے عوام کی واہ واہ کے اور اس کا حاصل ہی کیا ہے۔

## تــــت

خاتمه كتاب

ای برق آسانی میں عیم صاحب نے ایک مجد مزخرفانہ تحدی بھی کی ہے۔اس کے جواب میں صرف ای قدر لکھتا ہے کہ اگران کو مقابلہ کرنے کی جزأت ہوسکے تو اعد پندرہ روز کے ابيخ خليفة أسيح حكيم نورالدين صاحب ادرمولوي عبدالماجد صاحب كوايك شال لاكركسي غير ند بب نميده بي اے بي ايل كو حكم مقرر كري ادھرے بھى مولوى محد ابراہيم صاحب سالكوئي ادر مولوی سیدمرتضی حسن صاحب جانج براتال کے لئے منتف کئے جائیں مے اور حسب اشتہار سابق فيصله آساني كاجوجواب لكها بيش يجيئ ايك بزاركا تو روهوو ب مريم بيل بذريدا قرار تحريك طرفین سے اس امر کافیصلہ کرلینالازم ہوگا کہ جو تفسی تحویز ٹالٹی مغلوب ہوجائے۔اس پرازروئے معاہدہ کے قانونالازم ہوگا کدائے عقائدے ای وقت توبدر کے تحریری توبدنامہ بدشخط الث موصوف جلسهام میں مرتب ہو کرشائع کیا جائے۔بس اب زیادہ جست کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر جرأت بوتو بمیشہ کے لئے برفیعلہ ہوجائے۔روزروز کی تو توش میں سے کیا حاصل۔ اگرا ندرمیعاد ندکورہ بالا جناب حکیم خلیفة المسے صاحب کی طرف سے اس کی منظوری رجشری ڈاک کے ذریعہ ے نہ آئی تو علی العوم بغیر کسی تاویل کے یہی مجھا جائے گا کہ ان کو تاب مقابلہ ہر گر نہیں۔ بس و کھے یہ آخری فیصلہ ہے اس موقعہ کو ہاتھ سے ندد بجئے۔احقاق حق اور جھوٹی چیش کو تیول کی قلعی پورے طورے کھولی جائے گی۔مرزا قادیانی کی طرح سے متاظرہ سے بھا گنے کی کوشش تھے نہیں خدا کے واسطے ایسا ہر گزند کیجئے۔ ورندقادیانی نبوت برباد ہوجائے گی۔ پس دونوں صاحب تشریف

لاویں اور اصالتاً معرکہ میں ڈٹ جائیں کسی اور زید و بکر سے جھے کوغرض نہیں۔ کیونکہ بیہ منصب تو خلیقة است کا ہے۔ زیادہ صداد ہے!

بالله التوفيق وبه نستعين والسلام على من اتبع الهدى!
راقم: آپكاس فيرفواه مك نظيرات (سابق مريدمرزا قادياني)

قطعه تاریخ طبع رساله سیح کاذب از فکرصائب حاجی محمر عبدالرحمان انتخلص به شور عظیم آبادی

مخفر می لکمی ہے ایک کتاب
درجنیں دو گنا دیے بحساب
آئینہ کی طرح سے باصد آب
آئینہ کی طرح سے باصد آب
کیا اڑیہ بہار کیا پنجاب
جھوٹ کا اب تو ہو گا سد باب
بات کرنے کی پھر نہ ہوگ تاب
رز گیا ہے فردگ سے تجاب
کانپ آٹھیں گے رستم وسراب
قادیاں کا مسے خانہ فراب
قویاں کا مسے خانہ فراب
باتف غیب کا ہوا یہ فطاب

مولوی نظیر احس نے چپ چپ بیٹا اس کا ایسا مضمون ہے جب پیٹا اس کا ایسا مضمون ہے سارے مرزا کی کے سارے مرزا کے جبوث دکھلائے مرزائی نہ سر اٹھائیں گے اب مرزائی نہ سر اٹھائیں گے اب شرم سے دشمنوں کے چہردل پر زور خامہ سے اپنے زور خامہ سے اپنے کر دیا ترین کی کسی میٹی مال کرھو میٹی مال

ويكر

خوش نوشت ست لا جواب کماب شکر لله که توب کرد شتاب آل کذاب رامزد قبقاب ۱۳۳۱ه، از مرتم یعن قاف ص مخلصم مولوی نظر احسن سابقاً که مربیه مرزا بود از سر قهر شد سن طبعش



نظم جومرزا قادیانی کے جھوٹے کلام ..... مندرجہ تعلیم المهدی ص ۲ پر ہے اس پردلج سی خسد!

مرزا کی گالیوں کو سو سے زائد چر گؤ گالیاں س کر دعا دو یا کے دکھ آ رام دو

دل لگا کرتم ذرا آنجام آتھم کو پڑھو قول ہے پھونعل ہے پچھ پالی ان کی سنو

کبرکی عادت جو دیکھوتم دکھا دو انگسار

کھے نہ بولے غیر کی تخق پہ وہ مارے نہ دم چپ رہوتم دیکھ کران کے رسالوں میں ستم اپنا روپیا ماگلنے پر جو کرے سب وشتم مرزا صاحب بیر کیما جھوٹ کرتے ہیں رقم

دم نه مارو گر وه مارین اور کر دین حال زار

مغت کی تبهت شدودشر ما دُایین دل میں یار کون سلطان القلم ایسا کصبے گا دل فگار الله في كيول كلوركول كري كمال ذار ايخ مند ب كيت بوايا مجد ير تيرى ار

شرم کی یہ بات ہے ہم کیا جمائیں بار بار

خود بقول مرزا جو تفاشري ديرنگاه مفترى موتائة خراس جهال مس روسياه غیرت حق مرزاتی کے ہوئی جب سدراہ مفتری، صادق کے آھے ہوگیا مرکر جاہ

جلد تر ہوتا ہے برہم افتراء کا کاربار

داکش عبدالکیم اور مولوی امرتسری تم ند مجراد اگر وه کالیال دین بر محری

مرزاصادب کوگ دیشہ سے دانف تھے کیا۔ عک آ کر ان کے حماول سے کی کہتے تی

چبور وو ان کو کہ چمپوا دیں وہ ایسے اشتہار

ا سراج المعير اور برابين احديدكار دپيد پينگل ليا بوا - جب مطابق وعده كتاب ندلى -ما كلتے پر مرزا قاديانی نے كوئی خبافت طبيعت اپنی افغاندر كلى - (عصاع موئا، چودهوي صدى كاست) مع مفتوح -

سے بیانچ ل معرعے مصنف کی طرف سے بطور شرح معرعہ ندکورہ بالا مصنفہ مرزا قادیانی کی اس بعونڈی تحریر پر (دم نہ مارد کروہ مارین) خورکریں اور اس کے نازک اور شرمناک تیور۔

## د يباچه کماب

## منواللوالوالوالي الكونم

نحمده ونصلى على رسوله الكريم واله واصحابه اجمعين! ناظرين! انعاف بندكى خدمت على عرض ب كدايك طالب العلم صاحب مسى ب مك عبدالرحن منصور ( قادياني ) كى طرف سے ايك رسالہ بنام نعرت يزواني بجواب فيعلم آساني مطع کلیمی کلکتہ سے جیب کرشائع ہوا ہے۔مصنف نے ٹائش جیج پراپنی طالب العلمی کی سندیس مدرست تعليم الاسلام قاديان كالعليم يافة موع ابنا ظامركيا ب-كون اس كا الكاركرسك بكرجيسا مدرسه بوكا ولي تعليم بهى بوكى مرزا قاديانى كى رام كهانيال اورجموف افساف دنيا يردوز روش كى طرح ظاہر ہو چکے۔ان کے وہرانے کی اس رسالہ میں اب ضرورت باتی نہیں رہی۔ محرجس یو ندر سی کے برسل ( معنی مرزا قادیانی) موں۔جن کی کذب بیانی خود انہیں کے متضاد واقوال ے ثابت ہو چک ہوتو ان کے بوغوری قادیان کے تعلیم یافتہ اور ڈیلومہ یافتہ طالب العلم کا کیا پوچمنا ہے کہ کیسے راست باز ہوں مے۔قادیانی بوغورٹی کی توبنائی جموث بر مفہری موئی ہے۔ پھر پیچارہ طالب العلم بچائی کی تعلیم کہاں سے حاصل کرے علاوہ اس کے ان کی طفلانہ کم استعدادی تو خودان کی کماب فرکور کے مسااسطرآ خیر کے اوپر والی عبارت سے ظاہر موتی ہے کہ پیچارہ کو ابھی تک روز مرہ کے عام لفظوں کی صحت تو معلوم بی نہیں ہے کہ" جوق در جوق" کی جگہ" جوک در جوك الكوديا ہے۔ميال صاحر اده سے كوئى اتنا تو يو چوليا كديد اخت بنجائي ہے يا جا پائى - كونك عالبًا آب معرات ناظرين كيكان بعى اسنى افت عا آشامول محديد مال صاحب كى استعداد کا حال اس پرید دوصله که فیصله آسانی کا جواب اکهتا ہے۔ احدید وای مثل ہے کہ مینڈ کی کو زكام اوراس برطره بيه كمفتى صادق صاحب اليريز البدرف اس رساله كى ريو يولكه كربدى تريف كى ب يا تو بغيرد يكي بعال بقول فض من راحاتى بكويم تومراحاتى بكواب بممشرب بھائی کے لئے صدائے آفرین بلند کردی۔ یادیدہ ودائشتہ منصب ایڈیٹری کے خلاف اسے اخبار کا منہ کالا کیا۔ ٹاکٹل جج میں وہ شعرشاید آپ نے کسی اکابر کے نتیجہ فکرسلیم سے لکھا ہے اور کنا پیت مرزا قادیانی کی رائی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وہ درج ذیل ہے۔ چوککمضمون اس کا تاتمام رہ کیا تفاساس لئة راقم في تيسرا العراضاف كرديا-اب ارباب ذوق سليم انعاف كري كدميال طالب انعلم کی کیسی مرمت ہوگئ۔

قوله

اس بے نشان کی چمرہ نمائی سمجی تو ہے لکتی نہیں دہ بات خدائی سمجی تو ہے قدرت سے اپی ذات کا دیتا ہے تی شوت جس بات کو کمے گا کروں گا بیں بی ضرور

اقول

جب ٹل گئی تو جان خدائی نہیں وہ بات جمولے نی کی پردہ کشائی کی تو ہے خالحمد لله علیٰ ذالك! كرجس امركوش نے مرزا قادیانی كرديس ظاہر كرتا جاہا

ہادر فیصلہ آسانی وغیرہ رسائل میں طاہر کردیا گیاہے۔اس کومیال طالب العلم نے اپنے متذکرہ صدر دونوں شعر میں قبول کرلیا۔اس سے زیادہ اور کیا جوت ہزیمت قادیانی ہوسکتا ہے۔

میاں صاحب! فیصله آسانی میں تواسی کا ذکر کیا گیا ہے کہ جوالہام کا دھوئی مرزا قادیا نی
نے بڑے زوروں سے کیا اور صاف صاف اقرار کیا کہ بیسب خدا کی طرف سے ہے۔ اگر ایسانہ
موتو میں مفتری اور کذاب اور ہر بدسے بدتر ہوں۔ پھروہ الہام مرزا قادیا نی کا وقوع میں نہ آیا۔
اس لئے مرزا قادیا نی مفتری اور کذاب تھہرے۔ کیونکہ اگروہ الہام واقعی منجانب اللہ ہوتا تو آسان
شل جاتا۔ مگروہ خدائی وعدہ نہ ٹلما۔ جیسا کہ خودمصنف نے اپنے دونوں شعروں میں ظاہر کردیا
ہے۔ یہے فیصلہ آسانی!

معنف کی دعاسے (جودیباچہ میں ہے کسی قدرترمیم کے ساتھ) جھوکوہی اتفاق ہے کہ ایک فخض (جھوٹا سے اور نمالت کی پی کہ اندھ کر گرائی کے قعر تاریک میں دھکیل چکا ہے۔اے رب ذوالجلال! تیرے فضل سے چھددور نہیں کہ ان کواب بھی اس مہلکہ سے نجات دیوے اور اپنے آسانی فیصلہ سے ان کی فھرت کرے۔ آمین! یا ارجم الرحمین، وما تو فیقی الا باالله العلی العظیم!

مصنف نے س7 سے تنہیدا ٹھا کرا 'تقلابات زمانہ سے ڈرا کرس' کی سطر۱۳،۱۳ میں لکھا ہے کہ:'' ایک مسلمان کا فرض ہے کہ جہاں سے اس کونٹ اور ٹیکل ملے، لے لے خواہ ایک عیسائی یا یہودی سے پاپیجان دیوار سے خواہ کہیں بھی ہو۔''

شايد عهار عطالب العلم ك نظر قرآن مجيد ك الله باك آيت "اليوم اكملت لكم دين الريس من عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا "ريس رين الدرن يول

بیباک ہوکرنہ کہتے کہ حق اور نیکی کی عیسائی یا یہودی یا ہے جان دیواز ہے بھی ملے تو لے لئے۔
اوّل تواشارہ کے طور پر مرزا قا دیائی کی مثال ان تیوں سے دی ہے۔ جوان کے عقیدہ کے موافق اپنے نبی کوعیسائی اور یہودی اور بے جان ویوار سے تشبیہ دینا مرزا قا دیائی کی خلاف شان تھا۔
بہر حال اس کو دہ جانیں اور ان کے نبی ۔اس کی نسبت جھ کو پچھ ذیادہ سوجھانے کا حق نہیں ہے۔ گر جو بڑی اہم بات ہے دہ بیہ ہوجب آ ہے شریف مرقوعہ بالا کے ہمارے اسلام کا اکمال بدرجہ اتم اس ذات مقدس نبویہ مصطفو پی علیہ الصلو ق والسلام پر تیرہ سو برس سے زائد ہوئے کہ ہو چکا۔ اب اس کے سوا اور کس فتم کا حق یا نیکی طلب کرنے والا کسی عیسائی یا یہودی یا کسی شئے بے چکا۔ اب اس کے سوا اور کس فتم کا حق یا نیکی طلب کرنے والا کسی عیسائی یا یہودی یا کسی شئے بے جان سے بہر کسی ہوائی۔
جان سے بجر کسی یوالہوں خارج العقل کے کوئی دوسرا فہیدہ مسلمان صاحب قلب سلیم نہیں ہوسکا۔
اب اس جملہ کا ڈیب قلم فر بانا طالب العلم مصنف کا سوائے تقاضا ہے سن اور ناوا قفیت کے اور کیا کہا جا ساس جملہ کا دان کو تیم زادر شعور عطاء کر ہے اور سیچ اسلام کی قابلیت کا مادہ عنا ہے تک در سے اسلام کی قابلیت کا مادہ عنا ہے تک در سے اسلام کی قابلیت کا مادہ عنا ہے تک کے در سے اسلام کی قابلیت کا مادہ عنا ہے تک در سے۔

آ مے چل کرمیاں صاجزادہ نے ص۵ کی سطر۵ لغایت ۹ میں بچوں کی طرح اپنا بجولا پن ظاہر کر تے کریکیا ہے کہ: '' حشر کے دن جبتم سے سوال کیاجائے گا کہ قاویان میں ایک شخص نے میچ ہونے کا دعویٰ کیا اور اس نے یہ کہا کہ وہ میچ محمہ کی اور مبدی جو کہ حضرت سرور کا نئات کا بروز ہوکر آنے کو تھاوہ میں ہوں۔ کیاتم نے اس کی کوئی شخیل کی۔ میں نے تم کو عقل سلیم عطاء ک مقی۔ اس سے سوچا اگروہ سچا تھا تو کیاتم نے اس کی بعث کی یا تھی ضد وقصب کی وجہ سے جان بوجھ کرآ تھوں پر پٹی ہا ندھ کی اور لوگوں کو کمراہ کرتے رہے تو کیا جواب دو کے۔''

میرے عزیز ملک ہی! بوے غور اور توجہ سے میراسیدها سیدها جواب بھی گوش ہوش سے من کرنقش کا الحجر کرلیں۔ غالباً بیرجواب باصواب انشاء اللہ المستعان ان کواورسب برادران

ا ایما تو کسی ناقص الاستعداد طالب العلم کاالبت تقاضا موسکتا ہے کہ امید دار بن کرایک بے جان چیزیا عیسائیت و بہودیت کے گندے کھنڈرول میں حق کا متلاثی رہے۔ ورند کھنڈرول میں سوائے گندگی، بول و براز کے اور کیار کھامواہے۔

ع بروزی اورظلی نبوت ومہدیت کے شبوت میں کوئی آیت قرآنی یا حدیث سی حجے سے سلف صالحین نے استنباط کیا ہوتو تھیم خلیفہ است میں اور سلف صالحین نے استنباط کیا ہوتو تھیم خلیفہ است مساحب اس کا اعلان کیوں نہیں فرماتے ہیں اور اگر بروز سے مطلب ران کا اوتار لینا جیسا کہ ہندوں میں ہے۔ خیال کرتے ہیں تو پھرکش پہنتی ہنگت بن جائے۔

اسلام کم شدگان بادید مثلات کے لئے (حتم ہے۔ ای ذات واجب الوجود عالم الغیوب مالک ہوم الدین کی) بلا شک دشہ باحث نجات ہوجائے گا اور مرز اقادیانی کے الزام دعویٰ سے بری الذمہ ہوجائیں گا اور مرز اقادیانی کے الزام دعویٰ سے بری الذمہ ہوجائیں گے۔ خدا کے لئے اس کوائیے ولی ایمان سے بقین کر کے میرے جواب کو سرمری نظر سے بناوٹ نہ بجھتے۔ میں طلقا خدا کو خاضر و ناظر جائ گرا اپنے ولی ایمان سے عرض کرتا ہوں کہ جو کہ جواب میں لکھا جاتا ہے وہ لفظ بافظ میں اس ایمان اور یقین قلمی سے لکھتا ہوں۔ جس طرح مجھ کو الشد تعالی جل شاندی مقدس تو حید اور صفرت سرود کا متات سید الرسلین خاتم النہ بین علیہ المسلوق والسلام کی رسالت اور ختم نبوت اور ان کے لائے ہوئے المسلوق میں ایمان ہے۔

میرے بیارے عزیز!اس سے اور زیادہ کوئی ظریقہ آپ لوگوں کے باور کرانے کا اور اپنی صداقت کے اظہار کا فیس ہوسکا کہ خدا بزرگ دواتا کو اس وقت اپنے قلب کی صفائی اور صدافت برگواہ کرتا ہوں۔' و کفی بالله شهیدا''

بیارے عزیز دخداتم کوادرسب برادران اسلام کو فی رای عنایت کرے۔ جواب راقم بروز حشر

معتف کے وال کا ان کریں التماس کرتا ہوں کہ جب جو سے سوال ہوگا تو انشاء اللہ تعالیٰ محض بے ترددی ہے ہی جواب دوں گا کہ مرزا فلام احمقاد پائی بدائی سیجت ومہدویت کویس نے مکو حدا ساتی والی چی گوئی غمر (۱) اور مرزا سلطان جھ بیکی موت کی چیش کوئی غمر (۲) اور مولوی ثناء اللہ صاحب امرتری والی چیش گوئی غمر (۳) اور ڈاکٹر عبدا تھیم خان کی موت کی چیش کوئی غمر (۳) میں سی نہ ہی ہے اس کی رسالے دیکھے۔ اس کی روش، اس کے افعال واقوال کا مواز ند کیا خودا سے مرزا قادیانی کے تول اور الہام دعوبہ کے مطابق اس کوجوٹا پایا۔ البذا ہم نے اس کی بیعت ندگی۔ اے بیرے مالک عالم النیوب تو میرے جواب کی سیائی سے پورا پورا واقف ہاور تیرے جواب کی سیائی ارشاد پاک ہے واقوال کی بات جھپ نہیں گئی۔ تیرائی ارشاد پاک ہے واقعال کے داری بات جھپ نہیں گئی۔ تیرائی ارشاد پاک ہے داری مرزا فلام احمد قادیانی کو مجموٹات اور کذاب و مفتری سمجھال

میری سپائی ہے تھے پر ظاہر نہیں چھپا تھے سے حال دل کا تیرا ہوں میں اک کمینہ بندہ ای قدر ہے جواب میرا پیارے عزیز! تم نے میرا جواب من لیا۔ اب میں تم سے یہ بو چھتا ہوں کہ جب تم لوگوں سے اس میدان حشر میں بیسوال ہوگا کہ ہم نے تو اپنے حبیب کریم محمصطفیا ہے کہ کوسید المرسلين وخاتم النبيان بنا كربيجا تعااوراسلام كوكائل كركا في توحيدان كذر بعد يهيلائي تقى اورائي كلام من صاف ماف بناديا تعاكد مادر حبيب پاكسان كي تعدكوكي في نه دوگا - پير باوجوداس قدر مرئ ارشاد كي تم نه ايك جهو في مفترى كودنيا كمان كي غرض سے كول مي اور جهونا في مان كر بهار به بزارول بندول كو گراه كيار تب تم كيا جواب دو كے بيد نيا كا جواب جو يہاں جموث بك رہ به و دہاں بكار آ بدنہ بوگا - كونك وہاں خود تبرار سے اعتماء اعتماء تبرار برار كر توت كواه بن كر ته بين جو بال بكار آ بدنہ بوگا - كونك وہاں خود تبرار سے اعتماء اعتماء تبرار برار كر توت كواه بن كر ته بين جو بال بند بوگل اور بے تجاب دكھا ديا جائے گا كہ مجمد سے ذرہ ذرہ واقف ہے كم كو بات بنائے كى مجال نہ ہوگل اور بے تجاب دكھا ديا جائے گا كہ مجمد مصطفح اللہ اور جو بال بي جو بہاں كے واقعات كو مذاخر كوكر الجمل سے موشيار ہوجا كيں اور جو بار دو ہوگئ ہے اس سے صدق دل كے ساتھ نادم ہوكر تو به كر سے دو رواوب كے اور جو اب كے ساتھ نادم ہوكر تو به كر سے دو رواوب كے لئے تيار ہوجا كيں اور جو اب كے ساتھ نادم ہوكر تو به كر سے دو رواوب كے لئے تيار ہوجا ہے ۔

مرد آخر بین مبادک بنده ایست

اس کے بعدای ص ۵ کی طرا الغایت ۱۹ ش شاید مرزا قادیانی کا مقول آل کیا کیا ہے۔
کر دیجھ کو حقیر بجھ کر نفرین کی اورایک عشل بجھ کر کوئی پرواہ ندگی گردیکھواس 'خسال ق السحب
والمنوی ''نے اس دلیل کھیلی کوکٹنا عروج دیا اوراس میں سے کیسے کیسے کرشمہ دکھائے۔''

میرے بیادے عزید اخدا کے اللہ ورا فورکر کے بیرہ بتا کہ کمرذا قادیانی کا عروبی ہوا افعادی کا اور میں ہوائے دو۔ حال بی کا اور میں کا دخر چونکہ بیدہ بیت گزرے ہوئے زبانہ کی تاریخ ہے۔ اس کو بھی جانے دو۔ حال بی کا اور جانچ کہ آر بیوں کے عروج کے مقابلہ میں بیچارے مرزا قادیانی کی کساد بازاری کا فوکر کر تا آپ کو بخت دشوار ہوگا۔ اس لئے میں جبو فے سے اور مہدی کو انہیں کے ہم منصب مدی نبوت کا ذبہ بیش سید مجھر جون پوری سے مقابلہ کر کے دکھا دیتا ہوں۔ جس نے نویں صدی میں اپنی میسیج سے کا اعلان اور نبوت کی اشاعت ایسے ذور سے کی کہ باوجو دامنداوز مان کیر آج تھ ہزاروں در ہزاروں اس کے مام بوری سے مقابلہ کر کے دکھا دیتا ہوں۔ جس نے نویں صدی میں اپنی میسیج سے کا اعلان اور نبوت کی اشاعت ایسے ذور سے کی کہ باوجو دامنداوز مان کیر آج تک ہزاروں در ہزاروں اس کے مام بوراس کی نبوت کی اشاعت میں بینکٹر وں رسالے سیاہ کر دیتے اور رکسا اور اہل علم اس کے مطبع ہوکر اس کی نبوت کی اشاعت میں بینکٹر وں رسالے سیاہ کر دیتے اور انکھوں کو اس کا مطبع ومنقاد بنادیا تھا۔ چارسو برس کا زبانہ گزرا کہ اب تک اس کے جعین ای ہی ہی دوستان کے مقاموں ہیں مثل حیدر آباد وسندھ وغیرہ کے اس کے خرجب کے حامی ہیں تو ہیں دوستان کے مقاموں ہیں مثل حیدر آباد وسندھ وغیرہ کے اس کے خرجب کے حامی ہیں تو

کیااس کاعروج الل حق کے لئے نبوت کی نشانی ہوجائے گا، ہر گزنیس۔ اگریدوی آپ کا سیحے ہوتو سب سے پہلے مرزا قادیانی بی پرسید محمد جو نبوری کی نبوت اور مہدویت کی بیعت لازم آوے گی۔ ورنہ بقول خود 'اوّل الکافرین ''کا خطاب خود بدولت پر بی صادق آوے گا اور کرشموں کا ذکر جو کیا گیا ہے اس کا حال تو دنیا پر ان کی دو در جن جموئی پیشین گو تیوں سے بخو بی معلوم موجکا ہے۔ جس کو بطور نمونہ کے راقم نے رسالہ سمی بہ'' میں کاذب'' میں بدی صفائی سے بیک بیش بیش کیا ہے۔

میرے عزیز معنف! ذرامتوجہ ہوکر مرزا قادیانی کے صریح جھوٹ کے کرشے ملاحظہ
کریں۔ ناوانف حضرات جن کومرزا قادیانی کی تصانیف پر مطلق نظر نہیں دو پھارے اس حال سے
بالکل لاعلم ہیں کہ حضرت جی نے صریح جموث دعویٰ کر کے اپنی برگزیدگی اور نقذی کا اظہار کیا
ہے۔ جب بی تو مصنف نے آ کے چل کر کھا ہے (یہ بھی مرزا قادیانی بی کامقولہ اعادہ ہواہے)
د متم ہم کوگالیاں دیتے ہوگر ہم تمہارے لئے دعا کرتے ہیں۔ تم لعنت بھیجتے ہو ہم
تہارے لئے رحمت ما تکتے ہیں۔ تم ہم سے نظرت کرتے ہو ہم تم سے پیار کرتے ہیں۔ تم ہماری

ندمت کرتے ہوہم تمہاری تعریف کرتے ہیں۔'' راقم ...... جس کسی اجنبی اهخاص کی نظران جملوں پر پڑے گی مجردان جملوں کی سچائی ذہن نشین کرکے خیال کرلے گا کہ واقعی ایسا کیھنے والا کس قدرعا کی ظرف کریم النفس بے کیندمقدس بزرگ ہے کہ گائی کے بدلے دعا۔ لعنت کے بدلے رحمت اور خدمت کے وض میں تعریف کرتا ہے۔

لیکن تاظرین ذرا صبر کریں۔ پی بوٹ زور سے کہتا ہوں اور فظ کہتا نہیں خود مرزا قادیانی کی چشر مغلظ اور فش گالیوں کی سیر بھی کرادیتا ہوں۔ اس وقت آپ لوگ فیصلہ کرلیں کے کہ کھنے والا ان جملوں کا ''اک ذب الک ذبیدن ''ہاورائی می کی المدفر بیوں کا تام اس نے سلطان انتظمی رکھا ہے اور بیس مرزا قادیانی کی تفنیفات کا حوالہ دے کر کھتا ہوں کہ ان کی جموٹائی کی پڑتال کر لیجئے اور بیس بڑی جزائت سے مرزا تیوں کو خاطب کر کے کہتا ہوں کہ اگر کوئی مرزائی مفصلہ ذیل مغلظ اور فی گالیوں کو خود مرزا قادیانی کی تصانیف سے خابت ہوتا الکارکرے اور اپنے انکار کو خاب میں دو پہتا وان مفلط خابت کر سکے لیمنی مندرجہ بالاسطروں کو غلط خابت کر سے لوئی گائی دس دس رو پہتا وان جھے بیا عذر وصول کر لے۔

لیجنے! اب ناظرین راقم کی طرف نخاطب ہوجا کیں اور مرز اقادیانی کی کذب ہیائی اور مکاری کا تماشا دیکھیں۔ پہلے رسالہ جات (انجام آتھم، ضمیمہ آتھم، ازالہ اوہام، توشیح المرام، یہ

سب مرزا قادیانی کی تصانیف ہیں) ملاحظہ کرجائے تو آپ کوخود پند چل جائے گا کہخود بدولت مرزا قادیانی کی طبغراد ومفلظ هم زاد فحش گالیوں کی تعداد خدا جعوث ند بلوائے تو شار میں پانچ سو کے قریب ہیں۔

ا گرچہ دہ بخش گالیاں نقل کرنے کے قابل نہیں میر مرزائیوں کی زبان بند کرنے کے لئے اور مرزا قادیا فی کواس کا تواب پہنچانے کے لئے بدل ناخواستدان میں سے بطور نموند درج کی ہاتی ہیں ۔ ماتی میں

مرزا قادياني كي شكم زادمغلظ كاليول كانمونه

اے بدذات فرقہ مولویاں، اعراب کے کیڑو، اعرابی نے دھریے، پلید دجال، اول الکافرین، با ایمان، اعرابی مولویو، بدذات جھوٹا، بدگو ہری ظاہر کرنے، باطنی جذام، بدچلن، بددیانت، بے حیاانسان، جنتے ہی مرجانا، یہودیت کاخیر، فزریت زیادہ پلید، خالی گدھے، سیاہ داغ ان کے منحوں چہروں پرسوروں اور بندروں کی طرح (کیئے مرذا قادیائی کیسی جھوٹ کی قلعی کھلی) رئیس الدجالین، روسیاہ، راس الفاوین، زندین، شیخ نجدی، عقیب الکلب (لیمنی سک بچگان کیئے مرزا قادیائی بیسب کی ہے نا) غول الاغوی، جھوٹ کا گوہ کھایا (مرزا قادیائی نے جن جن جن کون کو کا ایاں تھنیف کی ہیں) شریر، مکار، عقاب، فیمت (اب تو مرزا قادیائی نے ایک غلیظ غیر مہم مادہ خیش کا استفراغ کیا ہے جو برائے خودائیک کتاب کی صورت میں بنام نے دوس صدی کے پی گارت کی مورت میں بنام جودھویں صدی کے پی ڈورائیک کتاب کی صورت میں بنام جودھویں صدی کے پی ڈائروں کی دوست میں بنام جودھویں صدی کے پی ڈائروں کی دوست میں بنام جودھویں صدی کے پی ڈائروں کی دوست میں بنام جودھویں صدی کے پی ڈائروں کی دوست میں بنام جودھویں صدی کے پی ڈائروں کی دوست میں بنام جودھویں صدی کے پی ڈائروں کی دوست میں بنام جودھویں صدی کے دوست میں بنام جودھویں صدی کے پی ڈائروں کی دوست میں بنام جودھویں صدی کے پی ڈائروں کی دوست میں بنام جودھویں صدی کے دوست میں بنام جودھویں صدی کے پی ڈائروں کی دوست میں بنام جودھویں صدی کے پی دوست میں بنام کی دوست میں بنام کا کی دوست میں بنام کی دوست میں بنام کی دوست میں بنام کی دوست کی دوست میں بنام کی دوست کی دوست کی دوست کیں بنام کی دوست کی دوست کو دوست کی دوست کی

(نوٹ: مرزا کی گالیوں پر مشتل کتاب مغلقات مرزااحتساب قادیا نیت میں پہلے شائع ہوچکی ہے۔وہ ملاحظہ کی جائے )

تاظرین! غورفرمائیں کہ میں نے بہت ہی مخترطور پر نمون مرزا قادیانی کی گالیوں کا یا کا کراہ تمام دکھایا ہے۔اب آپ ہی فرمائیے کہ جس جموٹے مفتری کی زبان سے اسی الی گالیاں نکل ہوں اور خودای جموٹ کئی دریدہ دئی سے جموٹاد تو کی تصانیف ایسے بیہودہ فخش سے بحری ہوں وہی جموٹاکتنی دریدہ دئی سے جموٹاد تو کی کرتا ہے کہ تم مرکوگالیاں دیتے ہوہ تم تمہارے لئے دعا کرتے ہیں تم لعنت جمیع ہو۔ ہم رحمت یا تھتے ہیں۔

ہات تیرے جوٹے کی دم میں ندارائی بے پر کی کوئی اڑاتا ہے۔ آپ کوذی ہوش

ہوں سلطان انتھی کے دعویٰ دار ہوں ہمر دروعکو را حافظہ نباشد سیج کلا۔ یہ بیں مرزا قادیانی کے جموٹے دعوے۔

پھر بقول صاحب (عصائے موی ص ١٢٥) ان بی الفاظ پر کفایت دیس نیس فرمائے۔ بلکہ مرزا قادیانی نے اپنی طرف سے عربی عبارات میں عجیب لعنتیں تصنیف کر کے لکھی ہیں۔مثلاً رئیس الد جالین اور اس کا تمام گروہ علیجم نعال لعن الله الف الف مرة!

(ضيميانجام آگتم ص ٢٩ فزائن ج ١١ص ١٣٠٠)

راقم ..... ''ذلك خسران الدنيا والآخرة ''كمرزاقاديانى كازبان سے بجائے درود بزاره پرمع بي اور درود بزاره پرمع بي اور مرزاقاديانى كي يہاں بزارلعنتوں كي پيكار برس دى ہے۔ اپنائنانسيب

س تو سی جال میں ہے تیرا فسانہ کیا کہتی ہے تھ کو فلق خدا غائبانہ کیا مدد سے سال کھ م

لعنة الدعلى الكاذبين كيسوااوركياكهيس محر

اس کے بعد ص ۲ تا ۹ تک جموٹی من گھڑت کھائی صوبہ بنگال کے مسلمانوں کی کھی ہے۔ جس کا (خلاصہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ منہا) تولہ کیا امراء کیا عوام قریباً سب کالی مائی کی پرسش کرتے ہیں اور مسلمان ہونے کا دعوئ کرتے ہیں۔ اس قدرشرک بنس ڈون ہوئے ہیں کہ انہوں نے پرستش کے لئے گھر میں کالی کابت رکھ چھوڑا ہے۔

اقول ناظرین! ذرامرزائی طالب العلم کے سفید جموث کو طاحظہ کریں کہ صوبہ بنگال میں کوئی مسلمان نہیں۔ قریباً سب کے سب مشرک ہیں اور کالی کی ہوجا کرتے ہیں۔ فیل عنہ الله علی المکاذبین 'ان کوجسم جموث کہوں یا جموث کی مشین کس بیدردی سے صوبہ بنگال کے مسلمانوں پر شرک کا افزام دے رہا ہے۔ کیوں نہ ہوقاد یان کی تعلیم اور خلیفہ آسے کی صوبہ بنگال بی مسلمانوں پر شرک کا افزام دے رہا ہے۔ کیوں نہ ہوقاد یان کی تعلیم اور خلیفہ آسے کی صوبہ بنگال بی مسلمانوں کے بھار تقریبی ملک جی صوبہ بنگال بی کے ایک نہایت بی کورووقر بیکوی کے رہنے والے ہیں۔ شایدان کے بہال تقریبات میں کالی تی بھی بیجی ہوں تو یہ دوسری بات ہے۔ ای پر سادے بنگال کے مسلمانوں کو قیاس کرنا بالکل اور کین جو نہیں جاتا کہ بنگال کی سرز مین خصوصاً اور سارا ہندوستان عوماً قدوم میسنت از دم سے حضرت امام اسلمین سیدا جرشہ ہید اور ان بزرگان نے فیضان سے شرک اور بدعت جس قدر ضوا بنگال بغضلہ تعالی اسلام آباد ہوگیا اور ان بزرگان نے فیضان سے شرک اور بدعت جس قدر ضوا

نے چاہی مث گی اوراب تک بھی دور بر ر کواروں کے فیضان سے مث رہی ہے۔ ذراجا کر بڑال کے اضلاع جہاں سلمانوں کی آبادی ہے۔ سر کردادرا پی آ کھوں سے دیولو۔ پھراس کے بعد مسلمانوں کی تاریخ اسلام کھنے کا حصلہ کرو۔ فقد اپنے خاندان کے کرقوت پر میاں صاجز ادے نے جو شرک عالمگیر قیاس کرلیا ہے۔ بالکل فلا ہے۔ کیاضلع پشناور موقیر ادر میا کے بعض بحض ملکوں کی بستیوں میں جو مشرکا ندر ہم شادی میاہ میں با دجو دھلیم یافتہ ہوئے کے رائج الوقت ہے۔ اس کا دوا الاک خاتی رکھو۔ محرملک ہی بیاتو کی کردا دوا الاک خاتی رکھو۔ محرملک ہی بیاتو کہیں کہ دوا دوم میں کردا دو سے بت پرستانہ کیت کے ساتھ چڑھایا جاتا ہے۔

داداخوم کا ہے روٹ ساڑھے ہیں گز نگوٹ مجر کے لایا ہے کھھوست

وأواغوم

راقم ..... کہے ملک ہی! کیسے ہے کی سائی۔ ہوش و آگیا ہوگا۔ تم نے تو بنگال پرمشر کا ندالزام تعوب دیا تھا۔ کر میں نے تو اس شرک کا خوائی آپ می کے سامنے پیش کر دیا۔ عطائے خواجہ وہا تقائے خواجہ۔ چونکہ شرک می ملک ہوں جھے کو اس سے الکارٹیس کے کس اندیش بایام جا المیت بید ہم میرے یہاں ہی ہوئی موگی میرا یک زمانہ کر راکہ بندگان دین کے فیضان سے بیسب رسوم تھیجہ شرفائے ملک زادگان کی رہی ہے بھرہ مفتو دہوگیا ہے اور شریعت وا تباع سنت کی اشاحت پوری طرح سے ہوئی اور موری ہے۔ ہاں چندکوردہ قریوں میں انہی تک داداغوم کا روث جاری ہے۔ مل جھے کوی ، آڑھا، دائلز وغیرہ وغیرہ جہاں ملک جی کا وطن مالوف ہے۔

اس کے بعدص عصم میاں صاحبزادہ نے ایک چھ دیدواقعہ بھی تصنیف کیا ہے۔وہ قامل دیدہے۔قولہ کہ جس کوایک غیور مسلمان من کر ضرورافسوں کرلے گا۔

اول مرزاقادیانی کے واقعات روزمرہ کو پیش نظرر کھتے تو ملک جی کو ہرگز افسوس کا مقام شہوتا۔ کیونکہ مرزاقادیانی تو ایسے ہی کسب حلال پر ادھار کھائے بیٹھے تھے۔ اب خلیفہ جی کے سر پر وہ دستار خلافت بندھ گئے ہے۔ میاں! ذراا پی آ کھ کے شہتر کو دیکے لو۔ پھر دوسرے پرمن گھڑت کہائی جماؤے کیا تم نے رسالہ دار میجر سیدا میرشاہ صاحب کا واقعہ بالکل اپنے دل سے بھلادیا کہ مرزاقادیانی نے بیٹا دینے کی بشارت دی اور ایک سال کی میعاد مقرر کی اور پانچ سورو پیر کا تو ڈہ

پینگی وصول کرلیا۔ مرجعوٹے اور مکاروں کا خداناس کرے کہ ۱۸۸۵ماء جس تاریخ کو زیردی مرزانے بادواشت بھی لکھوائی تھی۔ اس کو آج ۲۳سال گزر کئے کہ جمعوثار وسیاہ رہا مرتوژہ بعثم ہو کیا۔

ای طرح کے ایک دونیل بہت ہے ہتھ کنڈے مرزا قادیانی کے مشہور ہیں۔اگراس کی تفصیل دیکھنا چاہتے ہوتو رسالہ''مسیح کا ذب''اور''چودھویں صدی کا مسیح'' اور''عصائے موئ'' اور''الذکر انجکیم'' وغیرہ منگا کردیکھ لو۔ تب تبہاری آ تکھ کی فہتے کا پینہ چل جائے گا۔

لا کچ اورزرطلی کا ذکر مصنف کی زبان سے نطلتے ہوئے اگر شرم ہوتی تو مرزا قادیانی کے کارناموں کو یا در راقادیانی کا کارناموں کو یا در کارناموں کو یادہ کے کرمرزا قادیانی کا ازرکثیر معنم کرجانا اور وعدہ کے مطابق کتابوں کو چھاپ کرشائع نہ کرنا بھول نہ جاتا اوراپے گریبان میں منہ چھپالیں۔ میں منہ چھپالیں۔

میرے عزیز اخفانہ ہوتا۔ بیاظہار حق ہے۔ بھلاتم نے مرز اقادیائی کے خسر کا تصیدہ بھی قادیان میں ہٹکام طالب العلمی بلدہ تقوج سنا ہے؟ یار چسپانا نہیں۔ جھے کو بھی دوچار شعراس کے یاد جیں۔ لواگر تم کو یاد نہ ہوتو میں یاد دلاتا ہوں۔ (اشاحہ النہ نبر تا جہام مام مار تھا۔ کو تکہ اس کا بھی مرز اقادیائی کے ملاحظہ سے گزر چکا ہے اور اس پر گویا ان کی منظوری ہو چکی ہے۔ کیونکہ اس کا بھی جواب نہ دیا گیا۔

مال جودے وہ مرید خاص ہے اس کے دل میں بالخصوص اخلاص ہے جو نہ دے کچھ مال وہ کیما مرید شمر اس کو جان لو یا ہے بزید ہر گھڑی ہے مالداروں کی خلاش تا کہ حاصل ہو کہیں وجہ محاش ہو تیموں عی کا یا رافلوں کا ہو رفلیوں کا مال یا ہمافلوں کا ہو آج دنیا کر سے لبریز ہے اب دغاباذی پہ ہر اک تیز ہے برمعاش اب نیک از حد بن گئے لا مسلم آج احمد بن گئے قولہ اس حدیثوں میں ہالکل ٹھیک آیا کہ وہ وقت آئے والا ہے جب کہ مسلمان یہودی ادر الفرانی ہوجائیں گے۔

اقول ..... بیاتو آپ نے ٹھیک لکھا۔ آپ بی کے ایک ہمائی ملک بی کوی والے یہودی تو کوں ہوتے اس لئے کہ کھاس میں فائدہ بی کیا ہوتا گر ہاں عیمائی ضرور ہو گئے اور پہنسما لے کر معد لی بی کے کر مطان ہو گئے۔ کہویار کیسی کی مدیث ہوئی۔ غیرت ہوتو شر ماؤ۔ ورند بے حیاباش آنچہ خوابی کن ا برعمل کرو۔

اقول ..... ابرونے سے کیا ہوتا ہے چڑیا چگ گئی کھیت! توحید کا تو خدا کے لئے نام لے کر بندگان خدا اور مسلمانوں کو دعوکہ میں نہ ڈالو۔ میاں صاحب! توحید کی دھجیاں تو خود مرزا قادیا تی نے اپنے جموٹے الہاموں سے الی اڑائی ہیں کہ ہرگز قائل رفونہیں۔ کیا تم مرزا قادیا تی ہے کہ الہام سے واقف نیس ہوکہ مرزا قادیا تی خودخدا، خدا کے باپ، خدا کے بیٹا (معاذ اللہ) سجی کھے میں رہے ہیں۔ دیکھوان کا الہام مندرجہ ذیل۔

ا ..... کتاب البريد على مرزا قاديانی كليمة بيل كه: "هيل في كشف هي ديكها كه ش خود خدا بول اوريفين كيا كه وي بول ـ " (كتاب البريس ۸۵ بزائن ج ۱۰۳ سام ۱۰۳)

۲..... ''انت منی وانا منك'' (داخع البلام من وانا منك'' یعنی خدا کهتا بر دا قادیانی تو جمع سے اور ش تھے سے مول۔

س.... ''انت منی بمنزلة اولادی'' (ترهیت الوی سسما بران جسم ۱۸۵) لین تو جه سے میری اولاد کے برابر ہے۔

ناظرین آپ ملاحظ فرماویں کہ میاں منصورصاحب نے جوتو حید کا ذکر اپنے منہ سے نکال ہے۔ کہاں تک اس مرح فون کر کے اللہ کے کردجی نے تو حید تقیقی کا اس طرح خون کر کے اپنے جاتل مریدوں کو تباہ اور گمراہ کرؤالا ہو۔

قولہ..... ص۱۳ میں ملک منصور صاحب یوں گلریز ادا ہیں کہ ایک ایسا فتندکا زمانہ آئے والا ہے۔ جب کہ صرف وہی فخص ایماندار رہ سکے گا جو ایک بکری لے کر جنگل میں چلا جاوے۔ اس کو چراوے اوراس کے دودھ سے گز ارا کرے۔

اقول ..... کیا مرزا قادیانی پس به بات تم فے دیکھی تھی یا اس طرح کے روش مرزا قادیانی بس تم فی کی اس طرح کے روش مرزا قادیانی بس تم فی بائی تھی کہ فقر اور تذلل اور مسکینیت واکساری کی طرف مرزا قادیانی کبھی مائل بھی ہوئے یا تم فی محض زیانی جمع خرج لگادیا۔ اب ہم سے سنو کہ مرزا قادیانی کیجے تھے۔ افسوس تو کہی ہے کہ اس بھارے کو ایسی پاک اور مخلصا نہ زندگی کی ہوا ہی ٹیس لگی تھی۔ مزائ بی فرعونیت، فاہر داری میں رئیسا نہ امارت، پرائے مال سے رغبت، درولیثی اور اکساری سے کر اہت، البتة ان کو تھی۔ کس میں رئیسا نہ الله و والکباب، شائق فی ایس کے اس جناب معلے القاب آکل المحال و والکباب، شائق

الزغفران الاصغر، عاشق المشک والعنمر مصرت سیج زمان عیسی دوران عکیم مولوی مرز اغلام اسمه قادیانی بمیدد، محدث، مهدی، نمی، رسول ومعاذ الله! بلکه خود خدا، خدا کے باپ، خدا کے بیٹے، محرمیوں میں بغیر مشخانہ کے زندگی دشوار، بادہ ہائے شربت بدف سے مست دمرشار۔

دیکھو(عصائے موی ص ۹) جومرزا قادیائی کے بست سالہ مرید سے اور محلف سے اور کل میں خوش اعتقادی کے ساتھ مرزا قادیائی کے طرفدار سے۔

جب ان کا حال پر ضلال کھلا تو سب کے سب ان سے بیزار ہوگئے۔ راقم بھی ایک ان کے بانتھاص مریدوں میں تفااور جن اقامت ضلع فی پوران کے ساتھ درائ الاعتقادی کادم ارتا تھا۔

مگر بزار بزار شکر اس پاک بے نیاز خدائے ذوالجلال کا جس نے اس خاکسار کواپ فضل وکرم سے مرزا قادیائی کی کارستانیوں پر جلد مطلع وآگاہ کردیا اوران کی نبوت باطلہ کودور بی سے سلام کر کے مراد آباد جاکر حضرت مولا تا ومرشد تا شاہ فضل الرحن قدس الله سرہ العزیز کے ہاتھ پر اپ سابق اعتقادات باطلہ سے تو برکے داخل سلسلہ رحانیہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سابق اعمال باطلہ کو بی سے مراد دکھادے۔

کو بینے اور جولوگ ابھی تک با دیے ضلالت میں کم گشتہ سے ان کو بھی سیدھی راہ دکھادے۔

پیارے وزیز! آپ نے حضرت مؤلف فیصلہ آسانی مظلم العالی کی طرف اشارہ کرکے

لکھاہے کہ: ''ہمارے علیاء اور آئمہ کا بیرحال ہے کہ اپنا الوسید حاکرنے کے لئے راست اور حق کو جموٹ دکھانا جا جے ہیں توعوام کا پھر اللہ حافظ''

میں ہمی ہم ہم خدای آپ کے ول سے بالکل موافق ہوں کہ آپ کے علا واور آئمہ کا بالکل یمی حال ہے کہ راست اور حق کو جموث دکھاتے ہیں یا جموٹ پر فیم سازی کر کے سچا کرنے کی کوشش کرتے ہیں \_غرض نتیجہ دونوں کا ایک ہے۔اس کا جوت ہم سے لیجے اور اپنے کریبان میں منہ ڈالئے۔

(سفتی نوح) ہے مرزا قادیائی کے چارسفید جھوٹ ہون زور سے طاہر کرتا ہوں۔ وہ
کھتے ہیں:' یہ بھی یادر ہے کہ قرآن شریف میں بلکہ تورات کے بعض محیفوں میں پیٹر موجود ہے کہ
مسیح موجود کے دقت میں طاعون پرنے گی۔ بلکہ حضرت مسیح علیدالسلام نے بھی انجیل میں پیٹردی
ہےادرمکن ٹیس کہ نبیوں کی پیٹر کوئیال ٹل جا کیں۔''
(سفتی نوح ص ۵، خزائن جا اس ۵)
ہےادرمکن ٹیس کہ نبیوں کی پیٹر کوئیال ٹل جا کیں۔''
(عاشیہ) میں لکھتے ہی مرجود کے دفت طاعون کا پڑتا بائیل کی کمابوں میں موجود
ہے۔''

بهلاجهوث مرزا قادياني كا

قرآن شریف میں کسی جگہ تیں الکھا ہے کہ سے موجود کے وقت طاعون پڑے گا۔ میں بدے دور سے مرزائیوں کو چانے ویتا ہوں کہ اگر مرزائی سے ہیں تو اپنے خلیفت اس سے ہفتہ کے اندر قرآن شریف سے جبوت اس کا شائع کریں۔ درنہ جہالت اور کور بالمنی کا علاج کریں اور پھر کبھی مرزا قادیانی کی مسیحیت نہ بگھاریں۔

دوسراجهوث مرزاكا

ا کتاب ذکریانی باب،۱۱ تا ہے،۱۱) میں یہ ہرگز نہیں لکھاہے کہ سی موجود کے وقت طاعون پڑےگا۔ بلکہ اس میں تواس قوم پر مری پڑنے کا ذکر ہے۔جو پروشلم پر چڑھا ویں گے۔

ا بہاں آکرخود بخود مرزا قادیانی کی زبان ہے بمصداق 'المحق یہ جدی علی المسلسان ' آخرنگ بی گیا کہ پیش کو بھر بقول المسلسان ' آخرنگ بی گیا کہ پیش کوئی انہیا علیہ السلام کی ممکن نہیں کوئی جا کیں۔ پھر بقول مرزا قادیانی ان کی پیشین کوئیاں جوئل گئیں۔ اس میں جموث موث موث حضرت یونس علیہ السلام کے بے سر دیا قصہ کو جا الوں کے دُھارس باعر ھنے کے لئے کیوں پیش کرتے ہیں۔ کہاں حضرت یونس نے قوم کی ہلاکت فرمائی تھی۔

راقم ..... واہ مرزا قادیانی! کیا بے پر کی اڑائی ہے کہ ہر سیح الحواس اس جموث کی عنونت سے پریشان ہے۔ گرمرزائی ہیں کہ ان کو کا کام دے رہاہے۔ تیسرا ڈیل جھوٹ مرزا قادیانی کا

(انجیل متی باب ۱۳ آیت ۸) میں بینیں لکھا ہے کہ: ''مسیح موجود کے وقت طاحون پڑے گی۔'' بلکہ اس کے برعکس اس میں لکھا ہے کہ: ''جب جھوٹے میں اور جھوٹے نبی آ دیں گے۔ تب مری پڑے گی اور بھوٹے لکھنے والے پراور تو مری پڑے گی اور بھوٹے لکھنے والے پراور تو کیا خود بدولت بی کی تصنیف کردہ ہزار لعنت کا درد کرو۔ یہ ہے فیصلہ آسانی کہ ہر طرف سے مرزا قادیانی کے جھوٹ کی ٹونڈی کسی گئی کہ کی طرف بھا گئیں سکتے۔

چوتفاجهوث مرزا قادياني كا

(مکاشفات ہوجا ہاب۲۲ آئے۔ ۸) ہیں یہ ہرگز نہیں لکھا ہے کہ: ''دمیج موجود کے وقت طاعون پڑےگا۔''میرے پیارے عزیز ملک منصورصا حب اپنے امام یعنی مرزا قادیانی کے صرح جھوٹ کود کھیناواقعی بھائی تم نے سچ لکھا کہ جب ہمارے علماءاورائمہ کا بیرحال ہے کہ اپناالوسیدھا کرنے کے لئے سچ کوچھوٹ دکھانا جا ہے ہیں۔

اب فدا کے لئے ذراا کیان سے کہدو کہ مرزا قادیائی نے کیا ڈیل جھوٹ کھھااور
اپ مریدوں کو کیساائد ھابتا چھوڑا کی نے بھی تو جرات نہ کی کہ مرزا قادیائی کو ذرا تو روکتے
کہ صفرت جی یہ کیا غضب ڈھارے ہو۔ خالف آپ کی وجھیاں اڑاویں گے۔ نحوذ باللہ! اس
قدر موٹا اور سفیہ جھوٹ کہ ریلو نے اسٹیشن کے شکل پوسٹ کی طرح دور ہی سے دکھائی دیو ہے۔
کیا آپ کے مخالف بھی آپ کے مریدوں کی طرح نشیب وفراز پرنظر نہ ڈالیس کے اور صفرت
جی کے جھوٹی ہا تک پرسب بجا اور درست کا نعرہ لگا کر لقمہ چرب کی طرف ہاتھ بڑھا کیں گے۔
افسوس بلکہ ڈیل افسوس ہے ایسے محض کی دلیری پر جو دیدہ دوائے لوگوں کو دھوکہ میں ڈالنے کے
افسوس بلکہ ڈیل افسوس ہے ایسے محض کی دلیری پر جو دیدہ دوائے اور خدا اور اس کے رسولوں پر
تہمت و حرے۔ خلعنہ اللہ علیٰ الکا ذہیدن!

میرے عزیزاتم توریت کے حوالہ دینے سے شاید بہت ففا ہوگئے۔ کیونکہ توریت کے اللہ دینے سے شاید بہت ففا ہوگئے۔ کیونکہ توریت کے احکام کے مطابق مرزا قادیانی کے ایسے جھوٹے اس کے ورقوں میں توریت وانجیل اور قرآن شریف کے متعلق مرزا قادیانی کے چار صرت مجھوٹ دیکھ بچکے۔ پھر حضرت مؤلف فیصلہ آسانی پراپنے بطے پھیھولے یوں تو ڈتے ہو، کہ مؤلف

موصوف كا دامن صدق داصف آج تك تخريف والمدفرين وكرودرونكوكى سے بحده تعالى بالكل یاک دصاف ہے۔

بھائی صاحب! اگر آپ کے نزویک چنداخبار کے ایڈیٹروں کے ربیارک اور بقول آپ كے بود عاصر اضات آريكا جواب ديائى مرزا قاديانى كے لئے نشان مسيحيت اور تعديق نوت كافى بالا محرصاب كاكلام اسكرديس بيش كوكى كاكام د سكا عیلی عوال محت بتعدیق خرے چند

كيا كہتے كور باطنوں كوا تنامجى تو معلوم نہيں كرعيسائيوں كا جواب دندان شكن (جو

مرزا قادیانی کے بھی خیال میں بھی نیس گزراہوگا) کب سے دیاجا تا ہے اور دیاجا چکا ہے۔ میان! یاوری فندر اور یادری عمادالدین اور فیص صفدر علی عیسائی کا جواب مح کهنا

مرزا قادیانی نے مجی عجمی دیا ہے۔اس وقت ان کی سلطان القمی اور سیحیت اور من گھڑت الہای تاریرتی کس مجلم وی میں زیر فقاب تھیں کہ میدان میں اینے تریف کے مقابل آنے اور مند دکھانے سے شرماتی تھیں۔ اگر کوئی کتاب ان کے جواب میں آگھی ہوتو بتاؤ۔ دہ کون سے مطبع میں حپیب کرچیپ گئیں۔لو مجمعے سنو پیچارہ مرزا قادیانی کوکہاں ایبا مادہ تھا کہان جیسے یادر یول فک سامنے لن ترانیاں محمارتے۔ یاوری فنڈ رصاحب کومولا تارجت الله صاحب کیرانوی نے آگرہ میں مناظر و کر کے سخت عاجز اور ایباساکت کیا کہ ای وقت ہندوستان سے ولایت چلایا۔ جہاں سے مناظرہ کے لئے تیاری کر کے آئے تھے۔ وہیں بھاگ گئے۔ آپ لوگوں کوبیدوا قعدنم مطوم ہو بدوسری بات ہے۔ورندہ عدوستان کے ہرذی علم ارباب اس کوخوب جائے ہیں۔اس مناظرہ کی كيفيت مولانا موصوف نے رسالہ "اظهار الحق" على لكو كرشائع كى ہے۔ جس كو يدى قبوليت مولى حتى كرمتعدد يورب كى زبانول من ترجمه موكر از الك تاستك تيل كيا اور يحمد جواب كى عیسائی سے ولایت کے بھی ندین سکا۔ یادری عمادالدین اور مقی صفدرعیسائیوں کا جواب حضرت مصنف فصلہ آ سانی ہی کے فیضان اور تقریر کا تقید ہے۔ جس کا جواب آج تک ان لوگ سے یا کی دوسرے عیسائی سے ندویا گیا۔ حالانکہ ایک مدت دواز ہوگئ۔ (ویکھوٹر اندمجازی، پیغام محمدی، دفع

البليات، آئينداسلام) وغيره وغيره - بيسب يئي زور کي تحريري قوي استدلات كي للحي تي

لے کہیں کوئی مرزائی اس کتاب کے نام سے گھبرانہ جائیں کہ پھر متکوحہ آسانی دالی محدی کی طرف تو کنامیٹیس ۔حاشاد کلا! بیتواس زمانہ کی کتاب ہے۔ جب کہ مرزا قاویانی نے محمدی بيم كے نكاح كا پيغام بھى نه كيا تھا۔

ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ حضرت مصنف مدظلہ العالی پوری خدمت اسلام کی بجالائے۔جس سے ہزار دن متر دوین ند ہب کی شفی ہوگئی اور عیسائیت کے دام تزویر سے خلصی یائی۔

تو پھر کیا آپ لوگوں کے عقائد کے موافق ایے جواب دندان شکن اور مسکت کے دیے سے مسحت اور مہدویت لازم ہوجاتی ہے۔ نعوذ باللد منہا! ایسے دھلمل یفین نہ ہوتے تو مرزا قادیانی کوسے می کیوں مائے۔

جابل عیسائیوں اور چندنا تجربہ کارآ ربوں کے جواب میں باتیں بنالینی اور جموثی پیش موئی آتھم کی موت کی سنانی اور میعاد شم ہونے پر ۱ رتمبر کی پشیمانی مرزا قادیانی کومبارک ہے۔ من لو سہی جہان میں ہے تیرا فسانہ کیا کہتی ہے تھے کو خلق خدا غائبانہ کیا

میاں صاحب! آپ کو اتنا بھی تو معلوم نہیں کداو پر کے سب رسا لے حضرت مؤلف فیصلہ آسانی کے پرزور قلم کا نتیجہ ہیں۔ جب ہی تو آپ نے لکھا کہ جس وقت عیسائیوں کا مناظرہ ہوااس وقت حضرت مؤلف فیصلہ آسانی کہاں چھے ہوئے تھے۔ کیوں نہیں جواب دیا۔ ذرامہریانی کر کے اپنے عکیم خلیفۃ اس سے بوچھے اوران کوشر ورمعلوم ہوگا۔ کیونکہان کو بھی ہر چندعیسائیوں کے مناظرہ سے کچھ دلچہی تو ضرور تھی گمروہ بھی ان پاور یوں کے جواب میں سوائے سکوت کے حمایت اسلام کی طرف کسی وجہ سے جرائت نہ کر سکے۔

تو چرکیا عیمائیوں اورآ ریوں کا جواب شائی دینا آپ کے نزد کی ملہماندشان اور لازمهمهدویت ومسیحیت ہے؟ استغفر الله من هذا لا باطیل !میاں صاحر ادہ توب سیجے اور مرزا قادیانی کوسی بنا کرمهدی مان کران کے ماتھ پرکلنگ کا ٹیکا ندلگا ہے۔

اورسنولالهائدرمن کے اعتراضات وابیدکا جواب مرزا قادیائی نے دیایاکی دوسرے نے دخلعت البنود' مصنفہ مولا تاسید حن شاہ صاحب بھیری جس نے اعدرمن کے دانت کھے کر دیے۔ بری وضاحت اور خوبی سے ولائل قاطعہ سے کھی کرشائع ہوئی ہے۔ جی چاہے تو دیکھ لواور ساتھ جی اس کے مولا تا مولوی محمطی صاحب بھیراؤں کی تصنیف بھی ' مصوت اللہ الجہاؤ' کو بھی ماتھ جی اس کے مولا تا مولوی محمطی صاحب بھیراؤں کی تصنیف بھی ' مصوت اللہ الجہاؤ' کو بھی اس کے مولا تا مولوی محمل حب سے پڑھ جاؤاور غورسے مواز نداور مقابلہ فرما کر انصاف کروکہ اس طرح کا شافی اور مسکت جواب مرزا قادیائی نے کوئی بھی تصاب یا ہرگز نہیں۔ ہاں بیضرور ہم کہیں گے کہ کالیاں و بیٹے میں بی بی فی شرز بائی تصنیف کرنے میں جھوٹی شخی مجاب بین اور بات ہواں ان کوالدتہ یہ طول گا تھا۔ بیا در مردمیدان بن کرحریف کوشائنگی سے جواب و بینا اور بات

ہے۔ آپ لوگ دل میں تو ضروراعتراف کریں سے کہ دافقی بڑی فلطی میں پڑے ہوئے ہیں کہ مرزا قادیائی کوسلطان القلم وغیرہ وغیرہ کہا جائے۔اگر چہ زبان سے کسی شرم دلحاظ اور پہا مروت سے اس کا اقرار نہ کریں۔ مگریا در کھیئے کہ آج دنیا کے چندروزہ شرم دلحاظ کی خاطرا پنادین خودا پنا مہتر ہاتھوں آپ لوگ جاہ کر رہے ہیں۔ جس وقت اس خدائے قدوس مالک یوم الدین کے سامنے آپ کے ہاتھوں میں یفرد قرارواد جرم۔

کہ از بہر دنیا دہد دین یہ باد

دیا جائے گاتو مرزا قادیائی یا ظلیفة کمسے کوئی کام ندآویں گے۔ خدا کے واسطے ذرا تو تخلید میں دومنٹ ان امور کوسو چئے۔ اب تک وقت باقی ہے۔ میرا آپ پر پچھے زور نہیں ہے۔ صرف دہی اخوت اسلامی یا انسانی ہمدردی رہ رہ کر دل میں ابھارتی ہے کہ اپنے پچھڑے ہوئے بھائیوں کوئٹی سے زمی سے جس طرح ہوسکے بلاؤں وہ جامع المتفرقین اگر چاہے گاتو ملاہی دےگا۔ وما علینا الا البلاغ!

ص ۱۷ میں میرے دوست نے لکھا ہے کہ وفات سے کے مسئلہ کے اٹکار کی وجہ ہے لاکھوں مسلمان عیسائی ہوئے۔

بینی تک بندی آپ کی آج سنے میں آئی۔ شایداس کی رپورٹ آپ کے سیے دربار میں بذریعہ شیلی گرا فک الہائی سے کے قادیان کی گورنمنٹ میں پیٹی ہو۔ جوابھی تک بسیندراز کسی پلیک کے گوٹی زد ہوتا۔ ورندلا کھوں سلمان عیسائی ہوجا ئیں اور کسی عیسائی مشن ڈیپار ٹمنٹ کونبر نہ بورگرا کی۔ قادیانی طالب العلم کواس کی پوری پوری آگائی ہو۔ کیوں نہ ہو۔ اے سیحان اللہ! میاں صاحبزادے کی دور بلا۔ معلوم ہوتا ہے کہ مرض کا پوس میں پھے تر ادہے ہیں۔ جلدا پنا علاج کیے ہے۔ بیم ہلک عارضہ ہے۔ ایک مختر علاج تو میں ہمدروانہ ہدیہ کرتا ہوں کہ اپنے جھوٹے سے کا پوراتا مسی کے بیتے پر لکھ کر بیول کی گٹڑی میں جلا کرا پی تاک میں دھونی لیجئے۔ ایک ہی دفعہ بیٹل کرنے سے پر کہ قبل کرنے سے کے بیتے پر لکھ کر بیول کی گٹڑی میں جلا کرا پی تاک میں دھونی لیجئے۔ ایک ہی دفعہ بیٹل کرنے سے گھر کی اوراول فول بکنے کا اثر باتی ندرہے گا۔ بحرب نسخہ ہم کہ قبل کرنے دوراوں اوراول فول بکنے کا اثر باتی ندرہے گا۔ بحرب نسخہ ہم کہ قبل کر دوراوں کی کٹر کی مناز ہاتی نہ درہے گا۔ بحرب نسخہ ہم کہ قبل کرنے کیا کہ کردو!

فیریتی جواب تھا جولکھا گیا۔اب الزامی جواب اس جملہ کا آپ کے بیہ کہ شاید مفہوم آپ کا اس جملہ سے کہ لاکھوں مسلمان میسائی ہو گئے۔ بیہ ہو کہ آپ لوگ جو بہت سے مسلمان اب حیات سے کا اٹکا دکر کے مرزائی سیجی ند بہب ہو گئے۔اس کو آپ نے اس جملہ میں عیمائی سے تعبیر کیا ہے۔ تو البتہ یہ تھیک ہے اور بہت درست ہے۔ کیونکہ مرزا قادیائی کی مسیحیت اور مہدویت کسی کرشان یا آ دیہ ہندوکو، مسلمان بتانے سے تو واقعی عاجز اور مجور رہی ۔ گر البتہ لا کھوں مسلمانوں کو خلاف ارشاد قرآن کریم وا حادیث نبویہ کے ممات سے کا مسلمانوں مسلمانوں مسلمانوں مسلمانوں کو مسیمانی بنا کر موز حقائق اور معارف قرآئی کے گلے پر کند چھری چھر کر حلال وختہ حال کر دیا۔ انا الله وانا الله داجعون!

اصلی حضرت مہدی موعودام آخرالر مان علیہ الف الفتحیة والسلام (روحنا فداہ) کی تشریف آوری ہے تو ونیا میں خیرو برکت اور ہدایت اس قدر پھیل جائے گی کہ کسی کوجس مجاز انگار باتی نہ رہے گا اور ہر طرف اسلام ہی اسلام دکھائی وے گا۔مسلمانوں میں خیر کشر اور دولت کی استغنائی اس قدر ہوگی کہ کوئی بھیک لینے والا نہ رہے گا۔ گر مرز اقا دیائی کے مہدویت اور مسجیت کا عجیب الثااثر ہوگیا کہ ہدایت کے بدلے مثلالت میں مسلمان جتا ہوگئے کہ لاکھوں قدیم الاسلام ان کی وجہ کر کے جدید مسجائی بن مجاور تمول کی جگہ شملس قلندر ہوگئے۔عاقبت عدار د، وہا م، ہیند، بلا، طاعون، لال بخار، بھونچال اس قدر کر ت سے ہے کہ اللہ کی بناہ۔

قدم نامبارک وسعود. گر به دریا رود برد آرد دود

ص ۱۹ میں میرے تو آموز مصنف نے لکھا ہے کہ: '' کتنے افسوں کی بات ہے کہ جن کتابوں کا آپ حوالہ دے رہے ہیں۔ان کے مؤرخ (بیمؤلف کی خرابی ہے) تو ہوئے ہیں اور آپ نے اپنی بانپ دی۔''

میرے عزیز منصور الک صاحب! زیادہ بات نہ بنایے۔ مجھ کو سب حقیقت مرزا قادیانی کی معلوم ہے اورا عجاز آہے اوراعجاز آہے ہوں جس کا تام تصیدہ اعجاز ہیں کی معلوم ہے اوراعجاز آہے اوراعجاز آجدی جس کا تام تصیدہ اعجاز ہیں کیا ہے اور جس مختص سے پورے پانچ سورو پیددے کر کلفوائے گئے ہیں۔ مجھ پر پورے طور سے ظاہر ہے۔ میں بھی مرزا قادیانی کے داز داروں میں بہلے بہت دن تک رہ چکا ہوں۔ گھر کا بجیدیا ہوں۔ حکیم خلیفت اس محت صاحب سے آگر چا ہو حلفا پو چھ دیکھو۔ لو مجھ سے اس کی حقیقت بن لو ۔ بھو پال میں جناب نواب صدیق حسن جان صاحب مرحوم کے یہاں جو ایک عرب کا شاعر شیخ صعید بن محمد طرابلسی وارد تھا اور واقعی نظم ونٹر میں عربی کے اگر چہ ہندوستان کے اعتبار سے تو البت متناز محض سے ۔ گر عرب میں شعراء اہل فن کے خوشہ چین سے ۔ گر عبدالقادر طرابلسی مہا جرید پید طیب جو قطع نظر اور

علوم دینیہ کے خاص علم ادب اور شاعری ہیں مرقع خاص وعام ہیں۔ ان کے سامنے ایک بلندی
سے زیادہ وقعت ان کی نہتی۔ بھر ورت دنیا عرب سے ہند ہیں آئے اور مرزا قادیائی سے بھی
قادیان میں طے ضرورت تو ان کو وامنگیر تقی ہی۔ حرزا قادیائی نے اپنے تعلیما نہ مضامین کوٹوٹی
پوٹی عربی نثر میں ادا کر کے ان سے تصیدہ کی فرمائش کی اور آخر شے اہل زبان ۔ فی البدیہ سراسری طور پر بیدو تصیدہ اس نے لکھ دیئے اور رسالدار میجر سیدامیر علی شاہ صاحب والی (پانچ سو کی رقم) (جو مرزا قادیائی نے جموٹ فرزند ہونے کے الہام بشارت دے کر اجبھا تھا) ان کے قصیدہ کے ختانہ میں نذر ہوئی۔
قصیدہ کے مختانہ میں نذر ہوئی۔

مال حرام بود بر سوئے حرام رفت

سربوس مسرو مورون مب جدل۔ راقم ..... بھیا گھبراؤ نہیں۔ ذرا جغرافیہ کے نقشہ میں دیکھ کر ہٹلاؤ تو کہ طوران کہاں ہے۔ کہیں کوہ طور کے زردیک تونہیں؟ کیونکہ تم نے طوران کوشایدای کامشتق سمجھا ہے۔ جبی تو طالم مہملہ سے املا

ل میاں تم کومومن جان کامصر عربھی یاد شد ہا۔ جو لفظ کوچھے کرتے: ''ایرا نیوں بیس یار ہے تو را نیوں بیس ہم'ای پر اہل تصنیف بننے کا زلہ اپنے او پر نازل کرلیا۔ افرالدیہاتی مینی کوی کے رہنے والے۔

کیا ہے؟ خیراس کو بھی درگر رکرو۔ وہاں کا دارالسلطنت کون شہر ہے اور وہاں کی زبان کیا ہے؟
پیکیزی یا جاپائی یا منگولی۔ میرے یار ذراصاف بتادوتم نے تازہ جغرافیہ پڑھا ہے اور پڑھا بھی
کہاں کی یونیورٹی قادیان میں اور ذرام ہربائی کر کے بیہ بھی بتادینا کہ ملک شاہم کس سرز مین میں
واقع ہے۔ کیا دشت تھیات کے قریب کوئی ملک کا نام تو نہیں ہے۔ یارتم نے شاید میر تھی خیال کے
پوستان خیال سے بیسب شہروں کا نام معلوم کیا ہے۔ شرم، شرم، ہزار شرم۔ چھوٹا منداور بڑا نوالد۔
گلدم اور نگلین گور۔ ذرا اپنے بساط کو دیکھتے اور فیصلہ آسانی کے جواب لکھنے کو تکیم خلیفتہ اسے تو
باوجود اس نہمہ قرآن دائی ادر معارف اور حقائق شنای کے بچارے فیصلہ آسانی کے جواب کھنے

ص ۲۰ پس ہمارے عزیز ملک منصور صاحب نے نہرا بیل حضرت مؤلف فیصلہ
آسانی کی ترویداورا پے مرزا قادیائی کی تائید پس اپنے زعم باطل سے آبیر یہ "عسالم الغیب
ف لا ینظهر علی غیبه احد الی واحضی کل شی عددا (الجن) "کواستدالالا پیش کیا
ہواوراکھ ارا ہے کہ: "حضرت مؤلف فیصلہ آسانی فیصرف مرزا قادیائی کوئیں بلکدان تمام کے
تمام نبیوں اور مرسلوں کوفعوذ باللہ رمال بتادیا۔" خدا جانے واقعی مرزائیوں کی عقل سلیم صلب ہوگی
ہے یا دیدہ ووانستہ احتقان اعتراض یا چرتقریری کرنے کو اپنی چالا کی بھتے ہیں۔ حالاتکہ حضرت
مؤلف موصوف نے یہ بخو بی فابت کر دکھایا کہ پیش کوئیاں معیاد مرسلین ہیں۔ پھر ہمارے ملک بی
کا یہ بودااعتراض جہاات بیں تو اور کیا ہے۔ ہاں جنہوں نے اپنی صداقت معیار پیش کوئیوں کو تھرہ الیا ہواوروہ پیش کوئیاں روز روش کی طرح جموئی ہو بھی ہوں۔ پھران کے کذب کو فاہر کر دینا اور
ان کے مقابلہ ش رمائین وغیرہ کا ذکر کرنا بالکل مناسب ہے اور مرزا قادیائی اس خطاب کے
بالکل ستی ہیں۔ خاعتبروا یا اولی الا بیصائی!

ادرجس آیت شریف مرقومہ بالا کواستد لالا پیش کیا ہے اس کواہل علم بخوبی معلوم کرنے کے کہ جمیب کے دعوے سے اس کو کیا ربط ہوسکتا ہے۔ کسی جاہل کے کہنے سے خواہ مخواہ بھی قرآن فی جید کی آیت نقل کرنا کوئی دلیل نہیں ہو گئی۔ اس دجہ سے خداد اس کا ترجمہ ذیفیب کی معنی خداد کوئی تعلیم اس کا ترجمہ ذیفیب کی معنی خداد کے تعلیم اس آیت میں خدات الی نے غیب کی نبیت اپنی طرف کیوں کی عقیب کا معنی اس آیت میں تہاری مجھ سے باہر ہے۔ لہذا ہم نے بھی جائل کو جائل رہنے دیا اور ظاہر نہ کیا۔ اس احتقانہ طور پر آیت کونقل کردیئے سے سوائے جائل مرزائیوں کے اور کون صدائے حسین بلند کرے گا۔ بھائی صاحب آگر عربی تغییر دیکھنے کی لیا دت نہ مرزائیوں کے اور کون صدائے حسین بلند کرے گا۔ بھائی صاحب آگر عربی تغییر دیکھنے کی لیا دت نہ

تقی او کوئی اردوبی کی تغیر دکھ لیے کہ آپ کے دعوے سے کہاں تک اس آیت شریف کوربط ہوسکتا ہے۔ جانج لیے یا کی سے پوچھ لیے۔ میاں صاحبزادے خود مرزا قادیائی نے بھی اس کو جول کیا ہے کہ جرد پیش کوئی معیار صدافت مرسلین جیس ہوسکتی۔ دیکھو (ازالدادہام سے ۲۲ ہزائن ہے میں ۱۲ اور یہ بالکل ٹھیک ہے۔ کیونکہ واقعات روز مرہ اس کے شاہد ہیں میاں صاحب ذرا موف وخسوف و فراز لدوطوفان ورویت ہلال وغیرہ کی خبروں پر دھیان کرد کہ برس چھ مہینے پہلے بتاعدہ نجوم وفلکیات آئدہ کی خبر ہیں میاں وراکش اس قاعدہ کے موافق چیش کوئی اثر جاتی ہے۔ اوری کیفیت اثر جاتی ہے۔ جہاز بیس معلمون کا آیک آلدہ کھوجس کو بر ما میٹر کھتے ہیں۔ اس سے پوری کیفیت طوفان ادر جس سمت سے طوفان کی آلدہ بھوجس کو برما میٹر کھتے ہیں۔ اس سے پوری کیفیت جاتا ہے۔ جومرزا قادیائی کے تاقص رملدائی کی چیش کوئی سے بدر جہا پر ھرکر ہوتواب جہاز ران معلمون کو جی مرزائی صاحبان نبوت میں مرزا قادیائی کے شریک کرلیں تو عین انصاف ہے۔ ورنہ معلمون کو کئی مرزائی صاحبان نبوت میں مرزا قادیائی کے شریک کرلیں تو عین انصاف ہے۔ ورنہ معلمون کو کئی مرزائی صاحبان نبوت میں مرزا قادیائی نے ایک نبیس بلکہ مینکی ورن گوراں کیش کوئیاں کیں اور مسلم کی سے پوری ہوئیں۔ مرف ایک مشتبھی۔

راقم ..... مرزا قادیاتی کی دودر جن جھوٹی پیش کوئیاں رسالہ سے کا ذب بیس بخو بی گنائی گئی ہیں۔
مثکا کر طاحظہ فرما ہے تو حواس درست ہوجا ئیں کے اور ناظرین اس کوغور سے طاحظہ کریں کہ خود
ملک منصورصا حب نے بھی تجول کرلیا کہ ایک تو ضرور مشتبہ ہے۔ فیوالمراد جس شخص کا ایک جھوٹ
ملک منصورصا حب نے بھی تجول کرلیا کہ ایک تو ضرور مشتبہ ہے۔ فیوالمراد جس شخص کا ایک جھوٹ
بھی جا بت ہوجائے اس کی شہادت قانو تا اور عرفا وشرعاً مردوو ہوجاتی ہے۔ پھر مرزا قادیاتی خود
بھی جا بھول مقبول ملک تی کے کوئر مقبول ہوسکتے ہیں۔ آ مے بھل کر لکھنے ہیں کہ انشا واللہ تعالی بہت جلد
ہیسی طاہر کردوں گا کہ جو بھی آپ نے اس چیش کوئی کی نسبت کھا محض غلط اور طلیم الشان چیش کوئی

جمائی صاحب! بدلکھنا آپ کا فرالا جھوٹ ہے۔ جب کہ اٹی حیات بیں مرزا قادیانی آپ کے گروجی اس کا جواب نددے سکے آپ پیادے کے آ مدی کے پیرشدی کیا گاہر کریں گے۔

مرتے دم تک یکی حسرت تو مرزا قادیانی این ساتھ گوریس لے ملئے کہ جس ماہ لقاء کا آسان پر مرزا قادیانی کے خدائے لکاح پڑھادیا تھا۔ اس کی صورت زیبا تک دیکھنی تھیب نہ ہوئی اور سلطان محر بیک ان کا خصم یارقیب ۱۰۱۵ ایرس تک مرزا قادیانی کے کلیجہ پر مونگ دلتا رہا اور باوجود تقدیر میرم ہونے کے مرزا قادیانی کا الہام اس کے نبست نہ پورا ہوا کسی نے خوب کہا ہے۔ الا آسانی ہو گر بوی نہ ہاتھ آئے رہے گی حرت دیدار تا روز جرا باتی

ص۲۴ میں اللہ تعالیٰ کا ہرا یک نشان اور ہرایک رسول کی ہرایک پیش کوئی عظیم الثان

ہے اور ان میں سے بہت کی گئیں۔

راقم ...... دروغ گورا حافظ دناشد!ای رساله می ملک جی نے خود تائش بیچ پر بطورعنوان رساله کے بیشعر کھھا ہے اور طاہر کر دیا ہے کہ خدائی بات نہیں گتی اور بید بہت ٹھیک ہے کہ خدا کا وعدہ ہرگز ہرگر نہیں ٹلآ۔ پھراس کےخلاف میں کھتے ہیں کہ بہت کی ٹس کئیں۔

قوله.....

جس ہات کو کم کا کرون کا میں بہ ضرور علتی نہیں وہ بات خدائی کی تو ہے

اقول....

جب کمل محی تو جان خدائی نہیں یہ بات مجموٹے نبی کی پردہ کشائی کمی تو ہے

ملک بی کے حواس بھائیں ہیں۔ آپ کھتے ہیں کہ: "شیخ عبدالقادر جیلائی اپی ایک تعنیف میں فرماتے ہیں: "یوعد و لا یوفی "لیعی خداوعدہ کرتا ہے اور پر رائیس کرتا ہے۔"
راقم ...... ناظرین ذرا اس جمافت کو میاں صاجز ادے طالب العلم کے طاحظہ کریں کہ حضرت مؤلف فیصلہ آسانی نے تو محمد بن تو مرت مہدی کا ذب کا ذکر بقید حوالہ کتاب تاریخ کائل ابن اثیروا بن خلکان وغیرہ پوری وضاحت ہے متعین جلد دہم مطبوعہ معرص ۲۰۵۵، ۱۳۳۱ بہ تفصیل حوالہ کتاب افا دہ الافہام مصنفہ مولا تا انوار اللہ صاحب حیدر آبادی ص ۱۳سطر کا بذیل حاشیہ ایک وضاحت سے کھے دیا ہے کہ ہر مبتدی بھی باوجود تاریکی باطن کے ظاہر طور پر اس مضمون پر نظر ڈال سکتا ہے۔ جس کو مصنف کم شعور نے طفلا نہ مزاجی سے اپنے رسالہ کے سست مضمون پر نظر ڈال سکتا ہے۔ جس کو مصنف کم شعور نے طفلا نہ مزاجی سے اپنے رسالہ کے مستور نے طفلا نہ مزاجی سے اپنے رسالہ کا منہ کالا کیا کہ کہ تو و یا محر حوالہ تا معلوم بی مختصر تاریخ ہند سے انہوں نے لیا ہے۔ یا لیت ہری ہے۔

نا ظرین! ذرااس لڑ کے بے جموٹ کواس جگہ پڑتال کرلیں کہ ماشاءاللہ میاں ملک منصور نے اپنے سے کا ذب کے قدم پر قدم رکھ کر طابق انعل بالعل کی پوری مطابقت کر دی۔

کیوں نہ ہوتعلیم کس یو نیورٹی کی ہے؟ جہاں رات دن ای جھوٹ کی شاگر دی ہوتی رہتی ہے. كتاب فيصلمة ساني كثرت سے شائع موچكى ہے۔ ذرانا ظرين ايك نظرص ١٨٠٠ كوديكيم جائیں اوراس عقل کے اندھے کو بھی دکھا کرروشی کی سلائی کور باطنوں کی آ تھوں میں پھیرویں تو البته يجار عار كوسوجما كى د عا-

اس قدر واضح طور سے حوالہ دیے پراتو جھوٹ لکھ دیا کہ حوالہ نامعلوم اور خود ملک جی بدے بے باک سے لیعے ہیں کہ عبدالقادر جیلائی اپنی ایک تعنیف میں فرماتے ہیں۔ " یوعد

اب كوئى ميال الرك يرتوبوجه ومع كه حضرت في غوث الاعظم كي توسينكرون تعمانيف ہیں ہمنے کیوں حوالہ ندویا۔

میں نے جانا پھارے طالب العلم کی آ تھوں پر جہالت کا ایسا گھٹا ٹوپ پردہ پڑا ہوا ے کہ وہ حوالہ دیے سے عاجز ہے۔ای لئے اس قدر پریس کر دیا کہ "اپی ایک تعنیف میں فرماتے ہیں۔'

میں جھے سے سنو تہمیں کیا معلوم کہ کون ی تصنیف میں ہے تم تو پیچارے عربی، فاری اور اردو سے بھی محض نابلد معلوم ہوتے ہو۔ جبی تو جوق در جوق ص ۱۲ بس اینے رسالہ کے جوک درجوك كعماب \_اردوكا بهى الماء درست لكصناتم كو پهاز باق چركيول تصنيف كا بارعظيم الي سرپر دهرليا \_جس تعنيف كاحواليم دي عاجزره مح من م كوبتائ دينا مول وه شريف تعنيف حضرت غوث الاعظم كي فتوح الغيب ہے۔ يوگريزي تنهارے كرو محفظ ل عليم في كى ہے۔ جس كو میں بنے نے دوروشورے بلک میں روکر کے نہایت جرائے سے کہا ہوں کہ جو جملہ نی سوعد والا يوفى"كاحوالدديا إورعامه ملمين كوفريب ديا بكريمقولد حفرت موصوف كابيديالكل غلط ب\_ اگراس جمله مدكوره كو بغير تحريف فظى بعيد وبلفظ كوكى مرزاكى يا حكيم حصرت سيدناغوث الاعظم كاتصنيف موصوف مين وكعادين تومين دوسوان كوانعام ديتامون ادرميعاديهي بهت طويل ويتامول -جوآج سا ماه كى إوراكرية ملة وقعد ولا يوفى "احيد وبلفظه ابت شكرسك تو پھران برسوائے ہزارہ لعنت تصنیف کردہ مرزا قادیانی کے اوپر کیا بھی سکتا ہے۔

ل لطف بیہ ہے کمن چیز ، دیگری سرایم وطنبوره من چیز ، دیگر ایعن علیم تو فر ماتے ين "يعد ولا يوفى"اوران كى خوب مرمت كركيميال طنبوره يعيى منصور كيت بين كه "يوعد ولا يوقى " عالاتكه دونول على غلط، خود غلط، الما غلط، انشا وغلط

طفه

یکتہ یادر کھنے کے قابل ہے کر جہانیوں کا خداوہ ذات واجب الوجوہ وصدہ الشریک ہے۔ جس کی شان ہے۔ 'ان الله لا یہ خلف المعیداد ''جیسا کر این منصور سلمہ نے اپنے رسالہ کے ٹائٹل پر شعر لکھا ہے وہ ٹھیک ہے۔ ہاں شیطانیوں کا خدااس کا وہم مخیلہ ہے اور ذریات شیاطین کا باپ وہی جبوٹے الہام اپنے مریدوں کے دل میں ہروقت شولت ارہتا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں سورہ تاس کی آ بت شریفہ 'الذی یوسوس فی حدور الناس ''میں اشارہ ہے اور چو کچھا ہے وسواس باطلہ سے کوئی شیطانی وعدوں کے مرید خدکور کو بے بسیرتی اور جہا تت سے کھا میداس کی بندھ جاتی ہے۔ اس واسف اس کو الہام تو مشہور کر ویتا ہے۔ گرجھوٹ ہو کرئل سے باکرتا ہے۔ جس کوئر آن کریم نے اس معمون کا ارشاد فر مایا ہے۔ غور سے سنو!' ' یہ عدھ م جایا کرتا ہے۔ جس کوئر آن کریم نے اس معمون کا ارشاد فر مایا ہے۔ غور سے سنو!' ' یہ عدھ م و ما یعدھم الشیطن آلا غرور آ '' ایعنی شیطان ان کو ( یعنی مرزا قاویا نی جے کو ) وعدہ کرتا ہے وہ فراد حوکا ہی وعدہ دیتا ہے اور امید یں دلاتا ہے۔ حالا کہ شیطان ان سے جو بہتے تھی وعدہ کرتا ہے وہ فراد حوکا ہی وحکوں ہے۔

اس صفائی سے قرآن کریم کاارشاد ہور ہا ہے اور مرزائی خطرات اس پر لوج تیس فرماتے ہیں۔ یہ کیسا خضب خدائے قد وس کے ارشاد پاک کے خلاف ڈھارہ ہیں اور اپنے ڈھاک کے ساتھوں پرضد سے اڑے ہوئے ہیں۔ خدا کے واسطے ایک لیے ان امور پرخور می وگرسلیم کریں۔ آپ بیجھے یہ کر ہے کہ مرزاقا دیانی کی جموٹی پیش کوئیاں کھرت سے ہوئی تکئیں۔ پھود دچا دشکلیں رس کی اور ان کے مشروبات کویاد کر کے زائچ کھے سے می اور باتی عقل محاش کے پورے ، دہمن کے بیاف محصور اقعات شنای میں بھی اپنے کو کمائے روزگار جانے سے اس لئے طبون کے قاعد ہ کے موافق کی جو ملک کے خوالد کا لحاظ کر کے پیش کوئیوں کے گول مول جملے تصنیف فرمایا کے موافق کی جو ملک کے خوالد کا لحاظ کر کے پیش کوئیوں کے گول مول جملے تصنیف فرمایا کے موافق کی جو ملک کے خود ان کے مقالم میں در تا ویانی کا تذکرہ آیا کہ خود ان کے موافقین جو صاحب عقل سلیم ہیں جب ان کے مقالمہ میں مرزاقا دیانی کا تذکرہ آیا ہے ساختہ ان لوگوں نے ایمان کی بات کی کہ مرزقا دیانی میں بھی تو عیب تھا کہ جو پی جھان کے دل من السماء "سمجھ لینے شے اور اپنی بات کی ناحق ضد میں آیا اس کو دکھیاں کے دل

معوری کھاتے تھے۔ کاش بیرعیب نہ ہوتا تو آ دی معقول تھے۔ میاں صاحبزادے! بیہ ہے معقولیت کی محتق ادر منصفاندرائے ادرآ زادخیال۔

اب آپ خالفین کا جوت دیجے۔ جن کا ذکر آپ نے اپنے منہ سے نکالا ہے کہ مرزا قادیانی کو بڑا عالم فاضل سلطان القام بھتے تھے۔ جب آپ خالفین کی فہرست اور جوت طاہر کیجئے گا تو میں بھی بذر ایدا خبارات آپ کے موافقین کی دخطی تحریبی شائع کروں گا۔ بلکداس کو رجٹری کرا کے اگر آپ قوب کی شرط کریں قوحاضر ہوں۔

مرزائیوں کی عادت ہوگئ ہے کہ جب کی نے مرزقادیانی کی جھوٹی پیش کوئی کو ظاہر کیا تواپنے جائل بھائیوں کے اطمینان اور ڈھارس باندھنے کے لئے جسٹ حضرت یونس کا قصہ شروع کرویا۔ چاہے مرزاقادیانی کے حالات پر چسپاں ہویا نہ ہو۔ عوام میں تو سیکی مشہور کررکھا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی پیش کوئی بھی (نعوذ باللہ منہا) ٹل گئی ہے تو مرزاقادیانی کی پیش کوئی کول نہ لئے۔

سنوسنو بھا کوئییں! اے عقل کے دشمنو! کور باطنوا جب تنہیں کچھ قرآن کا علم ٹہیں تو کیوں قرآن وانی کا دعویٰ بے فائدہ کرتے ہواور پیچارے جا ہلوں کوچنم کا راستہ دکھاتے ہو۔

میاں اکسی آیت یاکسی عدیث سے سلف سے آئ تک بے برگز فابت نہیں ہواہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیس علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کا دعدہ کیا تھا۔ ہاں عذاب بھیجنے کا دعدہ تھا اور عذاب آیا اور وعدہ خداوندی سچا ہوگیا۔ جب قوم نے گرویدگی افتیار کی اور ایمان لائے تو عذاب ہنا دیا گیا۔ بس قرآن مجیداور حدیث شریف سے ای قدر فابت ہے۔ بھلام زا قادیانی کے آسانی نکارے والی پیش گوئی ہے اس کو کیا تعلق ہو سکتا ہے۔

پرآ مے چل کر لکھتے ہیں کہ: ' وعدہ نہیں تفاوعید تھا۔''

ملک بی ا بلی کے گوہ کی طرح مرزا قادیانی کے الہامی جھوٹ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ گراس کی عفونت اور سڑ ائند بد پوکہیں چھپ سکتی ہے؟ مرزائی فھوکر پر فھوکر کھاتے ہیں اور اپنے جھوٹے کر دار سے بازنہیں آتے ۔ کبھی وعدہ کو دعید بتاتے ہیں اور یہ بچھتے ہیں کہ وعید کہہ دینے سے مرزا قادیانی پر جھوٹ کا مقدمہ ڈیمس ہوجائے گا۔ ہرگزنہیں قطع نظراس بات کے کہ بید وعدہ ہویا دعید مرزا قادیانی نے تواس پیش گوئی کی نسبت بید لگائی تھی کہ یا در کھوا کر بیپیش گوئی

پورى ندموكى اور مس مركيا تو بربدے بدر تفرول كا۔

پراب خود بقول ان کے مرزا قادیانی کو بدترین تلوق تھے ہیں آپ کو کیا عذر ہے۔
کیونکہ زمانہ ہوا کہ مرزا قادیانی مرجمی گئے اوران کا خصم وڈنل رقیب سلطان محمد بیک بفضلہ تعالی شخصی اسلام موجود ہے۔ یہ بے فیصلہ آسانی فیرت ہوتو تو بہر کے اب بھی مسلمان ہوجا و۔ ورشتم جانو اور تمہارے اعمال بعدا بیتو بتا کہ کیمری بیگم سے لگاح ہونا مرزا قادیانی کا اوراس سے بشرالدولہ، عالم کہا ب، عمانویل کا پیدا ہوتا۔ جس کی تحریف میں مرزا قادیانی نے مجذوبوں کا سابر لگایا ہے۔
مالم کہا ب، عمانویل کا پیدا ہوتا۔ جس کی تحریف میں مرزا قادیانی نے مجذوبوں کا سابر لگایا ہے۔
مالم کہا ہی تک مرزا قادیانی کواس کی حسرت باتی ہے۔
کیونکہ ابھی تک مرزا قادیانی کواس کی حسرت باتی ہے۔

تکاح آسانی ہو کر بیوی نہ ہاتھ آئے رہے کی حرت دیدار تا روز جزا ہاتی

مسٹر آتھ مواکٹر میں دواکٹر عبدالکیم دمولوی تناءاللہ امرتسری کے مقابلہ میں جو کچھ پیٹ گوئیاں مرزا قادیانی کی روزروٹن کی طرح تمام دنیا پر جھوٹ ثابت ہو چکی ہیں ان سب کی شرح اور پوری کیفیت رسالہ ''میں کاذب'' میں راقم نے پلک پر ظاہر کردیا ہے۔ (جس صاحب کو تفصیل درکار ہووہ ورسالہ طاحقہ کرلیں) ص ۲۲ میں ہمارے عزیز کلھتے ہیں کہ فیصلہ آسانی میں حضرت مؤلف مظلہ العالی نے کلھا ہے کہ:''مرزا قادیاتی نے آئینہ کمالات میں برتہذی سے کام لیا۔'' کس قدر کورانہ جھوٹ اور جاہلانہ افتر اء ہے۔ میں پلک کو ناطب کر کے التماس کرتا ہوں کہ رسالہ فیصلہ آسانی تم مورجو چکا ہے۔ بھلام ہریانی فرما کر ذرا آسانی تمام شائع ہو چکی ہے اور قریباً بیرسالہ ہر شہروں میں شہور ہو چکا ہے۔ بھلام ہریانی فرما کر ذرا طاحقہ کر کے آپ لوگ اس جائل طالب العلم کے جہل کو جائج کیویں کہ اس رسالہ میں حضرت مؤلف نے کسی جائے گوئیں کہ اس رسالہ میں حضرت موسوٹے الہام کا سلسلہ شروع ہوگیا ہے۔ بھول فضے چھلی کے جائے کن تیرائے۔ یہ بخائی شل جھوٹے الہام کا سلسلہ شروع ہوگیا ہے۔ بقول فضے چھلی کے جائے کن تیرائے۔ یہ بخائی شل ہے۔ جس کامفہوم یہ ہے کہ چھلی کے جائے کن تیرائے۔ یہ بخائی شل ہے۔ جس کامفہوم یہ ہے کہ چھلی کے جائے کن تیرائے۔ یہ بخائی شل ہیں۔ اس ماتھ لئے آ تے ہیں۔ جس کامفہوم یہ ہو ہے کہ گھلی کے دوحائی صاحبر ادگان بھی ہیں۔

ابھی فتہ ہے کوئی دن میں قیامت ہوگا

اگرچہ نیواقعہ بالکل سیح ہے۔مطلق جھوٹ یا افترانہیں ہے۔اب میں اس کو پوری

تفری سے پلک میں پیش کرتا ہوں اور ملک منصور صاحب کا میں شکریا واکرتا ہوں کہ ان کی جھوٹی تقریر نے جھے کو اس کی صراحت پر مجبور کیا۔ورنہ کا ہے کو اس کا ذکر ان کے مقابلہ میں کیا جاتا ہے عدو شود سبب خیر گر خدا خواہد

ایک آئینہ کمالات پر کیا منصر ہے۔ مرزا قادیانی کی مندرجہ ذیل تصانیف ہیں۔ جن
میں قریباً پانچ سوغیر کررگالیاں اور فیش کلمات اور نوتھنیف گفتیں درج ہیں۔ جوشان ہیں علاء کرام
اور مشامخان ذوی العظام ہیں مرزا قادیانی نے اپنی خباخت نفسانی تحریر کی ہیں اور اس کے علاوہ جو
مثان نبوت ہیں صفرت عیسیٰ ابن مریم وعلی دبینا وعلیہ العسلاۃ والسلام کے فیش شدیدان کی امہات
مومنات کے لئے درج رسالہ کیا ہے۔ اس کوو کھے جائے تو پہنہ جل جائے گا کہ کوئی لکھنو کے شہدے
پانی بھی اسی گالیاں نبی خدا کی شان اور ان کی امہات کی شان ہیں ہرگز ہرگز استعمال نبیس
کر سکتے۔ جس کومرزا قادیانی نے نبایت ہے باکی سے اور دریدہ دوئی سے لکھا ہے۔ چونکہ میرے
نزدیک ان کا اعادہ بھی گناہ ہے۔ اس لئے میرے قلم کوجراً سینیں ہو سکتی کہ اس کو ظاہر کر اسکوں۔
(آئینہ کمالات، بڑزائن ج ہو توجی المرام، از انہ اللوہام، انجام آٹھم جمیر مائی ہو اور ان کی ایم کا بدل نا خواستہ پلیک پر ظاہر کر

میسا کررام نے پید مورد فیملہ کر لے کہ جس فض کی زبان پر ایسے پاجیاند لغات دیا ہے اس کو جا بیخ کے بعد پہلک خود فیملہ کر لے کہ جس فض کی زبان پر ایسے پاجیاند لغات چڑھے ہوں اوران کا مصداق حضرت عیلی جیسے اولوالعزم نبی (علیہ العسلؤة والسلام) کے امہات مؤمنات کو (معاذ اللہ) تھجراوے۔ کیاو فخض بھی ایسا ہوسکتا ہے کہ اس کو دنیا دار بھر فاءاور مہذب قوم میں بھی شار کرسکیں۔ ہرگز نہیں۔ ہرگز نہیں۔ نبوت اور مہدویت تو در کناز معمولی دیندارانہ حیثیت کا آدی بھی یہ دیل چال وچلن اور دویل طریق کو اپنے لئے ہرگز باعث افخار نہیں بجوسکتا ہے۔ اینے مندمیاں مشوفتر بن جا کیں۔ یدومری بات ہے۔

پ سہ یوں تو تربی ہیں۔ میرد قرابی کن بے حیا باش آنچے خوابی کن

مثل مشہور ہے۔"لات کا بھوت بات سے نیس ماننا" میرے پیارے عزیر! اب تو ضرور مان لینا چا ہے کے دکھ آپ کا اوکش آپ ہی کے سامنے روکر دیا گیا ہے۔ بات کو مانو اس میں کد نہ کرو تے نہ کرو میرا کہنا رو نہ کرو قولد .... يخدا كى سلسله باوروبى اس كى مدكرتا ب\_اكرانسان كابنايا بوابوتا تو مدتول ورجم برجم بوجاتا\_

اقول سند میاں! یہ کول نیس کہ کہ دیر مرزائی سلسلہ ہے جوخود خدا، خدا کابات، خدا کابیا ہونے کا کا بیٹا ہوئے کا دعویدار ہے۔ جس کی تفصیل پچھلے سنے میں بخوبی کردی گئی ہے۔ ' نسعوذ بساللہ من شرور انفسیم ومن سیات اعمالهم''

لوجھے سنوا پیتنوں الہام تو مرزا قادیائی پرہوئے تھے گرتنیراس کی اس وقت ان کے ذہن میں نہ آئی تھی۔ اب جھ کو اس موفق حقیق نے اس مرزائیہ تلیث کی حقیقت کھولنے کی توفق بخشی ہے۔ کمریار خفانہ ہونا۔ ہر چند بات کڑوی ہے۔ کمریاح بالخاصہ ہے۔ بیتو ان تینوں جملوں کی تفییر ہوئی۔ گرحقیقت میں مرزا قادیائی کی بیالو کھی تلیث ہے۔ عیسائی معروف تلیث میں باپ اور بیٹا اور روح القدس مل کر تلیث پوری ہوتی ہے اور مرزا قادیائی کی ٹی تلیث میں باپ اور بیٹا اور اور کا باپ بھی شریک تلیث ہے۔

میاں صاحبزادے! اب بچھتے یہ ہے سلسلہ مرزائید کی مثلیث اور اس کا درہم گوبرہم ہونا۔ اگر آپ لوگوں کومعلوم نہ ہوتو کور باطنی کا علاج کیجئے۔ مرزا قادیانی کی حیات ہی ہے ان کا کارخانہ فیل کر گیا۔ دوکا ثداری ٹھٹڈی پڑگئی۔ پبلک پران کافریب کھل گیا۔خود ہزاروں مریدخاص

لے خودخدا جیسامرزا قادیانی کوکشف ہیں طاہر ہوا تھا۔ (تغییر ) بعنی مرزا کرش چندر ہوگئے اور اس میں روپ دھارن کیا۔

ع خدا کا باپ (لیعنی مندووک کے موافق) مرزا قادیانی نے براوروپ میں بھی جلوہ گری فرمائی۔ علی خدا کا بیٹا (تلمیر) انہیں مندووک کی رامائن کے رد سے آخر زمانہ میں کلئکی اوتار لے کر آئے۔ جس کووہ منہدی یا مسیح خیال کرتے ہیں۔

> غیرت حق، مرزاقادیانی کے ہوئی جب سدراہ خود بقول مرزاجو تھا شریر وپر گناہ مفتری صادق کے آگے مر گیا ہو کر جاہ مفتری ہوتا ہے آخر اس جہان ٹیس روسیاہ جلد تر ہوتا ہے برہم افتراء کا کاردبار

ميسرزا قادياني كاشعرب-اس پرمعرعه لكاياكياب، كيا كاركتا بوامضمون ہادركيسا چياں ہے-

ان کے عقیدے سے پھر گئے۔ان پر بڑے گر ماگری سے رو پرور ہونے گئے۔ تمام دنیا میں ان کے دجال ہونے کا اور کفر کا فتو کی شائع ہوگیا۔اس پر بھی آپ لوگوں کواحساس نہ ہوتو میرا کیا اجارہ ہے۔عقل سلیم آپ لوگ سے صلب کر لی گئی ہے اور بعینہ فو نوگرام بن گئے۔ جو پچھ قادیانی ترانہ آپ کے دلوں کے رکارڈ میں بھردیا گیا ہے وہی آ داز لگتی ہے۔

اب بھی چیلو! توبیکا دروازہ اب تک کھلا ہوا ہے۔ موت کی گرم بازاری الواع اقسام سے مرزا قادیانی کے قدم محس کی بدولت تمام دنیا ہیں اسلین حضرت کی منادی ہو بھی ہے۔ مبارک وہ لوگ ہیں جواس منادی پر کان دھریں ادرائے سے نبی خاتم الرسلین حضرت سیدنا محم مصطفی اللہ کے دی وال سے میروی کر کے شیطانی عقائد باطلہ سے اپنے کو بچاوی ادراس کوغور سیدنا محم مصطفی اللہ کی ول سے میروی کر کے شیطانی عقائد باطلہ سے اپنے کو بچاوی ادراس کوغور سے تخلیہ بی جو پر کریں کہ اس تیرہ سو برس میں آئ تک کتے جھوٹے مہدی ادر مسلی پیدا ہوتے سے تخلیہ بی گرا سوائے اس کے کہ معدودہ چندلوگ اسلام کی فہرست سے خارج ہوگئے ادران کی جگہ درک اسفل مقرر ہوگئی اور مشیت الی نے اپنی حکمت بالغہ سے ان کو حقیقی اسلام ادر احتاج رسالت مصطفوی سے محروم رکھا۔

میرے پیادے عزیز ملک منصورا بقول ارشاد مرزا قادیانی کے (کہ کسی قدر مرارت محلی لازمہ حق گوئی ہے) جابجا ہم نے محسن نیک نیتی ہے واسطے افادہ عوام و خواص کے براہ بھی خوابی مرزا تیان کے داقعہ صحیحا اعادہ کیا ہے اور مرزا قادیانی کی منہاج نبوت ومہدویت کا اظہار کیا ہے۔ فدا کے لئے نفا نہ ہونا۔ بلکہ تخلیہ میں فدا کو حاضر ونا ظرجان کر اس رسالہ کوسا منے رکھ کر ذور بی دل میں فیصلہ کر لیجئے کہ جس شخص کے افعال ذراغور کیجئے اور ان واقعات کو پیش نظر رکھ کرخود بی دل میں فیصلہ کر لیجئے کہ جس شخص کے افعال واقوال باہم ایسے متفاد ہوں (مسیحیت اور مہدویت تو در کنار) بھلا بھی وہ ہم چشموں میں اپنی موسائٹی کے قابل اعتبار ہوسکتا ہے؟ ہرگر نہیں۔ واللہ اہرگر نہیں ہے باللہ ہرگر نہیں صرور آ ہے بھی دل میں بلاتکلف اعتبار ہوسکتا ہے؟ ہرگر نہیں ، واللہ اہرگر نہیں ۔ ثم باللہ ہرگر نہیں ۔ ضرور آ ہے بھی دل میں بلاتکلف اعتبار ہوسکتا ہے؟ ہرگر نہیں ہوسکتی ۔ لیکن مگر بھی آ ہے کو یہاں شیطانی وسواس یا دو میں دنیاوی تجاب کاروڑ اصراط متنقیم ہے روک رہا ہے۔ بڑے بہادراور دائش ندوہ ہیں کہ اس مقام پر فدا کی تجاب کاروڑ اصراط متنقیم ہے روک رہا ہے۔ بڑے بہادراور دائش ندوہ ہیں کہ اس مقام پر فدا کی تجاب کی مزاحمت کر کے صدت دل سے توبہ کر کے اس قد وس ذوالجلال کے دسواس اور ہے جا تجاب کی مزاحمت کر کے صدت دل سے توبہ کر کے اس قد وس ذوالجلال کے دسواس باعث تجوبیت ہوجاتی ہے۔

"إللهم اهدنا الصراط المستقيم، اياك نعبد واياك نستعين، آمين بجاه سيد المرسلين واله واصحابه وازواجه وذرياته اجمعين ربنا وتقبل منا انك انت السميع العليم"

لطيفه

خاتمہ کتاب میں مرزا قادیانی آنجمانی کے چندوہ الہامات جس کے سپچے ہونے میں مرزا قادیانی کے چندوہ الہامات جس کے سپچے ہونے میں مرزا قادیانی کے کسی مخالف کو بھی کچھ عذر ٹہیں ہوگا۔ بنظر مزید دلچیں ناظرین فیل میں ورج کئے جاتے ہیں۔ گرمھزات ناظرین سے دست بستہ التماس ہے کہ مرزا قادیانی کے ان الہامات پر خدا کے داسطے مطحکہ نداڑا سے گا۔ کیونکہ یہ حضرت سے قادیان کے (جیسا کچھ بھی ہو) الہام تو ہیں۔ مرزا قادیانی کو الہام ہوا ہے کہ بھی معدے کے خلل سے درم بھی ہوجاتی ہے۔

(ربوبوراريل)

سبحان الله! كيالطيف الهام ہے جوآج تك كى طبيب يونانى يا ڈاكٹران اگريز كى كوبھى معلوم نه ہوا تھا۔معلوم تعانو مرزا قاديانى كو اس كى اطلاع ان اطباء نے كوں نه وى - ناظرين بيد البنة مرزا قاديانى كے الہام ہيں۔

۲ ...... مرزا قادیانی کوالهام مواکه: "رعایایس سےایک فخص کی موت-" (ربویو،اپیل)
کون به ایمان بے جواس الهام کو یکی ندمانے گا۔واہ کیا کہنے ہیں الهام توابیا ہی موتا
چاہئے کردشن مجی مان جائے۔

سا المام بوا (دفع، الريام)

اس کی؟ بیمت بوچھو جس کی ہوگ وقت آنے پر کھددیں گے۔

صاحبوا مرزا قادیانی کے ایسے ویے جیسے تیے سوٹیس بلکہ ہزاردں مرخرف الہا مات خود ان کے تقنیفات میں بھرے پڑے ہیں۔ جس کوائل طبع سلیم دیکھ کر بے ساختہ کہدا تھے گا کہ بے خیک مرزا قادیانی کے الہا مات مندرجہ ذیل شعر کے مصداق ہیں۔

ایں کرامت ولی ماچہ عجب گریہ شاشید گفت باران شد مرزائی حضرات بس ان تینوں کود کھ کردل میں شربائیں ادر پھر بھی الہام کا فقرہ اپنی زبان سے نہ نکالیں۔ زیادہ ' والسلام علی من اتبع اللهدی''

الراقم: ملك نظيراحس بهاري سابقهم يدمرزا قادياني



#### بسواللوالزفن الزيني

قارئین کرام! چند ماہ قیل مقائی گورنمنٹ بہتال میں زیرعلاج ایک مریض کے ذرایعہ جینی سائز کا ایک پیغل کے ذرایعہ جینی سائز کا ایک پیغلٹ' چودھویں صدی کا مجد دکہاں ہے؟' کے عنوان سے جو حافظ آباد کے مرزائی کارکنوں نے بہتال میں خفیہ طور پر تقسیم کیا تھا۔ ملا۔ اسے محمد اعظم اکسیر نے تحریر کیا اور یہ احدا کیڈی ریوہ (چناب گر) کی جانب سے ناشر جمال الدین الجم کے ذیر اہتمام محمد من لا مور آرٹ پرلیس لا مورسے شائع مواہے۔ جس میں:

سوم..... تیره صدیوں کے مجددین کی فہرست لکھ کر۱۱۳ویں صدی کے مجدد کے متعلق ہو چھا گیا ہے کہاں ہے؟

چارم ..... "مجد دعفر كاعلان"ك تحت لكهة إلى: فرمودة رسالت ما بعلقة كم مطابق عين وقت برمرز اغلام احمدقا دياني باني جماعت احمديد في اعلان كيا-

''جب تیرمویں صدی کا خیر ہوا اور چود حری صدی کا ظہور ہونے لگا تو خدا تعالی نے الہام کے ذریعے ہے جھے خبر دی کہ تواس صدی کا مجدد ہے۔

(کتاب البریدی ۱۸۳۱ء عاشیر تران سی ۱۳۳۳) آخر پر خدارا سوچنا! کے تحت لکھتے ہیں کہ: '' الومبر ۱۹۸۰ء کو چودھویں صدی شمتم ہوچکی ہے۔ سوچنے اور سوچ کرنتا ہے کہ فرمودہ رسول مالیاتی چودھویں صدی کامجد دوسیے ومہدی کہاں ہے؟''

مرزائی مصنف نے اس مخفر تحریر میں بید فابت کرنے کی ناکام کوشش کی ہے کہ چود حویں صدی کام کو دمرز اغلام احمد قادیانی ہے۔ حالانکہ جہاں بیکوشش اور جسارت ملت اسلامیہ کے اجماعی عقیدہ کی تو بین ہے۔ وہاں ۱۹۷۳ء میں قومی آمہلی کے پاس کردہ ترمیمی قانون کی تعلی تو بین اور باغیانہ جرائت بھی ہے۔ معنف کے تحریکر دہ الہام ہے بقول مرزا قادیانی اللہ کی طرف سے مرف مجد دہونے کی خبر نہ دی گئی تو مرزا غلام احمہ نے '' کھڑے ہونے کی جگہ لل جائے تو بیٹھنے کی جگہ خود منالوں گا۔'' کے مصداق مجد دکے ساتھ نیوت کا کافرانہ دعوئی کردیا۔

بات مجددتک رہی تو شایدامت مسلمہ میں اسے جوش و فروش کا مظاہرہ دیکھنے میں نہ اتا کین قادیانی نے دعویٰ نبوت کر کے قرآن پاک ادرارشادات نبوی اللّظ ادرا بھاع امت کا انکار کر کے صرح کفر کا فقیار کرلیا تو پھر جب مسلمان ہی شدر ہاتو مجدد نہود فاورولی کیا ؟ اوردعویٰ نبوت جو تقریباً • 190ء کے بعد کیا گیا۔ اس سے پہلے خود مرز اظام احمد آنخضرت اللّظ کے بعد دعویٰ نبوت کر نے والے کو کا فر اور مسلمہ کذاب کا بھائی لکھتار ہا۔ جبکہ بقول قادیانی کذاب کے وی کا تھاز کا کے اور انسان کو کا فراد مسلمہ کذاب کا بھائی لکھتار ہا۔ جبکہ بقول قادیانی کذاب کے وی کا تھاز کا کے اور اللها م جو بقول مرز الله کی طرف سے ہوا تو ۱۹۰۰ء تک ہوئی ۴۳ سال موسلا دھار بارش کی طرح دی دالہام جو بقول مرز الله کی طرف سے ہوا تو ۱۹۰۰ء تک ہوئی ۴۳ سال موسلا دھار بارش کی طرح دی کر الہام جو بقول مرز الله کے محمد اق ۴۰ والله کی مرز آقاد یائی کو آگاہ نہ کیا گیا۔ طے شدہ ہات ہے کفر بہر طال فس پھنس جا کو واقعات کے جال فس پیش بیا کا دعو یدار کفر بھر سال میں بنیا ہے۔ کی کا دعو یدار کفر بھونے والے کا فرہوئے۔ زہر زہر ہے اس کو تریا تی کہ دینے سے اس کی حقیقت نہیں بنیں گے۔ کے بھونوں نبوت ورسالت میں بھی کیا آیا ہے قرآئی کو اپنے متعلق چہاں کرنے کی کوشش کی مرز اللہ بھونی نبوت ورسالت میں بھی کیا آیا ہے قرآئی کو اپنے متعلق چہاں کرنے کی کوشش کی گئی۔ نہ مانے والوں کو کا فرو غیر ولکھا گیا۔

غیراحمہ یوں کے بچوں تک کے جنازے پڑھنے حرام قرار دیئے گئے بلکہ خودم زانے اپنے بیٹے فضل احمد کا جنازہ نہ پڑھا۔اس لئے کہ اس عکر مڈجیسے خوش نعیب نے ابوجہل جیسے باپ کڑبیں مانا تھا۔اور مشہور بات ہے۔ کہ ظفر اللہ نے باوجود پاکستان کے وزیر خارجہ ہونے کے بانی پاکستان قائد اعظم کے جنازے میں شرکت نہیں کی بلکہ علیحدہ کھڑار ہا۔اور پوچھتے پرصاف صاف کہددیا کہ مسلمان حکومت کا کافروز پر جھے بجھلویا کافر حکومت کا مسلمان وزیر جھے بجھلو۔

میں نے ایک پیفائے ۱۹۷۴ء میں حافظ آباد کے ایک منتخب ممبر تو می اسبلی کے لئے لکھا تھا۔ تا کہ اسبلی میں اسلامیان علاقہ حافظ آباد کی نمائندگی کرتے ہوئے مرزائیوں کو غیرمسلم اقلیت قرار دینے کےمطالبہ کی حمایت کرے۔اس مختصر پیفلٹ میں تصویر کے دولوں رخ دکھائے مجئے۔ مرزا پہلے کیا کہتار ہااور بعد میں ہندوادرا گھریز کی ہمہ پرکیا کچھ کرگزرا۔ مفادعامہ کے پیش نظراہ بھی شائع کرر ہاہوں۔ کہ عوام الناس خودمطالعہ کریں۔ اور مجھیں کہ چودھویں صدی کا قادیانی د جال کذاب یا صیادکس بری طرح اپنے تیار کردہ دام میں الجھ کر پھڑ ارہا ہے۔ بعث تعمد دکی خبر

حدیث شریف شی حفرت ابو ہریرة رسول التمالیة سے رادی ہیں۔ فرمایا: "ان الله بعدت لهذه الامة علی راس كل مائة سنة من يجدد لها دينها" (مكاؤة شريف، اب داؤدج من ١٣٣١، باب مايذكر في قدر المائة) به فك الله تعالى اس امت كے لئے ہرصدى ك فتم پر المائة من بيج گاجوامت كے لئے اس كادين تازه كرے گا۔

حديث تجديدكي شرح اورمجد ديت كي حقيقت

حاشیداز مفتی غلام سرورصاحب قادری رضوی ایم اساسا مک لاء یو نیورشی بهاولپور
یمی جب علم وسنت میں کی اور جہل وبدعت میں زیادتی ہونے گئے تو اللہ تعالی اس صدی کے ختم یا
شروع پراییا شخص پیدا کرے گا جوسنت وبدعت میں امتیازی شان پیدا کرے گا علم کوزیادہ اور اہل
علم کی عزت کرے گا۔ بدعت کا قلع قمع کرے گا۔ اور اہل بدعت کی شوکت تو ڑ دے گا۔ وہ خدا کے
سواکسی سے نہیں ڈرے گا۔ سر بکف ہوکردین مجری تعلیق کے جھنڈے گاڑے گا

شخ ابوز ہرہ مصری نے اپنی کتاب (اسلامی مذاہب) میں قادیانی عنوان کے تحت لکھا ہے کہ:''رہا مرزا قادیانی کامجد دوالی حدیث ہے تمسک! تواس شمن میں عرض یہ ہے کہ مجد دوین سابقین نے ند نبوت کا دعویٰ کیا اور ند مجزات کا پھر مرزاا کیہ مشتی شخصیت کیونکر ہو سکتے ہیں۔مرزا قادیانی کی تعلیمات کا اسلام ہے کوئی سروکارنہیں۔'' (اسلامی خداہب ص۲۸۸)

شان مجدد

الله تعالی نے جہاں امت محمد میں اللہ پر اپنی ہر نعت تمام کر دی اور دین حنیف کو کھل فریا دیا۔ دیا۔ دیا۔ دیا۔ دیا۔ وہاں نبوت کا سلسلہ عالیہ بھی سرور کا نتات حضور سید نامجم مصطفیٰ میں اللہ کے سلسلہ عالیہ بھی سرور کا نتات حضور سید نامجم مصطفیٰ میں اللہ کے ساتھ کے مسلسلہ عالیہ بھی سرور کا نتات حضور سید نامجم مصطفیٰ میں اللہ کے اللہ کا معالم کی اللہ کی اللہ کی اللہ کا معالم کے اللہ کا معالم کی اللہ کا معالم کی اللہ کا معالم کی معالم کی معالم کے اللہ کا معالم کی اللہ کے اللہ کا کہ کا معالم کی معالم کی کا معالم کی اللہ کا معالم کے اللہ کا معالم کی کا کا معالم کی کا معالم کا معالم کی کا معالم کی کا معالم کا معالم کا معالم کا معالم کا معالم کی کا معالم کا معالم کا معالم کا کا معالم ک

آنخصور الله کے بعد اصلاح خلق اور نفاذ واجرائے احکام شرعیہ کا مقدس فرض علماء وصلحاامت بحالاتے رہے۔

مردور میں کالمین کی ایک جماعت سرگرم عمل رہی ہے۔ جوصد افت عرم عشق دین اور یا کیزگی قلب کے اعتبار سے عامۃ الناس میں متاز رہی ہے۔ ایسے افراد کا ظہور حالات کی نزاکت اور ضروریات زمانہ کے مطابق ہوتا ہے۔ امت محریے کی صاحبہا الصلوق والسلام پر اللہ تعالیٰ کے لا تعدادا حسانوں میں سے ایک برااحسان بیہ کہ اس نے اپنے دین کے احیاء واجراء کی خاطر دنیا کوکسی دور میں بھی اپنے ''عبادی المشسکور ''سے خالی میں رہنے دیا تظہیر وہنی وگئر اصلاح احوال، تجدید دین، تہذیب و تظیم، وعوت وارشاد، تقلد واجتہاد، تذکر وتزکید، تقید و تقیع، حفظ وراث و بدایت فی الارض والامت کے لحاظ سے ان وراث و بدایت فی الارض والامت کے لحاظ سے ان کے کارنا ہے جوانبول نے اپنے عہد میں مرانجام دیئے۔ نا قابل فراموش ہیں۔

ایسے بی کاملین میں بطورخاص قائل ذکر شخصیت "مجدد" کی ہے۔ مجددا ہے فکر سی کے ساتھ اسلامی اخلاق کا کامل مونہ ہوتا ہے۔ وہ ایک بے باک مبصر، جسمہ ایار اور آئینہ اسلام موتا ہے۔ اور حق وباطل میں ذرہ بحر آمیزش اور کسی شم کی مصالحت روائیس رکھتا۔ فوز وفلاح کے جیتے کچھ انعامات امت کو حاصل ہوتے ہیں۔ ای کے وسیلہ سے ہوتے ہیں۔ جیسا کے خود شخ احمد مرمندگ نے فرمایا ہے۔

عجد آل است كه مرجد درآل مت از فوش برائ امت رسد به توسط اور سد اگرچه اقطاب وادناد درال دفت باشد

مجدديت كي حقيقت

اللہ تعالیٰ نے بی نوع انسان پرجو کونا کوب احسانات فرمائے ہیں۔ ان ہیں سب سے
ہوا احسان سے ہے کہ ان کی ہدایت کے لئے اور اپنے قرب در صااور جنت کا ان کو سخق بنانے کے
لئے نبوت ور سالت کا سلسلہ جاری فرمایا۔ انسانی و نیا کے آغاز سے لے رحصرت میں اللہ کی بعث تک بیسلسلہ ہزاروں سال جاری رہا۔ اور انسانوں کی روحانی استعداد فطری طور پر بھی اور انبیاء علیم السلام کی سلسل تعلیم و تربیت کے ذریعہ بھی ہرا ہر تی کرتی رہی ۔ بہاں تک کہ اب سے کوئی علیم السلام کی سلسل تعلیم و تا ہوئی ۔ انسانیت روحانی استعداد کے لحاظ سے کویا بالغ ہوئی ۔ تو حکمت الہی نے فیصلہ کیا کہ اب ایک کال ہدایت اور ایسا کمل وین پوری انسانی دنیا کو عطافر مادیا جائے۔ جو فیصلہ کیا کہ اب ایک الی ہواور ایک سب قوموں کے حسب حال ہوا ورجس میں آئندہ بھی کسی تربیم دستی کی ضرورت نہ ہواور ایک سب قوموں کے دریعہ اس ہوا ورجس میں آئندہ بھی کسی تربیم دستی کی ضرورت نہ ہواور ایک مطابق الیے بی درسول کے ذریعہ اس ہما ہوا درجس میں آئندہ بھی استی میں تربیم دین خوا میں اسلسلہ کوئم کردیا جائے ۔ حکمت خداد ندی نے اس فیصلہ کے مطابق معتری خوا میں اور این کے ذریعہ مطابق معتری خوا می کردیا جائے ۔ حکمت خداد ندی نے اس فیصلہ کے مطابق معتورت خوا مایا اور ان کے ذریعہ معتری خوا میں خوا اور دین تی کے ساتھ میتوث فرایا اور ان کے ذریعہ بھی جوئے مقدر سے محقول کوناتم آئی جوئے تربی کی استی میتوں فرایا اور ان کے ذریعہ بھی جوئے مقدر سے محقول کوناتم آئی کی بیون کی تعدر سے محقول کوناتم آئی کی بیا کہ میں خوا سے اور تکیل دین کا اعلان بھی فرما دیا۔

حضوطا الله کی تشریف آوری سے قبل بوری انسانیت کو اسٹے کرنے کے لئے صرف اور صرف توحید باری تعالی مرکزی نقطه اورنعره تها کیونکه نبوت کسی نبی کی بھی عالمکیز نبیل تھی۔ ہرنی اك مخصوص علاقد يا كرده، قبيله كے لئے مادى مائے مجے تھے۔ اور ان سب ميں ايك قدرے مشترك ادرمركزيت بياد ووتوحيد بارى تعالى "لا السيه الا الله " ككلم يرب ادرسيد كا كتات الله كاسارے جهانوں كے لئے رسول وبادى بن كرتشريف لانا تمام عالمين كے لئے رجت بن کرآ نا۔سب کوڈرسنانے والا اور مبشر بن کےسب کی طرف تشریف لانا۔ کو یا ابساری كا ئات كے اتحاد كے لئے رسول كر يم الله كو عالمكير شانوں كے ساتھ رسول اور نبي ماننا بلكہ خاتم النهین ماننا از جد ضروری ہے۔آپ تاریخ عالم کا مطالعہ کریں۔آنخضرت اللہ کی بعثت سے لل جتنے كذاب موئے سب نے الله رب مونے كا دعوىٰ كيا۔ كوكك و مجمعة سے كدعوىٰ نبوت سے الل اسلام کی مرکزیت متاثر ہوتی ہے اور دیشن کا بدف بھیشہ مرکز وبحور ہوتا ہے۔ تیمی تو آخضرت الملك كزمانه مبارك سيشروع موكر يعنى مسلمه كذاب سے لي كرمرزا قادياني تك جس كذاب نے بھى كافراندوعوىٰ كيا الوہيت كے بجائے وعوىٰ نبوت كيا۔ وثمن جيشه مركز فمكن ضرب لگانے کی کوشش میں معروف رہے ہیں۔ میرے نزد کی نمرود، شداد، فرعون بیسے کافرول کا دعوائے الوہیت جتنا تھین مرکز تو ڑاور کافرانہ ہے۔ای طرح مسلیمہ کذاب سے قادیانی کذاب تک یا اس کے بعد جینے کذاب وعوی نبوت کریں۔ان کا دعویٰ نبوت بھی فرعون وشداد سے کم كا فرانه كى صورت بھى نىن ـ

حفاظت دين كافطرى اورقدرتى انظام

چونکہ بیددین قیامت تک کے لئے اور دنیا کی ساری قوموں کے لئے آیا اور مخلف انتقابات سے اس کو گر رنا اور دنیا کی ساری قوموں اور ملتوں کی تہذیبوں سے اس کا واسطہ پڑتا تھا۔ اور ہر مزاج و قماش کے لوگوں کو اس بیس آتا تھا۔ اس لئے قدرتی طور پرنا گزیتھا کہ جس طرح پہلے نبیوں کے ذریجہ آئی ہوئی آسائی تعلیم وہایت بیس طرح طرح کی تحریفیں اور آمیزش ہوئیں۔ اور عقائد و آعال کی ہوئوں نے ان بیس جگہ پائی۔ ای طرح خدا کی نازل کی ہوئی۔ اس آخری ہوایت و تعلیم میں بھی تحریف و تبدیل کی کوشیں کی جائیں۔ اور فاسد مزائ عناصراس کو اپنے فلط جارت و تعلیم میں بھی تحریف و تبدیل کی کوشیں کی جائیں۔ اور فاسد مزائ عناصراس کو اپنے فلط خیالات اور اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق و ما میں۔ اور اس طرح بیامت بھی عقائد واعمال کی اور سرح اور اس طرح بیامت بھی عقائد واعمال کی موجانے کے ساتھ بھی اس دین کی بھول مجلوں بھی اس و بین کی اس دین کی

حفاظت كے لئے ايك فاص انظام كرديا كيا۔

کراللہ عزوجل نے خود قرآن پاک میں اعلان فرمایا کہ: ''انیا نصف نزلفا الذکو واللہ لحفظون ''کے مطابق اس کامل واکمل دین کی تفاظت کا ذمہ لے اور اس باطنی نظام کے ساتھ طاہری نظام کا بھی اہتمام فرمایا کہ جردور میں کچھا سے بندگان پیدا ہوتے رہیں۔ جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین کی خاص فہم ویصیرت عطا ہوجس کی وجہ سے اسلام اور غیر اسلام سنت و بدعت کے درمیان امتیازی کیر کھنے کئیں اور اس کے ساتھ دین کی تفاظت کا خاص واحیہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے ولوں میں ڈالا جائے۔ اور اس راہ میں ایک عزیمت بھی ان کوعطا فرمائی جائے کہ ناموافق سے ناموافق حالات میں بھی وہ اس فتم کے جرفتہ کے مقالمہ میں سینہ پر جو اس میں اور دین حق کے چشمہ صافی میں الحاود کر ان کی کوئی آمیزش نہ ہونے دیں ۔ اور امت موجا کیں ۔ اور دین حق کے چشمہ صافی میں الحاود کر ان کی کوئی آمیزش نہ ہونے دیں ۔ اور امت کے مقالمہ ہوتو خاتم انجین میں الحاد جد ایک کی گئے گئے کو فادار جافار لفکری کی طرح وہ اس کی رہنے گئی کے لئے اپنی پوری طاقت کے ساتھ جدوجہد کریں ۔ اور کوئی لا کج نہ کوئی خوف ان کے قدم روک سکے۔

الله تعالى في اپن وين كى حفاظت كے لئے اس ضرورت كا بھى اجتمام فر مايا اوراس كا بھى اجتمام فر مايا اوراس كے تخرى رسول مايا كہ :

"الله تعالی میری امت میں قیامت تک ایسے لوگ پیدا کرتارہے گا جودین کی امانت کے حامل وامین اور محافظ ہوں گے۔وہ الل افراط وتفریط کی تحریفات سے دین کو تحفوظ تحمیس گے۔ اوراس آخری وین کو بالکل اصلی شکل میں امت کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔اوراس میں نی روح پھو تکتے رہیں گے۔اس کام کا اصلاحی عنوان تجدیدوین ہے۔اور اللہ تعالی اپنے جن بندوں سے ریکام لے وہی مجددین ہیں۔"

چونکہ آخضرت کے فاتم انہیں ہیں۔ آپ آلی کے بعد کی کو نوت ملنے والی نہیں۔
البذا آپ آلی کے گئے اور امت کو ان انظامات سے بطور پیش کوئی کے آگاہ کرے مطمئن کردیا گیا۔
بیش از بیش کئے گئے اور امت کو ان انظامات سے بطور پیش کوئی کے آگاہ کرے مطمئن کردیا گیا۔
بیض اہم انظامات کی خرقر آن مجید جس ہے اور بیش کی احادیث میجھ جس۔ چنانچہ ہرصدی جس
مجد وکا ہوتا بھی آئیں انظامات کے سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ جس کا تذکرہ احادیث میجھ جس ہے۔
بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ ایک صدی جس ایک مجد وہوتا ہے۔ مگر یہ بات میجی نہیں۔ مجدد
کے لئے بیشروری نہیں کہ اس کواسٹ مجد دہونے کاعلم ہو۔

الله تعالی بعض وقت اپنے کسی بندہ کو مصلحت عامہ کے لئے مخصوص کر لیتا ہے اور اسی کے ذریعیہ ناکدہ پہنچا تا ہے۔ مجدد کی سب سے بڑی پیچان اس کے کارنا مے ہیں۔ مہاہت دین اور اقامت سنت اور از الد بدعت اس کی خاص شان ہوتی ہے۔ غیر معمولی کوشش اس سے ظہور میں آتی ہے۔ اور اس کی کوشش کا غیر معمولی نتیجہ یعنی توقع سے بہت زا کد کھتا ہے۔ تقیم محمولی نتیجہ یعنی توقع سے بہت زا کد کھتا ہے۔ تقیم محمد مد

محققین کا کہنا ہے کہ امر تجدید علیاء، فقہاء اور جمہدین سے بی محضوص نہیں ہے۔ بلکہ
بادشاہان اسلام قر اُء، محدثین، زاہد، عابد، واعظ نحو وصرف، تاریخ ومیرت کے علیاء بنی اور دولت
مند بھی اس میں شامل ہیں۔ جو مال ودولت لٹا کر علیاء کرام، مجہدین عظام سے دین کے تجدید
طلب امور کو تازہ کراتے ہیں۔ اور بیامرکس ایک فرقہ سے بھی مخصوص نہیں ہے۔ بلکہ نفی ندہب ہو
یا مالکی، شافعی ہو یا حنبلی، ہر فد ہب میں مجدد پیا ہوتے چلے آئے ہیں۔ ہاں پچھا کا برایے ہیں
جنہوں نے صرف اپنے ہی ہم مسلک مجددین کی فہرست معرض تحریر میں رکھی ہے۔ جس سے
دوسروں کی نفی مقصود نہیں۔

حدیث شریف ہے واضح ہوا کہ ایک سوسال کے بعد دوسری صدی شروع ہوجاتی
ہے۔جس ش پہلی صدی کا کوئی شخص زندہ نہیں پایا جاتا۔ کیونکہ اس است میں سوسال سے ذائد عمر
شاذ و تا در بی ہوتی ہے۔ البعتہ دین و شریعت مطہرہ نے ہمیشہ رہنا ہے۔ اس کے احکام کوگردش
گردوں اور تغییرات زمانہ متاثر نہیں کر سکتے۔ وہ جیسے تھے ویسے بی رہتے ہیں۔ ہاں ان کی افہام
موت العالم موت العالم کے مطابق دنیا کوسونا اور بے رونق کر کے ملک بقاء کورخصت ہوجاتے
ہیں۔ آنے والی سلوں کے افکارش لیعت کے احکام سے ناواتف اور ان کے اذہان اس کی حکمتوں
ہیں۔ آنے والی سلوں کے افکارش لیعت کے احکام سے ناواتف اور ان کے اذہان اس کی حکمتوں
ہیں۔ آنے والی سلوں کے افکارش لیعت کے احکام سے ناواتف اور ان کے اذہان اس کی حکمتوں
موت العالم موت العالم کے مطابق دنیا کوسونا اور بے رونق کر کے ملک بقاء کورخصت ہوجاتے
ہیں۔ آنے والی سلوں کے افکارش لیعت کے احکام سے ناواتف اور ان کے اذہان اس کی حکمتوں
موت تا آشنا ہوتے ہیں۔ بہی چیز دین سے ان کی لا اہا کی اورشر لیعت پاک سے بے رغبتی کا باعث
ہوتی ہے۔ جس کی وجہ سے مسائل اور ضروریات ایسے مجور ہوکر رہ جاتے ہیں چیسے ایک پرانی چیز کو اللہ بات اس کی حقاعت کے اسرار سے آراستہ ہوتا ہے۔ جس کی گرد و انسا اس کی حقاعت کا ذمہ لیتے ہیں ) کا کرشہ ظہور میں لاتے ہیں۔ اور ان سے خدمت دین لیتا ہے۔ اور ان میں جذبہ احیاء سنت ایسا کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے کہ وہ گر ابی سے خدمت دین لیتا ہے۔ اور ان میں جذبہ احیاء سنت ایسا کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے کہ وہ گر ابی

خدمت دین کی ذمدداری عدد برآ موتے ہیں۔

یہ بات زبان زدعام ہے کہ ہرصدی پرایک مجد دمبعوث ہوتا ہے۔ مگر بہنظر تحقیق جو متر ہے ہوا ہے۔ وہ بیہ بے کہ بیک وقت کی ایک مجد دہو سکتے ہیں۔ بلکہ ہوتے چلے آئے ہیں۔ جیسا سے عزقہ معنوں کا مرکز میں میں میں معنوں میں سے شرق بھی اور اس اور ماکس محر

کے مختر یب قار کین کرام کچھ مجد ددین حضرات سے شرف تعارف بھی حاصل فرما کیں گے۔
سجان اللہ ..... اللہ والوں کی مبارک زندگی باشندگان جہاں کے لئے ایک نعت عظمیٰ
ہے۔ جن کے وسیلہ جلیلہ سے مصیبتیں لتی اور مشکلیں آسان ہوتی ہیں اور ان کے وجود باجود کی
برکتوں سے وہ عقدے ایک چنگی سے حل ہوجاتے ہیں۔ جنہیں نہ کسی کا تاخن تذہیر کھول، نہ
تر از ویے عشل تول سکے۔ وہ پاک مخصیتیں اپنی صورت وسیرت، رفقار، گفتار، روش اور اوا میں
رسول اللہ اللہ کی تصویر اور صفات قد سید کی مظہر ہوتی ہیں۔ وہ جہاں اسرار شریعت کی حامل ہوتی
ہیں۔ وہ ای رارشر یعت کی حامل ہوتی

قدرت خداد ندی نے ہر قرن میں ایسے لوگ پیدا کئے ہیں۔ جن کا کام ہرخطرہ سے نڈر ہوکر راہ حق کے ان نشانات کو بے غیار کر دکھانا ہے۔ جو اہل زمانہ کے افراط وتفریط کی تیز اور شد لہروں سے یامال ہوجاتے ہیں۔

بلکہ ہرصدی کا تختم یا آغازایے بے باک تن کے داعیوں کی نوید بعثت کا ضرور حامل ہوتا ہے۔اور بیمردان خدائی ہوتے ہیں۔جن کی علمی اور علی جدوجہداور نگاہ کرم سے عالم کی بہار برقرار ہے۔اگران کا وجود باجود نہ ہوتوسب کھے برباد ہوکررہ جائے۔

مجددین کے متعلق اہم معلومات

سطور بالا جو کرسلف صالحین کے بیانات کی روشی میں تحریر ہوچکی ہیں۔ان سے جو معلومات مجددین عظام کے متعلق واضح ہوتی ہیں۔مخضراً پیش خدمت ہیں۔

ا المنتخفرة المنتفق كارشاد كراي كمطابق كهاصلاح حال اوردين حقد من تازكي پيدا

كرنے كے لئے برصدى من مجدد پيدا ہوتے رہيں كے۔

۲..... مجددین برصدی کے سی نہ سی حصہ میں تجدید کے لئے ضرور ظاہر ہوکرستی وکوشش فرمائیں گے۔

سسست مجددین ہرصدی میں ایک سے زیادہ ہوتے رہے ہیں۔اور مختلف علاقول میں بھی ہوسکتے اور ہوتے رہیں گے۔ بلکہ ہوتے رہے ہیں۔

م..... مجددین خلف فقیریه طبقات یعن خنق ، ماکی ، شافعی اور حنبل گویا ہر طبقہ سے ہوتے رہے

ہیں۔اورآ ئندہ بھی یقیناً ایسانی ہوگا۔

...... جن مجددین پاک کے متعلق آج تک تاریخ نے معلومات فراہم کئے ہیں۔ ابن سے روز ردش کی طرح واضع ہوگیا ہے۔ کہ آج تک کی مجدد نے اپنے مجدد ہونے۔ اپنے متعلق حامل وی، صاحب مجزات، اور صاحب رسالت و نبوت ہونے کا دعویٰ نبیں کیا۔

البذا مرزاغلام احرقادیانی برگز برگز چود موی صدی کا مجد ذمین بوسکا۔ کونکہ قادیانی
کذاب نے دعوائے نبوت کر کے واضح طور پراپٹے آپ کوملت اسلامیہ سے فارج کرلیا ہے۔ کسی
بزرگ نے فرمایا کہ ہندسہ ایک کے ساتھ جوں جوں صفر زیادہ لگاتے جا نمیں رقم برمتی جائے گی۔
لیکن ایک کا ہندسہ منادیئے سے جا ہے کتے بھی صفر ہوں۔ سب بے وقعت ہوجا نمیں گے۔ بالکل
ای طرح ایمان کا ایکا نہ ہوتو پھرکوئی عمل بھی حقیقت میں بالکل عمل بی نہیں۔ کفرالی خبافت ہے۔
جو ہرعمل کو بر باد کردیت ہے۔ کفرکی بھی مقام ومرتبہ کے حصول میں بدترین رکاوٹ ہے۔ تو پھر
کذاب قادیانی کا دعوی مجددیت۔ چہم مقال

پہلی صدی سے چودھویں صدی تک کے چھمجددین کے مبارک نام پہلی صدی کے بجدد

میلی صدی کے مجدد عربن عبدالعزیر جن کا وصال ۱۰ او میں ہوا۔ میلی صدی کے دوسر محددام محد بن سیرین بیں جن کا وصال ۱۰ او میں ہوا۔

دوسرى صدى كيحدد

حضرت امام حسن بقری متونی ۱۱ه امام عظم ابو حنیفه متونی ۱۵ه ها مام عظم ابو حنیفه متونی ۱۵ه ها مام محدین حسن هیبایی جن کاوصال ۱۸ه هیس موا امام مالک بن الس متونی ۱۵ ماه مام می رضاین امام مولی کاظم متونی ۱۸ متونی ۱۸ متونی ۱۸ متونی ۱۸ متونی ۱۸ متونی ۱۸ متونی سام متونی کاظم متونی ۱۸ متونی ۱۸ متونی ۱۸ متونی ۱۸ متونی ۱۸ متونی ۱۸ متونی سام متونی کاظم متونی سام متونی کاظم متونی سام متونی کاشکی متونی ۱۸ متونی سام متونی کاظم متونی سام متونی کاظم متونی سام متونی کاشکی متونی کاشکی متونی کاشکی متونی کاشکی کا

تيسرى صدى كي مجدد

امام ابولحن على بن عمر دارتطنى صاحب سنن متو فى ٢٠٠٧ هـ امام احمد بن حنبل متو فى ٢٨٦هـ

چوتی صدی کے مجدد

ا مام طحاوی متونی ۱۳۳ه ه اور امام اساعیل بن حماد بخویری بغوی متونی ۱۳۹۳ ه وامام ابد جعفر بن جریر طبری متونی ۱۳۰ ه وامام ابوحاتم رازی متوفی ۱۳۲۷ ه

بانجوي صدى كے مجدد

امام ابولعيم اصفهائي متوفى مهم ها، امام ابوالحسين احمد بن محمد بن ابو بكر القدوري متوفى ٢٢٨ ه

الم علامه حسين بن محد راغب أصفها في متوفى ٥٠١ه والم محد بن محد غزالي متوفى

چھٹی صدی کے مجدد

ا مام فخر الدين ابوالفطئل عمر رازيٌّ وصال ٢٠١ه وعلامه امام عمرتنفي صاحب العظائدٌّ وصال ١٣٧٤ء وامام قاضى فخر الدين حسين منصورٌّ وصال ٥٩٢هه صاحب فمآوي قاضى خان اور حضرت امام ابومجمد حسين بن مسعود فراءٌ متو في ٤١٦هه

ساتوي صدى كے مجدد

علامه امام ابوالفضل جمال الدين محمد بن افريقي مصريٌ صاحب لسان العرب وصال السه ورهيخ المشائخ خواجه شهاب الدين سبرورديٌ وصال ۲۳۲ هه، معترت خواجه خواجهًا ن سلطان المشائخ معين الدين چشتی اجميريٌ وصال ۲۳۳ هه امام ابوالحن عزالدين على بن محمد معروف ابن البيروصال ۲۳۰ هاورامام اولياء شيخ اكبرمي الدين محمد وف اين عرفيٌ وصال ۲۳۸ ه

أتفوي صدى كمجدد

ا ، م عارف بالله تاج الدين بن عطاء الله سكندريٌّ وصال عرب هواورسلطان المشاكُّخ خواجه نظام الدين اوليا مجبوب التيَّ وصال ٢٥ هـ وعلامه المام عمر بن مسعودٌ ثقتا زاتيَّ وصال ٩٢ هـ هـ نويس صدى كے مجدد

امام حافظ جلال الدين ابو بكر عبد الرحمان سيوطي متوفى اا ٩ هه امام تورالدين على بن احمد مصرى سمبودى صاحب وفا الوفاء متوفى اا ٩ هه، امام محمد بن يوسف كرمانى شارح بخارى متوفى ٢ ٨ هه هه امام مشر الدين ابوالخير محمد بن عبد الرحمان سخاوي متوفى ٢ • ٩ هه علامه امام سيد شريف على بن محمد جربانى متوفى ٨ ١ هه

#### دسویں صدی کے مجدد

حفرت امام شهاب الدین ابو بکراحمد بن محمد خطیب قسطلا فی شارح بخاری متوفی ۹۱۳ هه وعارف باللّدامام محمد شربیتی صاحب تغییر سراح منیرمتوفی ۹۱۹ هه وعلامه یشخ محمد طاهرمحدث پثی متوفی ۹۸۷ ه

## گیارهویں صدی کے مجدد

حفرت علامه امام على بن سلطان قارئٌ وصال ١١٠ اه وحفرت امام رباني عارف بالله جناب شخ احمر مر مندي المعروف مجد دالف ثاتيٌ متو في ٢٣٣٠ اها ورحفرت سلطان العارفين محمد باموّ ١٠١٧ه

### بارہویں صدی کے مجدد

حفرت علامه مولانا ما ما بوالحن محد بن عبد الهادى سندهى متوفى ١١٣٨ هـ ، حفرت علامه عارف بالله امام عبد الغنى تابلسي متوفى ١١٣٨ هـ ، حضرت علامه في احمد ملاجيون متوفى ١١٢٥ هـ تيرهوي س صدى كے مجدد

حضرت علامه امام بحرالعلوم عبدالعلى تكصنويٌّ متو فى ۱۲۲۱ه، علامه عارف بالله يشخ احمه صادي ما كلى متو فى ۱۲۳۱هه، علامه عارف بالله احمد بن اساعيل طحطا ديّ استام هضرت شاه عبدالعويز صاحب محدث دبلويٌّ متو فى ۱۲۳۹هه -

# چودھو يں صدى كے مجدد

ا مام الل سنت اعلی حصرت مولا ناشاہ احمد رضا خان قادری صاحب فاضل بریلوی ، آپ کی ولادت باسعادت بھارت کے صوبہ یو پی کے شر بریلی میں ۱۰ شوال ۱۲۷۲ھ بمطابق ۱۲۹ جون ۱۸۵۲ء بروزشنبہ بوقت ظہرا ہے والد ماجد مولا ناتق علی خان کے گھر میں ہوئی۔

حصرت مولانا شاہ احمد رضا خان نے علم دین وشریعت کو حصرت مولانا غلام قاور صاحب اوراپنے فاضل کرم والدصاحب حضرت مولانا تقی علی خان سے حاصل فر مایا۔ اور تیرہ برس دس ماہ کی عمر میں حفظ قرآن پاک سے شروع کر کے صرف بنجو، اوب، حدیث، تفییر، کلام، اصول معانی و بیان، تاریخ، جغرافیہ، حساب، منطق فلسفہ، بیئت وغیرہ وجمیع علوم دیا بیہ عقلیہ ونظلیہ کی تحمیل محانی و بیان، تاریخ، جغرافیہ، حساب، منطق فلسفہ، بیئت وغیرہ وجمیع علوم دیا بیہ عقلیہ ونظلیہ کی تحمیل کر کے اشعبان المعظم ۲۸۱ اے کوسند فراغت حاصل اور دستار فضیلت زیب سرفر مائی۔

امام اہل سنت نے سلوک وطریقت کے علوم امام اولیاء سیدنا ومرشد ناشاہ آل رسول

ماہرویؓ سے حاصل کیے۔ اور ان کے وست جن پرست پرسلسلہ عالیہ قاور پیمیں بیعت ہوئے۔ انہوں نے آپ کوتمام سلاسل میں اجازت وخلافت بخشی۔ نیز آپ نے حضرت امام اولیاء ابوالحن نوری ماہرویؓ سے بھی روحانی اور باطنی علوم کا اکتساب کیا۔

فاضل بریلوی نے تمام عمر وین مصطفی الله کی اشاعت و تبلیغ میں صرف کروی اور ہزار دل خوش نصیب وسعیدول علم طریقت و شریعت ہے منور فرمائے۔

چودھویں صدی کے عظیم مجدوشاہ احمد رضا خان ؒ نے ترجمہ قرآن پاک سے شروع کرکے کم وبیش تین ہزار کے لگ بھگ چھوٹی بڑی کتابیں کھیں جن میں ترجمہ قرآن شریف المسروف کنزالا بمان، فتو کل رضوبہ ہزار ہزار صفحہ کی ۱۲ جلدوں میں مرتب فرمایا۔الدولۃ المکیہ بربان عربی ساڑھے ۸ گھنشہ دوران سفر سعید مکہ کرمہ میں علم صطفیٰ علیہ التحیۃ والمثناء پر لکھ کرعرب وجم کے ہزاروں علماء جن میں موافق و مخالف بھی شعے درطہ حیرت میں ڈال دیا۔

مولانا احدرضا خان نے اپنی ہزاروں تھنیفات کے ذریعہ ہرمسکہ خواہ شرک ہویا تصوف وروحانیت کا فرہبی ہویا ساس ،خوردونوش کا ہویا زہدوعبادت سے متعلقہ قرآن وحدیث سے استے زبردست دلائل سے روشی ڈالی ہے۔ کہ دین حقہ کا ہر گوشہ چک اٹھا۔ مسلک تن کے چرہ پراہل ہوس کی ڈائی ہوئی گرد کھاس طرح جھاڑ دی کہ گردوغبار کے ساتھ بنی اہل ہوس بھی بے نشان ہوگئے۔

مولاتا شاہ احررضا خان اسلام کے رجل عظیم، صاحب زبان صاحب قلم، صاحب کردار جنہیں عرب و بیکھیں انوار رضا۔ اعلیٰ کردار جنہیں عرب و بیکھیں انوار رضا۔ اعلیٰ حضرت علاء حربین کی نظر میں ) جن کے دصال پر اہل ہند کے اپنے تو اپنے تو اپنے خالفین کے اکابرین نے اظہار تعزیت کرتے ہوئے ان الفاظ سے افسوس کیا کہ آج دنیا میں علم کا جراغ بجھ گیا اور محقیق کا آفاب غروب ہوگیا۔

جن كم متعلق شاعر مشرق مفكر اسلام حضرت علامه اقبال مرحوم في فرمايا:

ہندوستان کے دور آخر میں ان جیسا طہاع اور ذبین نقیمہ پیدائمیں ہوا۔ میں نے ان کے فقوی کے مطالعہ سے بیرائے قائم کی ہاوران کے فقاوی ان کی ذبانت، فطانت جودت طبع، کمال فقاجت اور علوم دیدیہ میں تبحرعلمی کے شاہر عادل ہیں۔

مولا نا جورائے ایک دفعہ قائم کر لیتے ہیں اس پرمضوطی سے قائم رہتے ہیں۔ یقیناً وہ اپنی رائے کا اظہار بہت غوروفکر کے بعد کرتے ہیں۔لبڈ انہیں اپنے شرعی فیصلوں اور فراوی میں مجمی کسی تندیلی یارجوع کی ضرورت نبیس پردتی۔ بایں ہمدان کی طبیعت میں شدت زیادہ تھی۔ اگر سیچیز درمیان میں نہ ہوتی تومولا نا احدرضا خان کو یا اپنے دور کے امام ایوطنیفہ ہوتے۔

حفرت مولانا احمد رضا خان جوعاش رسول ملكة آفاب شريعت وما بتاب طريقت اور چودهوي صدى كرم ده مرا بالم المقفر ١٩٢١ه برطابق ١٩٢١ ونماز جعد كوفت بريلي شريف المقاوت كريك ديئر

چودھویں صدی کے دوسرے مجدد

عزت مآب عالى مرتبت سيدنا ومرشد تااعلى حطرت قبله سيد پيرمبرعلى شاه صاحب نور نقره -

اعلیٰ حضرت پیرمبرعلی شاہ صاحب قدس سرت ہ العزیز کیم رمضان ۱۲۷۵ ہرطابق ۱۲۵۹ مرطابق ۱۲۵۹ مرطابق ۱۲۵۹ مرطابق ۱۲۵۹ مرطابق ۱۲۵۹ مرطابق ۱۸۵۹ میروز پیروارکو گولئر ، شریف میں پیدا ہوئے ۔ حضرت قبلہ عالم کانسبی تعلق والدین شریفین کے طرف سے آل رسول اللّی یا فرز عمان رسول اللّی طرف سے آل رسول اللّی یا فرز عمان رسول اللّی طرف سے۔

حضرت والانے ویلی تعلیم کھر کے پاکیزہ ماحول ہیں اپنے والد کرم اور دیکر خاندان کے بزرگوں سے حاصل کی۔ ازاں بعد بھیل تعلیم کے لئے حضرت مولا نا غلام محی الدین ہزاروی کو مقرر کیا گیا۔ جن سے آپ نے کافیہ تک تعلیم پائی۔ اس کے بعد آپ ایک طالب علم کی شان سے گولڑا شریف سے چل کرموضع بھوئی علاقہ حسن ابدالی شلع کیمبل پور (اتک ) کے فاضل اجل حضرت علامہ مولا نا محد شفیع قریش سے اڑھائی سال میں رسائل منطق قبلی تک اور خو و اصول کے درمیانہ اسباق کی تعلیم حاصل کی۔ پھر گولڑا شریف سے تقریباً ایک سوسیل دورموضع اگد علاقہ سون ضلع شاہ پور (سرگودھا) کے حضرت مولانا سلطان محمود سے حصول علم کے لئے حاضر خدمت ہوئے۔

لیکن حصول علم کی تھنگی اس مر دورویش کو پنجاب سے دورتقریباً اعدون ہندتک لے گئ اورآپ حضرت مولا نا احد حسن محدث کا نپوریؒ کے پاس پڑھے گئے۔ چونکہ مولا نا کا نپوری ہفتہ بعد جج پر جانے کے لئے تیاری فرمار ہے تھے۔ تو قبلہ عالم وہاں سے لوث کر محدث کا نپوریؒ کے استاو محترم استا دالکل حضرت مولا نا لطف اللہ نوراللہ مرقد وعلی کڑھی کے درس میں داخل ہو گئے۔

علی گڑھ میں مولا نا لطف اللہ کی ذات گرای شہرہ کا فاق بھی۔ آپ مفتی عنایت احمہ کے شاگر درشید تنے۔ جومولا نا ہزرگ علی علی گڑھی متوفی ۲۲۲۱ ھا درمولا نا شاہ مجمد اسحاق وہلوی متونی ۱۲۹۲ ھے کے شاگر و تھے اور شاہ محمد آملی حضرت شاہ عبدالعزیز محدث و ہلوگ کے لواسے اور حافقین تھے۔

علی کڑھ میں حضرت قبلہ عالم نے قریباً اڑھائی سال تعلیم حاصل کی اور اپنی قابلیت بلند اخلاق اور مثالی کردار کے باعث حضرت استاذ المکرم دو مگر اساتذہ کرام وہم مکتبوں میں بے حد مقبولیت اور تو قیر حاصل فرمائی۔

قبلۂ عالم علی کڑھ سے فارغ ہوکر مزید حصول علم اور سند حدیث حاصل کرنے کے لئے سہار نپور ہیں مولا تا احمد علی محدث فی حدث میں جاکر واخل ہوگئے۔ سہار نپور ہیں مولا تا احمد علی محدث فن حدیث کے امام تصور کئے جاتے تھے۔ بخاری شریف پرآپ کے حواثی آپ کی علیت اور کاملیت پر بین شہوت ہیں۔ آپ مولا نا عبد الحجی بحر العلوم اکھنوی اور شاہ عبد القاور وہلوگ کے شاگر و تھے۔ ۱۲۱ا ھکہ شریف جاکر خاندان ولی اللی کے شہور چھم و چرائ شاہ محمد اسحاق سے سند حدیث حاصل کی اور شخ الحدیث مولا نا احمد علی سہار نپوری سلسلہ صابر یہ کے مشہور بزرگ حاجی الداواللہ صاحب عہا جرکی کے استاد تھے۔

قبلہ عالم کی تحقیق علی اور شرافت، بلندی کردار زبدریاضت سے واقف ہوکر شخ الحدیث سہار نیوریؓ نے محسوس کرلیا کہ بیطالب علم ایک محققانہ بصیرت کا مالک ہونے کے ساتھ ساتھ عشق اللی کے بھی ایک اعلیٰ مقام پرفائز ہے۔ اور اللہ تجالی اس سے علوم طاہری وباطنی رسمیہ ودہید کے ساتھ ساتھ شریعت وطریقت کی خدمت بھی لینے والا ہے۔ اس لئے اسے زیادہ دیر تک روکنا دین کی خدمت کے منافی ہے۔ چنا نچہ ایک روز اچا تک اپنے دولت کدہ پر حضرت کی وعوت کی اور پھر سندھ دیث میر دکرتے ہوئے فرمایا کہ آپ کو مزید پڑھنے کی ضرورت بیس۔ وطن آشریف لے جائیں اور دین کی خدمت کے بچے۔

حصرت نے بخاری شریف اور مسلم شریف کی تعلیم کی تھی ۔ سندل گئی۔ جس پر ۱۲۹۵ھ تاریخ مرقوم ہے۔ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے تقریباً ہیں برس کی عمر میں علوم رسمید کی تکیل کر کے وطن کومرا جعت فرمائی تھی۔ اس کے دوسال بعد یعنی ۱۲۹ھ میں شیخ الحدیث مولا تا احمد علی سہار نیورگ کا انتقال ہوگیا۔

ببعث

قبله عالم في تعليم سے فارغ موكر تلاش مرشد ميں اپنے استاد محترم كے ساتھ في العصر

مش العارفین حفرت خواجهش الدین سیالوی کی خدمت عالیه میں عاضر ہوکر سلسله عالیہ چشتیه، میں بیعت فرمائی۔ مثس العارفین غوث زمال حضرت خواجه سلیمان تو نسوی سے فیف یافتہ تھے۔ حضرت قبلہ عالم قدس سرترہ، اپنے شیخ کی شان میں فرمایا کرتے تھے کہ شیخ علم طریقت کے مجته داور مجدد تھے۔ سلسلہ عالیہ قادری کافیض اپنے آباء اجداد سے لی چکا تھا۔

نیز دوران سفر سعید مکہ معظمہ میں حضرت قبلہ عالم گولزوی قدس سرہ العزیز شخ العرب والحجم حاجی الدادالله صاحب مها جر گئے سے ملے اوراستفادہ کرتے رہے ہیں۔ بالآ خرحاجی صاحب قبلہ نے سلسلہ کچشتیہ۔صابر بیای المجرہ عطافر ہاکرا جازت وخلافت سے نوازا۔ حاجی صاحبؓ نے ےاسا ھ • • 19-194ء کو کہ کرمہ میں رحلت فرمائی اور جنت المعلٰی میں دفن ہوئے۔

حفرت گولز و گفر ماتے تھے۔ کہ عرب شریف کے قیام کے دوران ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ جھے ای جگہ رہائش اختیار کرلیئے کا خیال پیدا ہو گیا۔ مگر حاجی صاحب قبائش نے فر مایا کہ پنجاب میں بنقر یب ایک فتنہ نمودار ہوگا۔ جس کا سدباب صرف آپ کی ذات سے متعلق ہے۔ اگر اس وقت آپ محض اپنے گھر میں خاموش ہی بیٹھے رہے۔ تو بھی علاء عصر کے عقا کہ محفوظ رہیں گے۔ اور وہ فتنہ زور نہ پکڑ سکے گا۔ جیسے کہ آپ کی تضنیفات ولمفوظات سے ظاہر ہوتا ہے۔ آپ پر بعد میں انکشاف ہوا کہ اس فتنہ سے مراوقا ویا نہیت تھی۔

عالی نسب سید حضرت گولزوگ نے جب آپ کوعلوم ظاہری وباطنی سے آراستہ کرایا۔
کئی علاء حق اور مشائخ عظام کی دعاوں سے دامن طلب بھر چکے۔ زیارت حربین شریفین سے تمناوسل
پوری کر چکے۔ نور مصطفی سیالی کی نورانیت سے دل وقاہ کی دنیا کومنور فرہا چکو تو کل علی اللہ، جہاد فی
سبیل اللہ کے لئے میدان عمل میں نکل آئے۔ خداع زوجل کے دین برحق اسلام کی حمایت میں شب
وردز ایک کر دیئے۔ مسلک حق اہل سنت کیخلاف المحفے والی برآ واز کے سامنے سین تان کر ڈٹ گئے۔
وردوز ایک کر دیئے۔ مسلک حق اہل سنت کیخلاف المحفے والی برآ واز کے سامنے سین تان کر ڈٹ گئے۔
حضرت گولز وی نے جماعت حق میں جس خاب عابرت قدمی سے جلالت چشتید کا مظاہرہ فرما یا کہ شیطان
حضرت گولز وی نے جماعت حق میں جس خاب عابرت قدمی سے جلالت چشتید کا مظاہرہ فرما یا کہ شیطان
لعین کے پروروہ راہ متنقیم سے بھٹے ہوئے منظم کروہ عبرت تاک تباہی سے دو چار ہوئے۔ اہل
لعین کے پروروہ راہ متنقیم سے بھٹے ہوئے منظم کروہ عبرت تاک تباہی سے دو چارہ ہوں یا
کھڑا الوی۔ رافضی ہوں یا خارتی، بلکہ کا گریس کی ہندوانہ اور کا فرانہ سیاست کیجلا ف اس قدر
زبروست بچاہدانہ اور مجددانہ کار فرایاں انجام دیئے کہ دلائل کے آئی نے جس بے بسی کے عالم میں
دم تو ڈے نظر آئے۔

جانے والوں سے یہ بات کس طرح پوشیدہ روسکتی ہے کہ مرزا قادیانی کے کافرانہ دو ہے کہ مرزا قادیانی کے کافرانہ دو ہے میدویت، میدویت، میدویت، میدویت اور ثبوت پر اتنی کاری ضرب لگائی کہ آج تک مرزائیت حضرت کے کاب دوسم الدایت اور 'سیف چشتیائی' مرزائیت کی ردش بے مثال تعانیف بین۔

مناظرہ بمقام لا ہور ہوگا۔ ۱۹۰ می تاریخ مقرر ہوئی کہ حضرت گوڑ وی اور مرزا قادیائی کے درمیان مناظرہ بمقام لا ہور ہوگا۔ ۱۹۳ ماگست کو حضرت الا ہور گئے گئے۔ تمام نی شیعہ دیے بندی ، المحدیث طبقوں نے حضرت گوڑ وی کومرزا کے مقابلہ میں اپنا متعقد فما بندہ مقرر کیا۔ بیر حضرت کی مرکزی اور مجدوانہ شان ہے۔ حضرت شاہ صاحب لا ہور گئی کر برکت علی ہال میں مقیم ہوئے۔ اور مرزانے لا ہور آئے ہے الکار کر دیا۔ قادیاتی جاعت کے بحض بااثر لا ہوری مرزائیوں نے مرزا کولا ہور لا ہوری مرزائیوں نے مرزا کولا ہور

جب قادیانی جماعت کا آخری وفدقادیان سے ناکام لوٹا تو اس جماعت میں انتہال

مایوی اورانتشار پیدا موگیا اور بشارلوگول نے ای وقت تائب مونے کا اعلان کردیا۔

مخفراً برکتر کی خلافت کا دورآیا۔ یا جرت تحریک آزادی کازماند تھا۔ یا کا تکرس کا پر فریب نعرہ وطعیت کا شوروغل اعلی حضرت کولڑو گئے ہمدونت ملت اسلامیہ کی رہنمائی ہمیشہ سے ست کی طرف کی ۔ حضرت والاشان کی مجاہداند، مجدداند، فقیراند زندگی کو جانبے کے لئے مہر منیر کا مطالعہ ضرور کرنا جا ہے۔

سیدی شاہ بغدادگی عظمت اورغریب نواز اجمیری کی جلالت کا وارث لا کھول دلول کو علم مثر بعت وطریقت سے منور کرکے جاناران مصطفی سیالی کا قافلہ سالارلا کھول کروڈ ل آئکھول کو آبدیدہ چھوڑ کر 74 رمفر 73 اس برطابق اارئی 1972ء بروز سرشنبہ لقاء حق کے لئے اپنے رفتی اعلیٰ کی طرف تشریف لے گئے ۔ ایکے دن شام تک زیارت کے بعد آنخصور کو وُن فرما دیا عمل کی لرقی رشدہ بدایت کا آفیاب الی طاہری نظروں سے بھیشہ کے لئے عائب ہوگیا۔ ''انسالله وانا الیه داجعوں''

میں نے قادیاتی پیفلٹ کا فوری جواب لکھنے کے لئے صرف چودھویں صدی کے دو گرامی قدر مجددین کا ذکر فیر کیا۔ ورفہ برصغیر پاک وہند کے خواجگان چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہرورد پیرحمہم اللہ اجمعین نے گذشتہ صدی میں اپنے اپنے مقام اور علاقہ میں تجدید دین اور احیاء سنت کا قابل قدر کام سرانجام دیا ہے۔ اللہ سب کو جزائے فیر عطاکرے۔ الله عز وجل عليم وخبير ب، الله مرشي كاجان والاب

قرآن عظيم ثام مهم "الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان "(الرمن ۱۳۱۱)

رحمٰن نے (ایے محبوب کوفر آن سکھایا) پیدا کیاانسان کواور سکھایا اس کو ہیان۔

چندآیات تُی فدمت ین: "الرحمن علم القرآن. خلق الانسان. علمه البیان "(الرحمن ۲۳)

رطن نے (اپ محبوب کو آن سکھایا۔ پیدا کیا انسان کوادر سکھایا سکوبیان۔ ''لا تحدول به لسانك لتعجل به ان علینا جمعه وقر آنه فادا قر آنه فاتبع قر آنه شم ان علینا بیانه . ''(القیام ۱۹۱۱) تم یادکرنے کی جلدی ش قر آن کے ساتھا پی زبان کو حرکت ندویں اپی زبان کو حرکت ندویں اپی زبان کو اس کے ساتھ تاکہ آپ یادکریس مارے دمہاں کو (سینمبارکہ) بیل جم کرنا) ادراس کو بر سانا ۔ پس جب ہم اسے پر هیں تو آپ اتباع کریں اس پر هین تو آب اتباع کریں اس پر هین کو کرنا۔ کو کریان کو کول کریان کو دیان کو دیا۔

ندکورہ بالا دونوں آیات بینات سے داشتے ہوگیا کہ اللہ تعالی نے قرآن پاک کو آخصوں اللہ تعالی منے قرآن پاک کو آخصوں اللہ تعالی منازکہ من جمع بھی فرمایا اوراس میں تمام باریکیوں پرآپ کو مطلع فرمایا۔

''وميا يسنطق عن الهوئ. ان هو الا وجى يوحى ''(الجم٣٣) صنوعي المالي عنه المالي المالي عنه المالي المالي

حضرت عبد الرحمان بن عائش فرمات بيل كه حضوط في في فرمايا: "ميل في رب عزوجل كواحسن صورت بيل ديكماررب باك فرمايا" (الصحيوب) ملا تكد مقريين كس بات بيل جفر اكرت بيل؟" بيل في عرض كي كهمولاتو بي خوب جانتا بي حضور عليه الصلوة والسلام

فے فرمایا۔ پھرمیرے رب نے اپنی رحمت کا ہاتھ میرے دولوں شالوں کے درمیان رکھ دیا۔ میں نے اس کے وصول فیض کی سردی اپنی دونوں جھا تیوں کے درمیان پائی۔ اس مجھے ان تمام چیزوں (مكلكوة شريف) كاعلم بوكميا\_ جوكه آسان اورزمينول مِن تعيس-" حصرت عمر فاروق فرماتے میں کہ: "حضور اللہ نے ہم میں قیام فرما کر محلوقات کی ابتداء سے لے کرجنتیوں کے جنت میں داخل ہونے اور دوز خیوں کے دوزخ میں داخل ہونے تك كى تمام خري دير بادر كماجس في ياور كما بادر بعلاد ياجس بعلاويا-" حفرت عمرو بن اخطب انصار کافر ماتے بیں کہ: '' رسول الشمانی نے ہمیں ہراس چنی ک خردے دی جو ہو چکی۔ اور جو (قیامت تک) ہونے والی تھی۔ ہم میں زیادہ علم اسے ہے جے (مسلم شريف) زياده يادر باسـ" صرت عديفة فرمات بين كه: "حضوما في في من تيام فرما كركسي بيزكونه جهوراً-(بلك) قيامت تك جو كجه مونے والا تھا۔ وہ سب بيان كرديا۔ جے يادر مايادر ماجو بعول كيا بعول (مىلم شرىف) حضرت عذیفه حرماتے ہیں کہ: دنہیں چھوڑ احضوط کے نے کسی فتنہ جلانے والے کو دنیا کے قتم ہونے تک کہ جن کی تقداد قبن سوسے زیادہ تک پنچے گی گر جمیں اس کا نام ادراس کے (مكلوة شريف) باب كانام اوراس كے تنبيك كانام بمي بناديا۔" " حصرت عبدالله بن عرراوي بي كرسول المعلقة في فرمايا: الله تعالى في مير ، سامنے رکھا دنیا کو میں ونیا کی طرف اوراس میں قیامت تک ہونے والے حوادث کی طرف بول و يكما تفارجيساسين باتحدكي تسلى كود يكور بابول-" (طبراني مراهب لدنيه) " حصرت ابوزيد فرمات بي كرسول التعلق في ميس نماز فجر يره هاكى اورمنبرير رونق افروز ہوئے اور ہمیں وعظ فرمایا بہاں تک کے ظہر کا وقت ہوگیا۔آپ منبرے اثر آئے اور نماز يرهى \_ پھرمنبريردونق افروز بوئے اور ہميں وعظفر مايا: يهال تك كه عصر كا وقت ہوگيا \_ پھرآپ اتر آئے اور نماز پڑھی۔ پھرمنبر پر رونق آفروز ہوئے اور ہمیں وعظ فر مایا۔ عمال تک کے سورج غروب ہوگیا۔اورآپ نے ہم کو جو کچےواقع ہوچکا ہے۔اور جو کچے ہونے والا ہے۔سب کی خردی۔ہم مس بےجوزیادہ یاور کھنےوالا ہے۔وہی زیادہ عالم ہے۔" (صحيح مسلم شريف) " حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص يضوان الشعليم اجمعين فرمات بي كرسول التُعلِينَة لَكِير اورآپ كے دونوں ہاتھوں ميں دوكتا بين تھيں۔آپ نے فرمايا كياتم جانتے ہويد

دونوں کا بین کیسی ہیں۔ہم نے عرض کیا نہیں یارسول الفظائی اہمیں بتادیں۔جوآپ کے داکیں ہاتھ میں تعادیں۔ جوآپ کے داکیں ہاتھ میں تھی ۔ اس کی نہیت فر بایا کہ یہ رب الخلمین کی طرف سے ایک کتاب ہے۔ اس میں بہشتیوں کے نام اوران کے آباؤ قبائل کے نام ہیں۔ پھر آخر میں ان کا مجموعہ دیا گیا ہے۔ ان میں نہیسی زیادتی ہوگی ۔ اور قد کی ہوگی ۔ پھر جو آپ کے ہاکیں ہاتھ میں تھی اس کی نہیت فر مایا کہ یہ رب الخلمین کی طرف سے آبی ہی گئاب ہے۔ اس میں دوز خیوں کے نام ہیں۔ پھر آخر میں مجموعہ دیا گیا ہے۔ اس میں دوز خیوں کے نام ہیں۔ پھر آخر میں مجموعہ دیا گیا ہے۔ اس میں دوز خیوں کے نام ہیں۔ پھر آخر میں مجموعہ دیا گیا ہے۔ ان میں نہیسی ذیاوتی موگی اور نہیں ہوگی۔ (پوری مدید)"

(تدى شريف مكلو بشريف، كاب الاعان إب الاعان باالتدر)

آنے والے خطرات وواقعات کا انکشاف ب

حضوط الله في ارشاد فر ما يا عقريب اي فقة أخس ك كذاك بن بيغه جان والا كفر ي رب والى سه فاكره بن رب كار اور كمرا رب والا جلن والد جلن والد الله والله والله والله والله والله والله ووثر في والله والله

حضور الله في المت سے پہلے كة الرقيامت بيان فرمائے جو بكو طا ہر ہو بھكے بين جو باقى بين خداد تدكر يم كے عطائى علم كے عين مطابق ہے۔ كيونك حضور الله كابيان خداد تدكر يم كے عطائى علم كے عين مطابق ہے۔

.... ' تين حب مول مي يعني آدى زين بين هي استاس جائي مي ايك مشرق دومرامغرب

| ں اور تیسر اجزیرہ عرب میں۔<br>علم اٹھ جائے گا یعنی علاء اٹھا لئے جا کیں کے بیہ مطلب نیس کہ علاء تو ہاتی رہیں اور ان<br>کے دلوں سے علم محوکر دیا جائے۔<br>ا جہل کی کشرے ہوگی۔<br>ا زنا کی زیادتی ہوگی۔<br>ا مردکم ہوں کے عورتی زیادہ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| کے دلوں سے علم محو کر دیا جائے۔<br>ا جہل کی کثرت ہوگی۔<br>ا زما کی زیادتی ہوگی۔<br>ا مرد کم ہوں مے عور تس زیادہ                                                                                                                     |
| ا جہل کی کثرت ہوگی۔<br>ا زما کی زیادتی ہوگی۔<br>ا مردکم ہوں کے عورتی زیادہ                                                                                                                                                          |
| ا جہل کی کثرت ہوگی۔<br>ا زما کی زیادتی ہوگی۔<br>ا مردکم ہوں کے عورتی زیادہ                                                                                                                                                          |
| ا ژما ی زیادتی موگ ـ<br>مردم مول محر عور تس زیاده                                                                                                                                                                                   |
| ا مردم بول محر عورتي زياده                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                     |
| علاوہ اس بوے دجال کے اور تی دجال ہوں گے۔ وہ سب دعوائے نبوت کریں                                                                                                                                                                     |
| المحد مالانكد نوت فتم مو يكل ب- جن من بعض كرز ر يك بيد مسلم كذاب الليحد بن خويلد اسود                                                                                                                                               |
| سى سجاح عورت فلام احمة قادياني وغيره في المركوكذاب أئده محى مول-                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                     |
| ول کے۔                                                                                                                                                                                                                              |
| ر ملک عرب میں کھیٹی اور نیریں جاری ہوجا کیں گا۔                                                                                                                                                                                     |
| دین پرقائم رہناا تناوشوار ہوگا جیسے شمی میں انگارہ لینا۔ یہاں تک کرآ دمی قبرستان میں                                                                                                                                                |
| با كرتمنا كركا كاك يل عن اس قبر من موتا-                                                                                                                                                                                            |
| ا وقت میں برکت فین ہوگی۔ بہت جلد جلد گزرے گا۔                                                                                                                                                                                       |
| ا زکو ہ دینالوگوں پر گراں ہوگا کہ اس کوتا وال سمجھیں گے۔                                                                                                                                                                            |
| اا علم دین رد میں معے مردین کے لئے نہیں۔                                                                                                                                                                                            |
| ١١ مردايي مورت كالمطيع موكا-                                                                                                                                                                                                        |
| ۱۸ مان پاپ کی نافر مانی عام ہوگی۔                                                                                                                                                                                                   |
| ١٥ احباب ميل جول اوركين باب عجدائى-                                                                                                                                                                                                 |
| ١٠٠٠٠٠١ مساجد مين لوگ چلا كي كي                                                                                                                                                                                                     |
| ا است کانے بوانے کی کشرت ہوگی۔                                                                                                                                                                                                      |
| ۱۸ الكول براوك لعنت كريس محادران كوبراكبيل مح-                                                                                                                                                                                      |
| ا ا درند عانورآ دی سے کلام کریں گے۔                                                                                                                                                                                                 |
| ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                     |

الا ...... دجال کا فاہر ہوتا جو جالیں دن ہی حرین طبین کے سوا متمام روئے زین پرگشت کرے گا۔ حرین شریفین میں جب جانا جا ہے گا۔ تو ملا تکداس کا منہ پھیردیں گے۔ البت مدین طبیب ہیں تین زلز لے آئیں گے۔ کہ جو منافقین وہاں ہوں گے خوف سے شہر سے گل کر دجال کے فتنہ میں جتال ہوجا تیں گے۔ دجال کے میاتھ یہودی لشکر ہوگا۔ دجال کی پیشانی پر ''ک اف ر'' لکھا ہوگا۔ جس کو ہر مسلمان پڑھے گا۔ اور کا فرول کونظر نہیں آئیں گے۔ جب دجال دنیا میں پھر پھراکر ملک شام کو جائے گا۔ اس وقت میں علیہ السلام آسان سے ذیمن پر اتریں گے۔ جامع مجد دشق کے شرق منارہ پر نزول فرمائیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام مجد میں موجود ہوں گے۔ فضائل عہد کی معہدی کون؟

کی تفصیل پڑھ لیں۔اہل سنت وجماعت کے مطابق حضرت امام مہدی علیہ السلام اولا دسیدہ فاطمہ زہرہ ہے ہول گے۔بعض اولا دسیدنا حسین سے بیان کرتے ہیں۔لیکن ابوداؤر شریف کی روایت کے مطابق سیدنا امام حسن کی اولا دیاک میں سے ہوں گے۔

احمداور ماوردی کی روایت کدرسول النظافی نفر مایا: "مهدی میری اولا دے ہوگا۔ لوگوں کے اختلاف اور لفرش کی حالت میں آئے گا اور زمین کوعد الت سے پر کروے گا جس طرح کہ پہلے علم سے پرتھی۔اس سے آسان وزمین کی ساکٹین راضی ہوجا کیں گے۔"

ابوداؤدشریف اورترفریشریف کی ایک روایت یس بے کرفر بایارسول النمای نے: "مہدی میرا ہم نام موگا۔ اور اس کے باپ میرے باپ کے ہم نام موں گے۔ یعن محمد بن عبداللہ ال کی تشیم برابر کریگا۔ لوگوں کے ولوں کو خناء سے جمردے گا۔"

'' ما کم کی روایت ہیں ہے کہ آخری زمانے ہیں ایک بخت معیبت آئے گی۔ اُس سے سخت معیبت آئے گی۔ اُس سے سخت معیبت آئے گی۔ اُس سے سخت معیبت پہلے ندی ہوگی۔ لوگوں کے لئے کوئی جائے پناہ ندہوگی۔ اللہ تعالیٰ میری اولاو سے ایک فخض کو افزات کے اور وہ زہین کو عذالت سے بحر دےگا۔ جس طرح پہلے ظلم سے بحر پورتقی۔ اُس کو آسان وزہین ہیں جسے والے دوست رکھیں گے۔ آسان سے بہت بارشیں ہوگا۔ زہین فوب پیداوار دے گی۔ اس وقت کوئی فتو زہیں ہوگا۔ سات سال یا آٹھ سال یا توسال اس طرح زہین میں دہیں۔ (سنی ایداور دے گی۔ اس وقت کوئی فتو زہیں ہوگا۔ سات سال یا آٹھ سال یا توسال اس طرح زہین میں دہیں گے۔

طبرانی اور بزار بھی ای طرح روایت کرتے ہیں۔طبرانی کی روایت بی بیں سال ان کار بنا آیا ہے۔

ایک مردکولائے گا۔جس کےدانت پوستدادر پیشانی کشادہ ہوگی۔"

سنن الوداؤدشريف مي ہے كه: "مهدى كشاده پيشاني اوراو چي ناك والا ہوگا .....

.....152"(57WAA)

طبرانی کی ایک روایت میں ہے: ''مهدی کا چرہ ستارے کی طرح روش ہوگا۔ رنگ عام عربی جوالوں کی طرح ہوگا۔اور آ تکعیس ہواسحاق اسرائیلیوں کی طرح ہوں گی۔''

ایک روایت بیل ہے: "دعیسی علیہ السلام نازل ہوں گے۔ اوران کی خلافت کے وقت ان کے چیچے نماز اوا کریں گے اور قلسطینی علاقہ میں دجال کے قل میں تعاون فرمائیں گے۔" واللہ اسلام بی دجال توقل کریں گے۔ اللہ اسلام بی دجال وقل کریں گے۔ اعلم اسلام بی دجال وقل کریں گے۔ امیر الموثین علی کرم اللہ وجہد، نی کریم اللہ اسلام ہیں کرتے ہیں کہ اسلام بی کریم اللہ وجہد، نی کریم اللہ وجہد میں کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:

اگرز مانے میں صرف ایک بی دن باتی رہ جائے توجمی اللہ تعالی میرے الل بیت میں سے ایک آدی بھیج گا کہ زمین کوانعماف سے اس طرح بحردے گا جیسا کہ پہلے وہ ظلم سے بعری ہوگی۔

(ابوداؤر)

"ابواسحاق نے کہا ہے کہ امیر المونین علی نے اپنے بیٹے حسن کی طرف دیکھا اور فرہایا میر اید بیٹا سید ہے۔ جیسا کہ نمی کر میں کا نام سیدر کھا ہے۔ اس کی نسل سے ایک ایسا آدی پیدا ہوگا۔ اس کے اخلاق رسول الٹھائے جیسے ہوں کے۔ اور صورت ان جیسی نہ ہوگی۔ پھر قصہ بیان فرہایا کہ ووزشن کوانعماف سے مجردے گا۔"
(ابوداؤد)

حضرت علی نے قربایا۔ یقینا میری اولادی سے قیامت کے قریب جبکہ مؤمنوں کے دل مرجا کیں گے۔ جیسا کہ جسم مرجاتے ہیں۔ جبکہ ان کو تکلیف اور شدت اور بجوک اور آل اور متواتر فنوں اور بوی بدای جبکا وی ایڈاء بینچے گی۔ ایک آدمی پیدا ہوگا۔ اس دور بی سنیس مرجا کیں گی بدعات زعمہ کی جا کیں گی بعلائی کا حکم دنیا سے متروک ہوجائے گا اور بدائی سے روکنا فئم ہوجائے گا فواللہ تعالی مہدی جمر بن عبداللہ کے ذریجہ ان سنتوں کو زندہ کرے گا جومر چکی ہوں گی۔ اور اس کے عدل اور اس کی برکت سے مؤمنوں کے دل خوش ہوں گے۔

اس کے ساتھ مجم کی ایک جماعت اور عرب کے قبائل شائل ہوجائیں گے۔ وہ کھے۔ سال تک ای طرح حکومت کرےگا۔ جوزیادہ نہیں ہوں گے دس سال سے کم ہوں کے بعروہ فوت ہوجائےگا۔

سیدناعلی فے فرمایا۔مهدی کی جائے بیدائش مدید طیبہ ہوگی۔ دہ نی کریم اللہ کے

الل بیت ہے ہوگا۔ اس کا نام ہمارے نی کا نام ہوگا۔ اس کی ہجرت گا دبیت المقدس ہوگا۔ اس کی افران ہوگا۔ اس کا دائت تیکیلے ہوں کے۔ اس کا چرو پر خال ہوگا۔ اس کے کندھوں کے درمیان نی کر پہنچاہی جیسی علامت ہوگی۔ وہ نی مالکت کا جسنڈا کے کر کھا گا۔ جو کہ سیاہ رنگ کی دھاری وار جار خانیہ جا ور سے بتایا گیا تھا۔ اس جسنڈے کو نی کر پر کھا گا۔ جو نہیں کھولا اور مہدی کے نظام پر کھولا جائے گا۔ اللہ تعالی اس کو تین ہزار فرشتوں سے مدددے گا۔ جو ان کے تعالیٰ ور سے مدددے گا۔ جو ان کے تعالیٰ ور میدوث ہوں گے آوان کی عمراس وقت تمیں اور جالیس سال کے درمیان ہوگی۔

(ایو چیم کنز الممال)

سیدناعلی کرم الله وجهد نے فرمایا جب سفیانی مهدی کی طرف الزائی کے لیے لفکر بیج کا

تو وہ لشکر بیداء کے مقام پرز مین بیل جنس جائے گا اور یہ بات شام والوں کو پہنچے گی تو ان کا طلا یہ گردستہ کہ گا کہ مبدی کا ظہور ہو گیا۔ اس کی بیعت کر اور اس کی اطاعت بیں وافل ہو۔ ورشہم کچے قل کردیں گے۔ چنا نچہ وہ مہدی کی طرف بیعت کا پیغام بیعیے گا اور مہدی بیلتہ چلیے بیت المقدس پہنچے گا۔ اس کی طرف فرانے نظل ہوں کے اور عرب وجم اور انل حرب اور روی اور ان کے علاوہ دوسرے بھی بغیر جنگ کے اس کی اطاعت بھی وافل ہوجا کیں گے۔ کہاں تک کہ مطاوہ دوسرے بھی بغیر جنگ کے اس کی اطاعت بھی وافل ہوجا کیں گے۔ کہاں تک کہ قطاط نیداور اس سے آھے مسجد س تقیر کی جا کیں گی۔

اوراس سے پہلے اس کے اہل بیت سے مشرق میں ایک آدی نظے گا۔ وہ آٹھ ماہ تک اپنے کندھے پر تلوار اٹھائے رکھے گا۔ وہ آٹھ ماہ تک اپنے کندھے پر تلوار اٹھائے رکھے گا۔ وہ آٹل کرے گا اور شلہ کرے گا۔ اور بیت المقدس کی طرف رح کرے گا۔ اور وہاں تک وہنچنے سے پہلے پہلے فوت ہوجائے گا۔ (کنز اعمال)

" جناب ہلال بن عمرونے کہا کہ میں نے حضرت علی سے سنا فرماتے تھے کہ نی کر یم اللہ نے فرمایے ہے کہ نی کر یم اللہ نے فرمایا ہے کہ مادراء النبر کے علاقہ سے ایک آدی لکلے گا۔ اسے حادث حراث کہا جائے گا۔ اس کے مقدمہ پرایک آدی ہوگا جے منصور کہا جائے گا۔ دہ آل محمد کے اس طرح میدان ہموار کرے گا۔ جبیبا کر حضو ملک ہے کے لئے قریش نے میدان ہموار کیا تھا ہرموس پر فرض میدان ہموار کیا تھا ہرموس پر فرض ہے کہ اس کی مدد کرے۔

(ایوداؤد)

سید تا ابوجعفر محمد بن علی علیما السلام نے کہا کہ ہمارے مہدی کی دوعلا شیں بیں جوزین وآسان کی پیدائش سے لے کر بھی طاہر نہیں ہوئیں۔ رمضان کی پہلی رات کوچا ندگر ہن گئے گا اور نصف رمضان میں سورج کو گر بن گئے گا۔ ادر اس طرح کا گر بن جب سے زمین وآسان پیدا ہوئے بیں بھی نہیں ہوا۔
(دارتطنی) سنن ترنی اور ابوداؤد می صفرت عبدالله بن مسعود سے روایت ہے کہ قرمایا رسول اللہ اللہ فضی میرے الل بیت سے جس کا نام میرے نام پر ہوگا۔ اور ابوداؤدی روایت میں ہے کہ آپ اللہ فضی میرے الل بیت سے جس کا نام میرے نام پر ہوگا۔ اور ابوداؤدی روایت میں ہے کہ آپ اللہ فیاں کرد دیا کا ایک میر افر مان بورا ہو۔ ہی دن باتی رو جائے ت بھی اللہ تعالی اس دن کولمبا کردے گا۔ یہاں تک کہ میرافر مان بورا ہو۔ میرے الل بیت کا ایک فیص اللہ تعالی الله اے گا جس کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا۔ اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کے مطابق ہوگا۔ اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کے مطابق ہوگا۔ اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کے مطابق ہوگا۔ اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کے مطابق میں کو عدل وافعاف سے بحردے گا۔ جس طرح باپ کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کے مطابق میں کو عدل وافعاف سے بحردے گا۔ جس طرح باپ کے بیدائش میر میں ہوگا۔ اور ان کی شکل وصورت آخضرت میں کا نام میرے باپ کی مورت سے مشاب میں کا نام کی دیا تھا در سے مشاب میں کا نام کی دیا تھا درے گا۔

ظيورمهدى عليه السلام

سنن الدواؤد میں ام الموشین سیدہ ام سلمہ فی روایت فر مائی کہ فرمایا تی فیم سالیہ نے ایک یا دشاہ اسلام کی وفات کے وقت لوگوں میں پھوٹ پڑجائے کی۔ اس وقت مدینہ کا ایک فخض ( یعنی امام مہدی ) مدینہ ریف سے مکہ کرمہ کی طرف بھا گے گا۔ پھر مکہ کے بچھلوگ آ کران سے خلافت قبول کرنے کی درخواست کرکے ان کو با ہر لکالیں مے۔ اور آپ بادشانی سے نفرت اور کراہت کرتے ہوں مے۔ پس وہ لوگ جحراسوداور مقام ابراہیم کے درمیان ان سے بیعت کریں کے اور غیب سے آواز آ کے گی جو حاضرین سنیں ہے۔

"هذا خليفة الله المهدى فاسمعوا له واطيعوا "كى خليفة الدمهدى بيل السيري الله المهدى بيل السيري الله المرادر الم است كي الله المرادر الماعت كردر بيل مجرامحاب كف اور حاضرين اولياء اورشامى ابدال آيكى بيعت بيل شامل موجاكيل كر

آ پہلی نے فرمایا اس وقت توسارے کے سارے دھنسادیے جائیں گے۔ پھران کا حشران کی نیتوں کے مطابق ہوگا۔ پہلیکر جوز بین میں غرق ہوگا۔ وہ مقام بیداء میں مکداور مدینہ کے درمیان زمین میں دھنسادیا جائے گا۔ جب لوگ واقعہ دیکھیں اور سنیں مے تو ان کے پاس شام

کے ابدال اور عراق کے لوگ جماعتیں جماعتیں ہوکر آئیں گے۔اور ان سے بیعت کریں گے۔ پھر قریش کا ایک شخص فاہر ہوگا یعنی سغیائی جس کے ماموں قبیلہ بنوکلب سے ہوں گے۔ تو امام مہدی کی طرف لفکر بیسے گا۔ تو امام مہدی علیہ السلام کے ہمراہی ان برغالب آجاویں گے۔اور اسلام لفکر بنوکلب کا ہوگا اور امام مہدی لوگوں کوسنت نبوری اللہ کے مطابق عمل کرائیں کے۔اور اسلام زمین جس اطمینان کے ساتھ قرار پکڑے گا اور امام مہدی اس حالت جس سات سال تک رہیں کے۔ پھروفات یا ئیں گے۔اور مسلمان ان پرنماز جناز و پر حیس کے۔

جب مدینہ طیبہ تک بیڈجر پنچے گی تو مدینہ شریف کے لوگ مکہ مرمہ میں خلیفة اللہ مہدی کی بیعت میں شامل ہوں گے۔ جب مہدی کعبہ سے لکلیں گے تو پہلے کعبہ کے دروازہ کے سامنے جوٹز اند مدفون ہے اس کو فکال کرمسلمانوں میں تقسیم فرمائیں گے۔

ترندی کی حدیث جو حطرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ آنخضرت اللہ نے خبر دی کہ کوئی آ دی امام مہدی کے پاس آ کر کہ گا اے مہدی جمعے کچھ و جبحے کے عمایت جبحے۔ آئخضرت اللہ فی استان فرماتے ہیں کہ امام مہدی اس کے کہروہ اٹھا استخضرت اللہ فی استان فرماتے ہیں کہ امام مہدی اس کے کہ بغیر حساب و گنتی کے تقسیم کریں ہے۔ بلکہ لیوں مجرکردونوں ہاتھوں سے دیں گے۔

حفرت امام مبدی علیہ السلام مکہ مرمہ سے رخصت ہوکر مدیند طیبہ زیارت رسول التعالیٰ سے مشرف ہوکر کا بیاد کی جا کیں گے۔ التعالیٰ سے مشرف ہوکر بمعافظر داستہ میں کفارسے جہاد فرمائے ہوئے دمشق بی جا کیں گے۔ وجال کا ظاہر ہونا

ادهرد جال پر پر اکرشام ادر مراق کے درمیان ایک راست پرآن کے گا۔ د جال کی ایک آن کے گا۔ د جال کی ایک آنکے ہوگا۔ د جال کی ایک آنکے ہوگا۔ د جال کی ایک آنکے ہوگا۔ د جال کی بیٹ آنکے ہوگا۔ د جال آن پر کی افران پر د سب د کھ لیس مے۔ د جال آقوم یہودی سے ہوگا۔ لقب می میٹ میٹ کی ایک اور اللہ اللہ اور اللہ اور اللہ اللہ اور اللہ اللہ اور اللہ اور اللہ اللہ اور اللہ اللہ اور اللہ اللہ اللہ اور اللہ ا

صیح مسلم میں عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ناگاہ جب لوگ غنیمت تعلیم کررہے ہوں کے ۔ تو اِس حال میں کوئی فریاد کرےگا۔ دجال میں تمہارے اہل عیال میں آپڑا ہے۔ توجو کچھ مال غنیمت ان کے ہاتھوں میں ہوگا سب ڈال دیں گے۔ اور سب اپنے گھروں کو دوڑ پڑیں

گے۔ امام مہدی علیہ السلام جاسوی اور تلاش دجال کے لئے دس سوار روانہ فرما دیں گے۔ نجی میں بھائے نے فرمایا میں ان سواروں کے نام اور ان کے بابوں کے نام اور ان کے قبائل کے نام جانتا ہوں اور ان کے محور وں کے رنگ پہچانتا ہوں۔ اور سوارروئے زمین کے اجھے سواروں میں سے ہوں گے۔

بيان نزول عيسى عليه السلام اوراحاديث نبوي

قبل اس کے وجال دمثل پنچے۔امام مہدی علیہ السلام وہاں پہنچ کر جنگ کی تیاری کر چک ہوں ہے۔ اس ای انتخاب کے تیاری کر چکے ہوں سے۔اس اثناء میں احل کک اللہ تعالی حضرت عیسی ابن مریم علیم السلام کوآسان سے میں ہوگا۔

ملکو قشریف میں رویت ہے کھیٹی علیه السلام دمشن کے مشرقی سفید منارہ پر آسان سے اتریں کے زردر مک کا زعفرانی چوند پہنے ہوں گے۔

فرشنوں کے باز دوک پر ہاتھ رکھ کراتریں گے۔ سرکو نیچا کریں گے تو اس سے قطرے ٹیکیں گے اور جب او نیچا کریں گے تو موتیوں کے دانوں کی طرح بسینہ کے قطرے کریں گے۔ تو کا فران کے سانس کی بو پا کر مرجا ئیں گے۔اوران کا سانس وہاں تک کا نیچتا ہے۔ جہاں تک ان کی ٹکا و پیچتی ہے۔

مسلم شریف میں معزت ابو ہریرہ سے دوایت ہے کہ رسول النمالی فی ارشا وفر مایا: حتم ہے اس ذات کی جس کے دست فقد رت میں میری جان ہے۔ وہ وفت قریب ہے کہ میٹی ابن مریم علیہم السلام تم میں نزول فرما کیں گے۔ اس شریعت کے مطابق تھم کریں گے۔ اور انساف کریں گے۔ چنا نچے صلیب کو قویں گے۔ اور خزر کوئل کریں گے۔ اور جزید کوموقوف کردیں گے۔ اور مال کو بہادیں گے۔ حق کہ قبول کرنے والا کوئی ندرہےگا۔

مسلم شریف کی دوسری روایت میں جوابو ہریرہ سے مردی ہے جس میں سابق حدیث سے اتنازیادہ ہے کہ لوگ جوان اونٹوں کو چھوڑ دیں گئو گھران سے کو کی ہار برداری کام نہ لےگا۔ اورلوگوں کے دلوں سے بغض،عداوت اور حسد شتم ہوجائے گا۔اور مال دینے کے لئے ہلا تھی کے تو کوئی مال قبول نہ کریں گے۔ تو کوئی مال قبول نہ کریں گے۔

جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کدرمول الله اللہ کے سار آپ فرمارے معے ہیشہ میری امت کا ایک گروہ تن پر آنال کرتا رے گا۔ اور وہ قیامت تک عالب رہے گا۔ پھر میسی علیہ السلام فزول فرما میں گے۔ اور اس گروہ کا امام (مہدی علیہ السلام) کے گا۔ آیے نماز پر حاسیے۔

حعرت عیلی علید السلام اس امت کے اعزاز اور بزرگی جواسے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ فرماویں مے نہیں تم ہی میں سے بعض بعض پرما کم اورامیر ہوں گے۔

حضرت سيح عليه السلام آسان سے جامع معجد دمشق كے شرقى مناره سے نزول فرمائيں مے نماز کے لئے اقامت ہو چکی ہوگی عیسی علیدالسلام حضرت امام مہدی کے پیچے نماز پڑھیس مے \_ پھر الشکر اسلام الشکر و جال پرجملہ کرے گا محمسان کا معرکہ ہوگا۔اس وقت دم عیسیٰ علیہ السلام کی پیغامیت ہوگی کہ جہاں تک آپ کی نظر کی رسائی ہوگی وہاں تک آپ کا سانس بھی پہنچے گا۔اور جس كافرتك وه ينجي كاوه بلاك موجائ كااوردجال بعاك جائ كار مرسيح عليدالسلام اس كوبيت المقدس ك قريب موضع لد ك ورواز يس جاليس محداور نيزو ساس كا كام تمام كرديس مے للکراسلام الشکر دجال کے تل وغارت میں مشغول ہوجائے گا۔ لشکر وجال میں جو یہودی ہوں گے۔ان کوکوئی چیز پناہ نہ دے گی۔ بہال تک کرات کے وقت اگر کوئی بہودی پھر یا درخت کی آثر میں چمپا ہوگا تو وہ پھر یا در خت خود بول اٹھے گا کہ یہودی یہاں ہے اس تو آل کروو۔ د جال کے فتنہ كرفع بونے كے بعد حفرت مسح عليه السلام اصلاحات ميں مشغول بول مے صليب كوتو ري مے خزر کو تل کرویں مے اور کفارہے جزیہ تبول نہ کیا جائے گا۔ سوائے قبول اسلام اور تل کے دوسراتهم نہ ہوگا۔سب کافرمسلمان ہوجائیں مے۔امام مہدی علیدالرضوان کی خلافت ع یا ۸ یا ٩سال موكى اس كے بعد آپ كا وصال موكا حضرت عيلى عليه السلام آپ كے جنازه كى نماز اردهائيس مح

حعرت عیلی علیہ السلام تینتیں سال کی عمر ش آسان سے ازیں گے۔ لگار کریں گے۔ اولا وہوگی۔ وصال فرمائیں گے۔ وہوئی علیہ السلام روضۂ رسول ملک علیہ بات کی جمری است کی السلام ہے۔ اور ایس کی مثال ہے۔ خوش ہوجاؤ۔ میری است کی مثال ہارش کی مثال ہے۔ نہیں معلوم کہ اس کا اخیر بہتر ہے یا شروع۔ یا اس باغ کی طرح ہے جس سال ایک سال ایک اور فوج نے کھایا۔ شاید اس کی آخری فوج عرض میں زیادہ ایسی ہو۔ وہ است کو جو عرض میں زیادہ ایسی ہو۔ وہ است کی ہوں کے۔ نہ ان کا مجھ سے تعلق اور نہ میر اان سے۔ ہوں کے درمیان میں مہدی اور آخر عیلی علیہ السلام ہوں۔ لیکن اس کے درمیان میر میں دیادہ اس کے درمیان میں مہدی اور آخر عیلی علیہ السلام ہوں۔ لیکن اس کے درمیان میر میں دیادہ میں میں اور درمیان میں مہدی اور آخر عیلی علیہ السلام ہوں۔ لیکن اس کے درمیان میر میں ایسی میں اور درمیان میں مہدی اور آخر عیلی علیہ السلام ہوں۔ لیکن اس کے درمیان میر میں اس کے درمیان میں میدی اور آخر عیلی علیہ السلام ہوں۔ لیکن اس کے درمیان میر میں اس کے درمیان میں میں اس کے درمیان میں میں اس کے درمیان میں میدی اور آخر عیلی علیہ السلام ہوں۔ لیکن اس کے درمیان میر میں اس کے درمیان میں میں دیادہ میں اس کی میں میں دیادہ میں اس کے درمیان میں میں دیادہ میں اس کے درمیان میں میں دیادہ میں دیادہ میں دیادہ میں دیادہ میں دیادہ میں دیادہ میں میں دیادہ میں دیادہ میں دیادہ میں دیادہ میں میں دیادہ میں دیادہ میں دیادہ میں دیادہ میں میں دیادہ میں دیادہ میں دیادہ میں میں دیادہ میں دیادہ میں میں دیادہ میں میں دیادہ میں میں دیادہ میں دیادہ میں میں دیادہ میں دیادہ میں دیادہ میں میں دیادہ میں دیادہ میں میں

#### بسواللوالزفان الزينو

"الحمد للله رب العلمين. والصلوة والسلام على سيد المرسلين. وخاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين"
عد الخيرين وعلى اله واصحابه اجمعين"

عقيده ختم نبوت يرچندولائل

سوره القروكي آيت بمرى "والدين يومنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون "وادره جوايان لائد يساس راسحبيب) جواتاراكيا عبي رادراتاراكيا آپ سے بہلے اور آخرت ربي يقين ركھتے يس -

اس آیت یاک میں حضوطات کی ختم نبوت کی بین ولیل ہے کیونکہ دی جس پرایمان النا مروری ہے۔ وہ یا تو حضوطات پر نازل ہوئی یا آنخضرت اللہ سے بہلے۔ اگر سلسلہ نبوت جاری ہوتا تو حضوطات کے بعد بھی دی نازل ہوتی اور پھراس پرایمان لانے کا تھم بھی ہوتا۔

سورة الاتزاب آيت غمر مس "ولكن رسول الله وخاتم النبيين" ككروه الله وخاتم النبيين "ككروه الله

اس آیت پاک شی الله تعالی نے اپ مجوب الله کااس کرای کے دوالے ہیں۔
میسائلہ الله کے رسول ہیں اور خاتم انہیں ہیں۔ لین انہیاء کے سلسلہ وقتم کرنے والے ہیں۔
جب مولا کر یم جو' بکل شدی علیم " بے نے فر مایا کہ مصطفی الله نیوں کوئم کر نے والے ہیں۔
آخری نبی ہیں تو حضور کے بعد جس نے کسی کو نبی بانا۔ اس نے الله تعالی کے ارشاد کی کلایب
کی۔اور جوفض الله تعالی کے کسی ارشاد کو جطلاتا ہے وہ مسلمان نہیں روسکیا۔ اس لئے المل ایمان کا غیر معزلزل عقیدہ اور ایمان ہے کہ حضور مرور دو عالم سیدنا محدرسول الله الله سب سے آخری نبی غیر معزلزل عقیدہ اور ایمان ہے کہ حضور مرور دو عالم سیدنا محدرسول الله الله سب سے آخری نبی سی حضور کی تھر ہوگیا۔ آخصو ملک ہے کہ بعد کوئی نیا نبی ٹیس وہ دو کر تھر بھر بخت اس کے دعوے کوئی نیا نبی ٹیس وہ دائر ہ اسلام سے خارج اور مرتد ہے اور اس مزا کا مستحق ہے جواس نے مرتد کے لئے مقرر فرمائی ہے۔

حديث ياك سيختم نبوت كاثبوت

بخاری شریف ج اص ۵۰ بخاری شریف کتاب المناقب باب خاتم انتیان : ترجمہ: حضوط فیل نے فر بایا میری اور جھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی مثال اسی ہے جیسے ایک فخص نے ممارت بنائی اور خوب حسین وجیل بنائی گرایک کونے میں ایک اینٹ کی جكه چهونی ہوئی ہے۔لوگ اس عمارت كے اردكر د پھرتے اوراس كى خوبصورتى يرجيران موتے ـ مكر ساتھ ہی ہی کہتے کہ اس مجگہ اینٹ کیوں شرکمی کی۔ تووہ اینٹ میں ہوں اور خاتم انتھین ہوں۔ غبردامسلم شريف بنة اص ٩٩ اكتاب المساجد ومواضع المصلؤة بترندى شريف ، ابن مابد شريف ترجمه:رسول كريم الله في فرمايا مجمع جد بالون من انبياء رفضيلت وي كي -مجعے جوامع الكلم سے نوازا كيا۔ رعب کے ذریعہ میری مدد کی گئی۔ ٠....٢ میرے لئے غنیمت کا مال حلال کیا گیا۔ ۳....۲ میرے لئے ساری زین کو مجد بنادیا گیا۔اوراس سے تیم کی اجازت دی گئے۔ س.... مجعے تمام كلوق كے لئے رسول بنايا كيا۔ ۵....۵ ميرى ذات سے انبيا وكاسلسلة م كرديا كيا۔ حعرت الس بن ما لك عمروى بكر: ترجمه: "رسول التعليق نے فرمایا كدرسالت اور نبوت كاسلساختم موكيا۔ اور ميرے بعدنه كونى رسول آئے كااورنه كوئى ني آئے كا" (ترزى جلداس ۵۲) ' حضور عليه الصلوة والسلام نے فرمايا الله تعالى نے كوئى نى نہيں بيجا بر جس نے امت کود جال کے خروج سے ندڈرایا مو۔اب میں آخری نی موں اورتم آخری امت مو۔ ده ضرور تمبارية عدي كلي كاليعي صنوسة الله آخرى في ادرآب كامت آخرى امت " (ائن ماجرس ٢٩٧) ا مام تر مذی نے جامع تر مذی ج ۲م ۲۰۹ کتاب مناقب میں بیعدیث روایت کی ہے كه د و اگر مير ب بعد كسى كانبي مونامكن مونا تو عربين خطاب نبي موت ـ...

امام بخاری اور امام سلم نے فضائل صحابہ کے عنوان کے تحت بیار شاو نبوی نقل کیا: "رسول التعالية في حيرت على وفر ايامير بساته تتمارى وى نبت ب جوموى عليداللام ك ساتھ مارون علیدالسلام کی تھی مگرمیرے بعد کوئی ٹی ٹیل ہے۔

(مسلم شریف جهس ۲۷۸، بخاری جام ۵۲۲) الوداؤد كتاب النتن مل معرت وبان عصر دى بك: "رسول كريم الله في فرمايا كميرى امت من تيس كذاب مول كے -جن من سے برايك دعوى كرے كاكدو فى ہے۔ حالانكه بيل خاتم النبيين مول\_مير\_ بعد كوئي ني تبيل-" (ترزى جلديس ٢٥٥)

فائدہ .....جمنوں کا گئے کا خاتم انتہیں ہوتا ایساعقیدہ ہے جس کی تفریح قرآن وسنت نے کی ہے۔جس پرامت کا اجماع ہے اس جو فض نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کا فر ہوجائے گا وہ کذاب ہے دجال ہے وہ کمراہ ہے اور درسرول کو کمراہ کرنے دالا ہے۔

اگرچہ بدستی ہے امت اسلامیہ کی فرقوں میں بٹ کی ہے۔ باہی تعصب نے بار ہا ملت کے امن دسکون کو درہم برہم کیا۔ ادر فتنہ وفساد کے شعلوں نے بڑے المناک حادثات کوجنم دیا۔ لیکن اسٹے شدید اختلافات کے باوجودسارے فرقے اس پر شغق کہ حضوط اللہ آخری نی ہیں اور حضوط اللہ کے بعد کوئی نیانی نہیں آئے گا۔

چنانچہ چودہ صدیوں میں جس نے بھی نی بننے کا دعویٰ کیا اس کومر مد قرار دے دیا گیا۔
میچ اسلامی سیاسی قوت نے اور ندر بی عشل ودائش نے بھی بھی نبوت کے کذاب دعویداروں سے
سی مصلحت کے تحت کوئی سمجھوتہ کیا۔ بلکہ ہر لحاظ سے ان کے خلاف جہادروار کھا۔ بلکہ فرض سمجھا۔
صدیث وتاریخ سے ثابت ہے کہ مسلمہ کذاب خود دعویٰ نبوت کے باوجود حضوطات کو بھی اللہ کا
رسول سمجھتا تھا۔

بلکیطبری کی روایت کے مطابق اپنی اذان میں 'اشھد ان محمد رسول الله ''
مجھی کہتا تھا۔ اس کے باوجود سید تاصدیق اکبڑنے اس کومر تداور واجب القتل یقین کر کے اس پر
افکر کشی کی اور اس کو واصل جہنم کر کے دم لیا۔ پیشک اس جہاد میں ہزاروں کی تعداد میں تا بعین حفاظ
اور جلیل القدر محابہ جہید ہوئے تھے۔ لیکن صدیق اکبڑنے اتی قربانی دے کر بھی اس فننے کو کچلنا
ضروری سمجھا اور کمال ہیں ہے کہ دور صدیق کے تمام صحابہ کرام وتا بعین اس عظیم فننے کو حم کرنے پر
متنق ہیں۔

تصويركا ببلارخ

اور مدعی لا کھ یہ بھاری ہے گواہی تیری والامعالمہ ہے کہ مرز اغلام احمد قادیانی دعوائے نبوت سے بل تقریباًا ۱۹۰ ء تک ای عقیدہ ختم نبوت میں امت اسلامیہ کا ہم نواہے۔ چندحوالہ جات کو ہڑھیے۔ جومرز ا قادیانی کے ۱۹۰۱ء سے پہلے کی خود تحریر کردہ ہیں:

ا ..... "كياايدامفترى بدبخت جوفودرسالت ونوت كا وعولى كرتا جقر آن شريف برايمان مركستا جداود آيت والسكن رسول مركستا جداود آيت ولسكن رسول الله وخدات النبيين "كوفدا كاكلام يقين كرتا جدوه كرسكتا بكريس الخفرت التي كالم

(انجام أنقم م ١٤ فزائن ج الم الينا عاشيه)

بعد تي اوررسول مول-"

٢..... "دمن جائنا بون كه بروه چيز جو خالف ب قرآن كوه كذب الحاد وزيرقه ب بير مي كس طرح نبوت كادعوى كرون جيك من سلمان بون "

(علمة البشري ص اسماء فزائن ج عص ٢٩٧)

سسست دوهی نبوت کاری بول اور ندهجرات کااور ندمانکداور لیلة القدر سے مکر اور سیدنا و مولانا دخترت محرصطفی الله فتم الرسلین کے بعد کسی مدمی نبوت ورسالت کو کا ذب اور کا فرجات الله دولانا دخترت محرصطفی الله فتم الرسلین کے بعد کسی مدمی نبوت ورسالت کو کا ذب اور کافرجات کرے اسلام سے خارج ہوجاؤں ۔ اور کافرول سے فارج ہوجاؤں ۔ اور کافرول سے فارج ہوجاؤں ۔ اور عملہ البشری میں ۱۹۱ مرائی جا وال ۔ اور عملہ کافرول سے فارج ہوگا کہ ملف کا مسلم مال ہوں ۔ جواسلای عقائد میں داخل ہیں ۔ اور جیسا کرسلف کا عقیدہ ہے ۔ ان سب باتوں کو ماتیا ہوں ۔ جواسلای عقائد میں دوسے مسلم الثبوت ہیں اور سیدنا عقیدہ ہے ۔ ان سب باتوں کو ماتیا ہوں ۔ جواسلای عقائد میں دوسے مسلم الثبوت ہیں اور سیدنا کہ مسلم البتوت ہیں اور سیدنا کہ کردوں کے مسلم البتوت ہیں اور سیدنا کہ مسلم البتوت ہیں اور سیدنا کہ مسلم البتوت ہیں اور سیدنا کہ مسلم کردوں کو میں کو میں کا در میں کا در میان کا در کا فیر کردوں کی کردوں کے مسلم کردوں کو کیانا کہ کردوں کو کردوں کی کردوں کی کردوں کردوں کا در کردوں کردوں کا در کردوں کرد

ومولانا حفرت محملاً فعم المرسلين كے بعد كمى دوسر بدى نبوت اور رسالت كوكافر اور كاذب جانبا موں مير ايفين ب كدوى رسالت آ دم منى الله سے شروع موئى اور جناب رسول الله الله الله الله تعلق پر ختم موكئ ميرى تحرير پر مرفض كواه ب."

(اشتبارى اطلان الراكة يرا ٩٨ م، مجوه اشتبارات ج اص ٢٣٠-٢٣١)

۲ ..... ۱۰ میرااعقاد بید کی دیراکوئی دین بجواسلام کنیس اور می کوئی کتاب بجوقر آن کنیس رکھتا۔ اور میراکوئی بینیم بجو محمد الله کنیس جو خاتم انہیں ہیں۔ جن پر خدا نے بیشار رحمتی اور کر کتیں نازل کی ہیں۔ اور ان کے دشنوں پر لعنت بیجی ہے۔ گواہ رہو کہ میرا تمسک قرآن شریف ہے۔ اور رسول الله الله کا کہ دیں جو چشمہ حق ومعرفت ہے کی بیروی کرتا ہوں۔ اور تمام باتوں کو قبول کرتا ہوں۔ جو کہ اس خیرالقرون میں یا اجماع صحابی قرار پائی ہیں۔ ندان پر کوئی زیادتی کرنا نہی ۔ اور اس اعتقاد پر می زیرہ رہوں گا۔ اور ای پر خاتمہ اور انجام ہوگا۔ اور جو محمق زیرہ بجر بھی شریعت مجمد بید میں کی بیشی کر ہے۔ یا کسی اجماعی عقید کی الکار کرے اس پر خدا اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعبت ہو۔ '' (انجام آتھم میں ۱۳۲۱ میزائن جاس ایسانا)۔ فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعبت ہو۔'' (انجام آتھم میں ۱۳۲۱ میزائن جاس ایسانا)۔ در شریع میں وی نبوت کے ہم قائل نہیں ہیں۔''

(مجوعة اشتهارات جلدام ٢٩٧)

'' آنخفرت الله کے بعد مدی نبوت مسلمہ کذاب کا بھائی ..... کا فرضیت ہے۔'' (انجام آئقم ص ۲۸ فزائن ج ۱۱ص ۲۸) "من نبوت كا مرى نبيل بلك ايسے مرى كودائر واسلام سے خارج سجمتا مول ـ" (فيعلدة ساني صيم بخزائن جهم ٣١٣) " كيا تونيس جانا كه بروردگارجم وصاحب فضل في مارے ني الله كا بغيركى استناء کے خاتم النبین نام رکھا ہے۔ اور ہمارے نی نے اہل طلب کے لئے اس کی تغییرا بے قول "لا خبسی بعدی " میں واضح طور پرفر مادی ہے۔اب اگر ہم اینے نی اللہ کے بعد کی نی کا ظہور جائز قرار دیں تو گویا ہم ہاب وی بند ہوجانے کے بعداس کا کھلٹا جائز قرار دے دیں گے۔ اور بینے نیس جیسا کرمسلمانوں پر ظاہر ہے۔ اور ہمارے نی علیدالسلام کے بعد نی کیوکر آسکتا ہے۔درآں حال بیکرآپ کی وفات کے بعد وحی منقطع ہوگی اور اللہ تعالی نے آپ پر نبیوں کا خاتمہ (جهامة البشري م ٣٠٠ بزائن جلد عص ٢٠٠) كردياب تصویر کا دوسرارخ ،مرزا قادیانی کا دعوی نبوت مرز اغلام احر لکھتا ہے کہ: ' خداوہ ہے جس نے اپنے رسول مینی اس عاجز کو ہدایت اور وین حق اور تہذیب اخلاق کے ساتھ بھیجاہے۔'' (اربعین تمبر ۱۱ منزائن ج ۱۸ مراس ۲۲۸) (ایک فلطی کا زاله سسم بخزائن ج۸ام ۲۰۷) "وى اللى من ميرانام محدركها كياب-" ٠...۲ '' جھےاپی وی پرالیابی ایمان ہے۔جیا کہ توریت، انجل اور قرآن بر۔'' ۳....۳ (اربعین نمبر، فزائن ج ۱۸م۸۵) ''خدا کا کلام اس قدر جھے پر نازل ہواہے۔اگر وہ تمام لکھا جائے تو بیں جزوں سے کم (حقيقت الوي م ١٩٩١ فزائن ٢٢٢م ٢٠٠) نہیں ہوگا۔ احمہ کم مجتنی باشد (ترياق القلوب من المزائن ج ١٥ص ١٣١) "میں اپن نبیت نی یارسول کے نام سے کول کرانکارکرسکتا ہوں اور جب کہ خود خدا تعالی نے سیمرے تام رکھ ہیں۔ تو میں کیوں کررد کرووں۔ یا کیوں کراس کے سواکی سے (ایک غلطی کاازالیم ۱۹ فزائن ج۱۸ ص۲۱۰) ۋرول\_

''سچاخدادہی ہے جس نے قاویان میں اینارسول جھیجا۔'' (دافع البلام الثرائن ج٨ اس ١٢١١) " خدانے ہزار مانشانوں سے میری تائید کی ہے کہ بہت بی کم نی گزرے جن کی سے ( ترمثيقت الوخي ص ١٣٩ فرائن ج٢٢ ص ٥٨٧) "فدا کاتم کھا کر کہا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہای نے جھے بیجا ہے (تحریقیقت الوی ص ۱۸ بزائن ۲۲۴ص ۵۰۳) اوراس نے میرانام نی رکھاہے۔'' "لین حرمصطفی منافقہ اس واسط کو کو ظار کھ کراور اس میں ہوکر اور اس کے نام محمد اور احمد (ایک فلطی کاازاله ص که بخزائن ج ۱۸ ص ۲۱۱) ہے سی ہوکر میں رسول بھی ہوں اور نی بھی۔" "اگر کوئی مخص اس وی الی بر ناراض موکد کیوں ضدا تعالی نے میرانام نی اوررسول رکھا ہے تو یاس کی حماقت ہے۔ کیونکہ میرے نی اور رسول ہونے سے خداک مہرمیں توث گئے۔'' (الكفلطى كاازالهم عافزائن ج٨١ص ٢١١) قادیا نیوں کے لغویات اینے مخالفین کے ''ہروہ مخص جس کومیری وعوت میچی ہے۔اوراس نے جھے بول تبین کیاوہ مسلمان میں (هيقت الوي م ١٢١، فردائن ج٢٢٥ (١٢١) "اے مرزاجو تیری میروی نہ کرے گا۔اور بیعت میں داخل نہ ہوگا وہ خدا اور رسول کی نا فرمانی کرنے والا اورجہنمی ہے۔'' (مجوراشتهارات جهم ٢٤٥) '' جو مجھے بیں مانتا وہ خدااور رسول کو بھی نہیں مانتا۔'' ..... (حقيقت الوجي مسهدا فرائن ج٧٢٥ م١١٨) ''کل مسلمانوں نے میری دعوت قبول کی مرتبخریوں کی اولا دجن کے دلوں پر اللہ نے (آئينه كمالات اسلام ص ٥١٥ فزائن ج٥ص الينا) مهر کردی <u>جمه نہی</u>ں مانتے'' مرزاغلام احدقادياني كابزالز كافضل احدمرزا قادياني كامتكر ففاأورمرزا قادياني كوثبيل ماننا تفاراس لئے اس کا جنازہ مرزائیوں نے نہیں پڑھا۔ د کل مسلمان جو حفرت مسیح موجود (مرزا) کی بیعت بیس شامل نبیل ہوئے۔خواہ انہوں نے میں مود و کانام بھی نہیں سا۔وہ کافراوردائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ مل سلیم کرتا ہول (آئينه مدانت مرزامحورص ٣٥) به مير عقائديل-"

" حضرت مسيح موعود كے منہ سے لكلے ہوئے الفاظ ميرے كانوں من كو نجتے رہجے ہیں۔آپ نے فرمایا پیفلد ہے کدو دسرے لوگوں سے ہمارے اختلا فات مرف وقات می یا چند اورمسائل پر ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات، رسول کریم، قر آن، نماز، روزہ، حج، زکوۃ غرض بیرکہ آپ نے تفصیل سے بتایا کہ ہرایک چیز میں ان سے اختلاف ہے۔"

(مرزامحوداحر الفشل ارجولاكي ١٩١١م) "فیراحدیول کا کفریتات سے ابت ہادر کفاد کے لئے دعائے مغفرت جائز (روش على جحدمر ورقاديان الغضل عرفر ورى ١٩٢١م) "وهمرزاغلام احمدكوايهاى في مانتا بي جيها كه حفرت محملات في تقياس لئ جو محض مرزاصاحب کا اٹکارکرتا ہے۔وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔اس کے لئے دعائے استغفار (اخبارالفعنل وديان عاراكور ١٩٢١م) "جس طرح عيساني يج كاجنازه نيس يرها جاسكا-اگرچدده معصوم عي موتاب-اى

طرح ایک غیراحمدی کے بیچ کا جنازہ بیں پڑھا جاسکا۔"

( دُائري مرز المحمود خليفة قاديان المفضل مورفة ٢٢ ١٠ كور ١٩٣٣ ء)

" من اسيد خالفول كوفق مكم كا داقعه يادولا تا جابتاً مول اوربيكمتا جابتا مول كرتمباري عومت مجھے پائسکتی ہے مارسکتی ہے۔ گرمیرے عقا کدکود بانبیں سکتی لیکن میراعقیدہ فتح یانے والا ادر بالکل وی ہے۔جیبا کہ فتح مکہ کے بعد ابوجہل کے حامیوں نے رسول التعالیہ اور پوسٹ علیہ السلام اوران كے بھائيوں كاواقعہ يادولائے موئے كہا كرونت آنے والا ہے جب بيلوگ جمرمول كي حيثيت من مار بسامن فين مول مح-" (روزنامه آفاق ۳۰ رومبر ۱۹۵۱م) فرنگی.....که هندواورمرزائیت

١٨٥٤ء كى تح كيك آزادى كى تاكافى كے بعد سرز مين مند برانكريزوں كا تسلط تو موكيا۔ لیکن وہ مسلمانوں سے خائف رہے اور انہوں نے اپنے راج کے استحکام کاراز اس امریش مضمر معما كمسلمانون كوبرلحاظ سےمفلوج اور بےدست و پاكرو ياجائے۔الكريزون كےزود يك سب سے براخطر وسلمانوں میں جہاد کادیل جذبرتھا۔ بیجذبہ جب بیدار ہوتا ہے قومسلمان موت سے کھیلے لگتا ہے۔ طویل سوچ بچار کے بعد فریکی اصول کے مطابق (divide and rule) پیوٹ ڈالواور حکومت کرولیعنی ملت اسلامیر کی دصدت میں دیکاف ڈالا جائے جویز ہوا کہ کسی

۔ مخص سے محمد کا حواری نبی ہونے کا دعویٰ کرایا جائے۔حکومت اس کی سر پرسی کرے۔ نیصلے کے تحت ایک بزرگ خواجه احمد صاحب کولد هیانه ش مهاراجه پنیاله بے تنگھ نے انگریزوں کی طرف ے چین کش کی تھی ۔لیکن انہوں نے بید کہ کرا تکار کردیا کہ میں ایمان نہیں چے سکتا۔اس امر کا تذکرہ مرزاغلام احمد کی موجود گی میں ہوا۔ مرزا قادیانی نے مہاراجہ سے ال کر ایمان کا سودا کرلیا۔ شاید مهاداجه پٹیالہ کے احسان کا فٹکریہ کچھاس طرح ادا کیا کہ مرزانے اپناالہامی نام امین الملک ہے عظم بہادر بتایا۔ کیونکہ اس سکے دلال کے ذریعہ مرزا خدا وندی فرکئی تک پہنیا۔ پس بیعت بھی لدھیانہ سے شروع ہوئی۔ اور مسے ہونے کا اعلان بھی لدھیانہ سے ہوا تھا۔مہاراجہ پٹیالہ نے انگریزوں کو نبی فراہم کیا تو مہاراجہ کشمیرنے اس کذاب کا معاون اور جعل سازی کو چلانے والا د ماغ حکيم نورالدين انگريزول كو بخشاب جومهاراج شميركامعا لج خصوصي تقابه

اس لئے تو مرزا قادیانی کوائی پہلی تصنیف برابین احمدید کی طباعت کے لئے ابتداء مين رقم رياست پنيالد سے ملى تقى بىس كا اعتراف مرزا قاديانى نے خودا يى تصنيف (حققت الدى ص ٢٣٧ فزائن ٢٢٥ س ٢٥٠) ير يول كيا بك.

''جب میں نے اپنی کتاب براہین احمد یہ تھنیف کی جومیری پہلی تھنیف ہے تو مجھے پیہ مشکل در پین آئی کداس کی چھوائی کے لئے روپیے نہ تھا اور میں ایک ممنام آدمی تھا۔ مجھے سی سے تعارف ند تھا۔ تب میں نے غدانعالیٰ ہے دعاکی توبیالہام مواکد مجمور کے تناکو ہلا تیرے پرتازہ ب تازہ تھوری گریں گی۔ چنانچہ میں نے اس کے تھم پرعمل کیا۔ اور خلیفہ محمد من صاحب وزیر ریاست پٹیالہ کی طرف خط لکھا۔ پس خدانے جیسا کہ اس نے وعدہ کیا تھاان کومیری طرف ماکل كر ديا ادرانهول نے بلاتو قف ڈھائى سوروپىيە جىچە ديا اور پھر دوسرى دفعہ ڈھائى سوروپىيە يا''

قادیانیوں سے ہندوؤں کی تو قعات

اس مایوی کے عالم میں مندوستانی قوم پرستوں کوایک ہی امیدی جوش و کھائی دیتی ہے وہ احمدی تحریک ہے۔جس قدر مسلمان احمدیت کی طرف را غب ہوں محروہ قادیان کواپنا مکر تصور کرلیں گے اور آخر میں محتِ ہنداور قوم پرست بن جائیں گے۔مسلمانوں میں اخریز کریک کی ترتی می عربی تہذیب اور پان اسلام ازم کا خاتمہ کر سکتی ہے۔

(معنمون واكثر فتكرواس اخبار بندے ماترم ٢٢ رابر بل ١٩٣٢ء)

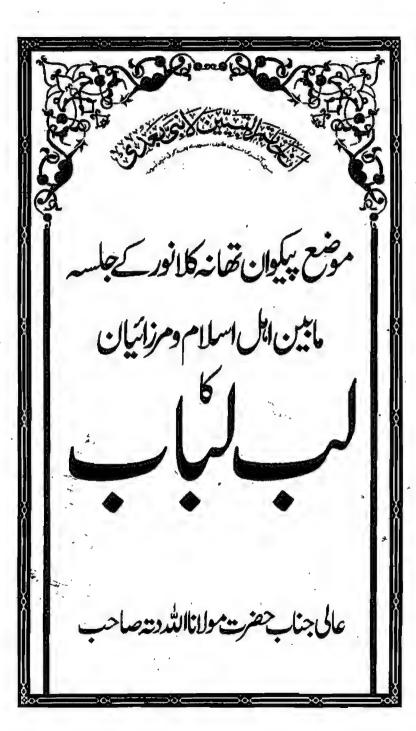

# دِسُواللهالأفني العَصَوْ صفت بارى تعالى

تعنيف: مولوي الندونة كورداسيور

میں عاج مسکین تیرے درخالی وست سوالی باجه تیرے معبود نہ کوئی تے مجود نیازا تيرے باجھ خداوئد عالى غيران حق نه والى الست برب دب الایاسب حاضر دربارے جوتير عباجه وباب ندبركزجس اميدتو ابول بعد پیدائش جن انسانا رازق سب دا آیا باغ زراعت اندر مرجا قدرت ثابت مولى في بعليل دنب جوجهليال قدرت دب دكماون كى كھنے كى منے كوڑے ثر جوزش ليائے كلكل نبودا كعان ناكعان بيهان سيب جنابال مہندی دہنیاں گندم چھولے سورج کھیالی مودكه بإن شاهتراتى اف سف وي علوق شارال كى كى چيزان آ كوسنادان سب اس الله ياسول نال مجلال وے چچہ کردی بلبل لکھ بڑارال سرخ جونے بحوے تر حد كرن وي باغال بوز بلزگال برتا یا بڑے داس کرن وچ جازال اویاک محد ساڈا ہادی عالم دوجن تارے جودئيال انسانال يوجن جموفے سب رزالي باجھ تیرے معبود نہ کوئی ایم کل دلی وجارے صفت خدادى تم ند بووك كهد مي ني سومارك

تو شہنشاہ شہاعدا والی عالی تے متعالی تو کہن تھیں عدم موجود کریندائے برواہ نوازا حق عبادت مالی بدنی تے قولی افعالی ایماعبد جان دها زے سارے لوک ایکارے قالو ملیٰ کل روح الائی س کے تھم جنابوں ہے احسان اسان پر تیرا حد تعیس یاک خدایا واه الله لو خالق هر دا تدين جور شه كوكي باغال دے وج رنگ بر كلى بوئے ثمر لياون عب عائب بوٹے المدقدرت نال اویائے انب انارتے کھٹے مٹھے فکل تھجور عناباں سدا گلاب گلاب بهاری موتیا کمنا تکسی للخير وكل زمس سوين كبل كميال كميارال بابان موثفان سينجى منيا مولى كسن كياسول ہاغاں دے ویچ کوئل کو کے سادن ماہ بہاراں مورج چکور بنوری الو مین طوطے زاغال باز بثيرے فكرے قرى مكل شارك وارال جو کھ رب دو چک او پایا خاطر نی بیارے ايسے خالق نول سب يوجوجديال صفتال عالى تے جمو نے معبودال تھیں ہمانو بہت بیزاری لکھ کروڑاں ہون زباناں اللہ دنتہ پیارے

چنداشعاردرباره موسع بكوان جومولوي صاحب اللدوندف بعدنماز فجريره بعد درود رسول الله لوجو خورشيد جهانال آل ني ازواج تمامال متعمال بركاتال عال حقیقت آ کھناوال خاصال نے ہور عامال وعظ نی کرنی بحث میرا کم غیرال سنگ ایرارا كى ميس عرضال آك مناوال جو كجور حال وسايا بهت نمازی نظری آئی فلک نداس وج جالو اعرر باہر نمازی موون مولی خوشی سوالی اک تعین اک خلیق زیاده عاجز نظری آ وب جث كمينا اندر بهايو فرق تعين آدكارا واه واه حب محبت لوكال رب والعلل سوايا اللَّهُ وتيا فَعَمْل خدا دا جاين سب ابرارول

حمد بے مدحمید مجید جو فالق کون مکانال حرمال تے امتحابات تا تیں لکے سلام صلواتاں اس تنس يج عرض كزارال خدمت وي تمامال ا کثر پنڈال اندر جاوال دعظ کرن تو بارا ابراک بکوان موقع ایبا نظری آیا دعداری دا زور زیاده مویا فعنل رحانو نال تمازيال مسجد بمردى واه واه فعنل اللي علق انهال وا عاجر بنده كوكر اكه سناوك فبردار جو علق كريدے نال كمينال يارا بغض نه كينه حد عداوت لوكال وي وسايا فاطرخدمت كرن مهمانال ول ويعال بيادول ضروري التماس

چۇڭد جلسەكى خېر يېلىغ بىم لوگوں كونۇ بېرگزىيىل دى كى \_صرف تىن روز يېلىدا طلاع بونى ک جلسه پرمرزائی مولوی آویں مے۔اس لئے ہم پوراپوراکوئی بندوبست نیس کر سکے۔ آوی میں كرجا فظانو رمجرصا حب سكنه موضع ديرد كواراورمولوي عنايت اللهصا حب سكنه يعيكو عك كوبلوايا كيا-لیکن بردونوں ماحب مرزا تا دیانی کے عقائد ہے بھی ناوانف تھے اور بحث کی جرأت ندر کھتے تے۔اس لتے ہم سب معاونین جلس مجرا مے لیکن چونکداللہ جل وعز اسماہے دین کے حافظ ہیں۔ ماری بہتری کے لئے جناب مولانا دادانا تا مولوی صاحب اللدوندقوم خیانح سکت موضع سوال كر بيجيج ديا اور بغير بلائے حاضر ہو كئے تو انہوں نے آ كر بحث كا بيڑا افغايا۔ كونكه مولانا صاحب مرزا قادیانی کے عقائد کل سے بورے واقف تھے۔ آگر مولانا صاحب اس جلسہ برقدم رنجہ نہ فرماتے تو ہمارے گردا گرد کے چندگا وَل ضرور عی مرزائی ہوجائے۔ مگر کیوں ہوتے؟ جب کہ بارى تعالى كودين اسلام بيارا قدب تعارچنا نجدار ثناوفر مايا-"أن الدين عند الله الاسلام" مولاناصاحب نے بحث میں وہ لطف دکھایا کہ آج تھکے کی بحث میں کی کوفوق ملا موگا۔ مرزائیوں كا ايها ناطقه بند مواكه دوروز بعد فتم مون بحث مرزائي رب مر بابرنكل كرنبين ديكها-مولانا صاحب نے میدان میں دووعظ بھی کئے گرمرزائی تو اندرایسے داخل ہوئے رہے کہ گویا قالب میں روح نہیں یا یوں کہوکہ کیوان میں ہیں ہی نہیں۔ آخر میدان چھوڈ کرموضع بربلہ میں چلے گئے۔ اس لئے معاونین جلسہ نے مولا ناصا حب کوفتے یا بی کے انعام میں ایک تعان ململ سفید پر روپیدر کھ کر سرویا دیا۔معاونین جلسہ نے اتفاق سے مشاورت کر کے اس جلسہ کی کاروائی کو بعید الفاظ سے مشتہر کر دیا۔ تاکہ کل لوگوں پرواضح ہوجائے کہ مرز ائیوں کے پاس ممات سے ومرز اقادیا تی کے دعوی مسیح میں کوئی سندقوی نہیں۔معاونین جلسہ کے نام ذیل میں درج ہیں۔ ہو ہذا!

من جملہ معاونین میں ہے رائے نتیجہ جلسہ کے لئے بیصا جیب جو کہ ماوہ علمی رکھتے سے مقررر ہے۔ قاضی مجمد مہرالدین، عبداللہ درزی، علی مجمد زرگر، رجیم بخش نمبردار، مولوی عبداللہ، کریم بخش، سدوجٹ، حسیا جٹ مولا بخش جٹ، قاضی وعیم عربخش، بھاگ جٹ، فضل افضل الدین نمبردار، جیون، رجیم بخش نمبردار، قطب الدین، میران بخش، قائم الدین، علم الدین، محمد اساعیل، گوہر فان، نظام الدین، مثنی نمی بخش بنتی فیروز الدین، فضل الدین، قاضی مجمد مہرالدین، سلطان بخش، بڑھا، چو ہدری فضل الدین، ماکھی فان، بوٹے فان نمبردار، مرزا امام بیک، مرزا حیات بیک، جھنڈ و، نورالدین، چو ہدری جہا تگیر، جان محمد، دونہ جو رہ روڈ اجٹ، فاکو جٹ، فقیر نوان، اسمعیل حجام، غلام الدین، جان محمد، حافظ میں الدین، علی محمد زرگر، بھانا کشمیری، فضلا جب بنور محمد، جو تی برہمن، متراشاہ کلانور، بھانا برہمن، درگا داس ارب، گوراند تا شاہ، ہیرا لال فاکروب، چو ہدری جاکم۔

## هِسُواللَّهُ التَّأْفُنِ التَّحِينُورُ حامداً ومصلاً!

لائق حمدونی خالق کون ومکان ہے کہ جس کے کنبہ صفات کے دریافت میں عقل تمام عقلاً زبان کی حمد ان حمال کو حمال ہے اور قابل نعت وہی سرورعالم محمد مصطفی آنگی ہیں جن کی شریعت غرہ میں ہزار ہا مسائل مالا بخل مہل اور حل ہوتے ہیں اور صد ہا مشکلات آسان اور مہل۔
تمہید: ناظرین وسامعین کی خدمت میں معروض ہے کہ جلسہ کی بحث تمام کو واضح کر کے دادخواہاں ہیں کہ بنظر انصاف ملاحظہ فر ماویں کہ حق بجانب کس کے ہے۔ چونکہ یہ کا روائی جلسہ مشتم کر کے تقسیم کیا جاتا ہے۔ جس صاحب کو پنچے اور دوستوں کو بھی دکھلا دے۔ سوال وجواب ذیل میں ہیں:

من جانب معاونين جلسه بذا

ناظرین دسامعین مولاناصاحب کاانساف دیکھیں۔مولاناصاحب نے فضول بحث کو ترک فرماکرای مدعا کو مذنظر کردیا کہ بحث حیات وممات میں سوائے توضیع اوقات کے اور پچھ حاصل نہ ہوگا۔ مگر مرزائی صاحبوں نے بیہ پرچہ دیکھ کرانکار کیا۔ گویا بیہ بحث ان کوموت کافرشتہ نظر آیا کہ خدایا یہ کیسا پہاڑ ہم پرنا گھانی کر پڑا۔ جواب آیا۔

## بسواللوالرفن الرجينو

#### حامداً ومصلاً!

آشا بھائی! اللہ دنہ ماحب وعلیم السلام! پس داضح ہوکہ نطا آپ کا آیا حال معلوم ہوا

کہ پہلے مسئلہ حیات وممات حضرت سے علیہ السلام کی بحث شروع کرنی چاہئے۔ جب حیات
ممات میں فیصلہ ہو جائے تو ہم فزدل سے کے جواب دینے کو تیار ہیں۔ اگر حیات سے فابت ہو
جاد ہے تو معلوم ہوجائے گا کہ حضرت سے علیہ السلام آسان سے نازل ہوں ہے۔ اگر ممات فابت
ہوگئ تو پھرد یکھا جائے گا کہ کون سے نازل ہوگا۔ بہر حال حیات وممات میں بحث ہونی جا ہے۔
فقط جمال الدین (قادیانی) سیکھواں کلانور ضلع کورداس پورا

ناظرین وسامعین انعاف سے دادوی کہ مرزائی صاحبوں نے مسئلہ زول سے میں بحث بحث بحث کرنے سے کیا صاف لفظوں میں انکار کیا۔ کیا ضرورت تھی حیات وممات کے مسئلہ میں بحث کرتے؟ آخر رجو، قواسی طرف ہونا تھا جیسا کہ آ کے مرزائیوں سے ظیور میں آ ئے گا۔ من جانب معادثین جلسہ ہٰدا!

# بسواللوالزفن الزعينية

### حامداً ومصلاً!

میرے بیارے دوست میاں جمال الدین صاحب دعلیم السلام! پرچہ آپ کا مطالعہ میں آیا۔ حال معلوم ہوا۔ چونکہ بحث مسئلہ حیات دممات کوعرصہ دراز گزر چکا ہے۔ جس سے کوئی تیجا آج کک ظہور بیل نیس آیا۔ ویکر التماس بیہ بے کہ مسئلہ حیات وممات کو صاف کر کے پھر بھی رجوع ای مسئلہ کی طرف ہوگا۔ (لیعنی نزول کی علیہ السلام کی طرف) اس لئے بیس بدی عاجزی سے عرض کرتا ہوں کہ جس مسئلہ کی بحث تو بہت اوقات کر کے پھر شروع کرتی پڑے گی۔ کیوں اس مسئلہ بیس فیصلہ کھماجا ہے تا کہ لوگوں پر واضح ہوجائے کہ معزرت کی علیہ البلام بی نازل ہوں کے مسئلہ بیل فیصلہ کھما اوقات اور اور اور اس ایس کا ہے تو آپ لوگوں کو با واز بائد فر باویں یا کوئی اور اور اس می نازل ہوں کے کہ سب لوگ ایپ کھروں کو با والی میں فیصلہ کھرنہ ہوگا۔ وہی فید مسئین اللہ دونہ خیاط سکنہ سومل حال وارد کی اس ان مورض اس مرجوری ۱۹۰۴ء

اس کا جواب مرزائی صاحبوں نے تحریری میکھ ندویا۔ کھڑے ہوکر پرچہ سابقہ جواد پر درج ہے سنایا اور کھا کہ اگر آپ حیات وممات میں بحث کرتا ٹیس چاہیے تو حضرت سی علیہ السلام کی وفات مان لیس۔ ہم نزول کے مسئلے کوشروع کرتے ہیں۔ ورنہ بحث حیابت وممات ہم کریں کے۔ بحال الدین!

مولوی صاحب نے کمڑے ہو کر فر ہایا۔ میں تعوری دیر کے لئے وفات معزت سے علیہ السلام کی مان لیتا ہوں۔ آپ نزول سیج میں بحث کریں۔

ناظرین دسامعین مولوی صاحب کے انساف کی طرف توجیٹر ماویں۔مرزائیوں کو کیسا رول رول کر مارااور باوجود ماننے وفات مسیح بھی مرزائیوں کی جراُت ندہوئی کے مرزا قادیانی کومٹیل مسیح فابت کریں۔

معاونين جلسه

(جمال الدین) ہم تعوزی در ٹین مائے۔آپ نے اگر بحث کرنی ہوتو حیات وممات میں کریں۔معلوم ہوتا ہے کہ مولوی صاحب کے پاس سند حیات تنج کی ٹینں۔

مولوى صاجب اللدوند

میں نے نزول سے بحث کو اس واسلے شروع کرنا چاہا تھا کہ فیصلہ جلد ہوگا اور اکثر لوگ زمیندار چیں علمی بحث کو کم جھیں گے۔حیات وممات میں توٹی کا جھڑا ہوگا۔ میں توٹی کے معنی بنداور پورا واقع قبض ثابت کروں گا۔ آپ مرف موت ثابت کریں گے۔ اس لئے زمیندارلوگ جیران ہوکر چلے جاویں گے۔ہم تم دولوں بحث کرکے گھرچلے جاویں گے۔ وہس حاضرین جلسہ کو فائدہ نہ ہوگا۔ خیراب میں آپ کو مطلع کرتا ہوں کہ آپ وفات حضرت سے کی قرآن اورحدیث اورقول محابہ سے ثابت کر کے دکھا دیں۔ اب تو میں آپ کو چھوڑوں کا ہے کو بحث شروع کریں۔

ناظرین دسامعین! خیال فرماوی مولاناصاحب چونکه کھر کے بھیدی ہیں۔ ہر پہلوسے زک دیے و تیار ہوگئے اور بحث شروع ہوئی۔ دو کھڑیاں رکھی تکئیں۔ ہیں منٹ ایک صاحب تقریر کرنے ہیں منٹ ایک صاحب تقریر کرنے ہیں منٹ میں اس کا جواب ہو علیٰ ہذا القیاس! پہلی تقریر فتح الدین (قادیانی) کی طرف سے شروع ہوئی۔معادنین جلسہ!

مح الدين ..... "يما عيسى انى متوفيك "آخرتك اورقم الوقعي في كيااورا في

تقریبی مند بین فرا کا در کیا کدان آیات سے حفرت کی کی وفات قابت ہے۔
مولوی الله وقد ..... بین افسوس سے عرض کرتا ہوں۔ اوّل تو وعدہ پورا نہ ہوا۔ شرط بیٹی کہ
قرآن اور حدیث سے سند ہوا ورقول محانی کا بھی ہوتا چاہئے کہ آنخفرت الله نے اس آیت کو
کیے بیان فر مایا۔ فیر اب بین عرض کر دیتا ہوں کہ متوفیک اسم فاعل کا میفہ ہے۔ باری تعالیٰ
نے حضرت کی کے اٹھائے کا وعدہ کیا کہ تھے کو پورا بلاموت اپنی طرف اٹھا کول گا۔ چنا نچداس
آیت کی تقدیق کے لئے فر مایا۔ 'وصا قتلوہ یہ قین ا بیل رفعہ الله المیه و کیان الله
عزیز آحکیما'' لین حضرت کے کوک نے کی نیس کیا۔ پی تی فی بات ہے بلک افعالیا۔ اس کوا پی
طرف کیا صاف معنی ہیں۔ کی بھی تاویل کی ضرورت نیس ۔ دیگر حوقیک پرایک مدیث حضرت کی
موجود ہے۔ وجو فر ا!

"فسال عالم المبالة المليهود ان عيسى لم يدمت وانه راجع اليكم قبل يوم القيامة (تفسيد ابن كثير م اسم ٢٠٦٥) " يحيل تخضرت في في في بود ين الوقاطب كرك فرمايا - بحك معزت على الملام فوت يمل بوسة اور في المحتل و المحادي المرف بهل و المحتل المحتل و المحتل المحتل المحتل و المحتل و المحتل المح

مولوی اللہ دیہ ...... معلوم نہیں کہ مولوی صاحب نے کیوں فرمایا کہ اس جگہ تونی کے معنی موت نہیں اور کوئی دلیل پیش نہیں کی اور مرسل جدیث کیوں قابل جمت نہیں۔ متونی ایسالفظ عربی کا ہے جس کے معنی اور کوئی دلیل پیش نہیں کی اور مرسل جدیث کیوں قابل جمت نہیں۔ متونی ایسالفظ عربی کا ہے جس کے معنی اور تون معنی نہیں اور کوئی اس جگہ بیڈرون ہیں۔ جیسے ارشادہ وا۔ 'مھو الذی یتوفون مندی مونی دون نہ فرید ہے اور تونی معنی نہیں ہیں۔ جیسا کرفر ما یا اللہ تعالی نے ''مھو الذی یتوفکم باالیل '' معنی نہیں آ ہے کہ بی ہیں۔ وہ لوگ جوفوت ہوجاتے ہیں تم میں سے اور چھوڑ جاتے ہیں ہویاں اپنی۔ معنی دوسری آ ہے کہ یہ ہیں۔ وہ لوگ جوفوت ہوجاتے ہیں تم میں سے اور چھوڑ جاتے ہیں ہویاں اپنی۔ معنی دوسری آ ہے کہ یہ ہیں۔ وہ ہیں ۔ وہ ہون الموت '' ایشی اٹھا کے جاوے ان کوموت۔ موت کا لفظ قرید ہے۔ پھر ما یا پورے دیں گے ہم ان کوا جران کے خرض جہاں خصرت کے بارہ شی توفی کا لفظ آ یا۔ وہاں موت قرید ہر گرنہیں۔ (۲۵) جگہ تو بے شک توفا کا لفظ آ یا کہ موت ہے ساتھ قرید کے محر باامین موت قرید ہر گرنہیں۔ (۲۵) جگہ تو بے شک توفا کا لفظ آ یا کہ موت ہیں۔ جنانچ فہرست اس ساتھ قرید کے محر باامین موت وہ دور ہے۔ چنانچ فہرست اس

باره باره 2 ۵ آلعران MA 1 آلعران آلعران 14 14. 4 نياء. آلعران ٨ 19 ۷ انحام نباء 4 . jê 9 اتفال توب 9 11 14 ۷ 11 10 11 17. موو . 10 11 ۸ 11 14 10 IΔ IA 11 10 11 زعز 14 تمل بني اسرائيل 10 **Y**+ 10 19 11 41

| 1 |   | rr | ا فاطر . | . +1" | 0 | IA | آ ٽور | ** |
|---|---|----|----------|-------|---|----|-------|----|
| - | ۵ | ۲۳ | زبر      | 14    | ۴ | 11 | زم    | 10 |
| , | - | 44 | احقاف    | M     | 4 | 40 | . زمر | 12 |

اس فہرست سے تابت ہوا کہ تونی کے معنی لازمی نہ تو موت ہیں اور نہ پورا نہ بند۔ غرضیکہ پیلفظ بہت معنوں میں مشتر کہ ہے۔ سب معنی چھوڑ دیں۔ نظام زا تا دیانی کے معنی کئے ہوئے جو ہیں ان پرفیملہ ہو۔ چنانچ مرزا تا دیانی فرماتے ہیں: 'یساعیسسیٰ انسی متو فیك ورافعك التی ''نعنی اے پیلی میں پورالوں گا تھے كواورا جردوں گا تھے كو۔

(برابين احمديدهم چهارم ص٥٠٠ بقيدها شيدرها شينبر ٢٠ بزائن جام ١٢٠)

ديكرنورالدين يميم إنى كتاب تقديق براين من كهتاج: "يا عيسسى انسى مته وفيك و دافعك المي "العنى اعليلي من يورالون كالتحكواور بلندكرون كالتحكو-جب كه مرزا قادیانی اورنورالدین متوفیک کے معنی پورا کے کرتے میں تو مولوی فتح الدین فرماویں کیاان وونو ں صاحبوں نے قرآن اور بخاری کو بھی دیکھا تھا یانہیں اور مرسل صدیت اس وقت قابل ججت نہیں جب اس کی ضدیدں میچ مدیث ہو۔ اگر آنخضرت اللہ نے اس پرکوئی میچ مدیث فرمائی ہو كراني متوفيك بيمراووفات سي بوقويش كرورورنة مرسل حديثة قابل جحت ووليل محكم ب-بیرحدیث مؤید ہے۔احادیث میحد کے اس لئے حکم مرفوع کا رکھتی ہے۔ بیرجوفر مایا کہ عیسائی سیح علیہ السلام كوخدامان ليس محيه ميخوب كهي ليعنى جب تك موت ابت مدموية ب عيسائيون كوجواب نہیں دے سکتے۔ بینمایت غلط ہے۔ہم انشاءاللہ!عیسائیوں کو باوجوو ماننے زندہ حضرت مسے علیہ السلام جواب وے سکتے ہیں۔قرآن شریف کے منکر ہوکراور دین کو بگاڑ کر ہم جواب دینانہیں عاجے ۔ بیعقیدہ آپ کومبارک رہے۔ ہم نے کب عیسائیوں کودلیرکیا۔ اہل اسلام کی کس کتاب سے عیسائی صاحبوں نے تمسک کر کے مسے کی خدائی کا جوت پیش کیا اور بیج فرمایا کہ حفرت سے عليه السلام ميں كون مي فوقيت ہے كه زندہ چھوڑے گئے۔ جناب من الله بغالي نے حضرت مسيح عليه السلام مے ساتھ تمام جہاں سے علیحدہ برتاؤ کیا۔سب نبیوں کو ماں باپ سے پیدا کیا۔ مرحصرت مس عليه السلام كوبلا بأب-اى لئة أتخفرت الله كى امت كدعائ لئة مفرت كوزنده رکھا۔ قبل قیامت فوت ہوں کے اور مؤمن اس پر جنازہ پر حیس کے وہس پھر مولوی صاحب فتح الدين نے بهت مغالط دیا كرحفرت ابن عباس في فرمایا أن انسى متوفيك ومميتك "بيالفاظ بخارى من برگزنين \_كيونكدانى كالفظاس آيت كساتم تعلق ركمتا بيد جس آيت من حفرت

ِ كابيان ب- حالانكداس جكه بخارى ش حضرت ميح كاكونى بعى وكرنيس فالهم! غرضيكه شام تك اى طرح سے بحث موتى ربى محرمرزائيوں نے ايك بھی سندقوى حفرت سے کی دفات میں ثابت کر کے ندد کھائی۔ آخر فٹھ الدین نے اسے رسالہ سے ایک آیت اثبات دعوی وفات می میں برجی مولوی صاحب نے فورا پکڑا کداکریہ آ بت تمام قرآن سے انی لفظوں میں جو کہ آپ نے سخہ اسے ۴۰ تک پر حی ہے۔ دکھا کیں تو میں ایک ہزار روپیانعام دول گا۔ جب قرآن شریف کھولا مما تو ان لفظول سے آیت فابت نہ کر سکے اور ایسے نادم ہوئے كدرات بحرآ يس مي الزائي موتى رعى - بلكه فخ الدين كواس كے ساتھيوں نے كہا كه بهتر ہے كہتم اس كتاب كوبند كردو \_اس نے كهادوصدرويه كى كتابيں ميس كس طرح سے جلادوں \_ يرفتح الدين مرزائی وفات کے کا جوت دیے سے عاری ہو گئے اور دلائل ختم ہو گئے تو خود بحث سے فروج کر كاليك آيت سوره نوركى يزه كرمرنا قاديانى كاستح مونا ابت كرناشروع كردياتو مولانا صاحب الله ديدني البيخ وقت على إدرا بي تقرير على مرزائيول كوه ذك دى كه خدايا بناه دهمن كوجمي نصيب نہ ہو۔ مولانا صاحب موصوف نے فرمایا ہارے پاس تو انجی دلاکل حیات میے کے استے میں کہ دوروز اور بھی ہم بیان کریں تو خاتمہ فیہ وگا۔ آپ نے بحث حیات وممات کوچھوڑ کر کیوں نزول کا مسكدشروع كرديا - حالاتكه آب في الييع كريز كوتول فيس كيايا بني بارقبول كرودرند بحث كرو-اى لے تومولا ناصاحب نے پہلے على سے فرمایا تھا كہ بحث نزول ميں مو-اين وفت آپ نے قبول ند كياراب خودى ابنا واردسكم چلاكرزول كى طرف شروع مو كئے مرزائى س كر جران موے اور چروں پرزردی کے آ ٹارمودار ہوئے۔ آخر بیصلاح قرار پائی کمع کوآپاؤگ جلسے معاون پر چہ تحریری دیں اور ہم مرزا قادیانی کے مثیل سے ہونے کا ثبوت پیش کریں گے۔ چنانچہ وہ پر چہ جوجواب مولانا صاحب كاہے آ كے درج ہے۔ صح كو پرچہ جمال الدين ( قادياني ) كوديا كيا۔ جمال الدين نے عليحد كى ميں بين كر يرچه كا جواب شروع كيا۔ ادهر مولوى الله دنة اور فتح الدين (قادیانی) تقریر میں شاغل رہے۔مولانا صاحب نے مرزا قادیانی کی پیٹین کوئی کی وہلتی کھولی جومولوی صاحب کاحق تفار لوگول کو پورے طور سے معلوم ہو گیا کہ مرزا قادیانی کے عقا کر قرآن شریف اور حدیث صحیح اور اقوال محابہ سے بالکل خلاف ہیں۔غرمنیکہ لوگوں پر مخفی نہ رہا کہ مرزا قادیانی بھی قرآن شریف کے اور علی کرنے والے ہیں۔ آخرکار پر سے ہردوعالمجلس میں سنائے مکئے جوسوال مرزامحول کے پیش ہوئے۔وہ ہردوسوال ذیل میں درج ہیں۔

## وسيطع الزفان الكايني

حامداً ومصلاً!

يخدمت شريف جناب مولوى صاحب فتح الدين وجمال الدين

دوسوال آپ کی خدمت میں حسب ذیل درج ہیں۔

.... مرزا قادیانی کے کامل مطم ہونے کا فہوت۔

ا ..... مرزا قاد یانی کے سے موعوداورمہدی مسعود ہونے کا جوت۔

نوٹ: ہر دوسوال کا جواب قرآن شریف وسیح صدیث واقوال صحابہ کے سوانہ ہم پوچھتے ہیں اور نہ ہماری تسلی ہے۔ راقمان قامنی محمد دمحہ مہرالدین ،علی محمد، عبداللہ ورجیم بخش نمبر دار ساکنان ککو اَن راس کا جواب جمال الدین قادیانی کی طرف سے جوآیا جو نہد پس درج کیا جاتا ہے۔ ہو ہذا!

### مِسْوِاللَّهِ الزَّفْانِ الزَّيْنِيرُ

تحمده ونصلي على رسوله الكريم!

واضح ہوکہ اس وقت از جانب قامنی محرم ہرالدین وعلی محمد زرگر وعبداللہ درزی ورجیم بخش نمبر دارسا کنان کیکو ان کی طرف ہے دوسوال چیش ہوئے۔

..... مرزا قادیانی کے کائل سلم ہونے کا جوت۔

۲..... مرزا قادیانی کے متلح موعودادر مهدی مسعود ہونے کا ثبوت .

جواب سوال اوّل، ہم جناب مرزا قادیانی کے اقوال سے دیے ہیں۔ وہ یہ ہے۔
زعناق فرقان و یَغْیریم بدیں آ مرم دبدیں بگذریم۔ ہمارے ندہب کالب لباب یہ کہ دلا اللہ مصحد رسول الله "ہمارااعقاد جوہم اس دنیادی زندگی ہیں رکھتے ہیں۔ جس کے
ساتھ ہم بغضل وقو فیق باری تعالی اس عالم گزاران سے کوچ کریں گے۔ یہ ہے کہ حضرت سیدتا
دمولا تا محم مصطف اللہ فاتم انتہین دختم الرسلین ہیں۔ جن کے ہاتھ سے اکمال دین ہو چکا ہواور
ندس عربی اتمام کی چی جس کے ذریعے سے انسان راہ راست کو اعتباد کر کے خداتعالی تک کی اسکا ہواورہ میں ہو سکتا اور دروداورا حکام ادرادام سے دنیاؤیش ہوسکتا اور درکم یا تنہین ہوسکتا ہور درکم یا تنہین ہوسکتا ہور درکم یا تنہین کی ترمیم یا تنہینے یا کی

ایک تھم کی تبدیل یا تغییر کرسکتا ہو۔ اگر کوئی ایسا خیال کرے تو ہمارے نزدیک جماعت مومنین سے خارج اور طحداور کا فرہے۔ (ازالداو ہام سے ۱۳۹۲ احساد ل، فزائن جسم ۱۷۰۰)

جواب سوال ووم ،مرزا قادیانی کاوعوی شل مسح بند کوئی اورتو ہم اس متم کی مماثلت کو قرآن سے غور کرتے ہیں کرقرآن شریف ایسی مماثلت کی اجازت دیتا ہے یانہیں تو ابت ہوتا ب-خصوصاً اورعوماً اجازت ويتاب خصوصاً "انا ارسلنا اليكم رسولًا شاهداً عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسول (مزمل:١٥) "اليني بم في تهاري طرف رسول بعيجار شايد جيبا كه فرعون كى طرف موئ عليه السلام كو بهيجا تويهال محدرسول التعلق مثل موى عليه السلام ثابت ہوئے۔اگران کو (حضوط اللہ) موی علیہ السلام کہا جاتا تو مجھ حرج کی بات نہیں۔عموماً بد عكر ضرب الله مثلا للذين كفروا امرات نوح وامرات لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئاً وقيل ادخلا النار مع الدخلين وضرب الله مثلاً للذين أمنوا امرات فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظُّلمين ومريم ابنت عمران التي حصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمت ربها وكتبه وكانت من القانتين (تحريم: ١٢٠١) "يعنى يهال كى مثال الله نے واسطے کفار توح اور لوط کی بیوی کی وہ دو عور تنس ہیں ہمارے دو بندوں صالحوں کے ینے۔ اس دونوں نے خیانت کی اور نہ فا مدہ مہنجاان دونوں کو اللہ سے پچھ کہا کیا گیا۔ داخل مو جاؤ۔آ گ میں داخل ہونے والول کے ساتھ اور بیان کی مثال اللہ نے واسطےمومن کے عورت فرعون کی جس وقت کہا کہ اے رب بنا واسطے میرے نز دیک اپنے گھر جنت میں اور نجات مجھ کو فرعون سے اور اس کے عمل سے اور نجات دے قوم ظالموں سے اور مریم بیٹی عمران کی جس نے عافظت کی شرم گاہ اپنی کی پس پھوتکا ہم نے اس شی روح اپنی کواور مانتی تقی اسے رب کی باتوں کو اوراس کی کمایوں کواور تابعدار تھی اوران آیات شریف سے ثابت ہوا کہ مماثلت جائز اور عاوت اللّٰدے

مامور اورمؤمن اور کفار کے ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں۔ یہاں پر کافر اور مؤمن کے مقابلہ پرعورتوں کی مثال رکھی ہے۔ اس میں اشارہ بیہ ہوتوں میں توت الفالیہ ہوتی ہے جو مردکی توت فاعلہ سے اثر لیتی ہے۔ ایبا ہی مردکی تو دو تو ادئے گئے ہیں قبول کرنے کے جیسا

ضراتعالى فرما تا جــ "انـا هدينه السبيل اما شاكراً واما كفوراً " يعيم م نه ايت ك راہ کول دی جو قبول کرے ہدایت کو یا قبول کرے تفر کو غرضیکہ مماثلت بہیں تک ثابت کی ہے کہ اگر کوئی اینے آپ کوئیک اور تنقی بنادے اور خداکی امانت کو نگاہ رکھے۔وہ ابن مریم ہوجاتا ہے۔ اگراہن مریم بن ممیا تو کیاقصور ہے۔ پھرقر آن میں بیمی ثابت کردیا ہے خلفاء کے شل بھی ہوتے . إير" وعدالله الذين آمنوا منكم وعملوا الصلحت ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم "لعني الله وعده كرتائ مومنول سے كه جوتم سے نيك موں وه خلیفہ ہول کے۔ نیمن میں جیسے خلیف ان سے پہلے بنائے گئے۔ خدا کا وعدو ہے کہ امت محمد بیا کے ساتھتم میں ایے ظیمے ہوں مے بیسے بی اسرائیل کے لئے اب وچنا جائے کہ بی اسرائیل میں كيے ظيم ہوئے ہیں۔وہ ظفائے معزت موی عليه السلام سے چل كرمعزت عيسى عليه السلام تك جاری رہے ہیں۔ جو قریباً چودہ سو برس تک رہے۔ حطرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے آخری خلیفے تھے۔ای طرح اس امت مس بھی ہموجب وعدہ اللہ یہ چودعوال فلیفہ ہے۔صدی چہاردہم پر ہے جس کی تعداد باہم ملتی جلتی ہے۔ غور سے ال جاتے ہیں۔ ور نداس صدی پر لینیِ حالت زور جوصد ہا حلے اسلام اور بانی اسلام اور قرآن پر کئے ملے ہیں۔ جو خالفین کی کتابیں دیکھنی جا میس ۔ کون غليفه بواقعه سابقه متواتره عابت موتاب كهرايك صدى برخليفه وتاجلاآ ياب اوربيصدى چاردہم جس کےانیس سال گذر مے ہیں۔اب تک کوئی نہیں ہے۔اس کی کیا جہ ہے اور آعت شريف كي تغيري رسول الله فرمات بي كه: "كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء كلما هلك نبى خلفه نبى وانه لانبى بعدى وسيكون خلفاء وفيكثرون قالوا ف ماتامرنا يا رسول الله قال فواببيعة الاوّل فالاوّل اعطوهم حقهم فان الله سائلهم عمّا استر عاهم (بخاری شریف ج۱ ص۱۹۱) "یعی تھ کی اسرائل می ساست والے انبیاجب ہلاک ہوگانی آواس کے پیھے نی ہوگا اور اب بات یہ ہے کہ میرے پیھے کوئی نی نبیں ہوگا۔شتاب ہوگا خلفاء ہوں کے اور کثرت سے ہوں سے پورا کروان کی بیعت اوّل كواور دوان خليفو ل كوحق ان كالتحقيق ان كاحق الله تعالى يو جھنے والا ہے۔اسے جبيها كه قرآن ميں تين آيت زماند كي خردي بير ايك كروه آخرز ماندش موكا-

سورت الجمعيش ميا "هو الذي بعث في الامين رسول منهم يتلوا عليهم وآياته ويزكيهم ويعلمهم الكتب والحكمة وان كانوا لفي ضلال مبين

وآخرین منهم لما یلحقوبهم وهو العزیز الحکیم (الجمعه:٣٠٢) " و وی خدا ہے جس نے بیجاان پڑھو ش رسول ان میں سے جو پڑھتا ہے۔ ان پرآیات اس کے اور پاک کرتا ہے ان کو اور سکھا تا ہے ان کو کتاب اور محکست۔ اگر چہ تھے گراہی میں اس سے پہلے اور افحایا اس رسول کو ایک دوسرے لوگوں کے واسطے بھی انہیں میں سے جو ابھی تک نہیں طے ان میں وہی زیروست حکست والا ہے۔ کھ

اس آیت کی تغیر می رسول المسالل نے اصابوں کے سوال کرنے سے کہ وہ کون ہوں کے لو آپ نے فرمایا ہے کہ مسلمانوں میں سے مول کے مسلمان اہل فارس تھا اور مرزا قادیانی بھی اہل کارس بیں اور آیت کیطن میں بحساب ایجد ۱۲۵ متداد میں جومرز اقادیانی كن بلوغت كازمانه ب- جومكت سے خالى نہيں اور چوتى آيت " هـ و الـــذى ارسل رسولی "لینی وی خداجس فے این رسول کوہدایت کے لئے بھیجااورساتھودین حق کے تاکہ تمام دينول پرغالب مو-اگرچه مشركين كو برامعلوم موا-اس آيت كي تغيير ميں بهت مفسر قائل بي كمت موعودكا زماند إس وقت بيظلبهوكا اورسول النفائية دوكام كے لئے آئے ہيں۔ايك مجیل مدایت دوسری محیل اشاعت اور امراق ارسول النه الله نے پورا کیااود امر دوئم بیز ماند آ خیرے ساتھ مشتق ہے۔ جو سے موجود کے ہاتھ پر پورا ہوگا تا کر قرآن شریف کی تمام قوموں پر جت پورى موجائے - جب جحت پورى ندموئى تو قيامت كا آناغيرمكن بے كيونكدخدافر ماتا ہے: "حتى نبعث رسولا"، بمكى كوعد ابنيس دية ـ جب تك رسول جحت بورى نبيس كرت اوراس طرح قانون جاتا ہے۔اب بی وہ زمانہ ہے جوالیے آدی کی ضرورت ہے۔ ہرایک اپنے ا بے جوش میں ہے۔ آریوں کی اشاعت عیسائیوں کی اشاعت اور برہمواور سناتن يهود وغيره جوش مل آرم ہیں۔ایسے وقت میں آ کرائے ذہب کی بچائیاں بیان ندکرے تو کون ساوقت ب كونكم الحارة تارب اور دهول فكرب بير الوكول كا اجتاع بـ ايدوت من بهلوان كك كرمالى ند الي توكون سااوروفت إورمسلمانون مين اندروني فسادوماني جني ،خارجي ،شيعه وغيره كے اس قدر تنازعات بين جوحدوحساب بيس \_اگراس وقت ندآتا توكس وقت آتا\_ زماند دهائی دے رہاہے کہ ملح کے ضرورت ہے اور آیت شریفہ بالایس ارشاد ہے اور علے الدین كله "كاجملدداالت ديدمام مسيح الدونت آئ كابهت ديول كازور بوكا اس آيت شريف كموجب اوروفت كى خاظيكى مونى كادعو يدارنيك باورعلاوه اس كرسول اكرم اللهاني

بعی ایای فیملہ کیا ہے جواس وقت کے مطابق مجما کیا ہے۔ صدیث کیف انتسم اذا نسزل ابن مريم فيكم وامامكم منكم "(١٤١٤ مُريف ج ١٩٠٠) ش كيف انتم اذا نزَل فيكم ابن مريم فامّكم منكم بكتاب رب تبارك وتعالى وسنت نبيكم مُنسِّه " (مسلم شریف جام ۸۷) یعنی کس طرح حال موگاتمها راجبتم می نازل موگا-پس وه امام تمها رائم ہے ہوگا۔ مدیث میں دوڑے وہ تغیریہے۔دوسری میں ف جو خاص تغیر کے لئے آیا کرتی ہے۔ میں اس کی مثال سور الله تعلق آیات القرآن و کتاب مبین "حدیث دوم "والذی نفسى بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلًا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب ويفيض المال حتى لا يقبله احدحتى تكون. السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها ثم يقول ابوهريره واقرؤا أن شئتم تاآخر (بخاری ج۱ ص ۲۹۰ مسلم ج۱ ص ۸۷) "قم ہے!اس دات کی جس کے الحص محرك جان ب\_البشخفيق عنقريب ابن مريم نازل بوكار حاكم اورعاول موكرهم كامعني قرآك مي دوجهر الما الما المان على وحكماً من اهله وحكما من اهلها "اورعادل كمعنى برابر کرنے کے بیں لیعن دین کے ادائد نکال کر اعتدال پر لادے ادر صلیب کو و رہے گا اور اس سے صاف ٹابت ہوتا ہے۔

تون : خالفین کے مقابلہ کے لئے آج کل مرزاقادیانی سے برد کر مولوی صاحب شاء
اللہ امرتسری موجود ہیں۔ دیکھوآپ کی تصانیف اگر قسمت ہیں ہوکہ اس دقت صلیب کا غلبہ ہوگا۔
دانشمنداس دقت بجھ سکتا ہے کیاصلیب کا غلبہ ہوگا۔
کہ جوگر جا پر ہوتا ہے اس کوتو ڑا جائے۔ اس سے پچھ بھی فائدہ ٹیس ادراس کی تغییر علماء نے کر
چھوڑی ہے۔ ' یبطل المدیس نصرانیہ باالمحج وابر الهین ''سواس کے تو ڈ نے کے
مرزاقادیانی نے حدکر چھوڑی ہے۔ بے شک اس سے پہلے علماء بھی اس کے ساتھ مقابلہ
کے مرزاقادیانی نے حدکر چھوڑی ہے۔ بے شک اس سے پہلے علماء بھی اس کے ساتھ مقابلہ
کرتے چلے آئے ہیں۔ مگر جوان شیر نے جوان پر تیر چلائے ہیں۔ جبیبا کہ سے کا فوت ہوجانا ادر
اس کی قبرکا دکھانا دانشمنہ بھی سکتا ہے۔ اس کے سواصلیب بھی ٹیس ٹوٹے کی۔ بہی معنی ہے کہ اس
کے دلوں سے صلیب کی عظمت ٹوٹ جائے۔ (سجان اللہ! کیا صلیب مرزاقادیانی کوانعام ملاقا۔
کے دلوں سے صلیب کی عظمت ٹوٹ جائے۔ (سجان اللہ! کیا صلیب مرزاقادیانی کوانعام ملاقا۔
دکھائی۔ چنا نچہ بحث عبداللہ آتھ دلیل اظہر من القمس ہے۔ جس سے مرزاقادیانی کوانعام ملاقا۔
دکھائی۔ چنا نچہ بحث عبداللہ آتھ مولیل اظہر من القمس ہے۔ جس سے مرزاقادیانی کوانعام ملاقا۔

عبداللہ آتھ مامریکہ میں ڈوئی صاحب وغیرہ سب فکست کھا گئے۔ چیونا گھاس کے تاریس پیش گیا۔ اپنی مادہ کو کہنے لگا۔ اس شکے کوٹو ڑ دو۔ ورنہ میں ذرہ می حرکت کروں گا۔ تو جہاں درہم برہم ہو جائے گا۔ ایک چھوٹے سے جانورنے کہا تھا۔

من پهلوا ناجمعن تنم - كدازنعر و كوه جرز بركنم ليعني ميس پهلوان رستم جيسا بول ايك نعره كرول تو يها أكوريزه ريزه كردول كا\_ (حمال الدين قادياني في مرزا قادياني كوبر دومثال كا مصداق كردكمايا\_معاونين جلسه) بوااورقرآنى مدايت كيموجب "يهلك من هلك عن بيته ويحيى من حيى عن بيته "كوركاريعي فاموركوا كرحوان سوقل مراد جاة قرآ ن ظاف كبتا ع-"خلق السموات والارض وما بينهما لا عبين "يعيل آسان ز مین میں اور جو پکھاس میں ہے بیہودہ نہیں اور سور کب بیہودہ ہے اور اس حقیقی مالک نے کسی حكمت ير پيدا كئے ہيں۔اس سے انسان بى مراد ب (واہ كيا خوب تاويل كى جمال الدين كے خیال میں سور کی پیدائش بیبودہ نہیں۔ مگر انسان کی پیدائش بیبودہ چیز معاونین) جے غدا فرماتا -- "وجعل منهم القردة والخنازير"كي في العاليات منهم القردة والخنازير"كي في العالم المانيول في الكرايا -- "اظهر من الشمس "إورار الى كوالماع كاياجزيك وجزيد كمعنى يرك بي مي جزية ولنبيل كرے كا۔سب كوتهدي كر كے مسلمان كرے كا۔ بيقر آن شريف كے خلاف ہے۔ ِ سوره قوبه- 'دمتي يعطوا جزية عن يدوهم صاغرون (توبه: ٢٩) " يعن جب كافر جزیددیوی اس کور ہائی دے دواور سے کا جزید قبول ند کرنا۔ خذا کے اس عم کومنسوخ کرےگا۔ (جیسا کہ آپ نے کیا باری تعالی فرماتے ہیں۔ نماز اینے وقوں پر اداکی جائے۔ مرآب مرزائیوں کے جتنے دن پکیوان میں رہے جعہ کوعصر بھی اکٹھی کر کے اور مغرب عشاء کو جمع کر کے يرهة رب اوراكراب بوآب في قرآني هم كومنسوخ كيا-معاونين) نعوذ بالله ايدكهاجاتا ب كمثريت كى كى نيس كرے كا \_ پر حكم خدائى منسوخ بوتا بـاس لئے بجائے يفع الجزيدك یضع الحرب بروایت بخاری کدوه از انی نبیس کرے گا۔ نیز بیکه تمام لوگوں کونتہ تیج کر کے مسلمان كركا - خواه مندو مول ياعيسا كي إيهوريقرآن ك فلاف - "جاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيمة (آل عمران:٥٥) واغريـنا بينهما العدوات والبغضاء الى يوم القيامة (مائده:١٤) "العنى مكرومسلمان اوريبوداورعيسائى قيامت تك ر ہیں گے ۔ واہ کیا ولیل جس سے کہاجا تاہے کہ تمام لوگ مسلمان کئے جاویں گے اور مال بڑھائے گا۔ یہاں تک کر قبول نہ کرے گا اگراس کے معنی ظاہری مال مرادلیا جاد ہے قر آن خلاف ہے۔

فراتا ہے 'انما اموالکم واولاد کم فتنة ''کیافتدگھیم کرےگا۔ جناب من میں جو کے ہوگا وقع کو گھریں دافل کرےگا۔ جیسا کہ مرزا تادیائی دعویٰ سے ۱۵ ہزارایک سال میں اندر لے گئے۔ پھرلوگوں سے فساد کرنا شروع کردیا۔ چنانچہرد پیر فدکورہ لوگوں سے لے کرمجر حسین سے مقدمہ شروع کردیا۔ فافهم معاونین جلسه هذا!

ووسرى مكر ولي بسط الله الرزق على من عباده لبغوا في الارض (شورى: ٢٧) "اگرفدايدول پردزق كشاده كري ولاگ سرش بوچات بين ـ

ً بقلم خود جمال الدين مرزاً في أنها وان،مور في كيم رفر دري ١٩٠١ء

ناظرین پرخنی ندر ہا ہوگا کہ ہم سائلوں نے سوال کیا کیا تھا اور مرزائی نے جواب کیا دیا۔ سوال صرف بیتھا کہ مرزا قادیانی کے کال مسلم ہونے کا جوت چیش کریں۔ جس کا جواب مرزائی نے پچھے نہ دیا۔ مرزا قادیانی کا ایمان فابت کیا نہ اسلام اور سے کا جواب وہ دیا جوکوئی بھی صاحب علم اس پر چہ کو پڑھ کر بینہ کے گا کہ ان دلائل مندرجہ پر چہ سے مرزا قادیانی سے ہیں جوطول بلاطائل سے اوراق سیاہ کے اور مرزا قاویانی کا سے ہونا ہرگز ہرگز فابت نہ ہوا۔ جلسہ ناظرین نے لیکاد کر کہدویا کہ بیتھ رسے لیک کے میدان سے بحید ہے۔

ناظرین! فرہ آ مے جناب مولانا صاحب الله دند کا پرچہ بھی خدا کے لئے ملاحظہ فرماویں۔تاکداس ملمع کی قلعی کھل جائے۔ فرماویں۔تاکداس ملمع کی قلعی کھل جائے۔

### بسواللوالرفان التحيية

#### حامداً ومصلاً!

سب حاضرین جلسه بداکی خدمت بیل عموماً ادر مؤسنین بکیج ان کی خدمت شریف بیل خصوصاً بیرعا بز اکسارالله دند برای عاجزی سے منتسب کے کمن جائز کھیاں قاضی تحد مہرالدین وطل محد وغیرہ وغیرہ بحدمت بھائی جمال الدین قادیانی وفتح الدین صاحبان دوسوال مندرجہ ذیل پیش موسے۔

ا..... مرزا قادیانی کا کامل مسلمان ہونا ثابت کرو۔

۲..... مرزا قادیانی کامیح موعودمبدی مسعود مونا ثابت کرو\_

دلاً لل ازروئ قرآن وحديث واقوال صحابه عبد مغرراقل كا جواب جمال الدين في يديا يديا "لا الله محمد رسول الله "اس كاجواب من جانب فاكساريه ب- على

افسوس سے کہتا ہوں کرساکلوں کا سوال کیا تھا اور جواب کیا۔ ساکلوں نے مرزا قادیائی کے کائل مسلمان ہونے کا سوال کیا تھا۔ نہ ایمان کا۔ ایمان اور اسلام ش بڑا فرق ہے۔ چنا نچے قرآن شریف 'احسب الناس ان یتر کوا ان یقولوا امنّاوهم لا یفتنون (عنکبوت:۱)" ﴿ کیا گمان کیا ہے لوگوں نے یہ کہ چوڑے جاویں کے استے بی پر کدایمان لائے ہم اور وہ از مائے نہ جا کہ ایمان لائے ہم اور وہ از مائے نہ جا کہ ہے اور ان از مائے نہ جا کہ ہم اور وہ اور ان کے نہ جا کہ ہم اور وہ ان مائے نہ جا کیں۔

ا عرب بیار بدوستو! اس آ عت شریف کی طرف فورفر ما و اور انساف سے سوچو کفر ما تا پروردگارکا بید کی گمان کرلیا لوگول نے ای پرکہ ہم آ منا کہنے سے فلاح پاجاویں کے لین می لا الله محمد رسول الله " کہنے سے مالاتک وہ آ زمائ نہ جاوی کر کھر تو پڑھا آ کے لئے سے مالاتک وہ آ زمائے نہ جاوی کر کھر تو پڑھا آ کے لئے سے مالاتک وہ مری جگرار شاوفر مایا ۔ چنا نچہ: " قسالت الاعسراب آ منسا قل لم تسق منسوا ولکن قولوا اسلمنا ولما یدخل الایمان فی قلویکم وان تطبعوا الله ورسوله (حجرات: ۱۶) " و کہا گواروں نے کہا بیان نے ہم اور ایمی نہیں وائی ہوا ایمان نے ولول تمہارے کے اور اگر فرمانیرواری کرواللہ کی اور دسول اس کے کی۔ کے

ان دونوں آبات سے معلوم ہوا کہ ایمان اور اسلام میں بڑا فرق ہے۔ ایمان کہتے ہیں۔ مرف قر آن اور رسول کے مان لینے کو اور اسلام کے معنی ہیں فرما نیرواری کے بھی اپنا جان ومال اللہ کے راوش فداکرنا۔ پھر قر آن شریف میں ارشاد ہوا واتنو اللہ آخرتک۔

ترجمد میرید: ڈرواللدے حق ڈرنے اس کے کا اور ندمرو مراس حالت میں کدتم مسلمان ہو۔

غرضيك اسلام اورايمان ش برايمارى فرق ج - بيما كه يهال بواايك عديث ش آيا ب- "عن ابن عمر" قال قال رسول الله بنى الاسلام على خمس شهادة ان لا الله الا الله وان محمد عبده ورسوله واقام الصلوة وايتاه الزكوة والحج وصوم رمضان متفق عليه ومشكوة " ﴿ حَرْت ابْنَ عُرِّ عَرُونَ بِ كَهُا أَمْ مَا يَارُولُ التُعَلِّقُ فَ اسلام كَى يَا يَا فَي يَرْول بِ حَكْمَ، قَامُ كُرنا نَمَا ذَكا، اورو ثيا ذَكَ " كا، اور جَ كرنا، اور

ال مديث عصاف اباب مواكر جوفض باوجود قدرت مونے كى ايك بناكو يكى

ترک کرے تو ای پر کال مسلم کا لفظ عا کہ فیل ہوسکا اور شکا ایمان علی داخل ہو چکا۔ اگر نماز فیل میں پر حیثا تو وہ مسلم کا لفظ عا کہ فیل ہوسکا اور شکا ایمان علی داخل ہو چکا۔ اگر نماز فیل دیا،

اور راستہ کے خرج اور سواری کی قدرت رکھتا ہو گر ج نیس کرتا اور مشان میں شکر رست اور حاضر
اپ کھر عیں ہے تو روز ہویں رکھتا۔ ان صورتوں عیں جو فیل باوجود قدرت ہونے کے ان بنائے فس سے کی ایک کو بھی ترک کرے گا۔ اس پر کال مسلم کا لفظ عائد کرنا ایسا محال ہے جیسا کہ اون فسل کا سوئی کے سوراخ سے گذر تا محال ہے۔ وینا علیہ مرزا قادیائی نے چونکہ باوجود قدرت ہونے کے کاسوئی کے سوراخ سے گذر تا محال ہے۔ وینا علیہ مرزا قادیائی نے چونکہ باوجود قدرت ہونے کے جو نیس کیا۔ چیسے میں میں میں میں میں اس میں مجھے ہا ہزار رو پیروسول ہوا۔ جس کو شک ہوڈاک خانہ کی رسیدیں دکھ لیوے۔ "(کو ل نیس میال میں مجھے ہا ہزار رو پیروسول ہوا۔ جس کو شک ہوڈاک خانہ کی رسیدیں دکھ

علاوہ اپنے اور کی مضول کو ج کراسکتے تھے۔ نہاہت فضب کی بات ہے۔ مسلم کال آو خابت نہ ہوا مسیح موجود ظابت کرنے کے لئے قائم ہو گئے۔ پہ جو کلمہ کی قید لگا کر مرزا تا دیائی کو کال مسلم ظابت کیا ہے بالکل غلا ہے۔ دیکھوچ بخاری 'المیس لا الله الا الله مفتاح المجنة قال بلسی و لکن لیس مفتاح الا له استان فقع لله والالم یفتح ''بخاری کاب البحائز۔ وہ ہے بن مدید ہے کی نے کہا ''لا الله الا الله ''جنت کی تالی ہیں ہے۔ اس نے کہا کیول ہیں لیکن کوئی الی تالی ہیں جس کے دیوان نہ ہواگر تو الی تالی لاے گا جس کے دیوان نے ہول کے ۔ تو ترے لئے درداز وجنت کا کھولا جائے گا۔ ورنہ تیرے لئے ہیں کھولا جائے گا۔ ﴾

اس مدید ہے می کی طابت ہوا کہ مرزا قادیانی کے پاس جانی تو ہے مگر دندان فریس دندان تو ہے اس میں بیان تو ہے مگر دندان فریس دندان توج بی تھا۔ جس کے ادار دو بھی ٹیس کرتے۔ افسوس محشر کھر کے بنانے کے لئے تو دس بڑار فرج کرنے والے کے لئے دو بین سوجی ٹیس فرج کر کر سکتے۔ اب میں وہ مدیش فیل کرتا ہوں جن ہے تج نہ کرنے والے کے لئے مسلم کا فقب ہرگز ہرگز موز دن ٹیس مرسکتا۔ وہ حدا!

ابن باجرش م كجلاى تارى كروج كے لئے چنا نچرافناظ مدیث سے ابت ہے۔
''عن ابن عباسٌ قبال قبال رسول الله تنائلہ من اراد الحج فلتستعجل فانه
قديمرض العريض وتقتل القتالت وتحرض الحاجت'' ﴿ اِبْنَ عَمَا لُّ سِيرُوايت مِي اِن وَوْلَ مِن سِي اِيك نَے مِن اِن وَوْلَ مِن سِي اِيك نَے مِن اِن وَوْلَ مِن سے ایک نے

دوسرے سے کی کہ آنخضرت اللہ فی نظر مایا بی فی خص سے کرنے کا قصد رکھتا ہوہ ہلدی کرے۔ بینہ کرے کہ سال ہوجاتا کرے کہ سال ہوجاتا ہوجاتا ہوں کے کہ سال ہوجاتا ہوں کہ ہوجاتا ہوں کہ ہوجاتا ہوجاتا ہوجاتا ہوجاتا ہوجاتا ہوجاتا ہوجاتا ہوجاتا ہودہ ہم ہوجادے۔ کہ ہوجاتی ہوجاتے اور انسان مج کوئیس جاسکتا۔ تو احتمال ہے کہ دیر کرنے میں بید واقعات در پیش ہول اور جی فیکرے اور مرجاوے تو ایک فرض کا تارک ہوکر مرے۔ کھ

اس حدیث کوام م احمد نے بھی نگالا اور امام احمد نے ابن عباس سے مرفوعاً نگالا۔ جلدی
کروج میں کوئی تم میں سے نہیں جانباس کو کیا چیش آئے گا، اور احمد اور ابویعلی اور سعید بن منصور
اور پہنی نے ابوامام سے مرفوعاً نگالا۔ جس کو کوئی بھاری یا ضرورت یا مشقت یا ظالم حاکم ج سے نہ
رو کے اور وہ بغیر ج کے مرجاو ہے تو یہودی یا تھرانی ہو کرمر ہے، اور ترفذی نے حضرت علی سے نگالا ،
مرفوعاً جو شخص زا دراحلہ کا مالک ہواور اس قدر کہ بعث اللہ تک اس کو پہنچا دیو ہے۔ پھر وہ ج نہ
کر ہے تو اس پر پچونیس اگروہ یہودی یا تھرانی ہوکرمرے۔ کوئکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے۔ والله
عملی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا "یعنی لوگوں پر ج واجب ہے۔ اللہ
عملی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا "یعنی لوگوں پر ج واجب ہے۔ اللہ
کے لئے بچ کرنا خانہ کعبہ کا جس کو طاقت ہوو ہاں تک راہ طے کرنے گی۔

ابو ہر برج سے مروی ہے۔ اس کو ابن عدی نے نکالا اور سعید بن منصور نے اپنی سنن میں
ابو ہر برج سے مروی ہے۔ اس کو ابن عدی نے نکالا اور سعید بن منصور نے اپنی سنن میں

ابو ہر رہ سے مروی ہے۔ اس اوابن عدی نے تکالا اور سعید بن مسور ہے اپی سن بیل حسن بھری ہے نکالا کہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ میں نے تصدکیا کہ لوگوں کو بھیجوں ان شہروں کی طرف اور وہ ویکھیں جو مالدار ہواور اس نے جی نہ کیا ہوتو اس پر جزیہ مقرر کریں۔ وہ مسلمان خبیں ہے اور پہنی ہے اور پہنی ہے اور ایک اور ابوطنیف اور ایک صدیمی ایسا می نکالا۔ اہل صدیمی اور جہ اللہ میں ہے کہ تارک جج کو یہودی میں کہا ہے کہ ساتھا عت ہوتے جج فوراً واجب ہے اور ججۃ اللہ میں ہے کہ تارک جج کو یہودی اور نھرانی سے تشبید دی۔ کیونکہ عرب کے مشرک جج کرتے ہیں اور یہودنساری نہیں کرتے۔

ابوداؤدنے نکالامرفوعاً جو شخص باوجود استطاعت کے جی نہ کڑے وہ پورامسلمان نہیں وہ یہودی یا لامرفوعاً جو شخص بادجود قدرت کے جی نہ کرے دہ کا فرہے۔ بخاری نے نکالا مرفوعاً جو شخص طاقت ہوتے جی نہ کرے وہ مشرک ہے۔ صحیح مسلم نے نکالا ابن عباس ہے جو شخص مالدار ہوادر جی نہ کرے وہ مسلمان نہیں۔ سفر سعادت میں شیخ عبدالحق دہلوگ فرماتے ہیں۔ جو شخص مالدار ہوادر جی نہ کرے وہ کا فرہے۔ سکتاؤ ہیں ہے جو شخص کی نہ کرے وہ یہودی ہے۔ ان روایات نہ کورہ بالا سے معلوم ہوا کہ جی نہ کرنے والا باجود استطاعت کے کا فرمشرک دغیرہ وغیرہ!

اب ناظرین وسامعین جلہ سوج لیں اور خیال کریں کہ مرزا قادیانی کامل مسلم ہیں یا شہیں۔ اب بیسوال ہوسکتا ہے کہ راستہ بند ہے۔ اس لئے مرزا قادیانی نے ج نہیں کیا۔ اس لئے مرزا قادیانی نے ج نہیں کیا۔ اس لئے مان روایات کے تحت میں نہیں آ کئے۔ جواب بیہ ہے کہ ہجری کا ۱۳۱ھ سے لے کر ہجری ۱۳۱۹ھ کے کہ راستہ ج کا کھلا رہا۔ پھر مرزا قادیانی نے کیوں بیت اللہ کا قصد نہ کیا۔ جناب موالا نا مولوی عبدالا قرائ کے کوئٹریف لے گئے۔ نیز عبدالواحددالماد عبدالا قرائدی ومولوی عبدالرحیم عرز فوی پھیلے سال سی ج کوئٹریف لے کے ایم رزا قادیانی کے مولوی عبدالرحیم عرز فوی پھیلے سال سی ج کرئے آئے۔ کیا مرزا قادیانی کے مولوی عبدالرحیم عرز فوی پھیلے سال سی ج کرئے آئے۔ کیا مرزا قادیانی کے مولوی عبدالرحیم عرز فوی پھیلے سال سی ج کرئے آئے۔ کیا مرزا قادیانی کے مولوی عبدالرحیم عرز فوی پھیلے سال سی ج کرئے آئے۔ کیا مرزا قادیانی کے مولوی عبدالرحیم عرز فوی پھیلے سال سی جوز کوئٹریف ہوا۔

دوسرے بیسوال ہوسکا ہے کہ مرزا قادیاتی کاوگ عرب بخالف ہیں ہمکن ہے کہ ل کردیں۔ جواب اس کا بیہ ہے کہ مرزا قادیاتی نے اپنی کتاب (انجام آئم من ۵۵، فزائن جااس اینا)
میں کھا ہے: ''انت فیعم بعنزلة موسیٰ '' بیالها مہد یعنی الہا مہدا کہ اے مرزاتو لوگوں میں
بمزل موئی ہیں اور لوگ سب فرعونی ۔ جب مرزاتا دیاتی موئی کی گدی کے مالک ہیں تو موئی علیہ السلام کی طرح خوف نہ کرتے ۔ جب اللہ نے حضرت موئی علیہ السلام کورمول کیا تو صرف حضرت بارون علیہ السلام آپ کے مدکار تھا ورفرعون اپنے وقت میں خدائی کا دم مارتا تھا اورفوج فرعون کی کھر نے سے تھی ۔ ولیکن حضرت موئی علیہ السلام نے اس کی فوج کا ہر گرخوف نہ کیا ۔ بلکہ فرعون کی کھر نے سے تھی ۔ ولیکن حضرت موئی علیہ السلام نے اس کی فوج کا ہر گرخوف نہ کیا ۔ بلکہ فرعون کے میا من جا نب اللہ رسول ہونے کو بیان کیا اور اللہ کی عدو سے فوق پایا ۔ اللہ تعالیٰ کا دم موئی علیہ السلام کے مقابلہ میں فرعون کوغرق کیا ۔ علیٰ ہذا القیاس! اگر مززا قادیا تی کا الہام نہ کوروبالامن جانب اللہ ہے تو گھر عرب کے لوگوں کا خوف کیا ۔

منبر حضرت موی والا مرزے لمیا یارا تے طرف عرب دے حج کرن تو جائے نہ ڈردا مارا ہے کر منبر موی والا مرزے ملیا جمائی مجر وانگ مویٰ دے خوف نہ کردا کردا حج روانی

پھر (انجام آئم م 60 ہزائن جااس اینا) میں ہے۔ 'انی خاصر ک انی حافظ ک'' لین الہام ہوا کہ میں تیرا مد گار ہوں اور تکہبان ہوں۔ جاننا چاہئے کہ جس کا ناصر اور حافظ خدا ہو پھر اس کوخوف کا ہے کا رہا۔ جب کہ مرزا قادیانی ہی کا اپنے الہام پر ایمان نہیں توغیروں کوکس طرح سے تسلی ہو۔ جد مرزے وا استے تی الہام اوپر فنک ریہا پھر کیوکر غیراں ہو تیل ملہم کھی ریہا

غرضيكه مرزا قادياني مى طرح سے كافل مسلم نييں موسكة -جيسا كداوير بيان موا۔

فاقهم!

پھر جمال الدین نے تکھاہے کہ مرزا قادیانی خاتم انتھین کا قائل ہے۔وغیرہ وغیرہ! یہ بالکل غلامیے یا یوں کہ مرامرومو کا بلکہ معاملہ ہی برتکس ہے۔ چنا نچہ مرزا قادیانی کی تالیف سے چند حوالے پیش کرتا ہوں کہ ناظرین وسامعین کومعلوم ہوجائے دوریہ ہیں۔

"اس میں کوئی شک نیس کہ بی عابر خدا کی طرف ہے اس امت کے لئے (لین مرزائیوں کے لئے اس میں کے لئے (لین مرزائیوں کے لئے ندامت محر بے اس محدث ہو کرآیا ہے اور محدث بھی ایک معنی ہے ہی ہوتا ہے۔ کوئکہ خدا تعالی ہے ہم کلام ہونے کا ایک شرف رکھتا ہے۔ امور غیبیاس پر ظاہر کئے جاتے ہیں اور رسول اور نبیوں کی وجی کی طرح اس کی وجی وجل شیطان سے منز و کیا جاتا ہے اور احدید انبیا می طرح امور ہو کرآتا ہے اور اس سے انکار کرنے والاستوجب سر اعظم رتا ہے۔ "

(الوقع المرام مدارات في المسهد)

"اگربیعذر ہوکہ بوت مسدود ہے اور وقی جوانہا و پر نازل ہوئی ہے اس پر عبر لگ ویکی ہے۔ شہر کا کہ ویک ہے کی ہے۔ شہر کا اوجو و باب نبوت مسدود ہے۔ نہ ہر ایک طور سے وی پر عمر لگائی گئے۔ بلکہ جزئی طور پر وی اور نبوت کا اس است مرحومہ کے لئے ہمیشہ در دازہ کھلا ہے۔"

م (وقع الرام ما فرائن عسم ١٠)

""اس لئے خذاو تد تعالی نے اس عابر کا نام اسٹی بھی رکھا اور ٹی بھی۔" (ازالہ اوہام مسم ۱۵ میں اس ما بھی کا نام اسٹی بھی رکھا اور ٹی بھی۔" (ازالہ اوہام مسم ۱۳۸۱)" انسی موسلك اللی قوم العفسدين "(انجام آسم ۱۳۸۹) موسل ایرا ہم کہا، علی اسٹی ایرا ہم کہا، مثل موسی کہا، مثل موسی کہا۔"

(ازالہ اوہام ۱۵۳، ٹرائن جسس ۱۲۷)

(اگرچ مسلم کال تیں او کیا ہوا) ان حوالہ جات سے صاف ابت ہے کہ مرزا قاویائی نی اللہ ہیں۔ اس کئے تو فرماتے ہیں جو جھ سے الکار کرے مستوجب سرزائم ہرتا ہے۔ المیومسلم بنیا بنیا نی رسول بن گیا۔ رسول کیا بلکہ خدا، نحوذ باللہ! یہ کیسا اعتقاد ہے۔ لکھتے ہیں۔ " تجھے ایک حلیم لڑکے کی خوشنجری دی جاتی ہے۔ وہ حق اور بلندی کا مظہر ہوگا۔ کویا کہ خدا آسان سے اترا۔"

(انجام آمتم م ٢٢ فزائن ج العم اليناً)

سامعین جلسہ بذاکی خدمت میں عرض ہے کہ دیکھو جمال الدین قادیانی نے آپ لوگوں کو کیسا وحوکا دیا کہ مرزا قادیانی حتم نبوت کا قائل ہے،۔ ہائے توبہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور اور کھائے کے اور

مرزا قادیانی ختم نبوت کا قائل نبیس بلکه نبوت کا دم مارتا ہے۔ کیوں ند ہو ہمارے پیغیر عرمصطف احر محتنا الله كى پيشين كوئى تو يورى موتى تى جيسا كدهديث ين أيا ب-"عن ابى هريرة قال قال رسول الله سُلِيَّة لا تقوم الساعة حتى يبعث كذابون دجالون قريباً من ثلثين كلهم يزعم انه رسول الله (ترمذي ج٢ ص٤٥) "روايت عالي بريرة سے كها فرمايا رسول المعلقة نے قيامت قائم نه موكى جب تك نداهي كذابول دجالول قریب عمی مخصوں کے ہرایک ان میں سے دعوی کرتا ہوگا کہ میں رسول اللہ موں۔اس باب میں چار بن سمره اور ابن عمر ب مجى مروى ب-بيعد عددت ب محج براقم لكمتا ب-ان مل ے اسودعنی مسیلر کذاب ماحب عامد کدآ تخفرت الله نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے ماتھ میں دوئٹن ہیں۔ سونے کے چر چیرنے لگے آپ کو پھر تھم ہوا کہ چونک دواس کو پھر پھونک دیا آپ نے اور وہ اڑ سے سوتاویل کی آپ ایک نے کہ بیدونوں تکنوں سے مراو کا ذبان ند کور ہیں۔ بس اسوعنی ایک مردشعب از تعااور دوشیطان اس کے سخر سے کداحوال مردم سے خرد سے عدا يك فين دوم الحق نامى اوراك فرمعلم ال كرما توقا كدجب اس كنت كداية رب كو المجدرات بجده كرتا تعاران لئے اسے ذوالحمار كہتے تھے۔ الى نجران مرتد بوكراس كے ملتج بوئے اوروواس میں سے چھموآ دی لے کرمنعاء میں اٹرااور فیروز کے ہاتھ سے مارا گیا۔ نام اس کا عینید بن کعب قل دوسرامسلمرکذاب که قاتل عزه کے ہاتھ سے معتقل ہوااور جہنم میں پہنچا اور وہ لمعون بحع بائ ناموزول كرتا تفااور مقابله قران كاقعد كرنا تعاد جناني بيمادت كفراشاعت اى ك ب- الفيل ما الفيل له خرطوم طويل أن ذنبك من خلق رينا الجليل!

چنانچيرزا تاوياني بحى فرماتے بير-"أن انزلناه قريباً من القاديان"

(ازالداد بام معدر الله عصمه

ان من ابن صياد ب مراح د جال كبيرند كهي اور حافظ ابن جرّ في البارى من ترجع بعي اس كودى ہے كدوود جال كيرنيس چنانچدوايت تميم داري كي بحى اى بردال ہے۔ طلبح بن خویلد اسدی جونی اسدیس طاہر ہوا کہ نواحی خیبر میں اور غطفانی نے اس کی

مدد کی اور بعددعوی نبوت کے تائب ہوااور جوع کیا اسلام کی طرف زماندا بو بکر میں۔

۵ ..... سجاح بنت مو بدعورت نے دعویٰ نبوت کیا۔ تمام قبیلہ بنوتیم اس کی نفرت پر مجتمع ہو گیا۔ وہ مسلمہ کذاب کے نکاح بلس آئی اورا پی نبوت باطلہ اپنے خصم کو بخش دی اور اپنی مہر بلس نماز عصر اپنی امت ملعونہ پر سے معاف کردی۔ رشاطی نے کہا کہ بنوتیم اب تک نماز عصر نبیل پڑھتے اور کہتے ہیں کہ بیم ہماری کریمہ کا اس کوہم اپنے ہاتھ سے نددیں گے۔ پھرسچاح زمان معاوید بیس مشرف با اسلام ہوئی۔

۲ ..... عقار تقفی این زیر کے زمانہ میں طاہر ہوا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ جھے پر وی آتی ہے اور میں رسول الشعافی کا مختار ہوں۔ چنا نچہ اساء سے مردی ہے کہ فرمایا آ مخضر تعلق نے کہ کلیس کے تقیف سے تین مخض کذاب وزیال وہمیر۔ روایت کیا اس کو ابوقیم بن صماوی نے ، اور ایک روایت میں ہے کہ نظیم گا تقیف سے کذاب وہمیر کہا ہے۔ مراد کذاب سے مختار بن عبد تقفی ہے اور مراد ہمیر سے تجابی بن بوسف۔

٤ ..... معتمني شاعر مشهور بعدد عوى نبوث تائب موا ـ

۸..... بهبود که معتمد باالله کے زمانہ میں ظاہر ہوا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ مجھے خلق کی طرف بھیجا

ہے۔ مرسالت کوروکیا اور دعویٰ کرتاتھا کہ جھے مغیبات پراطلاع حاصل ہے۔

٩ ..... كيلى ركدوريقر مطى كملقى بااللدى خلافت من ظاهر موا

اس المحدال كرا المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدال كالمعين بن مهرويك المحدث المحدال كرياني مرزا قادياني المحدث ال

۱۱ ایوطا برقرمطی طا بر برداکہ چراسود کو کعبہ سے کھود کر لے گیاز ماندراضی باللہ بیس۔
 ۱۲ ساہ محمد بن علی شلسانی طا بر بردا۔ اسے ابن ابی العراق کہتے تھے ادراس نے مشہور کیا کہ مدعی الوہیت اور زندہ کرتا ہے مردہ کو۔ پس ایک جماعت میں مقتول دمصلوب ہوا خلافت مطبح مااللہ بیس۔

١٨ ..... ايك قوم ظاهر موئى \_ قائل نتائخ اوران مين ايك جوان تفا كه كمان كرتا تفا كدروح حضرت علی کے اس میں انتقال کی ہے اور اس کی ہوی حضرت فاطمۃ کے انتقال روح کی مدی تھی ا پی میں اور اس نے رہیمی گمان کیا تھا کہ میں جمرائیل ہوں۔ پھر بعدز دوکوب کے اس نے اپنے کو سيدول من منسوب كياا در بحكم معز الدولير بابوا\_ اور خلافت متظهر بيس ايك مخض ظاهر مواله لواحي لويس اور دعوى ثبوت كيا اور ايك جماعت اس کے ساتھ ہوگئی۔ پھروہ بعد گرفماری مقول ہوااور ایک جماعت نے مردول عورتوں کی مغرب من ظهوركيا-ان ش ایک مرد تھا۔ موسوم بر'لا''اور مدگی تھا کہ حدیث میں''لا'' وار د ہواہے۔ لا نبی بعدى اس الاك سے بيس مراوبول يعنى مسط باسم لائى ہے۔ ا اسس اورانبی میں ہے غازاری سافر که ابیعفر کے ہاتھ سے مقتول ہوا۔ انہیں میں ایک عورت ہے کہ مدعیہ نبوت تھی۔ جب اے کہتے کہ صرف نے فرمایا .....1٨ ے- "لا نبی بعدی" وہ کہتے حضرت نے فی کی ہے۔ نی کی ، نسبیک اور میں نسبی ہول -میت المقدس من ایک یبودی نے وعویٰ کیا کہ سے ابن مریم علیما السلام میں مول-.....19 (جیسا که زماندهال میں مرزا قادیانی موجود ہیں) وہ مردخوش بیان شریں زبان تھا۔ جب اسے گرفآار کرنا جا با بھاگ گیا۔ بعد گرفآری مسلمان موا۔ اورایک مردنے دعویٰ مهدی مونے کا کیا مندوستان میں۔ .....Y• اكبربادشاه ظاهر بهوااوردعوى نبوت بلكه خدائى كاكيا- چنانچه أيك شاعرن كها-......ri خدا بناه وبد از جلیس بد .ندبب

خراب کرده ابو الفضل شاه اکبر را

. ۲۲ ..... رتن بندی پس ہے۔اس نے دعوی صحابیت کیا۔ حالانکہ ظہوراس کا قرن سادس بس موا اور بہت سے خرافات لوگوں نے اس کے باب میں لکھے ہیں اور وہ ایک جموٹا خبیث نفا۔ مدعی

آختی اخرس آخریس خلافت سفاح کے طاہر ہوا اور دعوی نبوت کیا اور خلق کثیراس کی تالع موئي اوربصره وغيره بس غالب موا- آخر مقتول موا-

٢٧ ..... اورفارس بن يجلي سباطي خلافت معزيل بلادتينس مل مدى نبوت موااور بذراييشعبده احياءاموات ابرص وغيره كواينامعجز وقرار دياب ۲۵ ..... ایک مردرای نے ایک عصابنایا اور مسلک موی اختیار کیا اور عصا نظر خلائق میں اور دھا مور اور عصانظر خلائق میں اور دھا موجوات تا تعالی میں اور دھا

۲۷ ..... اور مامون کے زمانہ میں عبداللہ بن میمون نے دعوی نبوت کیا۔ مامون نے اس کوقید کیا۔ بہاں تک کرقید

21 ..... دجال، بالاتفاق علاء زمانه عمر نے لکھا ہے فلام احمدقاد یائی مخصیل بٹالہ شلع گورواسپور
میں لکلا نعوذ باللہ! اس نے نبوت اور مرسل ومہدی وشل موی وشل ابراہیم، احمد، بوسف، نوح،
آ دم سب کا مثل جیسے بیم سل علیہم السلام من جانب اللہ تھے۔ دیسے ہی اسکادعویٰ کہ میں من جانب
اللہ ہوں اور نبوت کوئی ختم نبیس ہوئی ۔ جیسا کہ پیچھے ٹابت کیا گیا۔ کہتا ہے کہ جوا حادیث نزول ابن
مریم کے بارہ میں وارد ہوئی ہیں۔ وہ ابن مریم بیعا ہز ہے نہ حضرت عیسیٰ کیونکہ وہ فوت ہوگیا اور
اس کا یہی وعویٰ کہ آ مخضرت مطابع کو اس جم کے ساتھ معراج نہیں ہوا۔ اس کا یہ وعویٰ کہ
آ مخضرت مطابع اور صحابہ کوبض آیات کی تغییر سے جبرائیل علیہ السلام نے اچھی طرح مطلع نہیں
کیا۔ لیکن خدا نے مجھ پرمطلع کرویا ہے۔

(ازالہ اورام میں ۱۹۹ بزرائن ج سی ۲ کے دوسے کے ساتھ کو اس جم کی دوسے سے ۲ کے دوسے سے ۲ کے دوسے کی دوسے سے ۲ کے دوسے کی دوسے سے ۲ کے دوسے کی دوسے سے ۲ کے دوسے سے ۲ کے دوسے کی دوسے کو دوسے کی دوسے کو دوسے کی دوسے کو دوسے کو دوسے کی دوسے کو دوسے کی دوسے کی دوسے کو دوسے کی دوسے کو دوسے کی دوسے کو دوسے کی دوسے کو دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کو دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کو دوسے کو دوسے کو دوسے کی د

اوراس کابید دعویٰ که قبر میں کوئی عذاب نہیں اور پیمی لکھتا ہے کہ آنخصرت اللَّه پرتمام عمر میں جبرائیل علیہ السلام نازل نہیں ہوئے اوراس بات کا بھی مدی ہے کہ نبیوں کی پیشین کوئیاں غلط لگتی ہیں۔عللے مذاالقیاس!

اب حاضرین جلسه کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جمال الدین (قادیانی) کا بیہ کہتا کہ مرزا قادیانی قائل فتم نبوت ہے۔ کیسا رائی سے بعید ہے۔ ای طرح سے عام اوگوں کو دھوکا دے کر مجبور کرتے ہیں کہ ہم قرآن پر عمل کرتے۔ بیہ بالکل دھوکے کی ٹئی ہے۔ ای طرح سے دجال جواد پر ندکور ہوئے ہیں مدی تھے ادرای طرح سے ایک یہودی نے بھی دعویٰ ابن مریم کا کیا۔ جیسا کہ فہرست دجالوں میں او پر گذر چکا۔ غرض کہ مرزا قادیانی کسی طرح سے فتم نبوت کا قائل نہیں ہوسکتا۔

جواب نمبر ..... على جمال الدين قاديانى في مرزا قاديانى كوس موعود قابت كرتا جابا اوراكها كدم زا قاديانى مثل مسح جي جيساكد آنخضرت الله مثل موى جي سيد يد آيت سند لايا-"انسا ارسىل نسا اليد كم رسولا شساهداً عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا (مذمل: ١٠) " يعن تحقق بهجابم في طرف تهار برسول شائد جيسا كربهجابم في طرف فرعون کے رسول یعنی موی اس آیت ہے مما عمت آ مخضرت موی علیہ السلام صاحب شریعت تخصرت موی علیہ السلام صاحب شریعت تخصرت موی علیہ السلام صاحب شریعت تخصوب موں علیہ السلام صاحب شریعت اللہ الشرف الانبیاء جیسا کر آن شریف " تسلك السرسل فضلنا بعضهم علی بعض من هم من كلم الله ورفع بعضهم درجات " بیرسول نفیلت دی ہم نے بعض ان کے واور بعض کے بعض ان عمل میں ہو کلام کی اللہ یہ رسول نفیلت دی ہم نے بعض ان کے واور بعض کے بعض ان عمل میں ہو کلام کی اللہ نے اور جیسے موی ) اور بعض وہ ہیں کہ بلند کے ان کے اللہ نے درج (جیسے آئے تضرت اللہ تو کس کے اس کے اللہ نفیل موری نہیں ہو تا اور خورت کے اس کے اللہ در بیاں ہوتی نہیں سکتے کے درسول ، رسول کا مثل نہیں ہوتا اور خاص کر آئے خضرت اللہ تو کس مول کر اس ہوتی نہیں سکتے کے درسول کے اللہ اللہ کو بلکہ معاملہ برخس چنا نچہ ایک صدیف علی آیا مول علیہ السلام کو ملا اور نہ صورت عیسی علیہ السلام کو بلکہ معاملہ برخس چنا نچہ ایک صدیف علی آیا الایمان مشکورة صورت کو اور آگر ہوتا مول علیہ السلام کو درواہ احمد و بیہ تھی فی شعب کے درول کے کان میوسی حیا ماوسعہ الا اتباعی (دواہ احمد و بیہ تھی فی شعب کرم بری بیروی کرتا۔ کا

السحديث شريف على المراهد الم المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراهد ا

جواب اس آیت کی تغییر پس انی بن کعب کہتے ہیں۔ پورا کیا اللہ نے وعدہ اپنا اور عالب کیا

مسلمانوں کوعرب کے جزیرہ پرانہوں نے فتح کی دور سے دور مشرق اور مغرب کے شہراور انہوں نے تو ڈوی سلطنت اکا سرہ کی اور مالک ہوئے اس کے خزانوں کے اور مستوی ہوئے دنیا پراور انی میں بن کہ بنا کہ بن کہ بنا کہ بن کہ بنا کہ بنا

رادی کہتا ہے۔ پھرسفینہ نے ابو پکڑی خلافت کودوسال بتایا اور عمر کی خلافت کودس سال ادر عثمان کی خلافت کو بارہ سال اور علی کی خلافت کو چیسال آخیر ابوداؤدوتر ندی مشکلو قاص ۲۵۵

اب حاضرین جلسہ ہذاکی خدمت میں التماس ہے کہ جمال الدین قادیانی نے آیۃ کریمہ ذریر بحث میں مرزا قادیانی کے خلیفہ ہونے میں کون می دلیل پیش کی۔اب صرف داد کی ضرورت ہے۔ پھر جمال الدین نے حدیث بخاری کی نقل کی اورا کیک جگر آن شریف سے سورہ جعہ سے تین آئی کھیں۔لیکن ان سب کا جواب اوپر گذرا جوہم نے بڑی تغییل سے اوا کیا۔ جیسا کہ اہل علم پرخفی نہیں۔اللہ دنہ!

پھر جمال الدین قادیانی نے ان بین آیات سے مرزا قادیانی کواہل فارس فابت کیا اور
ایک حدیث کی سند پیش کی جیسا کہ اس کے جواب میں نیچے مرقوم ہے۔ جواب! ٹر بیان چند
ستاروں کا نام ہے جونہا یہ مصل ہیں۔ جیسے گلدستہ اس حدیث میں فارسیوں کی باریک بینی اور
استعدادا کیانی بیان فرمائی سوحقیقت میں ملک فارس میں بڑے بڑے کمال والے امام محدث بیدا
ہوئے۔ جیسے امام محد بن اساعیل بخاری اور سالم وغیرہ ۔ جنہوں نے اپنے کمال اور باریک پن سے
محمح حدیثوں کو چھا نا اور دین میں ایسا کمال حاصل کیا کہ اس کے سب سے تمام و نیا میں چیش واو
اور مقد اور سمجھے گئے۔ کہا قرطبی نے کہ جیسے حصرت مالے کیا کہ اس کے سب سے تمام و نیا میں جو اس

واسطےان بیں ایسے لوگ پائے گئے جوشہور ہوا ذکر ان کا حدیث کے حافظوں اور تا قدوں ہے،
اور بیداییا کمال ہوا کہ ان کے سوا بہت ان کے اسمیس شریک نہیں اور اختلاف ہے اہل نسبت کا
فارس کی اصل میں، بعضے کہتے ہیں ان کی نسبت کو مرت تک پہنچی ہے اور وہ آ دم ہے اور ایعظے کہتے
ہیں۔ یافٹ بن ٹورج کی اولا دسے ہیں اور بعضے کہتے ہیں لاوی بن سام بن ٹورج کی اولا دسے ہیں
اور بعظے کہتے ہیں کہ وہ فارس بن یا سور بن سام کی اولا دسے ہیں اور بعظے کہتے ہیں کہ بدرام بن ارقیش میں میں اور بعظے کہتے ہیں کہ بدرام بن ارقیش بن سام کی اولا دسے ہیں۔

اس کے دس اور چند بیٹے سے سب سوار بہادر سے قونام رکھا گیا ان کا فارس داسطے سواری کرنے کے، فح الباری تغییر سورت الجمعیاس دلیل سے فابت ہوا کہ مرزا قادیانی ہر گز ہر گز اللی فارس فابت نہیں ہو سکتے ۔ وہ کون می بہادری مرزا قادیانی نے کی ادر کب سواروں بیس مرزا قادیانی گئے اور الملی فارس بیس کس طرح داخل ہو سکتے ہیں۔ آ رہیہ کے مقدمہ کی لیھر ام بیس پولیس کی مدو کی شرورت پڑی۔ پولیس کی مدو کی شرورت پڑی۔ افسوس ہے جمال الدین قادیانی کے دلائل پیش کرنے پرجس نے ناحق مرزا قادیانی کوائل فارس بیس شار کیا۔ پھر جمال الدین قادیانی کے دلائل پیش کرنے پرجس نے ناحق مرزا قادیانی تیرھویں صدی کے میں شار کیا۔ پھر جمال الدین قادیانی کے خلاف کھا ہے۔ کیونکہ مرزا قادیانی نے (ازالدادہام میں المحام نوائن جمام سوالہ اور کی خلاف کھا ہے۔ کیونکہ مرزا قادیانی کی یہ بڑی تو می سال الدین قادیانی کے خلاف کھا ہے۔ کیونکہ مرزا قادیانی کی یہ بڑی تو کی قوریانی کے مرزا قادیانی کی یہ بڑی تو کی اور کے نام کے ہی تیرہ سوعدد پورے ہیں۔ اس داسطے مرزا قادیانی کی یہ بڑی تو کی ادر کے نام کے ہی تیرہ سوعدد پورے بیل آ دیں تو دہ بھی تیرہ سوعدد پورے بیلی آ دیں تو دہ بھی تیرہ سوعدد پورے بیکی آ دیں تو دہ بھی تیرہ سوعدد بیرے سوعدد بیرے۔ ان کے نام کے بھی تیرہ سوعدد پورے بی نام کے بھی تیرہ سوعدد بیرے۔ ان کے نام کے بھی تیرہ سوعدد بیرے۔ ان کے نام کے بھی تیرہ سوعدد بیرے بیرہ سوعدد بیرے۔ ان کے نام کے بھی تیرہ سوعدد بیرے۔ تو لیجھ سفینے ۔ ان کے نام کے بھی تیرہ سوعدد بیرے۔ تو لیجھ سفینے ۔ ان کے نام کے بھی تیرہ سوعدد بیرے۔ تو لیجھ سفینے ۔ ان کے نام کے بھی تیرہ سوعدد بیرے۔ تو لیجھ سفینے ۔ ان کے نام کے بھی تیرہ سوعدد بیرے۔ تو لیجھ سفینے ۔ ان کے نام کے بھی تیرہ سوعدد بیرے۔ تو لیجھ سفینے ۔ ان کے نام کے بھی تیرہ سوعدد بیرے۔ تو لیجھ سفینے ۔ ان کے نام کے بھی تیرہ سوعدد بیرے۔ تو لیجھ سفینے ۔ ان کے نام کے بھی تیرہ سوعدد بیرے۔ تو لیجھ سفینے ۔ ان کے نام کے بھی تیرہ سوعدد بیرے۔ تو لیجھ سوعدد بیرے۔

| 11-+ | مهدى كاذب محماحمز برم سود انى _            | 1  |
|------|--------------------------------------------|----|
| 11-+ | سيداحمه پرلشکرنيچ علی کرهی _               | Y  |
| 11-+ | مرزاامام الدين ابواد تالال بكيان كادياني _ | ۳۳ |
| 1744 | مولوی تحکیم نورالدین متهام بھیردی۔         | ۳  |
| 11-0 | مولوي کامل سيدنذ برحسين د بلوي _           | ۵  |
| 11-0 | مولوي محمد حسين ہوشيار بڻالوي۔             | Y  |

علی بذاالقیاس! جس قدر چاہوں اور ناموں کے عدد پورے تیرہ سوکرتا چلا جاؤں۔ لیکن کیااس سے ثابت ہوجائے گا کہ فلاں کس مجد دیا مسیح یا مسیح موجود یا مہدی مسعود ہوسکتا ہے۔ ہرگزئیں!

پھر آ مے چل کر جمال الدین نے حصرت کی کے نزول کو بیان کیا۔ قر آن اور صدیث اور اقوال محابہ سے ٹائت کرتا ہوں۔ وی سے ٹاڑل ہوگا جوآسان پر زندہ اب تک موجود ہے۔ وھو ھذا!

قرآن شریف میں ہے: ' وان فی المساعة ''اور خیس و العنى حصرت عیلی نشانی ہے قیامت کی ۔ پس نہ فیک کر ہے اور 'و' فی ا نشانی ہے قیامت کی ۔ پس نہ فیک کرو جی اس کے اس رکوع میں سب ابن مریم کا ذکر ہے اور 'و' کی ضمیر بھی حصرت علی علیه السلام کی طرف را جع ہے ۔ چنانچ آنحضرت علی کے اصحابول سے فابت ہے۔

"اخرجه الفريابي وسعيد بن منصور ومسدود وعبد بن حميد وابي بن حاتم وطبراني من طرق عن ابن عباس قوله وانه لعلم للساعة قال خروج عيسى قبل يوم القيامة واخرج عبد بن حميد عن ابي هريرة وانه لعلم للساعة قال خروج عيسى يمكث في الارض اربعين سنة تكون تلك الاربعون اربع سنين يحج ويعمر واخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد وانه لعلم للساعة قال آياته وللساعة خروج عيسى بن مريم قبل يوم القيامة واخرج عبد بن مريم قبل يوم القيامة واخرج عبد بن حميد وابن جرير عن المساقة قال القيامة واخرج عبد بن مريم قبل يوم نزول عيسى واخرج ابن جرير من طرق عن ابن عباس وانه لعلم للساعة قال نزول عيسى واخرج ابن جرير من طرق عن ابن عباس وانه لعلم للساعة قال اورض عيسى (تفسير درمنثور) "عاصل بيه كرم دالله الماعة اورض عيسى (تفسير درمنثور)" عاصل بيه كرم دالله الماعة اورض عيلى عليه الله الماء الاردول عيسى (تفسير درمنثور) "عاصل بيه كرم دالله الله علم الله علم الله عبرالله م كرنول كرم متعدده مروى م كرم ميل المرابع من عبراله على الله عبرالله على الله عبراله على عبراله على عبراله على عبراله على الله عبراله على عبراله عبراله على عبراله عبرال

چتانچ بخاری شرے: 'عن ابی هریر ه قال قال رسول الله تَناتُ والذی نفسی بیده لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکماً عدلاً فیکسر الصلیب

ویقتل الخنزیر ویضع الجزیة ویفیض المال حتی لا یقبله احدا حتی تکون السجدة الواحدة خیرمن الدنیا و ما فیها ثم یقول ابوهریرة و اقرق ان شئتم وان من اهل الکتب الالیومنن به قبل موته (بخاری ص ۱۹۰) " وحفرت الوجریة بردایت ب که کها فر مایار سول الشفالی نے تم باس ذات کی جس کے ہاتھ بر محمل کی جان ہے۔ عقریب ابن مریم حاکم عادل اثریں گے صلیب کوتو ڈیں گے اور فر رکول کریں گے اور وی کے اور ویں کے مال یہاں تک کر تبول نہ کرے گا کوئی۔ یہاں تک کہ سجدہ ایک بہتر ہوگا۔ دنیا سے اور جو کھی تاس کے بھرکہا الوہری الوہری المحمل تقدیق نزول ابن مریم کی تو یہ ایس ہے۔ پھرکہا الوہری اللہ المحمل تقدیق نزول ابن مریم کی تو یہ آپری ایس کے بھرکہا الوہری اللہ اللہ میں تاریخ اللہ ہم کے اور دیں ہے۔ پھرکہا الوہری تاریخ الموق تقدیق نزول ابن مریم کی تو یہ آپری ایس کے بھرکہا الوہری تاریخ اللہ ہم کے اور دیں ہے۔ پھرکہا الوہری تاریخ الموق تقدیق نزول ابن مریم کی تو یہ آپری ایس کے دیا

ووسری صدید: "عن هریرة آن النبی سلیلی قال لیس بینی وبینه نبی یعنی عیسی وانه نازل فاذا رایتموه انه رجل مربوع الی الحمرة والبیاض بین مصصرتین کان رأسه یقطرو آن لم یصبه بلل فیقاتل الناس علی الاسلام فیدق الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الجزیة ویهلك الله فی زمانه الممل کلها الااسلام ویهلك المیسح الدجال یمکث فی الارض اربعین سنة ثم الممل کلها الااسلام ویهلك المیسح الدجال یمکث فی الارض اربعین سنة ثم رمول النمالی علیه المسلمون (ابوداؤد ص ۲۳۸) "فوالو بریرة ص دوایت که رمول النمالی فی فی شروگا اور به فک عیمالسلام الری کی درمیان کوئی نبی شهوگا اور به فک عیمالسلام الری کی ایمنی آس مقوسط قدوا قامت کردگ آسان ہے) جبتم ان کودیکموٹو اس طرح پیچان لو۔ وہ ایک شخص بین متوسط قدوا قامت کردگ آسان ہی بالوں علی سے پانی شہتا معلوم ہوگا۔ اگر چدوہ تر بھی شہول۔ وہ لوگوں سے جواد کریں گے اسلام قبول کرنے کے لئے اورثو ٹر ڈالیس کے صلیب اورثل کریں گے خزیر کو اور موثون کردیں گے اسلام قبول کریں گے اسلام لاویں یائل ہوں اور جاہ کردے گا اللہ تعالی ان کے موالی کی موال دیان کی وفات ہوگی اور مسلمان ان پرنماز جنازہ پر حیس گے۔ کی

اس صدیث سے ثابت ہوا کہ وہی میں جو بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوکر آئے تھے۔ ایمی میں الجیلی، اب حاضرین جلسد کی خدمت میں التماس ہے کہ جب آنخضرت میں التماس ہے کہ جب آنخضرت میں اللہ نے شرح کر دی کہ میرے اور میں کے درمیان کوئی نبی نہ ہوگا اور وہی ٹازل ہوگا تو پھر مرز ا قادیانی جو کہ قادیان "عن عائشة قالت قلت يا رسول الله انى ارى انى اعيش بعدك فتأذن لى ان ادفن الى جنبك فقال انى لى بذالك الدوضع مافيه موضع قبرى قبرابى بكر وعمر وعيسى بن مريم "فرايا مفرت عائش كمش ن المخضرة عليه كى فدمت مبارك مس عرض كى مصحوم موتائ كمش آپ كه بعد زنده رمول كى - المراجان موقوش آپ كى پاس مدون مول قرايا آنخضرة عليه في كه مير عالى والويكر اورعم اوريكي عليه السلام كى قبر كسوا اور جگريس م

''عن حنظلة الاسلمى قال سمعت اباهريرة يحدث النبى عَنَائِلَة قال والدى نفسى بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا او معتمرا اويثنينهما (مسلم ج١ ص١٠٤) ''خظله جوقبيله بواسلم عين انبول في الاجريرة عناكه تي الله المسلم ج١ ص١٠٤) ''خظله جوقبيله بواسلم عين انبول في الاجراء عناكه تي الله الله المسلم عالى محالى حمالى جمل عن محمد ورميان م الميك يكارين محدج كايا عمره كايا ورميان م الميك يكارين محدج كايا عمره كايا ورائ كايا وونول كالميك يكارين محدوايت كياس وسلم في المياب حج كايا عمره كايا ورائد كايا ورائد كايا ورائد كاياس وسلم في الميك يكارين محدوايت كياس وسلم في الميك يكارين مع مدوايت كياس وسلم وسلم والميك والميك يكارين مع مدوايت كياس وسلم وسلم والميك يكارين مع مدوايت كياس وسلم والميك والميك والميك يكارين مع مدوايت كياس وسلم وسلم والميك والميك

ان احادیث سے ثابت ہوا کہ حضرت سے کی قبر مدینہ ہل ہوگی اور حضرت سے ج کے کر مدینہ ہل ہوگی اور حضرت سے ج کے کریں کے جیسا کہ اور بیان ہوا اور یہ بی ثابت ہوا کہ احادیث فرکورہ بالا کا مصداق مرزا قادیا فی اسمی نہیں ہوسکتا۔ ج کا بیان اور بہت ہوچکا۔ اب قبر کی طرف خیال کرنا چاہئے کہ آخضرت اللہ نے فرمایا ۔ ج علیہ السلام کی قبر مدینہ ہیں ہوگی۔ جیسا کہ بیان ہوا اور مرزا قادیا فی اسمے کی قبر تین جگر فرماتے ہیں۔ نہاں سے اپنے وطن گلیل میں جا کرفوت ہوا۔ "

''مسیح کی قبر بلادشام میں ہے۔جس کی پرستش عیسائی لوگ کرتے ہیں۔'' (ست بچن حاشیددرحاشیہ ۱۹۲۷ بنزائن ج۱۹ ۹ ۹۰۹). ''اب چمتین ہے معلوم ہوا کہ سے کی قبر ملک شمیرموضع سرینگر میں ہے۔''

(رازهیقت ص ۴ نزائن ۱۲۳ م۱۷)

ابغور کامقام ہے کہ دیکھنا جاہتے کہ چوخض اللہ اور رسول اور صحابہ کا خلاف کرے وہ مجمی کا مل مسلم ہوسکتا ہے ہر گزنہیں۔ جب کا مل مسلم نہیں تو چہ جائیکہ ہم مثیل مسج مان لیس۔ اب حاضرین جلسہ کی خدمت مبارک میں فیصلہ چھوڑتا ہوں۔

فقل: الله دنة سكندسونل حال بكيوان، كيم رفروري ١٩٠١ء اب ناظرين وسامعين واد ديس كه آيا مرزائيوں كا فبوت كيا تكما اور خام ثابت ہوا۔ مولوي صاحب نے اليي قلعي كھولى جس سے مرزا قاديانى كاشتے ہونا تو در كنار وجال ثابت كرد كھايا۔ اس لئے ميدان مولانا كے حق ميں سمجھا كيا۔ جب جلسة ثم ہوچكا تو حافظ نور محد سكند دھر كوار نے ايك نظم تصنيف كى جي عين ذيل ميں لفل كى جاتى ہے۔ ھو ھذا!

> بِسُوَاللَّهَالزَّفْرَنِ الرَّحِيْثِ ثِ حامداً ومصلاً!

نظم حافظ نورمجر سکنه دهم گوار متصل کلانور تخصیل بٹالہ ضلع گور داسپور ہردم شکراللہ داکر بیے دن تے رائ کل صباحیں ارحم کل رجما اکرم بعض تیرے کوئی ناہیں توہیں زمین آسان بنایا تھاں باجھ ٹکایا عرش معلی خاص تساڈا وچ قرآن دسایا جوكوني التيمين مكر مود عدوزخ دعوج سروا آل امحاب المال وليال رحمت ابر بهارال وج الل اطفالان بثما هوياغم اندوه كوايا اسجا خاص ضروری جانا شوق دلیوچ دهایا نام انہاں نے وہے اپنے عاجز بندے تاکیں حال حقيقت دي انهال جال من كيها ممائي مرزا یا ندا آون ہے آج بندا ساڈے بھائی ایسے خاطر تسال بلایا لوکیس بہتے حاون جان میں آ کر دیکھیا او تنے عالم نابی کائی - بھائی مددگار نہ کوئی مدد کھڑا دلی حافظ ناصر توبین میرا تھے بن جور نہ کمائی يرب ما لك سادًا بهما يُوكيون ول قَكر مِن لايا خوشی مونی ول وج زیاده الشد فضل کمایا بحث كرندى مرزائيال منك ش وج طاقت نايى ب فک بندہ بحث کرے گا خطرہ کرنا نامیں الله مالك كر لو مدد تحمد بن مور ند ايا الله دتا نام انهال وا سوفل سكونت آيا دشمن ساذا ماضر موما سانون مار موای الليال محمليال سب كلامان واضح كرسمجماوي صغونشان تے سطران کن کن بن ابیدی مائی کل کتاب محاح سته دی حاضر جوتی بھائی وج حویلی فاضل والی آکر و عیر لگایا چارچوفيرون خلفت رب دى آكى وانكول ۋارال منوت حيات مسيح والمسئله بتحذ وسهال الايا

نال قرآنی ثابت ہو یا خاص مکان ربیدا بعد درود رسول محم بر دم باجه شارال من بدهدهازے كراہے دي نال خوشي دے آيا اس جکہ دادل میرے وی خاص اراوہ آیا اجران نو ددیار برادر آمے یاس اسائین خدمت اتے تواضع کیتی یاس بٹھایا سائی نال تسال ب جاناساؤے اسال ضرورت آئی بحث موى اس جاكه اغرر عالم بعالى آون اس کارن میں وچ کیوین آیا ترکر بمائی ول دے اعرفکر بیابن بحث ضروری ہوی پيريس مدد خاص الله دي دل اين وي حاكي سب بعایاں نو نال دلیری عاجز آ که سایا مر دن خر ہوئی تعرمینو ہے اک عالم آیا بعراس عالم تو پھيااس نے آ كوسايا بمائى اس عاجزنے آ کوسنایا ساریاں جمایاں تا کیں فجراء وسطح المحديال جويال ي على تداخمايا اجران تو پر عالم فاهل اکمل کال آیا مرزاياتد بدلد باندر فعاذا خوف يماي اليكر ساؤيدا بورا واقف سارا بعد لكاوك كل كتابان ساديان والى خرر انهان نو آئى اجران نو پرا الله صاحب مدوغيب مهيجائي نام فيروز الدين انهاندا سب كتاب بسايا مسلمانان نون خوشي بوكى ي حدول باجه شارال بخثاندي تجويزال كرديال ساريال نند يكايا مرزائيان ول پرچه بميجا صاف الكار سايا حیات ممات دے مسئلے دے ول حلے کو کرآ نے بحث نزول می وی مودے مورا راہ تا میں بحث حیات ممات مودے مرزائیاں فرمایا ایسے وچ مخبائش انہاں ملے ہوے ندرائی شروع موتى مجرمرزائيال توكذ كشسند دكعاتى بإسياره سورت دسيا جور ركوع بمائي مرزائیاں دل خوف سدھایا جیرانی وج آئے لونی معنی پندره بوراتے مور بکڑن آیا حفرت ميلى بي شك زنده البت شك ندراكي خيات منع دى فابت كيتي مجلس وجي آ فكارا موت توفی معنی تاین س اے مرد یکانے مولوی ثابت کر دکھلایا شک شداس وج رائی حيات ميع دى البت كيتي تصنيفون تاليفون جمَّرُا حِمْدُ حياتِ مِماتي طرف خلافت آيا ون سار عددج مر بي انهال اوجوسان جلايا ورورتيرے كروا مجرواسودے كوں ندملدے پارس مرمر دیجے سند شامدی کائی چیز کے بحثِ حیات مماتی الوں آیا جا فتح اسانو الله رتى بن مجمه شك ندريها تے آ بے خم تسال نے کئی کی ایہدراز نیارے همتخ الدين منه زردي جهلي شك نبيس دلدارا ہویا گریزا ساڈا اس جا مشکل دیلا ایہا ذکر خلافت کرنا ناس ایهه تو ظلم کمایا

مسئله بمرو زول من دا شوق سبعال دل آيا اس مسئلے تیں سب مرزائی صاف الکارلیائے یرچہ محر دوبارہ بھیجا مرزائیاں دے تاکیں ایهه کل مول ندمنی انهال ظاهر آ که سایا اس کارن الکار کریدے ی مرزائی بمائی تان چرمواوی الله دیمنی بحث ایه جمائی اة ل خاص كماب اللهدى مولوى يكرى سبابى المُعانى جاكه وج قرآنى كذك يت وكهائ لعِنی وج قرآن اشائی جا که رب فرمایا مور كتاب بخارى ويون ثابت كيا بمائي مسلم ابوداؤد بخارى ابن ماجه تنى بارا تے مرزا دی تعنیفوں کیے لفظ تونی معنی متوفی دے معنی کیتے مرزے بورا بھائی غرض قرآن مديثول تے مودمرزادي استيفول بحث كرينديال فتح دين في ايها مته دكهايا یعن داروسکہ جو کھے یاس انہال دے آیا جیو را می می سودا یاس کیدے يعنى سند دفات مسجيول عارى مويا بعائى آ خررجوع خلافت دبول فق الدين في كيتا تان محرمولوى الله د مع مجلس دے وج كيما آ بے بحث حیات مماتی کیتی تسال پیارے اس تصين فتح اسانو موني مجميل دل وج يارا جال الدين امام الدين في فتح الدين نو كيها خیرالدین نے فتح الدین نومجلس دیج فرمایا

مرزایال دی دلدے اندر ایبوقکر ریهای مرزے دی تقنیفال وچول صفحہ نشال دکھایا سب مرزائی جھوٹے ہوئے سچا ریبا نہ کوئی آ کھن نج پکیوین آئے رودن تے چھتاون بهر برمسئلے اندر سالو ڈابڈیاں ہاراں آیان کے کر برچہ وی حویلی ڈیرے جدا لگائے دو سوال انہاں نو کیتے واضح کر سمجھاواں قرآن حديثول المسطيد سندامامول آوے ایبه بھی سندقر آن صدیثوں طلب اسانو بھاوے قاضى محمه مهرالدين رحيم بخش دلدارا مرزائیاں نے جو کھولکھیا حال سمو آشکارا ديو جواب شتاني سانو عاجزي نال الايا جس تعین ذک مرزائیان آیا چیے فطل بہوہائے آربیہ بندو سکھ تمامیاں اچی کل محائی خوشی ہو کی وج مسلماناں دے مرزائیاں جیرانی فرمایا بن فتح اساؤی مرزائیاں نوں جھملا یا سب بعائيال دى خاطرعاجز ايبة تعنيف بنائي تيران سوتی انی هجری اسوچ فنک نه جانو انی سوس دو پیجانو جلسه هویا بهارا موضع دہیر سکونت میری جس ایہ سج نتارے عاجز نام ہے نور محمد حق ہولا ول والہ ا پی طرفوں ددادہا گھٹایا ہر کز مول نہ پایا مرزاتے مرزائیاں کولوں مدد نال بچائیں 1901رشوال ١٣١٩ هه،مطابق١٩٠٢ء

رات ٹی چرستے سارے گھریں آ رام کیجا ک فجر موکی تال پیش گوئیال دا سارا ذکر سایا پیش کوئی کوئی مرزے والی پوری مول نہ ہوئی سب شرمند علائم ہوئے الكل مندوجه ياون یاس اساڈے کھ ندریہا کی دکھلائی معائیاں جھوڑ تمامی بحث زبانی طرف تحریراں آئے جو کچھ پریے اندر لکھیا او بھی حال ساواں اوّل مرزا كامل مسلم ثابت كيما جاوك دوجا مسئله مرزا صاحب كوبن مسيح سدهاوے سائل علی محمہ نے عبداللہ درزی یارا سوال جواب دو**حا** ندا جاکے پیچھے دیکھیں یارا سائلال اوه جوانی پرچه مولوی نور د کملایا ادبھی درج بچھاڑی کیتا پڑھ کے ویکھ پیارے فتح بوئى اسلامى بعائيو مرزائيال رسوائي مرزائی سب ہار کھلوتے گلال کرن تمامی فضل الدين جو نمبردار پکويں اندر آيا کچھ توفیق نہ آئی مینو شعر کہن دمی بھائی انی ماه شوال مهینا ایبهه تاریخ پیجانو ا فعاره ما که مهینه مندی اکن عیسوی بارا عاجز مفتی نور محد کردا عرض پیارے مورداسپورا ہے صدر اساڈا تی تخصیل بٹالہ جو کھے اصلی بحث ہوئی ہے اوہوعرض الایا بارب مسلمانال دے تائیس سدھے داہ چلائیں

## بسهاللهالزفن الزجير

جمال الدين وغيره كاشتهار كاجواب

جوکرانہوں نے دربارہ مباحثہ کیوان کے نکالاہے، بھائیونان کوشت بڑی شے ہے۔ چونکہ بھے کوموضع کیوان میں دوبارہ جانے کا اتفاق ہوا۔ جھے کومعاد نین جلسہ نے مضمون مباحثہ کے چھپوانے پر مجبور کیااور کہا کہ ہم میں سے کوئی اس تکلیف کو پر داشت نہیں کرسکتا۔ لہذا میں نے بیکا م اپنے ذمہ لے لیا۔ جب میں موضع فہ کورسے والی آیا تو جھے کومرز ایکوں کا اشتہار دستیاب ہوا تو میں نے مناسب بچھ کراس کا جواب بھی مختفر ساتھ ہی مشتہر کردیا تا کہ کو دبارہ تکلیف ندا تھائی بڑے۔ اب اس کا جواب تو لدا تول کے ساتھ دیتا ہوں۔

قوله ..... پکیوان دالول کی طرف سے میال الله دیدتوم جیند ادر حافظ نور محدادر مولوی عنایت الله ادر خشی فیروز الدین ادر خشی نی بخش مباحث مقرر موئے۔

اقول ..... بنیادی جموت پرقائم کی۔الی توبا عافظ نور محدنے کوئی تقریر کوئی تحریر مقابلہ میں نہیں کی۔مولوی عنایت الله صاحب نے بھی کوئی تقریر تحریز بیں کی۔اس لئے ہم وہ آیت جو خداد ند تعالیٰ نے جموٹوں کے لئے فر مائی ہے۔ای پر فیصلہ چموڑتے ہیں۔اظہار آیت کی ضرورت نہیں یہ جونٹی فیروز الدین و نی بخش کولکھا۔ بیصاحب بعد نماز جمعہ جلسہ میں حاضر ہوئے۔حالا تکہ قبل نماز جمعہ میری طرف سے دو پر ہے تحریری اور ایک تقریر ہو چکی تھی۔اس لئے بیہ می دروغ بے فروغ ہوگائی ہے۔اب انصاف پیندائے ہی مجموث سے بھے سکتے ہیں کہ جس ممارت کی بنیاوریت کی ہوگی اس کوکس تک قیام ہوگا۔ ناوان کشمیری خدا کے خوف سے نہیں کہ جس ممارت کی بنیاوریت کی ہوگی اس

اقول ..... دونوں آیتیں آنحفرت الله پرنازل ہوئیں اور پہلی آیت میں آنحفرت الله کو بحکم عام سمجھایا گیا کہ دونوں آیت میں آخفرت الله کو بحکم عام سمجھایا گیا کہ کہ ماری تعالی نے مشکی کیا۔ اگر حضرت مسیح کی حیات اس آیت سے نہ لی جائے تو وفات مسیح پر آیت اوّل کی دلیل پیش کرنی

باطل مجى جائے گى - كونكر آيت نمبردوصاف بتلارى بىك جب تك آتخفرت كا دعدور ب اور بدونت نزول قر آن سی خبیس گذرے۔ ہاں اگر بعد نزول قر آن اور بعد انقال سرور عالم، سیح فوت مو مجے مول تو مدجدی بات ہے۔ اگر آ بت نمبردو میں سے کومتنی ندکیا جاتا تو جابلوں کو پھے عاره جوئی کی شاید مخائش مل جاتی \_ محرایدانه موا\_ کیونکه باری تعالی چونکه عالم الغیب بین جانتے تھے کہ کسی زمانہ میں ایسے عقل فروش پریا ہوں مے جو خلت کے لفظ سے وفات سے سمجھ لیں مے تو فرادياً''ما المسيح عيسىٰ ابن مريم الارسول قد خلث من قبله الرسلُ' قولد ..... مسيح بن مريم كى بلاكت كااراده كياليتي جب بم نے سيح كے مارنے كااراد وكيا\_ اقول ..... معنى على على كة يت اسطرح ميك "أن اداد أن يهلك المسيح ابن مريم لین اگر جا ہے (اللہ) بیک ہلاک کرے سے بن مریم کو تھوڑی علم والے مترجم قرآن شریف دیکھ سكت بي كمرزائول كمعنى درست بين - ياجوش في كالومطلب آيت زير بحث كاليهواك ایمی الشرقالی نے ارادہ کیائی بیس او آےت "مال مسیح عیسی ابن مریم" اور"ان ارادان يهلك المسيح ابن مريم "وولول آيات عصرت كل حيات ابت موكى عن لمندكو إدا اطمینان موسکتا ہے۔متعصب کو دفتر بھی کانی نہیں۔ کیونکہ دونوں آیتیں آ مخضرت علاق برنازل ہوئیں۔جش سے بخونی واضح موسکا ہے کہ بدونت نزول قرآن دعزت سے زعرہ تھے۔ بلكة آب ك مارن كالشف اراده بعي تيس كيا-

توله ...... جونعل قونی اورالله تعالی اس کافاعل اور ذوالروح اس کامفیول بوتواس کے معنی بجوقیق روح کے کوئی اور خواو قرآن شریف یا صحاح ستہ یا کسی اور کتاب احادیث یا لغت سے ثابت کر د کھاویں تو ہم چیس روپیدانعام دینے کوتیار ہیں۔

اقول ..... مرزائروابهت خوب لیج سنے ولیل اقر الله تعالی فرماتے ہیں۔" هـ و الـ ذی يت و فكم م مرزائروابهت خوب لیج سنے ولیل اقرار الله تعالی فرماتے ہیں۔" هـ و السندی يت و فک م ملکول "اس جگه الله تعالی فاعل اور بندگان خدا معسى انى مقوفيك "خدا عيسى انى مقوفيك "خدا فاعل اور حمزت معمول مورمعن إدرا يا يورى فرت وول كايا يورا اجرون كار

(ديكورداين احديقمنيف مرزا قادياني م ۵۲۰ فزائن جاس ۱۲۰) دليل سوتم "فلسلسات و فيدتني "خدافاعل اور حفرت مي مفول معني فعتى تغييرابن عباس اور تظائر بهت بی - چیے "توفیته مالی" کادامعی اسے مال تغیر جامع البیان توقیها فلان وراجی تغیر کیرم ۲۹ علی بذاالتیاس!

اقول ..... خدا پناه دے ایے جہل مرکب سے الل علم پر تنفی ندہوگا کہ یذرون قرید ہے مرزائیوں کو اگریشرم ہوتو آئی تحد کواکر شرم ہوتو آئی کدہ بھی علیت کا دم ند ماریں۔ اگر تبہارے مسلک کے مطابق اس آیت میں قرید نیس تو چلواس پر فیصلہ کرلود بس۔

قولد .... "من استطاع اليه سبيلا "العنى في اسك ليّ فرض ب- بسك ليّ راستكا اس بو-

اقول .... بليك قدم زافى خداك عي دموكدي عسين ترييل كرتيد

ا فرین خیال فرمادی کے داستہ کا امن کی افظ کے میں معنی ہے ہیں جو کوئی میں معنی ہے ہیں جو کوئی میں دھتا آبوطرف بیت اللہ کے جانے کی آنخفر سنگ کے اس کی استعدد سے مردی ہے کہ جس کے پاس انتا مال ہو جو اس کو بیت اللہ تک پہنچا سکے اس پر بی فرض ہے ۔ اس آیت میں ندتو راستہ کے امن کا ذکر ہے اور ندا تخفر سنگ کے کوئی حدیث پائی گئی ہے کہ اس آیت سے داستہ کا امن مراد ہے نہ معز سنگ کے کی اصحاب سے جارت ہے ۔ ایل بی گھر کا قانوں ایجاد کر مارا کرداستہ کا کے ن مغرودی ہے اور آیت بے تعلق کھددی۔

قوله ..... نادان بينس بي كدرسول اكرم الله كوي إدرود الهام بعمك من الناس اليد كرد هناظت ركعة تقيد

اقول ..... ناظرین پڑخی ندر ہا ہوگا کہ مرز ائی رسول مقبول منافظ پر کیا صریح جھوٹ ہولتے ہیں اور '' عذر نہیں کرتے۔ان طبع کے پرندوں کومرز اقاد مانی کے نان گوشت نے اندھا کر چھوڑ ابغیر سو ہے سمجھ مرزا کی تائید کے لئے جو چاہتے ہیں لکھ مارتے ہیں۔اب میں اس آیت کریمہ کا مطلب
ہیان کرتا ہوں۔ جب بیآیت شریفہ یعصمک من الناس آپ پرالہام ہوئی تو آپ نے اپنے خیمہ
سے لکل کر فر مایا کہ میں اپنی حفاظت کے لئے پہرہ رکھتا تھا۔ اب اللہ عزوجل نے میری حفاظت
اپنے ذمہ لے لی ہے۔اس لیے جھے کو کسی پہرہ کی ضرورت نہ دہی۔ تا دان کشمیری بچوں نے دھوکہ
دے کر خلق اللہ کو گمراہ کرنا چاہا۔ گریا در کھیں محکروں کے مقابلہ پر خداہ ندتھا لی نے وہ پہلوان بھی
پیدا کرد کھے ہیں جومیدان میں قطتے ہی فوراً دبوج لیتے ہیں۔

قوله ...... پکیوان کے لوگ پیما حرکت کرنے کو تیار تھے۔اتنے میں چو ہدری لا ہب سہکنہ اور لا لہ درگاداس اور موضع پر بلاوالوں نے کہا کہ آگر آپ کرو گے تواس طرف سے بھی اچھانہ دیکھو گے۔ وغیرہ وغیرہ!

قوله ...... بربلا والے مرزاکی جماعت میں داخل ہو گئے اور قاضی محمد مہرالدین بھی مرزا قادیا ٹی کی جماعت میں داخل ہو گئے۔ دغیرہ!

نوث: مرزائیوں نے قاضی صاحب محدم رالدین کا نام ناحق لکھ مارا۔ اس لئے ہم نے کا رؤ جیجاجس کا جواب آیا۔ 'مولوی صاحب الله دند آپ کا کار ڈ جیجاجس کا جواب آیا۔ 'مولوی صاحب الله دند آپ کا کار ڈ آیا۔ برخوردارم رالدین نے اپنا

نام بر مرہ مرزائیاں درج نہیں کرایا ہے۔ یہ انہوں نے جھوٹ رقم کیا ہے۔ بلکہ بر بلاخورد میں سے
بھی کوئی شخص مرزا قاویانی کا پیرونہیں ہوا۔ یہ جو اشتہار میں لکھا ہے کہ بر بلا کے دوسو آ دمی
مرزا قادیانی کے معتقد ہوگئے ہیں۔ حالانکہ بر بلا میں ووسو کی تعداد ہی نہیں ہے۔ یہ ایک ظاہر
جھوٹ ہے۔ جس قدرا شتہاز میں نام درج تھے سب جھوٹ ہے۔ بلکہ آپ کے کارڈ کے چہنینے کے
پہلے برخوردار مہرالدین نے قادیان خط بدین مضمون خط لکھا ہے کہ میرا نام اشتہار میں کیوں لکھا
ہے۔اس کا جواب دودرنہ جھوٹ کے بارہ میں سلوک ہوگا۔

راقم: قاضى عمر بخش ولدمهرالدين سكنه يكيوان "

اقول ..... يبيمى دروغ بفروغ ب\_بربلاوالي برگز مرزا قادياني كي جماعت ين داخل نبيس موے \_شہادت سے تابت كرتا مول\_ جب مل دوبارہ كيوان كوكيا تو جاتا مواش موضع اغوان متعل بربلاکھ ہرااور چودھری حاکم نے میری صبح کی ضیافت کی۔میرے ساتھ دوشاگر دیتھے۔ میں نے بعد کھانا کھانے کے عرض کی کہ چوہدری صاحب اب میں چکیوان کو جاتا ہوں تو چوہدری نے محصكوجانے ندويا اور رات كووعظ سننے كے لئے فرمايا مل بموجب ارشاد چو بدرى صاحب بكيوان جانے کی صلاح کوملتو کی رکھا۔ جب شام کومغرب کی نماز کے لئے معجد پینچے تو چکو ان کے چند آدمی قاضی محرمهرالدین لے کرآ گیا۔ نماز کی تیار کا تھی تواسی اثناء میں مرز اکرامت بیک موضع بر بلاکورد موچندآ دی کلانورے آئے اور داخل جماعت ہو کرنماز اداکی۔ تب میں نے بعد نماز مرز اکرامت بیک سے دریافت کیا کہ فرماوی آپ نے مرزا قادیانی کی بیعت کرلی اور آپ لوگ مرزا کی جماعت میں داخل ہو محے ۔ تو انہوں نے کہا مولوی جی یہ بات بالکل غلط ہے۔ ہم مرزا قاد پانی کی جماعت میں واغل نہیں ہوئے۔ بلکہ مرزائیوں نے ہماری طرف شہاب الدین کو بھیجا تھا کہ اپنے نام لکھ دیں تو ہم اوگوں نے اپنے نام لکھ وسینے سے اٹکار کیا۔ ہاں روٹی ان کو ضرور کھلائی گئے۔ میں نے چرکہا کہ آپ نے ان کو بلایا تھا۔ کرامت بیک صاحب نے فرمایا۔ ہم نے ان کو ہرگز نہیں باایا۔ایک مندوموضع قاویان میں ہمارے گاؤں کا بیابا مواہے۔اس کے ملنے کوآئے ہم نے ان کی ضافت بے شک کی ہے کونکہ ہم مہمان نواز ہیں۔اس شہادت سے ثابت ہوا کہ مرزائیول نے شباب الدين مرزائي بكيوان سے نام ان صاحبول كولكها كراشتبار ميل لكه مارے۔ اگراتنا كھنڈہى نه کرتے تو مرزا قاویانی کوقادیان جا کرکیا مند دکھاتے اور مرزا قادیانی کے تنگر سے نان کوشت کیے مل سکتا تھا۔ اگر جمال الدین بعجد قصور حافظ رہے کہ دے کہ ہم مرز اقادیانی کے لنگر سے نان کوشت نہیں کھاتے توان کی یادد حانی کے لئے بتادیتا ہوں کہ ۱۸ برجون ۱۸۹۱ء کو میں سری کو بند پورکو جاتا ہوا قادیان خبر ااور ان دنوں میں ایک عیسائی کی جگہ سے قادیان آیا ہوا تھا اور تھیم نور الدین سے ساتوان پارہ ترجمہ سے پڑھتا تھا۔ استے میں مرز اقادیا ٹی نے ایک آ دی بھیجا کہ کھانا تیار ہے۔ اس لئے سب مرز ائی موجود تیار ہوئے۔

جمال الدين ميرا باتھ پكڑ كر جھ كو بھى ساتھ لے چلا۔ جب ايك كل كے اندر داخل موے تو مرزا قادیانی ایک برآ مدے میں دستر خوان جھانے موے نان رکھ دیئے موے گوشت پالول من مجروائے ہوئے مریدول کے منظر تھے اور درمیان ایک بادیاہ دودھ کا رکھا ہوا اور ایک وُتِل رونی اور ایک بیالی میں چینی لین محتر تھی۔عیمائی تو وُئل رونی پر بیٹھ گئے۔ باقی مرید بھی کھانے کو تیار تھے تو مرزا قادیانی اور میال نورالدین حکیم اور جمال الدین نے جھے کو کہا کہ آپ بھی کھاویں۔ اس نے مرزا قادیانی کو خاطب کر کے کہا۔ جی میں آپ کا کھانانیں کھاسکتا۔ کیونکہ جھوکو کراہت آتی ہے۔ مرزا قادیانی تو برابھلا کہنے کو تیار تھے۔ گرنو رالدین چونکہ وہ تھل مزاج ہیں۔ بولے اچھا آپ کی مرضی القصہ جب مرید کھانا کھا چکے تو جمال الدین نے درخواست کی یا حضرت میں جانے کو تیار موں ۔ مجھ کوروٹی دی جائے۔ تب مرز اقادیانی نے ایک بڑابادیا کوشت کا مجروادیا اور (۲۳،۲۲) نان مرحمت فرمائے تو کشمیری بچے لے کر رفو چکر ہوگیا۔ اس سے میرے عنوان کی تقدیق موئی کہ بھائیو! نان گوشت بری شئے ہے۔ غرضیکہ بربلا والوں کے نام لکھ کرمرزا قادیانی ک تسلی نہ کرتے تو پھر آپ ہرا یک طرح ہے محروم رہے تھے۔ای لئے تو مرزا قادیانی کوسیح موجود مان بیشے ہیں۔ بیعقیدہ مرزا کول کومبارک مواس اشتہار کا جواب کھ طوالت سے اداکرنے ک چندال ضرورت نہیں ۔ کیونکہ پر چہ مباحثہ میں مفصل حال جھپ چکا ہے۔وہاں ملاحظہ ہو۔ فقظ واسلام خيرالا نام!

العبداللددنة سكنه موضع سوال بركنه كور داسيور

ضرور فوت ہوجائے گا۔اس لئے میں نے میر فروری سنہ جالی کو بذر بعیہ خط شخ صاحب کی خدمت شریف میں عرض کر دی کہ میں آپ کی خواب کا منکر ہوں اور میرے خیال میں آپ کی خواب منہاج شیطان کے ہے۔ کیوتک خواب عن جم کی ہوتی ہے۔ ایک رحمانی دوسری شیطانی - تیسری خیال۔ پیمسکلہ اتفاقی ہے۔ چنانچ مرزا قادیانی بھی از الہ خود میں کھ چکے ہیں۔خواب رحمانی وہ ہوتی ہے جوقر آن شریف اور حدیث مرفوع کے مطابق مواور شیطانی جواس کے خلاف مواور خیالی وہ جو دن كوكرتا يابنا ربے واى رات كود كيم فرضيكة كى خواب يا توشيطانى بورندخالى مون میں تو ہر گر شک نہیں ۔ شیطانی تو اس واسطے معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے لکھا ہے کہ جھے کو آسان دکھایا عمياً اورآسان سے تكية المخضرت لكائے موئے اور مرزا قادياني پاس بيشے موئے تضرامام غزالى علیہ الرحمة فرماتے جیں کہ شیطان کوعرش اور لوح محفوظ کی صورت بن جانے کی قدرت ہے۔جس ك مشابده سے آپ جيسالمبم ريگان كرتا ہے كديس في عرش اورلوح محفوظ سے علم حاصل كيا ہے اور واقعد میں وہ منہاج شیطان کے ہوتا ہے۔ اگرآپ کوخواب میں جنلایا جائے کے شراب اور خزیر اور باقی محرمات اشیاءتم پرحلال اور جائز بو کئی تو کیافلق خدا آپ کی خواب پرایمان لے آویں اور وہ قرآن شریف ادر صدیث نبوی کو بالاے طاق رکھدیں خبیں صاحب بيہ برگزنميں ہونے كا اور خیالی اس واسطے کہ آپ کی نشست و برخاست جمیشہ مرز اقادیانی سے ہواور آپ میسنت رہے میں کے مرزا قادیانی مسیح موجود ہیں اور اکثر اشتہاروں کے محوزے مرزا قادیانی کے مریداڑاتے ہی رہے ہیں اور آپ پڑھتے رہے ہیں۔ ٹایدوہی خیال آپ کے دماغ میں ساگیا۔ رات کو دیکھا دن كوفورا قاديان جاكراشتهار چيواياك بحيكوالهام موامرزا قادياني مسيح بير-

لوتی ا پنجابی شل کا واقعہ ہونا پہشم خود دیکھنے ہیں آئیا۔ (ٹڈیاں نوں لگ گئے) اب الہاموں کا بازارگرم ہے۔ جس کا بی چاہم بن جائے۔ گریا درکھیں کہ اب وہ زمانہ نہیں رہااب لوز مانہ جہائد یدہ ہے۔ ایسے ملہموں کی شہادت کون دانا مان سکتا ہے۔ جس کی نظیر صحابہ ہے ہرگز نہیں ملتی ہیں نے مولوی نوراحمر سکنہ لودنیت کل علاقہ تھانہ فتح گڑھا درمولوی عبدالکریم سیالکوٹی حال قادیان اور جمال الدین کشمیری سکنہ سیکھوان وغیرہ حال قادیان اور جمال الدین کشمیری سکنہ سیکھوان وغیرہ وغیرہ سے بذریعہ خطوط استفسار کیا کہ اس طرح کے الہاموں کا وجود اگر صحابہ سے ثابت ہے تو جواب دو، ورندا ہے مریدوں کو متنبہ کردو کہ آئندہ کے لئے اوراق سیاہ نہ کریں۔ مگر آخ تک ان

صاحبوں میں سے کسی ایک نے بھی مجھ کو جواب نہیں دیا۔ حالانکہ عرصہ دراز گذر چکا ہے۔ خیر آ مدم برسر مطلب کہ آپ کی خواب کسی طرح سے خواب رحمانی نہیں ہوسکتی۔ یہ جو آپ نے لکھا ہے کہ حضرت سے فوت ہوگئے۔ یہ بھی حدیث مرفوع کے خلاف ہے۔

"عن الحسن فی قوله تعالیٰ انی متوفیك قال المیهود ان عیسیٰ لم یست وانده راجع الیكم قبل یوم القیامة (تفسیر ابن كثیر ج۱ ص۳۳)" آخضر صلطه فی یم یه در این کور ایا كر به فرک هفرت یکی پی مران و هم آوی گی تمهاری طرف پهلے دن قیامت کے بیعدیث مؤید ہے قرآن شریف اورا حادیث میحد کے پھر آپ نے جولکھا کہ جوم کر ہوگا میری خواب كا اس كالڑی فوت ہو جائے گا۔ سویس نے آپ کو کم مرفر دری كواطلاخ دی تھی کہ میں دن ایم کی میعاد دیتا ہوں۔ چونكہ فداوند كر ہم قادر ہیں۔ اگر آپ کو خواب کی میعاد دیتا ہوں۔ چونكہ فداوند كر ہم قادر ہیں۔ اگر آپ کی خواب کی ہوتو میر الڑیا سی عبد التران التهار مطلع کر دا قادیانی ہے تو بہ کر کو جو بات کے مرز اقادیانی ہے تو بہ کر کے مسلمانوں میں آپ ہوتو میر الڑیا کی جو دس کے مسلمانوں میں آپ ہوتو ہو اگر تا ہوں کہ میعاد گذر چکی جو دس کر دری تک تھی۔ آئ ۱ مرز وری ہوئی۔ اگر آپ مرز اقادیانی سے اب بھی دست بردار نہ ہوں گر فردی کے خواب کے بیر مرز اقادیانی سے اب بھی دست بردار نہ ہوں گر فردی کے خواب کے فیملہ خداوند تعالیٰ کے بیرد ہو۔ و ما علینا الا البلاغ!

اب میں ہر فاص وعام کی خدمت باہر کت میں عرض کرتا ہوں کہ مرزائیوں کے اشتہاروں اورقسموں پر ہرگز اعتماد نہ کریں۔ کیونکہ بیصاحب لوگوں کوشمیں کھا کر مجبور کرتے ہیں کہ ہماری خوابوں اور الہاموں پر ایمان لادیں۔ ورنہ اس کا بیٹا مرجائے گا۔ یا تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو۔ ورنہ بیٹا ضرور مرے گا۔ ویکھو بیکسی شخت قید لگاتے ہیں اور جبر سے جھوٹ شلیم کرائے ہیں۔ حالانکہ آنخضرت اللہ نے فرمایا ہے کہ جھوٹ پر ایمان لانا کفر ہے۔ اب کم علم بیچارے کیا کریں۔ ایک طرف بیٹے کی ہمدردی اور دوسری طرف آنخضرت اللہ وعید فرماتے ہیں۔ مرجن کو اللہ پر تقویل کے جوہ میری طرح فوراً کہددیتے ہیں کہ قرآن شریف کوتو ہم سچا جانے اور مانے ہیں الشریر تقویل غلط فقط!

والسلام على من اتبع الهدى! الشتر على محرقوم خياساكن موضع سوال يركندكور واسيور



## بسواللوالرفن الرحية

الحمد الله الذي انزل على عبده ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصلحت ان لهم اجرا حسننا ماكثين فيه ابدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ونصلى على رسوله الذي ارسل الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اما بعد!

فقیر محد ضیاء الدین سیالوی بجواب رساله سردار خان بلوچ تر قیم کرتا ہے۔ آگر چدوہ رساله اس قابل نہیں کہ اس کے جواب میں تفقیع اوقات کی جائے۔ بنا برقول شخصے:

جواب جابلال باشد خاموشی

اس لئے کہ نہ تو اس الم کی کوئی تر دید دقت طلب امر ہے کیونکہ وہ خود بخو داپے آپ کوروکر رہا ہے، نہ ان کا کوئی امر بحث طلب، نہ مؤلف کا نہ ہی جوت اس سے ہوسکتا ہے۔ غرض کسی طرح اس کو وقعت کی نظر سے دیکھا نہیں جاسکتا۔ نہ لفظا، نہ معنا گرچونکہ خان موصوف نے اس کے جواب نہ دینے والے کو جامل اور جاہدون فی سبیل اللہ سے اعراض کرنے والا مقرر کیا ہے۔ لہذا مؤلف کے چندمقا مات کو جولب لہاب اور موضوع کی سالہ کا بیں مشتے نمونہ از فروارے مدنظر رکھ کر کھی کھی کھا جاتا ہے۔

بعون تعالیٰ اگر مرزائی اس پراعتراض اور کج بحثی کریں اور تادیل اور تحریف سے کام لیس تو اپنے فرمان من حرای جمال ڈھیرے آپ ہی اس کے مصداق تھی ہیں گے۔ میں تو اپنے الفاظ کو ہرگز استعمال نہ کرتا مگر بہ خورے عطائے تو بہ لقائے تو بہ آپ کا مہذبا نہ قول آپ ہی کو واپس کیا جا تا ہے۔ سو پہلے اب بیجانتا جا ہے کہ حضرت رسول کریم احریج بی جم مصطفیٰ تعاقب خاتم انہیں ہیں اور اس پر قرآن مجید شاہد ہے:

اسے بیمراد ہے کی فظی تردیز بیس کی جاتی صرف مضمون اور مُرہب کی تردید کی گئے ہے۔ امید ہے کہ بھی کافی ہوگی۔ آگر خان مُرکور نے اس پراکتفاء نہ کیا تو ان شاء اللہ تعالی لفظ بلفظ اور ترف برف رد کیا جائے گا۔

خُلًا"ما كان محمدا ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما (احزاب: ٤) "ادراي طرح احاديث مواتره جي "لا نبى بعدى ولا مرسل وانا خاتم النبيين "اوراس يراجاع امت كاب اورصدق لا نا جماع امت يرحضرت عليه الصلوة والسلام كافر مان بي-"لا تسجة مع امتسى على المن الله "أورمرزا قادياني كامجي يجي تول ب- ويكموخاتم النيين منحداول" واشهد ان محمداً خاتم النبيين لا نبى بعده "اباس يريوراايان لاناير عادر رأب حفرت کے خاتم النبین مونے پر اقر ارکیا جائے تو چرمرزا قادیانی کا پیٹیر مونا لغو ہے۔ گوئیسیٰ بن مریم اتریں مے مرکوئی نی شریعت اور ٹی کتاب کوان کے ضرورت ند ہوگی اور آخر الزمان پیغبر کہلانے كي بعى مستحق نه مول كے اور ان كے نزول كا بموجب فرمان حضرت اللے كے وہ وقت موكا جب ا كيد دجال محض (جس كى حفرت عليه الصلوة والسلام) في خردى باوراس كا حليه ادراس ك حالات مفسل بتلاع بين -) أو عاورجس كالفعيل ان احاديث من ب: "عن عبدالله قال قال رسول الله مَنْهُ إِن الله لا يخفى عليكم أن الله ليس باعور وأن المسيح الدجال اعور عين اليمنى كان عينه عنبة طافئة (بخارى ج٢ ص١١٠١) " ﴿ روايت بعبد الله س كفر ما يغير خد المكافية في تحقيق الله تعالى فيس يوشيد وتم رجحتيق الله تعالى ميس كانا اور حمتيق مع دجال كانا موكار دائيس آتكه كاكويا كرآ كهداس كى داندا كوركا ہے چولا ہوا (متغق علیہ بعنی روایت کیااس کو بخاری اورمسلم نے۔

اس حدیث سے صاف معلوم ہوا کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور اس کی دا تیں آگھ کانی ہوگی اور حضرت کانٹید دیا اس کی آگھ کو داند اگور کے ساتھ وہ الی تثبیہ ہے جو بالکل کا ہراور جس ش تا ویل کی حاجت نیس ۔ 'عن ابی هریدة قسال قسال رسول الله الا اخب رکم عن الدجال حدیثاً ما حدثه نبی قومه انه اعور وانه یجی معه مثل البحنة والندار فالتی یقول انها الجنة هی النار وانی انذر تکم به کما انذر به نوح قومه (مسلم ج ۲ ص ۲۰۰) ' وروایت ہے ابو ہری ہے کہا فر بایار سول خد افقالہ نے کہ آگاہ ہو خردوں میں تم کو خرد جال کی سے خر، کرئیس خروی ساتھ اس کے کی نی نے اپنی قرم کو کہ محتیل د جال کانا ہے اور تحقیل د جال لاوے گا ساتھ اپنی ان تد جنے اور دوزن تے جس کو کے گا۔ یہ جنت ہے دہ ہوگا آگ اور حقیق ڈراتا ہوں تم کو جیسے ڈرایا ساتھ اس کے نوح نے قوم اپنی کو۔ پہ اس سے صاف طاہر ہوگیا ہے کہ کی پیٹیبر نے اپنی قوم کو السی صاف خبر نیس وی لیکن آپ اس میں پھر شک لاکر تا ویلات کی ضرورت بھتے ہیں۔ کم از کم ہر پیٹیبر نے بیٹو کہا ہوگا کہ اس کا دین ٹھیک نہ ہوگا۔ گر حضرت علیہ الصلاق والسلام نے اپنی خبر کوبطور تفصیل دوئروں پر اس لئے ترجے دی ہے کہ پھر کسی تاویل کی حاجت ندر ہے۔

"عن نواس ابن سمعان قال ذكر رسول الله عَلَيْ للهُ مُلكِياً ذكر الدجال فقال يخرج وانا فيكم فانا حجيجه دونكم وان يخرج واست فيكم فامرء حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم انه شاب قطط عينه طافئة كاني اشبهه بعبد العزى بن قطن فمن ادرك منكم فليقره عليه فواتح سورة الكهف وفي رواية يليقره بفتواح سورة الكهف فانها جواركم من فتنته انه خارج خلةً بين الشنام والعراق فعاث يميناً وعاث شمالا يا عباد الله فاثبتوا قلنايا رسبول الله وما لبثة في الارض قبال اربعون يبوماً يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر ايامه كايامكم قلنا يارسول الله فذالك اليوم الذي كسنة اتكفينا فيه صلوة يوم قال لا اقدرواله قدره قلنا يا رسول الله وما اسراعه في الأرض قال كالغيث استدبرت الريح فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيامر السماء فتمطر والارض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم اطول ماكانت ذرى واسبغه ضرورعاً وامده خواصر ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بايديهم شيء من احوالهم ويمر بالخربة فيقول لها اخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه وينضحك فبينما هو كذالك اذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقى دمشق بين مهروذتين واضعاكفيه على اجنحة ملكين اذا طاطاء راسه قطر واذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ فلا يحل لكافر يجد

ريح نفسه الامات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله ثم يأتي عيسيٰ قوم قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة فبينما هو كذالك اذا اوحي الله الي عيسيٰ اني قيد اخرجت عبادالي لا يدان لاحد بقتالهم فحرز عبادي الى الطور ويبعث الله يناجوج مناجوج وهم من كل حدب ينسلون فيمّر اواثلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها ويمر اخرهم فيقولون لقدكان بهذه مرة ماءثم يسيرون حتى يتهتوا الى جبل الحمر وهو جبل بيت المقدس فيقولون لقد قتـلـنا من في الأرض ملهم فلنقتل من في السماء فيرمون بنشابهم الى السماء فيردالله عليهم نشبهم مخضوبة ويحصر نبي الله عيسي واصحابه حتي يكون راس الثور لا حدهم خيرا من مائة دينار لا حدكم اليوم فيرغب نبي الله عيسي واصحابه فيرسل عليهم النفف في رقابهم فيصبحون فرسي كموت نفس واحدة ثم يهبط نبي الله عيسي واصحابه الى الارض فلا يجندون في الارض موضع شبر الاملاه زهمهم ونتنهم فيرغب نبي الله عيسى واصحبابه الى الله فيبرسل الله طيبرا كباعنياق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاءالله وفي رواية تطرحهم بالمهبل ويستوقد المسلمون من قيهم ونشابهم وجعابهم سبح سنين ثم يرسل الله مطرا لايكن منه بيت مدر ولاوبر فيغسل الارض حتى يتركها كالزلفة ثم يقال للارض انبتي شمرتك وردى بركتك فيومئذ تاكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها ويبارك في الرسل حتى أن اللقحة من الأبل لتكفى الفئام من الناس واللقتة من البقر لتكفى القبيلة من الناس واللقحة من الغنم لتكفى الفحد من الناس فبيئماهم كذالك اذبعث الله ريحا طيبة فتاخذهم تحت اباطهم فتقبض رؤح كل مؤمن وكل مسلم ويبقيٰ شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة (رواه مسلم ج٢ ص٤٠٠) الا الراوية الثانية وهي قوله تطرحهم بْالْمَهِيلُ الَّيْ قُولُهُ سَبِعَ سَنْيِنَ (رواهُ التَّرِمَذِي جَ٢ صَ٤٩) \*

ترجمہ: اورروایت ہے نواس بن سمعان سے کہااس نے ، ذکر کیارسول الفطائ نے دوبال کا پس فر بایا اگر نظے د جال اور بی ہوں موجودتم بیں پس بی جھڑوں گا اس سے ساسنے تہارے۔ اگر لکلا اور نہ ہوا بیس تم بیس بر فضی جست کرنے والا ذات اپنی کا ہوگا اور اللہ تعالی خلیفہ میرا ہے۔ او پر ہر مسلمان کے تعیق د جال جوان ہوگا بہت مڑے ہوئے بالوں کا آگھاس کی چھوٹی ہوگی کو یا کہ بی تشبید ہا ہوں اس کو ساتھ حبدالعزی بینے قطن کے ۔ پس جوش پائے اس کو پھوٹی ہوگی کو یا کہ بی تشبید ہا ہوں اس کو ساتھ حبدالعزی بینے قطن کے ۔ پس جوش پائے اس کو تم بین سورہ کہف کی اور ایک روایت بیس آیا ہے کہ پڑھے ساسنے اس کے آئیس سورہ کہف کی لیس خیش وہ سب امان تہاری کی ہیں ہیں میں وجال کے ۔ ہے تحقیق د جال نکلے والا ہے ایک راہ سے کہ واقع ہے ورمیان شام اور عراق کے۔ وجال کے ۔ ہے تحقیق د جال نکلے والا ہے ایک راہ سے کہ واقع ہے ورمیان شام اور عراق کے۔ رخول اللہ اور کتا ہوگا کا اس کا ز بین بیس ؟ فرمایا جالیس ون ایک ون مقدار برس روز کے ہوگا اور ایک ون مقدار ہفتہ کے اور باقی روز اس کے مائھ ونوں تھا دے ۔ اور باقی روز اس کے مائھ ونوں تھا دے ۔ اور باقی روز اس کے مائھ ونوں تھا دے۔ ۔

عرض کیا ہم نے یارسول الشعافیہ کی وہ وہ کے ہوگا مقدار برس کے کیا گفاہت کرنے
گی ہم کواس میں نماز ایک ون کی؟ فرمایا نہیں بلکہ اندازہ کرتا اوائے نماز کے لئے مقدارون کے کہا ہم نے یارسول الشعافیہ کس قدر ہوگا جلہ چلنا اس کا زمین میں؟ فرمایا اند بینہ کے جس وقت کہا ہے چیچے اس کے ہوا ہیں گزرے گا ایک و کہا ان کو پس ایمان لا ئیں کے وہ اس پر پس عظم کرے گا ایک و پس ایمان لا ئیں گے وہ اس پر پس عظم کرے گا ایک و پس ایمان لا ئیں گے وہ آئے گا ان کو پس ایمان لا تیں گا ہی ہی ہوئے اور و سے گو ہو لوں کے اور فوب پوری اس کی کہتھا زرو سے گو ہو ان کی اور و سے گو کہوں پھر آئے گا وہال ایک اور قوم کے کہتے اور کر درے گا وہال ایک اور قوم کے باس پس بلا سے گا ان کو پس در کریں گے۔ اس پر قول اس کا ۔ پس پھر سے گا ان سے پس ہول کے باس بس بلا سے گا ان کو پس در کریں گے۔ اس پر قول اس کا ۔ پس پھر سے گا ان سے پس ہول کے بہت اور گزرے کا وہال ویرانہ پر کھا دور در حال ہی کہت وہال ویرانہ پر کھی اور ان کے سے اور گزر در سے گا وہال ویرانہ پر کھی اور ان کے سے اور گزر در سے گا وہال ویرانہ پر کھی ہوئے والی سے بس ہول کے بہت ویرانہ کو کال ایس پر تو ان ویرانہ کی کھی جانس کی کے سے اور گزر در سے گا وہال ویرانہ کی کہتے گا دور در حال میں کہا۔ ویرانہ کو کال اس کے خوب کو پی چیچے چلیں گے۔

د جال کے فڑانے اس ویرانہ کی ما نثر امیروں شہد کی کھیوں کے چھر بلاوے گا۔ وجال ایک فخض کو کہ بھرا ہوگا جوانی ش۔ پس مارے گا اس کو آلوار کے پس کائے گا اس کو دو کلڑے مانشر سی کے نشانے پر پھر بلائے گا دجال اس جوان کو پس زندہ ہوگا۔ منداس کا ہنتا ہوا پس دجال اسے کاموں بیس ہوگا کہ نا گہاں بیسے گا۔ اللہ تعالیٰ سے مریم کے بیٹے علیماالسلام کو پس اتریں کے وہ نزدیک منارہ سغید کے جانب مشرقی دشق کے درحال ہیکہ ہوں کے عیلی درمیان دو کپڑوں زرد ریگ کے رکنے والے ہوں گے۔ می دونوں ہتھیلیاں اپنی او پر باز ودوفر شتوں کے جس وقت جھکا دیں گے مراتریں کے ان کے بالوں سے قطرے دیں گے مراتریں کے ان کے بالوں سے قطرے مان دونوں جا اول سے قطرے مان دونوں جا کہوں۔

پس نہ ہوگا کوئی کافر کہ پائے ہوادہ عینی کی ہے گر کہ مرجائے گا اور دم ان کا پنچے گا
جہاں تک پنچے گا نگاہ ان کی پس ڈھونڈیں کے مینی دجال کو یہاں تک کہ پائیں گے اس کو دروازہ
لد پر پس قبل کریں گے۔اس کو پھر آئیں گے پاس ایک قوم کے بچایا ہوگا۔ان کو اللہ نے دجال کے
شر ہے پس پوچیس کے ان کے مونہوں ہے گردو خبار اور خبر دیں گے ان کو مراتب ان کے سے
س سے پس پوچیس کے ان کے مونہوں سے گردو خبار اور خبر دیں گے ان کو مراتب ان کے سے
پائیں کے بہشت میں ۔ در ہنگامہ کے مینی ای طرح ہوں گے تا گھال وقی بیمیجے گا اللہ تعالی
طرف عینی کے خصیت میں لگالے ہیں کتنے ایک بندے اپنے شیس طاقت کی کو ان سے لانے کی
پس جمع کر میرے بندوں کو طرف کوہ طور کے اور بیمیجے گا اللہ تعالی یا جوج اور ماجوج کو اور وہ ہرز مین
بلندے دوڑیں گے۔

پس گزریں مے پہلے ان کے اوپر تالا بطریہ کے پس فی جا کیں گے جو پھوائی جل میں مے جو پھوائی جل مولا پانی اور گزرے گی جا عتبان کے پیچھے آئے گی ان سے پس کہیں کے کہ حقیق تھا اس میں بھی پانی ۔ پھر چلیں گی یہاں تک کر پیٹی کے طرف جبل حمر کے اور وہ پہاڑ ہے بیت المقدس میں پس کی یہاں تک کر پیٹی سے یا جوج کی تحقیق قبل کیا ہم نے ان مخصوں کو کرز مین میں جھے آؤ کہی چا ہے گول کریں ہم ان مخصوں کو کہ آسان میں ہیں پھینکیں کے تیراپنے طرف آسان کے ۔ پس کو پیک سے اور دو کے جا کیں گے نی اللہ کے اور یاران کے بہاں تک کہ ہوگا سر تیل کا واسطے ایک ان کی کے بہتر سود یتاروں سے واسطے ایک تبھارے کی آئی کہ دوں پس وعا کریں مے نی اللہ عیلی اور یاران کے پاس جمیعے گا اللہ تعالی ان پر کیڑے ان کی گردنوں میں ہوجا کیں محروہ ما تشریر نے ایک جان کے پھرائریں مے تیفی اور یاران کے پاس جمیعے گا اللہ تعالی ان پر کیڑے ان کی گردنوں میں ہیں ہوجا کیں محروہ ما تشریر نے ایک جان کے پھرائریں مے تیفی بر خدا عیب کی اللہ تھا گیں بالشت محر مجرور یا

جائے گااس کوچ فی اور بد بوان کی نے پس وعاکریں گے نبی خدا کے بیٹی اور یاران کے طرف اللہ کے پس اٹھا کیں جہاں جیسے گا اللہ جانور پر تدکہ گرونیں ان کی ما تذکر دنوں اوٹ بنتی کے بول کے پس اٹھا کیں گے۔دہ جانوران کو اور چینک دیں گے ان کو جہاں جا ہا ہے اللہ نے

اور ایک روایت بی ہے کہ ڈال دیں گے۔ جانور ان کو کہل بیں اور جلاتے رہیں گے۔ مانور ان کو کہل بیں اور جلاتے رہیں گے۔ مسلمان کمانوں ان کی سے اور تیروں ان کی سے اور ترکشوں ان کی سے سات برس پھر بیجے گا اللہ ایک بیز کو اس بینہ سے گھر مٹی اور نہ گھر صوف کا ، کہل دھو ڈالے گا وہ بینہ کے ساف پھر کہا جائے گا زبین کو زکال تو میں نہ دی جائے گا اس کو مانٹرہ آئینہ کے صاف پھر کہا جائے گا زبین کو زکال تو میں دور سامیہ پکڑیں میں سے ایک گردہ ایک ان رہے اور سامیہ پکڑیں گے۔ اس کے تیکے بیں اور برکت دی جائے گی دودھ بیں۔

یہاں تک کہ اوقی دودھ کی البتہ کفایت کرے گی جماعت کیر کوآدمیوں میں سے اور گائے دودھ کی البتہ کفایت کرے گئے ہوڑی ہما مت کوآدمیوں میں سے لیس ایسے چین دوسعت میں ہوں کے تا گہاں بیسے گااللہ تعالیٰ ایک ہوا خوشبو کی لیس کیلاے گی وہ ان کو یعی بظلوں ان کی کے لیس قبل کرے گی وہ روح ہرموس کی اور باتی رہیں کے شریر لوگ مختلف ہوں کے زمین میں مائندا فتال ط کم مول کے آئیس میں لیس ان پرقائم ہوگی قیامت روایت کی بیسلم نے محرروایت دوئری کہوہ تول حصرت کا ہے۔"تبطر حصم بالمهبل الی قولہ سبع سنین (روایت کی بیر ندی ت

پس معفر سے ایک معفر سے ایک ہے۔ یہت ہے سائل جواس مدیث میں بیان کے ہیں بالکل صاف
ہیں مثلاً ایک تو یہ کدوجال حضرت اللہ کے زمانہ میں نہیں آیا۔ آپ کے مفروضہ دجال تواس زمانہ
میں بھی موجود سے محرکہیں حضرت اللہ نے نے دجال کے لفظ سے ان کو خطاب نہیں فرمایا تھا۔ دوسرایہ
کہ جس دجال کی حضرت ملک فی فیر دے رہے ہیں۔ اس کے شرسے امان میں رہنے کا سبب سورہ
کہف کی اول آیتیں قرار دی ہیں اگر ان نصار کی کے آگے سب کی سب سورۃ پڑھی جائے تو ان کی
سزاجرم سے امان نہیں مل سکتی اور تیسرا دجال کا مخرج درمیان شام اور عراق کے ہے اور چوتھا ہے کہ
رہنا اس کاروئے زمین پر چالیس ون ہے۔ پہلا دن سال کا ہوگا اور دوسرا دن مہینہ کا ہوگا اور تیسرا

دن ہفتہ کا ہوگا اور باتی دن ہمارے دنوں کے برابر ہوں کے اور اس کی کوئی تاویل اس الیے ہیں ہوئی کہ اور اس کی کوئی تاویل اس الیے ہیں ہوئی کہ اصحابوں نے بوچھا حضرت کا لئے ہے کہ جو دن سال کا ہوگا کیا پانچ نمازیں ہماری کائی ہوں گی حضرت کا نہ ہوں گی حضرت کی نمازیں پڑھتے رہنا ہوبات ہوں گی حضرت کی نمازیں پڑھتے رہنا ہوبات بالکل مسلمہ ہے کہ سب روز حضرت محصلت کے فرمان کے مطابق ہوں کے اور بینصاری اس صورت میں وجان نہیں بن سکتے ۔ کیونکہ یہ حضرت کا اس کے بین اگر آپ فرمائیں کہ اس زمانہ میں ان کا بیدوی کی نہ تھا بعن عیسی ابن اللہ کہنا تو میں بڑے ذور سے کہنا ہوں کے بینی کے ذمانہ میں بھی بھی ہوں کا بینی وی کی تھا اور اب تک ان کا بینی دوئی ہے۔

جيرا كرقرآن مجير من واروبوام-"واذ قال الله يعيسلى ابن مريم ، انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله "ووراحغرت الله كزمانيش بحى ان كاكر اعتقادتا "وقالت اليهود عزيز ابن الله وقالت النصارئ المسيح ابن الله "يانچوال جوفض د جال پرايمان لائے گااس كوخداجائے گاوه قط زده موگا۔اس طرح كا کہ اس کے ہاتھ میں کوئی چیز نہ ہوگی اور آج کل دیکھا جاتا ہے کہ جوان انگریزوں کو اپنا خدانہیں جانے وہ پڑے مرفدالحال کروڑوں کے مالک اور حکمران ہیں۔مثلاً امیر کابل،شاہ ایران،شہنشاہ روم وغیرہ وغیرہ باہرنہ جائیے کہی اہل ہنود کہ ان کو کچھ بھی نہیں جھتے گر کروڑ وں کے مالک ہیں مگر سب سے بوھ کر بیام قامل بعین ہے کہ کی کو بیائے دین برججو رئیس کرتے اور بیکیل میں آیا کہ وجال عيسى يرحكم انى كريدكا أور غيد قرجائ كا ادحر بلاف كا بلكداز الدحيثيت عرفى ميل فردجرم لكائے كا\_الغرض قوم كانام د جال نبيل مرف ايك فض عى بوكا\_جس طرح حعرت الله فرما يك بين اوريم معلوم بواكرآب ريل كارى كودجال كاكدها قراردية بين كويادجال اوركدهالازم وطروم ہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ جس مخص کی ریل ہے، وہی دجال ہے ریل تو شاہ روم اور اور كمپنيوں كى بھى ہے۔ پھرتو د جال ايك قوم بھى ندر مابلكه بہت سے گروہ اور قوموں ميں منقسم ہوگيا۔ صاحب ذرا موش يس آية اورخيال فرماية كديد نصاري دجال نيس بن عظة ادرريل كدهمانيس بن سکتی ادر علادہ ازیں حدیث سے ریجی تو معلوم ہوتا ہے کھیسیٰ بن مربیم مشرق ومثق میں اتریں مے یعنی جامع دشق میں دوفرشتوں کے کا ندھوں پر ہاتھدر کھے ہوئے اور ان کے دم سے کا فرمر جائیں گے۔دم ان کا جہاں تک ان کی نظر پڑے گی پہنچ گا۔ محرآب کے مرزا قادیانی کی آسانی

متکور این تھی جھی بیٹم کواس کا خاوت پہلو جس بھا کرآج تک بیش اڑارہا ہے اور زیرہ ہے۔ حالاتکہ مرزا قادیانی کی پیشین کوئی بزے زور سے نگاتھی کہ بیٹین سال کے اندر مرجا کیں گے گر دعا برقس پیشین کوئی فلط پڑی اورای افسوس میں مرزا قادیانی اس سے پہلے ہی مر کے اوراس حدیث سے بیشین کوئی فلط پڑی اورای افسوس میں مرزا قادیانی اس سے پہلے ہی مرکع اوراس حدیث میں طاہر ہے کہ بیٹی د جال کولد کے پہاڑ میں آئی کردیں کے اورلدایک پہاڑ کا نام ہے ملک شام میں حالاتکہ آپ کا عیدی پہلے مرکبا اور بید جال افتول آپ کے ایجی تک موجود ہیں امید ہے کہ آپ کے خلیجہ آپ کو بھی مار کرمریں کے اور فیزای حدیث میں ہے کہ یا جوج اور آبک اورقوم ہوں خلیجہ آپ کو بھی مار کرمریں کے اور فیزای صدیث میں ہے کہ یا جوج اور آبک اورقوم ہوں کے ۔ جو بعد آئی ہونے دجال کے عیدی کو خران کی پہنچیں گی اور حق تعالی سے امر ہوگا کہ میر سے بندوں کو کوہ طور پر لے جا کرا مان دے فرما ہے وہ طور آپ کے میچ کا کونسا ہے اور آبخ ضرب علیہ السلام نے فرما یا ہے کہ یا جوج ہاں ہوج جا کرا مان دے فرما ہے وہ طور آپ کے میک کے اورخون آبلود ہوکر آپ کیس کے ۔ جس کو اسلام نے فرما یا ہے کہ یا جوج ہیں اور تو گھر پر لوگ پہلیاری سے نطفہ لے کر رحم میں ڈالے آپ بھی صلیم کرتے ہیں اور تاویل کہتے ہیں کہ آگر پر لوگ پہلیاری سے نطفہ لے کر رحم میں ڈالے ہیں اور یہ مطلب ہے آسان پر تیر چھیکنے کا۔

صاحب آپ کو و سام است کو و سام اوگا کہ ہمارے دیسی تاجران اسپ اگریزوں کے آپ سے پہلے ہی ہی کی درجہ اچھا جیسا کہ رنگ و فیرہ نطقہ یس لما کرای رنگ کا کی پیٹا کر لیے ہیں۔ بلکہ اگریزوں نے بھی بیٹل ان کہ رنگ و فیرہ نطقہ یس لما کرای رنگ کا کی پیٹا کر لیے ہیں۔ بلکہ اگریزوں نے بھی بیٹل ان کو و سے سیکھا ہے۔ وی بارہ سال قل اس سے ای مل سے اگریز اوگ محر سے اس کے و س سے کہ کو یا اس اور سے بال سال انکی جواب یہ بال ان وجود ہے اس کی تاویل کا الزای جواب یہ بال موجود ہے اس کہ کو یا ان وجواب یہ بال کا الزای جواب یہ بہت کہ کو یا ان وجود ہے۔ اس کے آپ کے اس کے آپ کی باجون ماجون اور نہ فالم احر تا دیا فی موجود ہے۔ اس تقریر سے فلا بر ہوا کہ نہ بید وجال ہیں اور نہ یا جون ماجون اور نہ فالم احر تا دیا فی موجود ہے۔ اس تقریر سے فلا بر ہوا کہ نہ بید وجال ہیں اور نہ یا جون ماجون اور نہ فلام احر تا دیا فی بین مربح ہے آگر عینی شاہر کی خور انسود باللہ کی خر ( نعوذ باللہ ) سراسر فلط اور انسواد کی جو ای تصور کی جائے اور قدیلی این مربح کے نزول میں احاد ہے۔ آئی ہیں وہ اب تحریر کر تاہوں:

"وعس أبي هريسة قسال قشال رسول الله شكال والذي نفسى بيده ليدوشكن أن ينزل فيكم أبن مريم حكمناً عادلًا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض القال حتى لأيقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة

خير من الدنيا وما فيها ثم يقول ابوهريرة فاقره وا ان شئتم وان من اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته (بخارى ج١ ص ٤٩٠ مسلم ج١ ص ٨٧)"

روایت ہے ابد ہر برق سے کر فر مایا رسول التھ اللہ نے ۔ شم اس خدا کی جس کے ہاتھ میں میری زندگی ہے۔ شخص اتر ہیں سے عینی بن مریم آسان سے درآ ل حال بید کہ حاکم عادل ہوں کے ۔ پس آو ڑیں سے صلیب کوادر آل کریں سے سور کوادر رکھ دیں سے برتیا ور بہت مال بہاں تک کہ موگا ایک مجد و بہتر دنیا سے اور ہر پیز سے جود نیا میں ہے گھر کہ بیس آج سے الا جریرہ پس آگر شک و تر دور کھتے ہواس فیر میں آو پڑھوا کر چا ہواس آیت کو کہ بیس ہے کہ کہ ایمان لائے گاعینی ابن مریم کی پر پہلے مرف ان کے سے پس پڑھوساری کوئی اہل کہ آب سے مرکم ایمان لائے گاعینی ابن مریم کہا ہے نہ کہ مثل اس کا ، اور اتر نے کے معنی بلندی سے اتر تا ہے ، نہ کہ ذیمن میں سے پیدا ہوتا اور جو کہ فر مایا ہے اس کی تعریف میں حاکم عادل ہوگا۔ آپ فر مایے کہ مرز اقادیا نی نے کوئی عدل کوئی اعدل کیا ہے۔ وہ تو ساری عمر انگریز وں کے تکوم آپر ماری عمر انگریز وں کے تکوم رہا اب ان کے عدل کا حال سیے۔

ہم وہ خطوط منتقل کرتے ہیں جوانہوں نے لکھ کراپنے رشتہ دار دں کے پاس بیسجے تھے۔ ان کے دیکھنے سے مرز اقادیانی کا عدل پوراروش ہوجائے گا۔ چتا ٹی برزاری کا پہلا عط بیہے۔

ا اگر صرف بیان عدم فرضت جهاد کا فرض معنی بوت عدم فرضت کے بیان کشدہ کو واقع الجماد فیل کہا جا اللہ من قادیانی واقع الجماد فیل کہا جا اللہ من قادیانی صاحب کوفیض الجزیة کا مصداق خیال کرنا سراس فلطی ہے۔ جزیدکا موقوف کرنا اس سے متصور موسکتا ہے۔ جس کی قدرت میں جزید لیناممکن ہووہ تو خودرعایا میں تفار مایا بادشاہ سے جزید س

ع اس جگہ پر مرزا قادیانی کے خاص و پھلی خطوں کو جو بھیے ایک دوست بھٹے تھام الدین صاحب پنشز راہوں کے معرفت مرزاعلی شیر صاحب سم می مرزا قادیانی سے ملے ہیں درج کرتا ہوں۔ جس سے مرزاصاحب کی سے مودوی اور نبوت بخو بی ظاہر ہوتی ہے۔ ان خطوں کے طاحظہ سے ناظرین معلوم کرلیں سے کہ مرزا قادیانی کیا ہیں ، کوئی اونی اور جائل مسلمان ہی ابیانیس کرے کا اور خائل مسلمان ہی ابیانیس کرے کا اور خائل مسلمان ہی ابیانیس کرے کا اور خائل سے ا نقل اصل خطوط جومرزا قادیانی نے مرزااحد بیک اوردیگررشتدواروں کو بیمجے تھے بیک اوردیگر رشتدواروں کو بیمجے تھے بی

نحمده ونصلي!

معنفقی مری اخویم مرز الحدیک صاحب سلمتعالی السد الم علیك ورحمة الله وبد كاته قادیان شر جب واقعه با كلیم و فرزندآن مرم کی فرزی تی تو بهت در داور رخی فی موار مدمه الکین بیجاس کے کربی عاجز بیار تھا اور خطافیں کوسک تھا۔ اس لئے عزا بری سے مجبور رہا۔ صدمه وفات فرزندان حقیقت میں ایک ایبا صدمه به کرشایداس کے برابر دنیا میں اور کوئی صدمه نه موگا۔ خصوصا بحول کی ماؤں کے لئے تو سخت مصیبت ہوتی ہے۔ خداد عد تعالی آپ کومبر بخش اور اس کا بدل صاحب عمر عطافر مائے اور عزیزی مرز احمد بیک کوعر دراز بخش کدوہ ہر چیز پر قادر ہے جو چا ہتا ہے کرتا ہے کوئی بات اس کے آگان ہوئی نہیں۔

آپ کے دل میں گواس عاج کی نسبت کچھ غبار ہو ۔لیکن خداوندعلیم جاتا ہے کہ اس عاج کا دل کل صاف ہے اور خدائے قادر مطلق ہے آپ کے لئے خیروبرکت چاہتا ہوں ۔ میں خہیں جاتا کہ میں کس طریق اور کن افظوں میں بیان کروں تا میرے دل کی محبت اور خلوص اور ہدر دی جو آپ کی نسبت جھے کو ہے آپ پر ظاہر ہوجائے ۔سلمانوں کے ہرایک نزاع کا اخیری قیصلہ سم پر ہوتا ہے ۔ جب ایک مسلمان خدات اقالی کی شم کھاجاتا ہے تو دوسرا مسلمان اس کی نسبت فی فیصلہ سم پر ہوتا ہے ۔ جب ایک مسلمان خدات تعالی کا در مطلق کی شم ہے کہ ش اس بات میں بالکل سچا الفور دل صاف کر لیتا ہے ۔ سو مجھے خدائے تعالی تا ور مطلق کی شم ہے کہ ش اس بات میں بالکل سچا ہوں کہ مجھے خدات الی کی طرف سے الہام ہوا تھا کہ آپ کی دختر کلاں کا رشتہ اس عاج سے ہوگا۔ اگر دوسری جگہ ہوگا تو خدا تعالی کی شخصیں وار د ہوں گی اور آخرای جگہ ہوگا کے وقد آپ میرے عزیز اور بیارے ۔ شعے۔

اس لئے میں نے عین خیر خواتی ہے آپ کو جٹلا دیا ہے کہ دوسری جگہ اس رشتہ کا کرتا برگز مبارک نہ ہوگا۔ میں نہایت طالح ہوتا جو آپ پر ظاہر نہ کرتا اور میں اب بھی عاجزی اور ادب سے آپ کی خدمت میں منتس ہول کہ اس رشتہ ہے آپ انحراف ندفر ما کیں کہ بیاآپ کی لڑکی کے لئے نہایت درجہ موجب برکت ہوگا اور خدا تعالی ان برکوں کا دروازہ کھول دےگا۔ جو آپ کے خال میں نہیں۔ یا دداشت: مرز ااحمد بیک کی زوجه مرز اغلام احمد قادیانی کی تایا پچاز ادہمشیرہ ہے۔ مرز ا علی شیرصا حب کی لڑکی عزت بی بی نفشل احمد لپر مرز اغلام احمد کی زوجہ تھی اب مرز امحمد حسین صاحب ساکن راہوں کے خطر سے معلوم ہوا کہ باجو دیہت دھمکانے کے بھی فضل احمد نے اپٹی ہوک کوطلات نہیں دی اس لئے فضل احمد کو بھی مرز اقادیانی نے الگ کردیا۔

کوئی خم اور فکر کی بات نہیں ہوگی جیسا کہ بیاس کا تھم جس کے ہاتھ میں زمین اور آسان کی تنجی ہے تو چرکیوں اس میں خرابی ہوگی اور آپ کوشا پد معلوم ہوگا یانہیں کہ یہ پیشین گوئی اس عاجز کی بزار ہالوگوں میں مشہور ہو چکی ہے اور میرے خیال میں شاید دس لا کھے زیادہ آدمی ہوگا کہ جو اس پیشین کوئی پراطلاع رکھتا ہے اور ایک جہان کی اس کی طرف نظر کی ہوئی ہے اور ہزاروں یا دری شرارت سے نہیں بلکہ جمالت سے منتظر ہیں کہ ریٹیٹین کوئی جھوٹی لکلے تو ہمارا پلہ بھاری ہو۔ کیکن یقنیتا خدا تعالی ان کورسوا کرے گا اور اپنے دین کی مدد کرے گا۔ میں نے لا ہور میں جا کر معلوم کیا کہ ہزاروں مسلمان مساجد میں نماز کے بعداس پیشین کوئی کے ظہور کے لئے بصدق دل دعاكرتے ميں موسيان كى مدردى اور محبت ايمانى كا تقاضا باور بيعا جر جيسے (لا المه الا الله محمد رسول الله ) يرايمان لايا ب- ويسينى خداتعالى كان الهامات يرجونوا ترساس عاجز پرہوئے ایمان لاتا ہے اورآپ سے متمس ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے اس پیشین کوئی کے پورا ہونے کےمعاون بیں۔ تا کہ خداتعالی کی برکتیں آپ پر تازل ہوں۔ خداتعالی سے کوئی بندہ لڑائی نہیں کرسکتا اور جوامرآ سان پرہو چکا ہے زمین پروہ ہرگز بدل نہیں سکتا۔خدا نتوالیٰ آپ کو دین اور دنیا کی برکتیں عطا کرے اور اب آپ کے دل میں وہ بات ڈالے جس کا اس نے آسان پر سے مجھے الہام کیا۔ آپ کے سبعم دور ہوں اور دین اور وٹیا دولوں آپ کوخدا تعالیٰ عطافر ماوے۔ اگر ميركاس خطي كوكى تاملاتيم لفظ موتومعاف فرماوي والسلام

> خاکساداحقرعباداللد غلام احتر عفی عنه سارجولائی ۱۹۸۰ء بروزجعه

> > بسم الله الرحمن الرحيم!

نحمده ونصلی! مشفق مرزاعلی شیر بیک سلم تعالی! السلام علیم ورحمت الله و برکاته! الله تعالی خوب جانبا ہے کہ مجھ کوآپ سے کسی طرح سے فرق نه تھا اور ش آپ کوایک غريب طبع اورنيك خيال آدمي إوراسلام برقائم مجمتا مول ليكن اب جوآپ كوايك خبرسنا تا مول، آب كواس سے بہت رنج كزرے كا مكر مل محض للله ان لوكوں سے تعلق چھوڑنا جا بتا ہوں جو مجھے تا چیز بتائے ہیں اور دین کی پر واونیس رکھتے۔آپ کومعلوم ہے کہ مرز ااحمد بیک کی کو کی کے بارے میں اُن لوگوں کے ساتھ کس قدر میری عداوت ہور ہی ہے۔اب میں نے سنا ہے کہ عید کی دوسری یا تیسری تاریخ کواس لڑکی کا تکاح ہونے والا ہاور آپ کے گھر کے لوگ اس مشورہ میں ساتھ بي -آپ بھتے سكتے بيل كداس نكاح كيشريك مير يخت دشمن بيں - بلكرمير ب كيادين اسلام كے بخت دشمن ہيں۔عيسائيوں كو ہنسانا چاہتے ہيں۔ ہندووك كوخوش كرنا چاہتے ہيں اور الله ، رسول کے دین کی کچریھی پرواہ نہیں رکھتے اور اپنی طرف سے میری نسبت ان لوگوں نے پہنتہ ارادہ کرالیا ے كداس كوخواركيا جائے۔ ذكيل كيا جائے۔ روسيا كياجائے۔ يدا في طرف سے ايك الوار جلانے لکے بیں۔اب مجھ کو بچالینا اللہ تعالی کا کام ہے۔اگر میں اس کا ہوں گا تو ضرور مجھے بچائے گا۔اگر آپ كى كى كوك سخت مقابله كرك اين بهائى كو مجمات توكون نه مجدسكا - كياش چوژهايا چمارتھا۔ جو مجھ کولڑ کی دینا عاریا نکے تھی۔ بلکہ وہ تو اب تک ہاں سے ہاں ملاتے رہے اور اپنے ہمائی کے لئے جمعے چھوڑ دیا اوراب اس لڑک کے تکاح کے لئے سب ایک ہو گئے۔ یوں تو جھے کس لوکی سے کیا غرض کہیں جائے مگر بیاتو آز مایا گیا کہ جن کویس خویش جھتا تھااور جن کی لڑکی کے لئے چا ہتا تھا کہ اس کی اولا د ہو دو میری وارث ہو۔ وہی میرے خون کے پیاہے، وہی میری عزت کے پیاسے ہیں اور چاہجے ہیں کہ خوار ہواور اس کاروسیاہ ہو۔ خدابے نیاز ہے۔ جس کو چاہے روسیاہ كرے كراب تووہ جھے آگ بي ڈالنا جاہتے ہيں۔ بيس نے نط لکھے كه پرانا رشتہ مت تو ژو، خدا تعالی سے خوف کرو کی نے جواب ندویا۔ بلکم میں نے سنا ہے کہ آپ کی ہوی نے جوش میں آکر کہا کہ ہمارا کیارشتہ ہے۔ صرف عزت بی بی نام کے لئے فضل احد کے گھر میں ہے۔ بیشک وہ طلاق دے دے۔ ہم راضی ہیں اور ہم نہیں جانے کہ میخص کیا بلاہے۔ ہم اپنے بھائی کےخلاف مرضی نہیں کریں ہے۔ بیخض کہیں مرتا بھی نہیں۔ پھر میں نے رجٹری کرا کر آپ کی بیوی صاحبہ کے نام خط بھیجا، مگر کوئی جواب نہ آیا اور بار بار کہا کہ اس سے کیا ہمار ارشتہ باتی رہ گیا ہے۔جوچاہے كرے۔ ہم اس كے لئے اپنے خويتوں سے اپنے بھائوں سے جدانہيں ہوسكتے۔ مرتام تارہ كيا۔ کہیں مرابھی ہوتا یہ ہانٹس آپ کی بیوی صاحبہ کی جھے تک پیچی ہیں۔ بیشک میں ناچیز ہوں، ذلیل مول اورخوار مول مگر خدا تعالی کے ہاتھ میری عزت ہے، جوچا ہتا ہے کرتا ہے۔ اب جب میں ایدا دلیل ہوں تو میرے بیٹے سے تعلق رکھنے کی کیا حاجت ہے۔ لہذا شی نے ان کی خدمت میں مطالحددیا ہے کہ اگر آپ این ادادہ سے باز نہ آئیں اور اپنے بھائی کواس لگا ت سے روک نہ دیں۔ پھر جیسا کہ آپ کی فود خشا ہے میر ایمنا فعنل احم بھی آپی لڑکی کو اپنے نکا ت میں رکھ نہیں سکتا۔ بلکہ ایک طرف جب (جمری) کا کمی فض سے نکا ت ہوگا تو دوسری طرف فعنل احمر آپی لڑکی کو طلاق دے دے گا۔ اگر نہیں دے گا تو میں اس کو عات اور لا وارث کروں گا اور اگر میرے لئے احمد بیک سے مقابلہ کرو سے اور بیدارادہ اس کا بند کرادو کے۔ تو میں بدل وجان حاضر ہوں اور فعنل احمد کو جواب میں ہے۔ ہر طرح سے درست کر کے آپ کی لڑکی کی آبادی کے لئے کوش کردں گا اور احمد بیک کو تو ایس کا باز آبادی کے لئے کوش کردں گا اور احمد بیک کو پورے ذور سے خطاکھیں کہ باز آبا ئیں اور اپنے گھر کے لوگوں کو تا کید کریں کہ وہ بھائی کولڑائی کر کے روک دیو ہے۔ درنہ جھے خدا تعالیٰ کی تئم ہے اور اب ہمیشہ کے لئے بیتن مرشے نا جاتا ہے تو ای حالت کے بیتن مرشے نا جاتو اور دوں گا۔ اگر فعنل احمد میرا فرزنداور وارث بنتا جا بیتا ہے تو ای حالت کے بیتن مرشے نا جاتا ہے تو ای حالت کی بیٹ کے اور اس کا میں کے اور اس کا بیشہ کے لئے بیتن مرشے نا جاتو اور دوں گا۔ اگر فعنل احمد میرا فرزنداور وارث بنتا جا بیتا ہے تو ای حالت کے بیتن مرشے نا جاتا ہے تو ای حالت

یس آ کی از ک کو گھر میں رکھے گا اور جب آپ کی بیوی کی خوشی ابت ہو۔ ورنہ جہاں میں رخصت ہوا ایسا ہی سب رشتہ تا طے بھی ٹوٹ گئے۔ یہ با تیس قطوں کی معرفت جھے معلوم ہوئی ہیں۔ میں ٹیس جان اکر کہاں تک درست ہیں۔واللہ اعلم راقم خاکسار غلام احمد

ازلود همیاندا قبال عنج ۱۸۹۰م (۱۸۹م

نقل اصل خط مرزا قادياني جويتام والده عزت في في تحرير كياتها السلط الله الرحمن الرحيم!

نحمده ونصلي!

دالدہ عزت بی بی تو معلوم ہوکہ مجھ کو جُر پیٹی ہے کہ چندروز تک (مجھری) مرز ااحمہ بیک کی لڑکی کا نکاح ہونے دالا ہے اور میں خدا تعالیٰ کی تسم کھا چکا ہوں کداس لکاح سے سارے رشتہ ناطے تو ژدوں گا اور کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ اس لئے تھیجت کی راہ سے لکھتا ہوں کہ اپنے ہمائی مرز ا احمد بیگ کو سمجھا کہ بیارادہ موقوف کراؤ اور جس طرح تم سمجھا کے جہواس کو سمجھا دو۔ اور اگر ایسانہیں ہوگا تو آج میں نے مولوی نوردین صاحب اور فصل احمد کو خط لکھے دیا ہے کہ اگرتم اس ارادہ سے بازنہ آؤ تو فضل احمد عزت بی بی کے لئے طلاق نامہ لکھ کر بھیج دے اور اگرفضل احمد طلاق نامہ لکھنے بیس عذر کرے تو اس کوعات کیا جائے اور اپنے بعد اس کو وارث نہ سمجما جائے اور ایک پیبہ وراشت کا اس کونہ لے۔

سوامیدر کھتا ہوں کہ شرطی طور پراس کی طرف سے طلاق نامہ لکھا آ جائے گا۔ جس کا بید مضمون ہوگا کہ آگر مرز ااحمد بیک مجمدی کے غیر کے ساتھ لگار کرنے سے باز نہ آئے۔ تو پھراسی دوز سے جومجمدی کا کسی اور سے نگاح ہوجائے۔ عزت بی بی کو تین طلاق ہیں۔ سواس طرح پر لکھنے سے اس طرف تو مجمدی کا کسی دوسرے سے نگاح ہوگا اور اس طرف عزت بی بی پر فضل احمد کی طلاق پڑجائے گی۔

سوییٹر طی طلاق ہادر جھے اللہ تعالیٰ کی تم ہے کہ اب بجز قبول کرنے کے وئی راؤ ہیں اور اگر فضل احمد نے نہ مانا تو میں فی الفوراس کو عاق کردوں گا اور پھروہ میری ورافت سے ایک دانہ خہیں پاسکتا اور اگر آپ اس وقت اپنے بھائی کو بھیا لو تو آپ کے لئے بہتر ہوگا۔ جھے افسوس ہے میں نے عزت بی بی کی بہتری کے لئے ہر طرح سے کوشش کرنا چا ہا تھا اور میری کوشش سے سب نیک بات ہوجاتی ہے گر آ دی پر نقذ بر عالب ہے ۔ یا در ہے کہ میں نے کوئی کی بات نہیں کھی ۔ جھے قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کہ میں ایسانی کروں گا اور خدا تعالیٰ میر سے ساتھ ہے ۔ جس دن تکاح ہوگا۔ اس دن عزت بی بی کا نکاح باتی نہیں رہے گا۔

راقم مرز اغلام احمداز لودهايندا قبال سمنح مهرمني ١٨٩١ء

## ازطرف عزت بي بي بطرف والده

اس وقت میری بربادی اور بتانی کی طرف خیال کرو۔ مرزا قادیانی کی طرح مجھے سے فرق نہیں کرتے۔ اگرتم اپنے بھائی میرے امول کو بھاؤ تو سمجھا سکتے ہو۔ اگرنہیں تو پھر طلاق ہوگی اور ہزار طرح رسوائی ہوگی۔ اگر منظونہیں تو خیر۔ جلدی مجھے اس جگہ سے لے جاؤ۔ پھر میرا اس جگہ تھر ہا مناسب نہیں۔

و جیسا کہ عزت بی بی نے تاکید سے کہا ہے۔ اگر نکاح رک نہیں سکتا چر بلا تو قف عزت بی بی کے لئے کوئی قادیان سے آ دمی بھیج دو۔ تا کہ اس کو لے جائے۔

الله خان صاحب آپ کو بخونی عدل مرزا قاویانی کا ان عطوط سے معلوم ہوگیا

ہوگا۔ پس میں بھی کچو جنا و بتا ہوں اگر چہ ہندی کے چندے کی کچوخرورت نہتی ۔ محر کمتوب علیہ میرا چندال لیکن نہیں۔ سننے صاحب اگر کچوقصور تھا تو مرز ااحمد بیک کا تھا۔ اس کی بہن کا کچوبھی قصور نہ تھا۔

اچھابالفرض بانا کہ اس نے بھائی کو شہجھایا اس کی بیٹی کا کیا قصور کہ وہ بے چاری مطلقہ ہوکرا ہے حصہ زون سے شرعاً محروم کی جائے اور فضل احمہ بے چارے پر بیسزا کہ اس بے گناہ کو اگر طلاق نہ دے تو اس کو عاق کیا جائے اور ایک دانہ اور ایک پیسہ بھی مرز ا قادیانی کی ورافت سے اگر طلاق نہ دے تو اس کو عاق کیا جائے اور ایک دانہ اور ایک بیسہ بھی مرز ا قادیانی کی ورافت سے اس کو نہ طے (بیری تو د جال کی نشا ثیوں میں لکھا جا چکا ہے کہ جو اس کی نہ مانے گا تو اس کے ہاتھ میں ایک بلوں تک نہ رہے گا)

ایباشهوت پرست نه کین دیکها دسنا رخصوماً بی آخرائر ال کهلان والا باین صفت موسوف نیس بوسکا و (نحوذ بالله من ذالک) اور دیکه صاحب رشته ناطر و رئے والا کوفر آن شریف اوراحادیث علی کی نفظول سے پکارا گیا ہے اور کن گروہ علی شامل کیا گیا ہے اور کیا سرااس پر ہے ۔"فہل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض و تقطعو ارحامکم ٥ اول تك الذین لعنهم الله فاصمهم و اعمیٰ وابصارهم ٥ افلا یتدبرون القرآن ام علیٰ قلوب اقفالها ٥ ان الذین ارتدوا علیٰ ادبارهم بعد ما تبین لهم الهدی الشیطان سول لهم واملیٰ لهم ۵"

اس آیت ہے آپ کومعلوم ہوگیا ہوگا کہ خدا تعالی نے پڑی لعنت کی ہے۔ ایے کام کرنے والوں کو اور مفدقر اردیا ہے۔ یہ آیت جو نقل کی گئے ہے۔ سپارہ ۲۷ سورۃ محمد کے تیسرے رکو عمیں ہے اور دوسری ایک اور آیت ''ان الله یامس بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربیٰ وینھیٰ عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون''

محقیق اللہ تعالی علم کرتا ہے ساتھ عدل کے اور احسان کے اور دیٹی قرابت والوں کے اور منع کرتا ہے ہے جائی ہے اور نامعقول سے اور سرکھی سے قبیحت کرتا ہے تم کوتا کہ تم قبیحت کرتا ہے تم کوتا کہ تم قبیحت کرتا ہے تم کوتا کہ تم قبیحت کی واور برے کا موں کی ورخدا کا فرمان صاف ہے کہ عدل کر واور احسان کر واور صلہ ترحی کی بناء ایک شہوت پرتی پریٹی ہوتو کیسی تشیحت ہے اگر آپ فرمادیں کہ مرزا قادیائی کی درخواست شہوت رائی کے لئے نہیں تھی۔ وہ خدا کا تھم تھا اور خدا نے ان کا لگا ح آسان پر کیا تھا اس لئے مرزا قادیائی تبلیغ احکام اللی کرتے تھے۔ تو اس تھم خدا کے پورے نہ ہونے سب با تیں درہم برہم ہوگئیں۔

اوراس معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی کوالہام ربانی نیس ہوا۔ بلکہ شیطانی ہوا اورالہام شیطانی ہوا اورالہام شیطانی کے بارے شی خدائے فودقر آن شریف میں فرمایا ہے۔ چتا نچہ بیآ سے ' هل انبسلک معلیٰ من تنزل الشیاطین 0 تنزل علیٰ کل افاك اثیم 0 یلقون السمع واكثرهم كان بون ' ﴿ كیا بِتُلا وَل مِن تُم كواو ركس كار بيس شيطان ارتے بي اور برجموث باند صفح والے كنه كار كر كتے شيطان كان النے اوراكر ان كے جموثے ہيں۔ ﴾

"وعن عبدالله بن ابى أوفى قال سمعت رسول الله عَلَيْالله يقول لا تنفزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم (شرح السنة ج٦ ص ٤٤١ حديث نمبر ٣٣٣٤) "﴿ اوردوايت مع عبدالله بن الي اوفى عهامنا على فررول الله الله على المروايت مع عبدالله بن الي اوفى عهامنا على فررول الله الله على المروايت مع عبدالله بن الي المروايت على المروايت مع عبدالله بن المروايت عبد الله وتا من المروايت على المروايت المروايت المروايت المروايت عبد الله وتا من المروايت عبد الله وتا من المروايت ال

ایک اور بہت ی احادیث ہیں جن کے معنی کی ہیں اور آپ کو اس تحریرے عدل

مرزا کا بخو بی معلوم ہوگیا ہوگا۔ایہاعدل جوقر آن اور صدیث کے نخالف ہواس کوظلم کہا جا تا ہے نہ کہ عدل۔ پھرای حدیث الو ہریرہ میں جونز ول عیسیٰ میں کھمی گئی ہے۔اس میں ریجی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم صلیب کوتو ژیں گے اور جزیہ موقو ف کر دیں گے۔لیتیٰ سوائے ایمان کے اور کوئی وجے سبب امان کا نہ ہوگا۔

پس قرمای کرائے کر آپ کے مرزانے کتے عیمائی مسلمان کے اور کتے فیر قرب والول کو اسلام پرلائے دومری مدیشنزول عیمی بیرے۔ 'عن عبداللہ بن عمر 'قال قال رسول الله میکن بین بین بین مریم الی ارض فیتزوج ویولد له ویمکث خمس وار بعین سنة ثم یموت فیدفن معی فی قبری فاقوم انا وعیسی ابن مریم من قبر واحد بین ابی بکر وعمر (رواه ابن جوزی فی کتاب الوفاء، مشکوة ص ۸۶، باب نزول عیسی علیه السلام) ''﴿ روایت معبدالله بین عمر کے کہا قرمایا رسول الله الله بین ابی بین بین بین میں کی اور پیدا کی رسول الله الله بین ابی کے دین میں بین ایس کی اور پیدا کی عملی والدوان کے لئے اور تھر یس کے دین میں بین ایس کی اور پیدا کی عملی والدوان کے لئے اور تھر یس کے دین میں بین ایس کا اور عیل ایک مقرو عیلی بین میں بین ایس کی ایس فی ایک مقرو عیلی بین وی ایک مقرو عیلی بین وی بین الموں گا اور عیلی این مریم ایک مقرو عیلی بین وی ایک مقرو عیلی در میان حضر سال ویکھ ورصور سالوکھ ورصور سال میں میں ایک مقرو عیلی در میان حضر سالوکھ ورصور سالوکھ ورصو

پس اس مدیث کے رو ہے بھی سندھی بیک عینی بن مریم علیما السلام ہیں بن سکا۔
حضرت نے اس مدیث بیل عینی بن مریم علیما السلام کہا ہے۔ جوآسان سے زبین پراتریں گے اور
پیٹنالیس برس زبین پر رہیں گے۔ اگر ان مرزا قادیا نی کا جب سے بید پیدا ہوئے ہیں۔ زبانہ
مزول تصور کیا جائے۔ تو اڑسٹھ آنہتر برس کے مابین ہوگا اور اگر ان کے دعوے میعاد مقرر کیا جائے۔
تو پیٹنالیس (۲۵) سال سے بہت کم بیدونوں صور تیس کالف پڑیں اور آخضرت نے ای صدیث
میں فرمایا ہے کہ جب وہ اتریں گو تکار کریں گے۔ فرمایے کہ آپ کے عینی بعد دعوی نہوت
کتنے تکار کرنے پرآبادہ ہوئے مرکامیاب نہ ہوئے اور ای حدیث میں ہے کہ وہ مرکر میرے
مقبرہ میں دفن ہوں گے اور اس کے رفع فیک کے لئے فرمایا کہ ہم آخیں گے بھی ایک مقبرہ سے
مزید برآس بیفرمایا: حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کے درمیان سے۔ حالانکہ مرزا قادیا نی
قادیان میں مدفون ہیں۔

اگران سب احادیث اور آیات کے تاویل کچھاور معنے لئے جائیں جواصل کے نخالف جوں ۔ تو خلاف جمیع امت مرحومہ کا آتا ہے۔ کیونکہ نہ کسی اصحاب نے بیمعنی تاویلی کھوظ رکھے ہیں اور نداجہ اعلٰ امت کا اس پر ہے۔

مالانکہ حضرت علی کی تعالیٰ سے بالعومنین رؤف رحیم کا خطاب الم ہادر یہ دونوں خداوند تعالیٰ کا میں۔ ایسے انسان کائل سے ہر گزلعنت کی امیر نہیں ہوئی۔ خصوصاً ''وما ینطق عن الهوئ ان هوا الا وحی یوحیٰ ''کا بھی مصداق ہو۔ یہ پیشین گو تیوں کا غلا لکلنا۔ آپ کے عیی جعلی کا حصہ ہے۔ ہم اپنے حضرت سید الرسلین وخاتم النہین کو الجا الراموں سے بالکل بری جانے ہیں اور تاویلوں کے در پر نہیں ہوئے گروہ کہ جن کوخدا اور رسول پر پوراایمان نہ ہو۔ جیسا کہ 'ف اما الدیس فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشاب منه ابتخاه الفتنة و ابتغاه تاویله وما یعلم تاویله الا الله '' فولس وہ لوگ جو نے دونے دلوں ان کی کے بچی ہے۔ پس پیروی کرتے ہیں۔ اس چیز کی جوشہ والی ہے۔ اس ہیں سے جو نے دلوں ان کی کے بچی ہے۔ اس ہیں سے داسے چو ہے اس جو نے دلوں ان کی کو گر اللہ ' کو اس وہ لوگ اور بیان بولی کی اور واسطے چا ہے تاویل اس کی اور نیس جان تاویل سی کو در ہے ہیں اور جو اس وہ کی در ہے ہیں اور جو اس وہ کی در بے ہیں اور جو

الرسول من بعد ما تبین له الهدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولی الرسول من بعد ما تبین له الهدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولی و نصله جهنم وسائت مصیرا" ﴿ اورجوکولی برخلاف کرے درول کے پیچےاس کے کہ طابر ہوئے ۔ واسلے اس کے ہدایت اور پیروی کے گالف راہ مسلمانوں کے متوجہ کریں گے۔ ہم اس کوجد حرمتوجہ ہواوروا قل کریں گے۔ ہم اس کودوز خیس اور بری ہے گھر جانے گی۔ ﴾

آیات کمات میں ان کی تاویل تو بطریق اولی منوع اور تا جائز کھیری۔ پس صاحب اپنی من بھاتی تاویلوں سے تو بکریں اور قرآن اور صدیت کو پیٹل اور چیستان ندقر اردیں۔ خصوصاً ان آیات کوجن پرایمان کی بتا ہے اور خدا تعالی خود فرما تا ہے۔" و لقد یسر ناالقرآن للذکر فہل من مدکر " و اللق من الله من مدکر " و الله تحقیق آسان کیا ہم نے قرآن واسطے هیوت کے پس کیا ہوا ہے۔ کوئی هیوت کار نے والا۔ ک

یہ آ بت چاردفعہ فل نے سورہ قمر میں فر مائی ہے۔ مناسب ہے کہ آپ اس سے اسے سے کہ آپ اس سے کھڑیں اور کا ذب سے سے پر میز کریں۔ کہ ان کی طرح اور بھی پہلے نبوت کا دعویٰ کر بھے جیں اور کی بعد میں کرتے رہیں گے۔ چنا نچہ معزت سرور دو عالم اللہ نے نے پہلے بی خبر فر مادی ہے۔ مثلاً ابن صیادادر مسلمہ کذاب وغیرہ وغیرہ۔

"عن ابی هریرة قال قال رسول الله تنایل لا تقوم الساعة حتی یبعث کذابون دجالون قریب من ثلاثین کلهم یزعم انه رسول الله (ترمذی ۲ مده ٤) " ﴿ روایت ہا ہوگی قیامت یہاں کا مده ٤) " ﴿ روایت ہا ہوگی قیامت یہاں کا کہ اٹھائے ما تیں گے جموٹے مکارتقر یا تمس تک۔ ہرایک گمان کرے گا کہ رسول، اللہ کا ہے۔ یعنی ہرایک وی نبوت کا کرے گا اور بہت سے ہوگز رے ہیں۔ ان میں سے شہرول میں اور تا کامیاب وہلاک کیا جائلہ نے ان کواورائی طرح کرے گا۔ باتی معیول کے ساتھ اور وجال فارج ہے۔ اس گئی سے کدوروگی الوہیت کا کرے گا۔ کا فارج ہے۔ اس گئی سے کدوروگی الوہیت کا کرے گا۔ کا فارج ہے۔ اس گئی سے کدوروگی الوہیت کا کرے گا۔ کا

 اب میں اپنی دلائل کوشم کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے من گھڑت موال جو ہماری طرف منسوب کئے ہیں اور ان کے جواب جو آپ نے دیے ہیں۔ تر دید کرتا ہوں۔ ٹاید ضمنا کچھ دلائل بھی ہوں۔

اولاً گذارش ہے کہ جوتفیر سورۃ والعمس میں آپ نے درفشانی کی ہے۔اس کے رسم خطی اورعبارت د مجے کراطفال کمتب بھی کملی مجاتے ہیں۔آپ کی قابلیت اس سے بھے آتی ہے جو آپ فکل مربانی کے آپ فکل بد ان ان کہ بعد محران باتوں سے کیا کام۔مطلب سے کہ جوآپ نے کلام ربانی کے طاہر معانی چھوٹر کرکل الفاظ کی تاویلات منیفہ کر کرا ہے مطلب کو ثابت کیا ہے۔ یہ اقوال محاب کرام وتفا سیرمنسرین منتقد میں کے برخلائی ہے۔

طالانکدبرممداق صدید "خید القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم فقم" و این آپ نے فرمایاس زمانوں سے میراز ماندا چھا ہے۔ گھروہ جوان کود کھنے والے جی این تابعین ۔ گھروہ جوان کود کھنے والے جی این تابعین ۔ گھروہ جوان کود کھنے والے جی بینی تنع تابعین پھر ہیں۔ کا بینی جولوگ حضر مطاقتہ کے ذماند کے قریب بیں۔ وہ بعیدول سے دین کے مسائل میں اور جھ والے جیں۔ ویکھے تفییر عبالی جو تفیر عبداللہ بن عباس کہ جو تقدم خابسے جی اور تغیر القرآن بخاری شریف وہاتی تفاسیر جو تیرہ سور ۱۳۰۰) سال کی بنائی ہوئی ہیں۔

کیاکی محاب نے بہتاویلیس کی ہیں۔ یا آپ بی کی من بھائی ہا تیں ہیں۔ ''عن ابن عباس قال مقال دسول الله تنائیلا من قال فی القرآن برآیه فلیتبوا مقعدہ فی النار (رواہ المنار وفی روایة من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوا مقعدہ فی النار (رواہ تسرمذی ع۲ عن۱۲۲) '' ﴿ حَرِّمُن کُرِر آن مِن الْحَی رائے ہے کہے۔ پس جا ہے کہ تیار کرے جگہ الی بھی المنار کی رائے ہے کہ بی جا ہے کہ بتا کے جگہ الی بھی المنار کی روایت میں ہے۔ جو کہ قرآن میں بغیر ملم کے پس جا ہے کہ بتا ہے الی جگہ آگ میں۔ ﴾

اورابن عمر مستند شذ في السواد الاعظم فانه س شد شذ في الفار (مشكوة ص ٣٠) " و صرت محملة في الفار (مشكوة ص ٣٠) " و صرت محملة في الفار (مشكوة ص ٣٠) " و صرت محملة في الفار (مشكوة ص ٣٠) " و صرت محملة في الفار الفارة الاجاء كا آم في ش \_ الم

یں جو خص سواد اعظم کی اتباع چیوژ کرسواعلم کے اپنی رائے سے قرآن کے الفاظ

میں تادیلیں کرے۔وہ الی مدیثوں کا مصداق ہوگا۔ اگر برخلاف اجماع امت مرحومہ کے جو
آپ نے قمرے مراد کی ہے۔ وہ مانی مجی جائے تو مجی کیا وجہ ہے۔ کہ اس سے خاص مرز ا
قادیا نی میں مراد لے جا کیں اورعوماً خلفاء راشدین اوراولیاء الکتر مین کیوں نہ لئے جا کیں اور
یہ جو آپ نے بیان کیا ہے کہ قمر مش کے تالع ہوتا ہے اور مش سے نور حاصل کرے اور ان کو
مستنفید کرتا ہے۔ کیا یہ وصف ان خلفاء حظام واولیاء کرام میں جن کے الہابات و کرامات اظہر
من افترس ہیں موجود نہ تھے۔

خیال یجے۔ کہ گروہ کے گروہ مشرکین ویہود ونساری ان کے ہاتھ سے اسلام لائے

ہیں اور ظاہری وہا طنی فیوش سے فیش یاب ہوئے ہیں۔ آپ بتلا کیں کہ مرزا قادیانی کی دعوت

سے کتے مشرک یا نصاری یہوداسلام لائے اوردینی فیش پایا؟ پھریزا تعجب ہے کہ ایک چودھویں
مدی کا آدی قربنا۔ صفرت قرتو ہمیش مش کے تالح ہوتا ہے۔ نہ کہ تیرہ سوہ ۱۳۰۰ سال کے بعد قر
توقیامت تک مش کا تالح رہے گا۔

آپ كابتايا بواقرة خاك بن ل كيا بهدا كى كى تاويلول سے كام بركر نيل لكتا۔ بدة صرف خط اور يكلہ كن مهد آپ كى بيتغير سرايا كالف اجماع جم غفير بهداس عقيده سے آپ كوباز آثالازم ب- "والله يهدى من يشاه الى صراط مستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم آمين، ثم آمين"

قوله سوال' بیصاحب کها کرتے ہیں کہ کیاں عیسیٰ سے باام آخرالز مان آئے انجی کوئی خیس آئے۔ ہم کوکوئی انجی گمان بھی نیس۔ 'الجواب تو آپ سوال بھی متفرق طور پر کرتے ہو۔ اگرخوائدہ ہویانا خوائدہ گرخوائدہ یا خوائدہ سے سکے کر کہتا ہے۔ بیسوال ہمارے ملک

میں تسلی بخش ہور ہاہے۔ ہم کواس کا جواب دینا فرض ہوا۔ لیکن بھائی تم اینے ول میں سوج لو کہ بیہ سوال کیسا گندہ اور کچااور بودہ ہے۔ کیونکہ کوئی دلائل قرآن اور حدیث سے نہیں صرف تبہارا زبانی

ではらり、一年のかかり

صاحباچونكدسوال كى عبارت آرائى آپ جيسے مثى كريں تو چرگنده ديوده كيول ندمو\_

سیحان اللہ الجواب کے بعد پھر بھی سوال ہی کی تقریر شروع ہور ہی ہے۔ صاحباسائل کا منشا تو بیر تھا کہ جس مختص کوتم عیسیٰ موعود ومہدی ومعبود بتاتے ہو۔ اس میں تو ہمارے مگمان میں عیسائیت ومہدویت کے حسب فربان مجرصاد ت میں تھاتھ کے ایک نشانی بھی ٹہیں یائی جاتی۔

مثل مشرم شہور ہے کہ کا تھ کا بلاتو میاؤں کون کرے؟ پھرآپ نے جواب کا خلاصہ بیلها ہے۔ " بھائی صاحبان تم نے قادیاں جا کر مرزا قادیائی کی با تیں نیس سنیں اوران کی کا بوں کی سحقیقات نیس کی۔ کیونکہ یہ نی آخرالز مال ہے۔ اس پر گنتی رسولوں کی فتم ہوگئی۔ جس طرح خدا تعالی فرما تا ہے۔ "واذا الدسل اقتت "اور جب رسولوں کی گنتی پوری ہوجائے گی۔ پس ابتداء وائبا خدا تعالی کے کاموں کا ہم شل ہوتا ہے اوراس کے کام اس طرح سے سرانجام ہوتے ہیں۔

اوردوسرائم في تحده شكريدادائيل كيادونون كام جوكة برعس كے اور بدكام شيطان كے تقے۔ جوئم في كرائے۔ ويكون كيا مورون كام جوئم في الله وخدات ما حيات تو اجرائم تو الله وخدات السندين "وحديث "لا نبسى بعدى "كولس پشت وال كر"ك مثل المدندار يحمل السنديان "وحديث "لا نبسى بعدى "كولس پشت وال كر"ك مثل المدندار يحمل السندار است مادر كوئم تي درون المحرائى وقال كرائم الماد الماد وحدوث المال كام لكائے تيں۔ الك قاديان ندجانا، دومرا بحده شكريد بجاندلانا۔

صاحب اس دعوے کی آپ کے پاس کون کی آیت با حدیث دلیل ہے؟ یا صرف من گرت بات ہے۔ آپ کا عقیدہ جو خالف آیت وحدیث مرقومہ ہے۔ آپ کو خود شیطان بتار ہا ہے۔ مثل ہے کہ جو جان او جھ کرائد ھا ہواس کا داروکیا۔ آپ کواس گندہ عقیدہ سے باز آ تالازم ہے۔ درنہ بہت چھتاؤگے: "من یهدی الله فلا مضل له و من مضل لله فلا هادی له"

ور برده با من برجان میں بھی ہے اور مہدی کا ابھی کوئی نشان ٹیس آیا۔ اگرآئے تو اور رنگ ہوجائے گا۔
وہ بادشان و نیا کی ہمراہ لانے گا۔ ملک فتح کرے گا۔ کفارکو نہ تیج کرکے اسلام پر لے آئے گا اور
د جال آئے گا۔ تو ایک گدھے پر چڑھ کرآئے گا اور کے گا کہ ہم خدا ہیں۔ ہماری خدائی کو مانو بہت خفقت اس کے ساتھ ہوجائے گی۔ جواس کو نہ مانے گا تو بارش بند کردے گا اور گدھا اس کا ستر باع کا ہوگا اور سوکوس پرلید کرے گا۔ اس کے آگے دخان کا پہاڑ چلے گا۔ دغیرہ وغیرہ اور یا جوج ماجوج کا جو کہ ہوگا اور سوکوس پرلید کرے گا۔ اس کے آگے دخان کا پہاڑ چلے گا۔ دغیرہ وغیرہ اور یا جوج ماجو کہ تئیں گے۔ تو یا تیس گے۔ کھی تہوڑیں گے۔ بلندم کان پر کھڑے ہوکر تیس کے اور وہ خون آلودہ آئیں گی۔ وغیرہ وغیرہ وغیرہ حراری کمایوں میں تیرآسان پر چلائیں گا۔ وہ نیس گے۔ وغیرہ وغیرہ ۔ جس طرح ہماری کمایوں میں

کھاہے۔اگراس طرح نہ آئیں تو ہم نہیں مائیں گے۔" بھائی صاحب میں تم کوایک جواب مختمر دوں گا۔ (الخ تام ۳۵)

اسوال میں آپ نے بعض نقرے ایے درج کے ہیں۔ جن کی کوئی اصل نہیں اور صرف جہلاء کے دعوکہ دینے کو یوں بی لکھ مارے ہیں۔ وہ یہ کہ سوکوں پر لید کرے گا۔ اس کے آگے دخان کا پہاڑ چلے گا۔ یہ مرزائی جماعت کے گھر کی بنائی ہوئی با تیں ہیں۔ تا کہ ریل کو گدھا بنانے میں کام آئیں۔ دخان تو تریب قیامت کے ایک علی وعلامت ہے۔ جیسا کہ دابۂ الارض بنانے میں کام آئیں۔ دخان قریب قیامت کے ایک علی وعلامت ہے۔ جیسا کہ دابۂ الارض قال اللہ تعالیٰ فار تقاب عدای السماء بدخان مبین ، یغشی المناس هذا عذاب الیم "وہ ایک ایسادھواں ہوگا۔ جو شرق ومغرب تک زمین کوآسان تک پھیر لے گا اور چالیس دن رہے گا اور خلقت کو بہت تک کرے گا۔ جیسا کہ لفظ "عذاب الیم "اس پر دلالت کر دہا ہے۔ اس کی پوری تفصیل تغییر وں اور حدیثوں میں ہے۔

آپ کا اس کوریل کا دموال بنانا کیما ظاف آیت اور صدیث ہے۔ آیت اس کے
"عذاب الیم" ہونے کی گوائی دے رہی ہے اور صدیث سب زمین وآسان پر کر لینے اور چالیس
دن رہنے کی کیا آپ کے مقرر شدہ دموال میں بھی ہیدومف ہیں۔ ہر گردیس آیت وصدیث کے مکر
کا تھم آپ بخو فی جانے ہیں اور پیجو لکھا ہے کہ گدھا اس کا سر باع کا قد آ ور ہوگا۔ یہ بھی پر ظاف
صدیث ہے۔" عن ابی ہریدہ عن النبی شکاس قال یخرج الدجال علی حمار اقدر
مابین اذنیه سبعون باعا (تاریخ کبیر بخاری ج ۱ ص ۱۹۹ حدیث نمبر ۲۱۲)

و لکے گاد جال اد پر گدھے سفید کے جومیان ہردوکا نوں اس کے ستر باع کا فاصلہ ہوگا۔ پہ اس حدیث ہے یہ بھی صاف معلوم ہوا کہ دجال کے گدھے کا سفید رنگ ہوگا۔ کیونکہ اقسمد سخت سفید کو کہتے ہیں۔ پس سرحدیث بھی ریل کے گدھا بنائے کی مانع ہوئی۔ کہ دہ سیاہ رنگ ہوتی ہے۔ گراند موں کے آ کے سیاہ وسفید برابر ہے۔ پھر اس سوال کا جواب جو لکھا ہے۔ وہ احینہ مصداق سوال گندم جواب چنا کا ہے۔ وہ بھی رہت میں ڈالا ہوا۔ آپ کی درہم برہم عبارت کے سوال کا پہلافقرہ ہیہے۔

ا شایدآپ کہیں کدریل میں فرسٹ کلاس کی گاڑی سفید ہوتی ہے۔ مگراس میں بھی دو نقص لازم آتے ہیں۔ ایک تو گدھے ہزار ہاتھ ہرے اور دوسرا مرز اقادیانی سواری فرسٹ کلاس کے کرنے سے خود د جال بن گئے۔

مستح اورمبدی کا ایمی کوئی نشان نیس آیا۔ جواب بید کلا کرقوم نصاری جود جالی ہیں یکی اور مبدی کا ایمی کوئی نشان نیس آیا۔ جواب بید کلا کرقوم نصاری جود جالی ہیں ہیں اور ان کے دجال ہونے کی بیدد کی اور ان کے کرز مین آسان دھین آسان دھین اسلام ہیں۔ جیسے آپ کی عبارت '' پائی آگ پہاڑ دریا برق آسان دھین بادا شجار پنجھی حیوان جن انسان ، نبا تات وغیرہ زیر تھم ہیں۔ ''سوگز ارش ہے کہ پائی وغیرہ سب کا بادا شجار بنجھی حیوان جن انسان ، نبا تات وغیرہ نرجھم ہیں۔ 'سوگز ارش ہے کہ پائی وغیرہ سب کا تات وحدیث سے تابت نہیں۔

البنة زهن كى تابعدارى بعض باتول هي قابت ہے۔ اگر بالفرض مانا بھى جائے تو پھر نصارىٰ هي بيات بائى جائے تو پھر نصاریٰ هي بيات بائى جائى ہا آگ با پہاڑ کو نصاریٰ اپنی طرف بلائيں ۔ تو چلے تئیں۔ میں بید برسانا یا انگوری جمانا۔ ان کے افتیار هی ہے؟ ہر گر نہیں ۔ اگر بیدان کے ذریحم ہوتی تو جا بجا نہر س بڑی تکلیف اٹھا کر لے جانے کی کیا ضرورت تھی ۔ بھی المی بخت بارش آتی ہے۔ کہان کی سرکیس ونہریں بالکل خراب کرو بی ہے۔ آپ کی المی بودی باتوں کوتو طفلان کمتب بھی تسلیم نہیں کر سکتے۔

خدارا ازراہ انساف ذراان حدیثوں کی طرف تو خور کیجئے۔ جور سالہ کے اول دچال کے بارے میں نقل کی گئی ہیں۔ کیاان سے دجال ایک فض واحد ثابت ہوتا ہے۔ یا نہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ: '' هو دجل ''ندکہ' هو قوم ''اگرآپ کو مدیث کی بھی نیس آتی تو یہاں آگر بھی جا کیں کہ دین کے لئے شرم اچھی نیس ۔ پھر تجب یہ ہے کہ آپ اپنی کتاب کے صفح ۲۳ کی سطر ۱۲ پر ان کو دجال بنا کر پھرای صفح کی سطر ۱۱ پر نصار کی کو یا جوج باجوج بناتے ہیں۔ لکھتے ہو۔ ''لیکن یا جوج اور ماجوج کی قوم تو بھی ہے۔

اچھاد جال کہاں گیا د جال تو معلوم ہے۔ پادری صاحبان ادرآ رہے ہیں اورکل اقوام ان
کی قوم کے تالی ہے۔ یچ ہے کہ جموئے گواہ کی زبان ہے کہی کچھ لکتا ہے کہی کچھ آپ کا یہ
صرف زبانی د ہوئی ہے۔ یا کوئی آ بت حدیث بھی ہے۔ ہرگز نیس (نصوف بالله من ذالله
السلغویدات) چھر ہے گورآ کے گاتو اور دیگ ہوجائے گا۔ اس کا جواب جوآپ نے کھا ہے۔ جس
کا خلاصہ یہ ہے۔ دیکھو ہے اور آگ اور کی کارخانہ کی میٹیس قسماقتم چلارہ ہیں اور لین تاریر تی
کا خلاصہ یہ ہے۔ دیکھو ہے اور دوائی کا کام بھی دیتی ہے اور پادری صاحبان کودیکھو کیے علم
تکالے ہیں۔

انجمنیں بنا کر دعظ شروع کے اور قاحشہ حورتوں کو جو کنواری ہوں اور تکلیلہ ہمراہ لے کر علق اللہ عمراہ کے استان اوغیرہ وغیرہ واہ رئے آپ کی لیافت وحماقت سے موجود کے راند کی جب شان دکھائی ہے۔ کیوں نہ ہوچونکہ آپ کے سے مرزا قادیانی تھم رے تو رنگ ہمی ایسانی جائے۔
ایسانی جائے۔

آپ نے اس فقرہ کا مطلب ہر گزنہیں سمجھا۔ سائل کا مقعود تو یہ ہے کہ سے موعود کے زماند دینداری کی روثق واسلام کا روپ زیادہ ہوگا۔ یہاں تک کہ ایک مجدہ سب مال دنیا ہے بہتر ہوگا اور طرح کی برکت دیکھو۔ صدیث طویلہ کی بعض عبارت کا ترجمہ جو پہلے گزر پیکی ہے۔ '' ''پس اس ون کھائے گا ایک گروہ ایک انارہے اور سایہ پکڑیں گے۔''

اس کی چمال میں اور برکت دی جائے گی۔ وووھ میں یہاں تک کر ایک اوقی وودھ کی البتہ کفایت کرے گی۔ قبیلہ کو البتہ کفایت کرے گی۔ قبیلہ کو آدمیوں میں اور گائے وودھ کی کفایت کرے گی۔ قبیلہ کو آدمیوں میں اور گائے وودھ کی کفایت کرے گی۔ قبیلہ کو آدمیوں میں سے نیز احادیث میں میں گری وودھ کی البتہ کفایت کرے گی۔ تعور ٹی سے نیز احادیث میں میں السد مع اللبل حالت السلام و ترتع الاسد مع اللبل والمند احمد والمند المند احمد علی میں المند احمد علی میں المند احمد علی المند احمد علی میں المند احمد علی المند المند احمد علی میں المند کی المند المند

فقرہ است وہ بادشای دنیا کی امراہ لائے گا۔ ملک فتح کرےگا۔ کفار کو یہ تنظ کرے گا۔ پھراس میں متعلق آپ آخری ورق پر لکھتے ہیں کہ ' بادشاہی دوشم ہے ایک روحانی جیمے صفرت رسول اللہ اللہ اللہ اولیاء اللہ ہیں۔

دوسری دنیادی جسمانی اور سے موتود کے جسمانی بادشاہ ہونے پرکوئی دلیل جیس سرف روحانی بادشاہ موں گے۔ جیسے مرزا قادیانی ہے۔'' افسوس صد افسوس کہ آپ حضرت آگئے کو بھی طاہری بادشاہ قرار نہیں دیتے کیا آپ کوآیات قال وجہادسب بھول کئیں۔ چنگ احد وجنگ حنین وغیرہ جن کا شاہد قرآن کریم ہے۔ یہ بھی یاد ضرب کیا جنگ کرنا طاہر بادشا ہوں کا کام نہیں۔ یہ بیت بھی یا دہیں کہ

خراج آورش حاکم روم وری خراحش فرستاد کسرگی و ک شایدآپ کے خیال میں ہوگا کہ آخضرت اللہ بھی مرزا قادیانی کی طرح کمی نصاری کے باج گزار ہوں گے۔ وییا بی عینی علیدالسلام بھی ظاہری ہاطنی بادشاہ ہوں گے۔ وییا بی عینی علیدالسلام بھی ظاہری ہاطنی بادشاہ ہوں گے۔ وییکھوالفاظ اصادیث میحد" یکون حکماً عادلا ویکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الجزیة (بسخاری ج ۱ ص ۶۹، مسلم ج ۱ ص ۸۷) "عام عادل ہوتا ظاہری بادشاہی کالقب ہے یا شہری صلیب کا تو ڑنا اور جزیر کا لیتا یا معاف کرنا ظاہری بادشاہی کے متعلق ہے یا نہیں؟ بالفرض اگر ظاہری بادشاہ نہ ہوں تو وہ علامات جوآ کے فرکور ہوچکی ہیں۔ ان کا ظہور تو ان کے زمانہ میں ضرور ہے دکیا مرزا قادیانی کے ذمانہ میں ان سے ایک علامت بھی تھی ہرگز نہیں۔ پھر کیے مرزا سے موجود ہے۔

فقرہ مسدوجال آئے گا گدھے پر پڑھ کرآئے گا اور کیے گا۔ کہ ہم خدا ہیں ہماری خدائی مانوں بہت خلقت اس کے ساتھ ہوجائے گی۔ جواس کو نہ مانے گا قوبارش بند کردےگا۔
دجال کا آنا وگدھے پر پڑھنا اور ابوبیت کا مرقی ہونا اور اکثر یہود کا اس کے تالیح
ہوجانا اور اس کے تھم سے ہارش کا برسنا اور انگوروں کا اگنا احادیث میجھ سے ثابت ہے۔ جیسا مہلی حدیثوں میں دیکھے ہو۔

پس جن کوآپ د جال ہنارہے ہو۔ چونکسان میں بید با تیں موجود نیس معلوم ہوا کہ بید د جال نہیں بیآپ کا صرف خیانی پلاؤ ہے۔ چرحدیث صحیح کے منکر کا تھم آپ کو اچھی طرح معلوم ہے۔ بیان کی حاجت نیس۔

فقرہ ۵..... ''یا جوج ماجوج آئیں گے تو پانی سب دریاؤں کا لی جائیں گے۔ پھونہ چھونہ چھونہ چھونہ کے۔ پھونہ چھونہ چھونہ چھونہ کے۔ بلاد مکان پر کھڑے ہوکر تیرا سان پر چلائیں گے اور وہ خون آلود ہوکر آئیں گے وغیرہ وغیرہ وغیرہ ۔''یا جوج ماجوج آپ نے نصار کی کو مقرر کیا ہے اور آسان پر تیر مارنے کے بارے میں بید کھا ہے۔ کہ مرغی کے انڈوں میں چوہیں گھنٹہ تک حیوان پیدا کرنا اور پکیاری کے ذریعہ سے عورتوں کے دم میں خوال کرحاللہ کرنا۔ ایسے کام تیر مارنے تقدیر الی میں جیں۔

یہ آسان کو تیر مارنے نہیں تو کیا ہے؟ آپ کے اس سوال کے جواب پر بیم تولہ خوب سادت آت تا ہے۔ " کر تو ڈھٹیا وائدتے کھوتے وائی گیاسٹک "بی خیال آپ کا کیسا مخالف قرآن وصدیث کے ہے۔ خدا تعالی فرما تا ہے۔ "قالوا یا ذا القرنین ان یا جوج و ماجوج

مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا "" ذرااس ايت كي تغيير ديكمين اوران كا حليه وفساد تعمل مطالعة فرما كين -

یا جوج ما جوج کا بلند مکانوں پر پھر تا اور پائی کا ٹی جاتا اور زمین والوں کول کرتا پھر

آسان کی طرف تیروں کا پھیکنا اور خون آلودہ واپس آنا۔ بیسب احادیث سے حدیث طرف تیروں کا پھیکنا اور خون آلودہ واپس آنا۔ بیسب احادیث سے حدیث طویلہ مروی ہے۔ 'عن نواس بن سمعان ''جو پہلے کسی ہے۔ ڈراغور سے دیکھیں اور جوآپ نے آسان پر تیر سے گئے کی تاویل پکچاری سے لی ہے۔ بیاتو کوئی اجہل بھی ٹیس مانتا جیسا کہ او پر کلھا گیا ہے اور جو لکھا ہے۔ ''کیا انسان تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ پہاڑ اپنے مکان سے دور ہوسکتا ہے۔ گر نقدیر ہر گر نہیں بدتی۔ آپ مکر بالقدر مشمرے حالا تکہ ایمان بالقدر فرض ہے۔ (نعوذ بالله من ذالك الاعتقاد)

سوال ...... ''بعضے کہتے ہیں کہ نشان مہدی تو اکثر آگئے ہیں۔اب مہدی آجائے گا یہ اہل رائے کے نزدیک کیسا پوچ سوال ہے۔صرف بلامغز کیونکہ نشان اور گواہ حاضر ہوگئے۔ مدعی نے اہمی کوئی نہیں دعویٰ کیا .....الخ''

افسوس آپ کی حالت پر کہ رہمی تاہیں سمجھا کہ علامت وشرط چیز سے پہلے ہوتی ہے۔کیا علامات قیامت جو قر آن وحدیث میں بیان ہوئے ہیں۔ وہ قیامت سے پہلے آئیں گی۔ یا قیامت کے وقت؟

الله تعالی فرما تا ہے۔ 'اقتربت الساعة وانشق القعر '' ﴿ انشاق فركوكتى مت الله تعالى فرما تا ہے۔ 'اقتربت الساعة وانشق القعر '' ﴿ انشاق فركوكتى مت مرز حكى ہم الله على الله على

ا مخضراً کچھ حلیہ بیان کیا جاتا ہے۔ علی کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے کہ ان میں سے بعض کے قد کی مقدار ایک بالشت کی جیں اور بعض بہت بلند، چنانچہ حدیث میں ہے۔ ایک قسم کا ان میں سے قدمشل درخت درز کے ہے۔ جو ولایت شام میں ہوتا ہے اور اس کا طول ۱۳ گز ہے اور بعض کا طول وعرض برابر ہے اور بعض کے کان ایسے لمبے ہوتے جیں کہ ایک سے فرش اور دوسرے سے لحاف بناتے ہیں۔

قال الله تعالى: "واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم أن الناس كانو ياتنا لا يوقنون "وجب واقد موكا قول آدموں بهم كالس كدمه ان الناس كانو ياتنا لا يوقنون "وجب واقد موكا قول آدموں بهم كالس كردائان مارى آيات كردائسان مارى آيات قدرت كراتھ يقين الله لاتے۔

تفسیروں میں آیا ہے کہ وہ ایک جانور ہے۔ طول اس کا ساٹھ (۱۰) گز ہوگا۔ چار پاؤں بال زرد باریک جیسا کہ پہلی کے بچے ہوتے ہیں۔ دوپر بڑے ہوں گے۔ کوئی اس سے بھاگ نہ سکے گا۔ نہایت روش ہوگا۔ ابن زبیر قرماتے ہیں کہ سراس کا گائے کی مانٹر ہوگا۔ عین المعانی میں ہے کہ آنکھ اس کی خوک کی مانٹر۔ کان مانٹر فیل۔ سینگ گائے بہاڑی، رنگ مانٹر پائک۔ گردن مانٹر شتر مرغ۔ سینہ مانٹر شیر۔ پہلومانٹر یوز۔ پاؤں مانٹر شتر۔ م مانٹر دنبہ۔

صدیث بل آتا ہے کہ وہ مجد حرام سے فکے گا۔ آدی دیکھتے ہوں گے۔ تین روز کے بعد اس کا مکث باہر فکے گا۔ عصائے مویٰ وخاتم سلیمان اس کے ہاتھ میں ہوں گے۔ جس کوعصا لگائے گا۔ ان گائے گا۔ ان کا منہ سفید ہوجائے گا اور کا فروں کی آدمی ندرہے گا۔ گرسیاہ باسفید منہ والا کمی کوئی آدمی ندرہے گا۔ گرسیاہ باسفید منہ والا کمی کوئا م سے نہ بلائے گا۔

سفیدمنہ کو بہ قی کر کے بلائیں گے اور سیاہ منہ کو دوز خی ۔ (تغییر سینی دغیرہ) فرما سے
آپ کے دلبۃ اللرض میں ہے وقی موجود ہیں؟ ہر گرنہیں ۔ صرف دعویٰ بلادلیل ہے۔ 'وعین
عبدالله ابن عمر قال سمعت رسول الله سُکھا یقول ان اول الآیات خروجا
طلوع الشمس من مغربها خروج الدابة علی الناس ایهما ما کانت قبل
صاحبتها فالا خری علی اثرها قریبا (رواہ مسلم ج۲ ص٤٠٤) ' ﴿ حَن کا ماصل
یہ ہے کہ طلوع الحمس وخروج دلیۃ قریب قریب ہوگا۔ لین جب ایک ہوگا۔ دومرااس کے پیچے
جلدی ہوگا۔ کے دیرینہ ہوگی۔ کہ

پس آپ کا دلبۃ تو انکلا محرطلوع مٹس مغرب سے نہ ہوا۔ شاید آپ کے شہر میں ہوا ہوگا۔ اگر آپ بید دعویٰ کرو کے طلوع مٹس من المغر ب ہوچکا ہے۔ پھر پس چونکہ بعد طلوع ہموجب پخلق ہاب التوبہ دروازہ تو بہ کا بند ہوگیا۔ تو پھر آپ کا ایمان لانا مرزا کے ساتھ بے سود ہوگا۔ العیاذ باللہ

من بذه الهغوات والواهيات.

سوال ...... مبدی اور سیح آخرالز مان آیا تو ده بادشای لائے گا اور کفار کو بر در تکوارت تیخ کرے مسلمان کرے گا اور مبدی اور ہے اور عیلی اور ''

پہلےدوفقرہ کی نبت آگے کھا گیا ہے۔ اخیری فقرہ کے جواب میں آپ نے کھا ہے۔
"حدیث لا مهدی الا عیسی رسب تضیہ جات کودرہم برہم کردیتی ہے۔ جب حدیثوں کی الطبیق نہ ہو بیجا بلی ہے۔'

آفریں آپ کی عقل اور آپ کے انعماف پر کئی احادیث میحد کوچھوڑ کرایک حدیث ضعیف پر جو قابل تاویل بھی ہو گمل کرنا اس کا نام تطبیق ہے۔ زیادہ تجب تو بہ ہے کہ سب قرآن واحادیث مشہورہ کی تاویل کر لیتے ہو۔ اس حدیث میں تاویل کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ کا ہے کہ صاحب الفرض مجنون -

عینی علیہ انسلام کے ہارے میں تو آ کے حدیثیں لکھ بچکے ہیں۔اب امام مہدی کے بارے میں بھی چند حدیثیں لکھی جاتی ہیں۔

"عن عبدالله بن مسعولاً قال رسول الله عُبَاتِه لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجلا من اهل بيتى يواطى اسمه اسمى (رواه الترمذي ج٢ ص٢٤)"

"وفى رواية لـه لـولـم يبق من الدنيا الايوم لطول الله ذالك اليوم حتى يبعث فيه رجل من اهل بيتى يو اطى اسمه اسمى واسم ابيه اسم ابى يملاء الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا (ابوداردج ٢ ص١٣١)"

"وعن ام سلمة قالت سمعت رسول الله سلامة يقول المهدى من عترتى من ولد فاطمة (رواه ابو داؤدج ٢ ص ١٣١)"

"وعن ابى سعيد الخدرى قال قال رسول الله سَلَا المهدى منى المبلى المهدى المهدى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلك الارض قسطاً وعدلًا كما ملثت ظلماً وجورا يملك سبع سنين (رواه ابو داؤد ج٢ ص ١٣١)"

پس ان احادیث سے صاف معلوم ہوا ہے کہ امام مہدی سید ہوگا اور اس کا نام محر ہوگا

اوراس كوالدكانام عبداللد يساس يخوبي واضح بواكدام مبدى نيسى عليدالسلام بن مريم بي منظام احدقاديانى بلكدايك فخض عليحده بهاتى رسى مديث لا مهدى الاعيسسى عليه السلام جس يرات يدكايداز ورب.

اول تو بیر مدید فسعیف ہے۔ فقادان مدید مثل محمد ابن جزری وغیرہ نے اس کی تضعیف ہے۔ فقادان مدید مثل محمد ابن جزری وغیرہ نے اس کی تضعیف کی ہے۔ اس آیات واحادیث محمد کا کس طرّح مقابلہ کرسکتے ہو؟ شخ محمد اکر مصابری نے اس مدید کو اپنی کتاب افتیاس الانوار میں کلام بحد وف رحمل فرمایا ہے۔ یعنی لا مهدی بعد المهدی المدی المدی مدید وعلی علیهم السلام الا عیسی ۔ بلکہ مرزا قادیانی کے ایک شعر سے بھی ان کا دوہونا ابت ہے۔ وہ یہ ہے۔

مهدی وقت وهیلی دورال هر دورا شهروار می پینم

شایدآپ پھراس عقیدہ سے پھر گئے موں۔جیسا کہ پہلے عیسائیوں کو دجال اور ریل دلبة الارض بنا کرآخر عیسائیوں کو یا جوج ماجوج طاعون کو دلبة الارض قرار دیا ہے۔افسوس ایسے نامعقول اعتقاد براور جولکھاہے۔''جب حدیثوں کی تطبق نہوں یہ جا بل ہے۔''

صاحب آپ تطیق کے معنی جانے ہو۔ لفظ کی کتاب تواصل رسالہ میں تطیق برزف تا لکھتے ہو۔ معنی بھی و پسے ہی جانتے ہوں گے۔ سنئے اصولیین کا قاعدہ ہے کہ جب دوحدیثیں آپس میں متعارض ہوں تو پہلے ان کی تاریخ معلوم کی جاتی ہے۔ اگریقیناً معلوم ہوجائے کہ یہ اول فرمائی ہے تو اول کومنسوخ ، ٹانی کو نائخ مقرر کیا جا تا ہے اور عمل آخر پر ہوتا ہے۔ مگر اس جگہ یہ بات محقق نہیں۔

اگرتاری معلوم نه بوتوان کی توت وضعف کی طرف خیال کیاجاتا ہے۔ توی پر عمل بوتا ہے اورضعیف کی جہوتا ہے۔ توی پر عمل بوتا ہے اورضعیف کی دونوں برابر بول تو ہے اورضعیف کی دونوں برابر بول تو پھر بموجب کلید اذا تعدار ضدا تساقطاد ونوں کوچھوڑ کر قول صحابدوا جماع کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔

پس بیکلیہ مارا مدگارآپ کوجھٹار ہاہ۔ بالفرض لا مهدی الا عیسی کواگر میجے بھی مانا جائے تو چربھی مرزا قادیانی کومفیر نہیں۔ کیونکہ جب ارادہ مشل کا ابن مریم سے بھہادت آیات قرانیم تنع مواتو پھروہی عیلی بن مریم جونی وقت تھامہدی بنا، مرزا قادیانی کوکیا فائدہ!! احادیث نزول عیلی اور ظہور د جال متواتر قالمعنی ہیں۔مسلمانوں کوایمان ان کے ساتھ ضروری ہے۔ ہرگز ہرگز کسی کے دعوے میں نہ آنا چاہئے۔فساللہ خیسر حساف خلسا و هو ارجم اللہ حدید ۔

اورد یکھے مرزا قادیانی کادھوکہ چونکہ شخ محداکرم صابری صاحب اقتباس الانوارکومرزا قادیانی اپنی تالیف (ایام السلم ص ۱۳۸۸، خوائن ج ۱۳۸۳) پراپ و وکی کی تائید کے لئے بایں صفت موصوف کرتے ہیں۔ '' شخ محداکرم صابری کہ ازاکا برصوفیا ومتاخرین بودہ اند' صرف ای قدر نقل کرتے ہیں کہ: ''ولعنی برآ نند کہ روح عیلی در مہدی بروز کندونزول عبارت از جمیں بروز است مطابق ایں صدیث ' لامھ دی الا عیسی ابن مریم ''بعداس کھنے محداکرم صابح این مقدمہ بغایت ضعیف است' حذف کردیے ہیں۔ تاکہ ہمارے دوگائی کی تردید محداکرم صاحب کے بی قول سے نہ ہوجا وے۔

میخ محدا کرم صاحب کا قول جم بعید نقل کرتے ہیں۔ میخ محدا کرم صابری اقتباس الانوار کے میں۔ میخ محدا کرم صابری اقتباس الانوار کے صفح ۵۲ پر بروزی نزول کی تضعیف فرماتے ہیں۔ چنانچد کھتے ہیں۔ ''دیعضی برآنند کدروح عیسی درم بدی بروز کندونزول عبارت ازیں بروز است مطابق ایں صدیث ''لامهدی الا عیسی ابن مریم ''وایں مقدمہ بغایت ضعیف است۔ پھرای کتاب کے صفح ۲۵ پر کھتے ہیں۔

" کی فرقد برآل رفته اند که مهدی آخر الزمال عیسی بن مریم است وایس روایت بغایت ضعیف است زیرا که اکثر احادیث صحیح ومتواتر از حضرت رسالت بنام الله ورود یافته که مهدی از بنی فاطمه خوامد بودو عیسیٰ بن مریم با واقتد ارکرده نمازخوامدگز اردوج سی عارفان صاحب تمکین برایس شفق اند - چنانچه شیخ محی الدین بن عربی قدس مره درفتو حات کی مفصل نوشته است که مهدی آخرالزمال از آل رسول میکانید من اولاد فاطمه زیرهٔ ظاهر شود "

کی تو سراسرد حوکہ ہے۔ اپنے مطلب کی عبارت اس میں سے لے لی اور اپنے دعویٰ کی تردید کی عبارت چھوڑ دی۔ وہ سوال جواپئی تفسیر میں لکھا ہے اور جواب کے منتظر ہو۔

سوال بیہے کہ''سورت ام الکتاب کہ دہ کل مجموعہ ہی قر آن کریم کے کل مقاصد کا اور عظمت الٰہی وامرونو اہی اور بندہ کے لئے دعاؤں کا اور حاجات کا کھمل فوٹو ہے اور نمازوں میں کم از کم چالیس مرتبه بقدر تعدادر کعات دن ش دعاماتیت در اس ش جود اس سر دود اهددنا المصراط المسسد اط المسستقیم صراط الدین انعمت علیهم اور انعمت علیهم صراط الدین انعمت علیهم عراد کی المستقیم صراد لی اور تم می لیت موادر رسول کریم الله می مراد لی مادر مقل می ادر محل کی ادر اک کرتا ہے۔

کیاس میں جوانعام وی اورالہام کامتنقیم راستدوالوں پراورانعمت علیهم گروه کے لوگوں پرنازل ہوااور یکی سرچیم ہدایت اورانعت مقصوداعل اس گروه کا ہے۔ کیاتم اس امرکوا پی حاجات اورمقصودے خارج کرکے دعا فاقلتے ہو۔ فہو منتظر مکیں۔''

سوال کی عبارت کیسی میکی اور بے ڈھنگی ہے کہ بچے بھی و کھ کر چھتے ہیں۔ بیسوال مرزا قادیانی کی جانب سے اوراس کا جواب پیرصا حب (پیرمبرطی شاہ) کی جانب سے سیف چشتیائی میں موجود ہے۔ و داعینہ نقل ہوتا ہے۔

سوال..... اگر بروزى معنول كردر سے يحى كوئى فض فى اوررسول نيس بوسكا تو پھراس كے كيا معنى كـ "اهدنيا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم"

اقول ..... اس کامعنی بیہ ہے کہ اے اللہ! بتا ہم کوان لوگوں کا سیدھاراستہ جن پر تونے انعام کیا ہے۔ یعنی ہم بھی ان کی ماند کتاب آسانی کی ہدایت کے مطابق تیری عبادت والے سیدھے رائے پر چلنے سے تیری حب والس ورضا ولقاء کو پالے دیں۔

اس كاميم عنى نبيل كه بم بهى انبياء ورسل كرشته كامقام نبوت ورسالت حاصل كرليوس يا بسبب كمال اتباع كمان كلقب مخصوص كم ستحق بن جائيس كيونكه نبوت ورسالت مع لوازم البيئ كالقاب بول يا احكام خاصه "ذالك فيضل الله يدوتيه من يشاه (مائده: ٢٥٥)" تعلق دكھتے بيں -

یعنی موہو بی بیں نہ کی اور بسبب اتباع کے اگر القاب خاصہ اور احکام خاصه لل سکتے تو خلفاء اربعہ اور حسنین اور اولیاء سلف رضوان الله علیم برا استحقاق رکھتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ جہ باوجود شان انست منسی بسمند نلة هارون من مؤسسیٰ کے فرماتے ہیں۔ "الاوانسی لسست بسنبسی و لا یہ وحسیٰ الی" "حضرت علی اور ایسائی حضرت عمر کے مکاشفات وا خبارات حقہ جن پر تاریخ اور کتب سیز شاہد ہیں۔ وی نہیں کہا گیا اور نہ ان کے سبب سے ان کو نی کہلوائے پر جراک ہوئی۔

بلکہ جب دیکھا کہ ہمارے مکاشفات واخبارات اور بیان تھائی ومعارف قرآنیے کے باعث اور بیان تھائی ومعارف قرآنیے کے باعث اور ہی اور موتی الیہ جھیں گے۔ تو جعث ان کے غیر واقعی خیال کا ازالہ فر ما ہا اور شیما کلمہ الاکر ساتھ کہا کہ 'الا وانسی لست بندہی ولا یسو حیٰ الی '' - خیال فرما کیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجد وحضرت علی کرم اللہ وجد وحضرت علی کرم اللہ وجد وحضرت علی کے معلی نہوے کے معلی نہوں ہیں۔ چنانچہان میں سے خودان کی پیشین کوئی کا فرس میا شاہد ہیں ۔ کسے معلی نبوت بن کے ہیں۔ چنانچہان میں سے ایک دو پیشین کوئی بطور استشہاد کمی جاتی ہیں۔

پیشین گوئی متعلقه و پی آنهم

ی پیشین گوئی مرزا قادیائی نے ۵رجون ۱۸۹۱ء کوامر تسریل عیمائیوں کے مباحث پر ایٹ حریف مقابل مسرّاتھم کی نسبت کی تھی، جس کے اصل الفاظ یہ ہیں: '' آئ رات کو جھ پر کھلا ہے وہ یہ ہے کہ جب بیں ۔ نہ بہت تفرح اور اجہال سے جناب الی بیس دعا کی کہ تو اس امر بیل فیصلہ کراور ہم عاجز بندے ہیں۔ تیرے فیصلہ کے سوا کی فیمیس کر سکتے ۔ تو اس نے جھے بینشان بیٹارت کے طور پردیا ہے کہ اس بحث میں دونوں فریقوں میں سے جوفریق عمراً جموث اختیار کر رہا ہا اور عاجز انسان کو خدا بنار ہا ہے۔ دوائی دنوں مباحثہ کے لحاظ ہے بینی فی دن آئی مہینہ کی کہ بینہ کی کے اور جو ع نہ کہ دورہ کی خود اما تک ہادیہ میں گا دراس کو تحت ذلت بہنے گی۔ بھر طیکہ تن کی طرف رجوع نہ کرے اور جو تھن کی بر ہا اور سے کو خدا ما اس ہے۔ اس کی اس سے عزت طاہر ہوگی اور اس وقت کے سے بیشین کوئی ظہور میں آئے گی۔ بعض اند ھے سوجا کھے کئے جادیں کے اور بعض کنگر ہے جانے کی جونہ کی میں میں میں کے۔ '' (جگ مقدن ص ۱۸ اور بین کی تا من ۱۹۲۲ میں اس کے اور بعض کنگر ہے جانے ہیں گا در بعض برے سنے کلیس کے۔ '' (جگ مقدن ص ۱۸ اور بین کی تا من ۱۹۲۲ میں ۱۹۲۲ میں اس کے در اس کی اس سے ہیں۔

'' میں جیران تھا کہ اس بحث میں کیوں جھے آنے کا اتفاق پڑا۔ معمولی بحثیں تو اور لوگ بھی کرتے ہیں۔ اب بیر حقیقت کھلی کہ اس نشان کے لئے تھا۔ میں اس وقت اقر ارکر تا ہوں کہ اگر بیر پیشین کوئی جھوٹی نکلی یعنی وہ فریق جو خدائے تعالیٰ کے نزدیک جھوٹ پر ہے وہ پندرہ ماہ کے عرصہ میں آج کی تاریخ سے بسرائے موت ہادیہ میں نہ پڑے تو میں ہرایک سزا کے اٹھانے کے لئے تیار ہوں۔ جھے کوذیل کیا جادے۔ روسیاہ کیا جاوے۔ میرے گلے میں رسدڈ ال دیا جاوے۔

مجھ کو پھانسی دیا جاوے۔ ہرایک بات کے لئے تیار ہوں اور میں اللہ جل شاندی متم کھا کر کہتا ہوں۔ کہ وہ ضرور ایسا ہی کرےگا۔ضرور کرےگا۔ضرور کرےگا۔ زمین وآسان ٹل جائیں پراس کی باتيل نظير كي-" (جنك مقدر ص ١٨ افزائن ج٢ ص ٢٩٣،٢٩٢، مجوع اشتبارات ج اص ٢٥٢،٣٣٣) اس پیشین کوئی کامضمون بالکل صاف ہے۔ لیعنی ڈپٹی آعظم جس نے سے کوخدا بنایا ہوا إلى المرمرزا قادياني كى طرح موحدومهم فد بوالوعرصه پندره ماه من مرجائ كااور باوييش كرايا جادے گا۔ اگر افسوں کہ ایسانہ ہوا۔ اسلام اگر چہا پی حقیقت میں ایسے مکاشفات کامحیاج نہیں۔ تا ہم مرزا قاد مانی نے مخالفین سے اسلام پر دھبہ لکوایا ہے۔اس پیشین کوئی کے متعلق مرزا قادیانی نے جوجرت انگیز چالا کیاں کی ہیں۔ان کی ترویداس پیشین گوئی کے الفاظ ہی سے ظاہر ہے۔ جناب مولوی ثناء الله احب امرتسری نے اپنے رسالہ 'الہامات مرزا' میں وہ تروید کھی ہے کہ جس سے بڑھ کرمتصور نہیں اور یہ پیشین گوئی مع نظائر ای رسالہ سے نقل کی گئی ہے۔ اں چھی کا جو خان صاحب محملی خان رئیس مالیر کو ثله نے استھم والی پیشین کوئی کے خاتمہ پر چیجی تھی۔ اس جگہ پر نقل کرنا ضروری ہے۔ تا کہ مسلمانوں پر صداقت پیشین گوئیوں مرزا قادیانی کی بخوبی ظاہر ہوجادے اور مرزا قادیانی کے بیت اللہ میں حلف اٹھانے كا دھوكەنەكھا ئىل ـ

ويطمى

بسم الله الرحمن الرحيم!

مولانا كرم: سلمكم الله تعالىٰ!

السلام علیکم! آج کارتمبر ہے اور پیشین گوئی کی میعاد مقررہ ۵ رخبر ۱۸۹۲ تھی۔ گوپشین گوئی کی میعاد مقررہ ۵ رخبر ۱۸۹۳ تھی۔ گوپشین گوئی کی میعاد مقررہ ۵ رخبر ۱۸۹۳ تھی۔ میں اس وقت اقرار کرتا ہوں کہ آگر میں پیشین گوئی جھوٹی لگل یعنی وہ فریق جو خدا کے زدیک جھوٹ پر ہے۔ وہ ۱۵ ماہ کے عرضہ بلات کی تاریخ سے بسرائے موت ہادیہ بیس نہ پڑے تو بیس ہرا کی سزا کے لئے تار ہوں۔ درسیاہ کیا جادے۔ میرے گلے میں رسد ڈال دیا جائے۔ مجھ کو تیار ہوں اور میں اللہ جل شانہ کی تم کھا کر کہتا ہوں کہ ضرورا ایسانی دی جادے۔ ہرا یک بات کے لئے تیار ہوں اور میں اللہ جل شانہ کی تم کھا کر کہتا ہوں کہ ضرورا ایسانی کرے گا۔ زمین وآسان ٹل جادیں پراس کی با تیں نہ کلیں گی۔ اب کیا

آپ کی پیشین گوئی آپ کی تشریح کے موافق پوری ہوگئی نہیں۔ ہرگزنہیں عبداللہ آھٹم اب تک صحیح وسالم موجود ہے اور اس کو ہمزائے موت ہاویہ بیس نہیں گرایا گیا۔ اگر بیسمجھو کہ پیشین گوئی الہام کے الفاظ کے ہموجب پوری ہوگئی۔جیسا کہ مرزا خدا بخش قادیانی نے کھھاہے اور ظاہری معن جوسمجھے گئے تھے۔وہ ٹھیک نہتھے۔

ا و ل تو كوكى الله بات نظرتين آتى جس كا الرعبدالله اتفتم صاحب پر پرا ہو۔ دوسرى پیشین گوئی كے الفاظ بيد ہیں۔ اس بحث میں دونوں فریقوں میں سے جوفر ایق عمراً جموث كوافقتيار كرما ہے اور سيح خدا كوچھوڑ رہا ہے اور عاجز انسان كوخدا بنار ہا ہے۔ وہ انہيں دنوں مباحث كى لحظ سے يعنى فى دن ايك ماہ كيكر يعنى ١٥ ارماہ تك ہاويہ ميں كرايا جاوے كا اور اس كوذلت كنچے كى بشرطيكة تى كى طرف رجوع ندكرے۔

اور چھن بچ پر ہےاور سچے خدا کو مانتا ہے۔اس کی اس سے عزت ظاہر ہوگی اور اس وقت جب پیشین کوئی ظہور میں آ وے گی ۔بعض اندھے سوجا کھے کئے جاویں گے ۔بعض لنگڑے چلنے لگیس مے ۔بعض بہرے سنے لگیس مے ۔

پس اس پیشین گوئی میں ہادید کے معنی اگر آپ کی تشریح کے بموجب ندلئے جادی اور صرف ذلت اور رسوائی کی جائی ہیں گرآپ کی تشریح کے بموجی ہادی جائی۔ صرف ذلت اور رسوائی کی جائے ہیں گرگئی۔ عیسائی غیب اس حالت میں چاسمجھا جادے۔ اگر بیپشین گوئی تھی جھی جائے۔ جوخوشی اس وقت عیسائی غیب اس حالت مسلمانوں کوکہاں؟ (سلمانوں کولونیس مرزائیوں کو۔مؤلف) شرمندگی اور بیٹی شرمندگی ہوئی۔

پس اگر پیشین گوئی کوسچاسمجھا جاوے تو عیسائیت ٹھیک ہے۔ کیونکہ جھوٹے فریق کو رسوائی ادر سے کوعزت ہوگئی۔ابرسوائی مسلمانوں کو ہوئی۔میرے خیال میں اب کوئی تاویل نہیں ہو سکتی۔ددسرے اگر کوئی تاویل ہو سکتی ہے تو یہ بڑی مشکل کی بات ہے کہ ہر پیشین گوئی کے سمجھنے میں خلطی ہوئی ہے۔

لڑے کی پیشین گوئی میں نفاول کے طور سے ایک لڑکے کانام بشیر رکھا۔ دہ مرکیا تو اس وقت بھی غلطی ہوئی۔ اب اس معرکہ کی پیشین گوئی کے اصلی مفہوم کے نہ سجھنے نے تو غضب ڈھا دیا۔ اگر میے کہا جاوے کہا حد میں فتح کی بشارت دی گئے تھی۔ آخر شکست ہوئی تو اس میں ایسے زور ے اور قسموں سے معرک کی پیشین کوئی نہتی اور اس میں لوگوں سے خلطی ہوگی تنی اور آخر جب جتنع ہو کئے تو فتح ہوئی۔

کیا کوئی الیی نظیر ہے کہ اہل حق کو بالمقابل کفار کے ایسے صرح وعد ہے ہوکر اور معیار حق و باطل تھہرا کر الی فکست ہوئی ہو جھے کوتو اب اسلام پرشبہ پڑنے شروع ہوگئے لیکن الحمد للد! کہ اب تک جہاں تک غور کرتا ہوں۔ اسلام بالمقابل دوسرے ادیان کے اچھا معلوم ہوتا ہے۔ لیکن آپ کے دعاوی کے متعلق تو بہت ہی شبہ ہوگیا۔

پس میں نہایت بھرے دل سے النجا کرتا ہوں کہ آپ اگر فی الواقعہ سیچ ہیں۔ تو خدا کرے میں آپ سے علیحدہ ند ہوں اور اس زخم کے لئے کوئی مرہم عنایت فرما کیں جس سے شفی کلی ہو باقی جیسے کہ لوگوں نے پہلے ہی مشہور کیا تھا کہ اگریہ پیشین گوئی پوری ند ہوئی تو آپ یہی کہدریں کے کہ باویہ سے مراد موت نہتی۔

الہام کے منہوم بھینے میں فلطی ہوئی برائے مہر مانی بدائل تحریر فرمائیں۔ورندآپ نے جھے کو ہلاک کردیا۔ہم لوگوں کو کیا مندو کھا کی سے۔(نوگوں کی پرداہ ندکر وخدا کو کیا مندو کھا دیگے۔مؤلف) میں برائے استنفادہ نہایت دلی رخے سے بیٹر برکر رہا ہوں۔(راقم محمیطی خان)

لیس اسلام کا خدا خود حافظ ہے اور خود بی اس کی حقیقت کا نفین کو ہر زمانے میں الاجواب کررہی ہے اور کرے گی۔ مرزا قادیائی نے، جوبصورت دوست محربمعنی اسلام کے دخمن سے جہالت کی وجہ سے اسلام کی من کئی کردی تھی۔ محرالحمد نلٹد کہ علمائے اسلام نے اس کا تدادک کرنیا۔ سعدیؓ نے بی کہا ہے:

رًا اوْدها کر بود یار خار ازاں بہ کہ جائل بود ممکسار

اور قالفین سے استخصر معلقہ کے شان میں وہ کفریات ہوائے کہ خداندسائے۔ بلکہ جریدہ عالم پران کی بوج تحریری ہونے ان کے جہت کراویا۔ الحمد للدوالمند کے اللہ جل شانہ بحسب وعدہ ''انسا نسس نزلنا الذکر وانا له لمحافظون ٥ (جر ٩٠)' کے جمیشہ اس کو پیش کو تیوں میں ناکامیا فی و جارہا۔ تاکہ عوام کا لانعام اس کو بوج صداقت پیشین کوئی کے کتاب وسنت کے بیان میں جد سے ایک میں۔

بلکہ بیجان لیں کہ پی تحق قرآن وسنت کا محرف ہے۔ مرز ااحمد بیک اور اس کے واباد مرز اسلطان احمد کے آسانی متکوحہ کے ویشن گوئی کی نسبت ناکامیاب ہونا خود مشہور ہے۔ مرز اقادیانی نے کہا کہ سب خلقت جمعے قبول کرے گی۔ بیمراد بھی پوری نہ ہوئی۔ اگر عیسی موجود ہوتا تو یہ الہا بات کیوکر جموٹے پڑتے؟ اہل انصاف کوتو یہی دلائل اس کے سی کا ذہب ہونے پر کا فی جیں۔ آ کے مردار خان تیرا ایمان مان نہ ان۔

پھر جو آپ نے صفحہ ۲۹ پر لکھا ہے:''اب صوفیان زماند کا بید حال ہوا کہ خود بھی اور مریدوں کو نادعلی اور چہل کا ف، گنج العرش، ولاکل الخیرات، تہج و تحلیل درود بلامعنی پڑھا کرواور نمازوں کوجلد چیٹ کردیا کرو۔ وظیفہ کا وقت نہ گزرے۔ اگر کوئی غیرقوم دلائل مائے تو خاموش رہو۔''

سیحان الله اب وو زمانہ یکی آگیا کہ لوگ تیج وہلیل ودرود شریف پڑھنے سے مائع مورے بیں اوران کے پڑھنے والوں کو ہرامائے بیں۔ یکے ہے کہ ''خیسالات نسادان خلوۃ نشین میھم میکند عاقبت کفر دین''

شاید به لوک فشائل درود شریف و فیج و الله الله علیه میں۔قال الله تعالیٰ 'ان الله و ملا تکته بیصلون علی النبی باایها الذین آمنو صلو علیه و سلمو تسلیمان '' هم تحقیق الله تعالی اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں۔ معرست الله پراے ایمان درود پڑھتے ہیں۔ معرست الله پراے ایمان دراوتم بھی درود بیجو۔ معرب پراور سلام بھیجا ہے کہ

ا حادیث میں فضائل درود کے بے شاریں۔ پس درود ایک ایساعمل ہے۔ جوسب اعمال ہے اور است میں فضائل درود کے بے شاریں ہیں۔ پس درور ایک ایساعمل ہے۔ جوسب اعمال ہے افضال ہے اور ذات می خود بخو داس عمل کو کر رہی ہے اور دالا کل النیرات شاید آپ میں اور موموں کو بعید غذا مرحم فر مایا ہے جو دجوب کے لئے ہوتا ہے اور دالا کل النیرات شاید آپ نے کہی ندد یکھی ہوگی وہ اول سے آخر تک فتم قتم کے درود شریف ہیں اور دعا تمنے العرش سب کی سے جلیل ہے۔

کوئی وظیفہ ایسانہیں جو ہلیل و تبیع درود شریف سے خالی ہو۔ اللہ تعالی اپنے نیک بندول کی تعریف می فرماتا ہے۔ و سبحوا بحمد ربھم یعنی وہ لوگ تبیع پڑھتے ہیں۔ ساتھ حمد رب اپنے کے اور تبیع کا امرفر مایا ہے۔

فسبح بحمد ربك المسلم كم عن ثاير آپ نهائي الله و كر جوافنل الذكر لا الله الا الله بخل الجنة (الترغيب الله الا الله بخل الجنة (الترغيب والترهيب ج٢ ص٢٠٠، حديث نمبر ٢٢٨٢) وقال النبي الله كلمتان خفيفتان غلم الله الله وبحمده على الله العظيم (الترغيب والترهيب ج٢ ص٢٠٠، حديث نمبر ٢٢٧٩)

پس وظیفہ درود تھی وخلیل قرآن وحدیث سے تابت ہے۔ان کی اہائت کرنے والا کافر ہے۔ پٹ اوننے واقد رکی جانے پٹ اوناجت کا تا۔ قدر گل بلبل ہدائد قدر زرراز رَکری۔ قدر سرگیں جعل دائد قدر وید دبکری۔

پھر جولکھا ہے۔''اگرکوئی غیرقوم دلائل مانکے تو چپ رہو۔''افسوں آپ کے انساف پراگر صوفی نہ ہوتے تو آپ کے غیرقوم کے ولائل کون رد کرتا اور مرزا قادیانی کوکون ہار دیتا۔ کیا صوفی پیرم بعلی شاہ صاحب کا مرزا قادیانی کے وقوی کی تر دید کے لئے تشریف لا نا اور مرزا کا سات دن گھر سے ندلکانا۔

آپ جول مے ہویا صدم بکم عملی ہور ہے ہو۔ پھراس صوفی نے اس قوم کے دعاوی کی نخ کی کے لئے کتاب چشتیا کی ایک بنائی کرسب کے ناک کان کا ث والے اور ستیاناس کردیا کہ آج تک اس کے جواب کے بارے میں بہت ہاتھ یاؤں مارے اور سرگروائی کی مگر خاک ہاتھ آئی۔ آخرالی صرت میں مرزا قادیائی خاک میں لی مجے۔ کیا یہی چپ رہنے کے معنی بین؟ منصف آپ جیسے ہی چاہئیں۔

گر خدا خواہد کہ پردہ کس درد میلش اندر طعنہ پاکال زند

پھرآپ نے صفحہ ۳۳ پر ککھاہے کہ:''جبتم ہم کواپنے ول میں حقیر ذکیل شار کرتے ہوتو ہمارا وہم والہا مات قرآن مجید کی طرف دوڑ تا ہے۔ تو اس بحظیم میں ہم کوغوط لگا نا پڑتا ہے۔ آخر وہاں کے علموتی ہاتھ آئے ....الخ"

چونکہ آپ نے قرآن دانی اوراس کے اسل موتی نکا لئے کا دعویٰ کیا ہے اور صوفیوں کے بارے میں صفحہ ۲۹ پر لکھا ہے۔ کہ'' قرآن کو پڑھنے کے وقت جنتر منتر تنتر کر کے ترت شعب دیا کرتے ہیں۔''اب وہی صوفی کئی سوال متعلقہ معانی قرآن پایش کرتے ہیں۔ایک ٹیس بلکہ سب جماعت مرزائیہ جمع ہوکران کا جواب دواورالہام کے اسل موتی نکال کر پیش کرو:

اور انقالات قربالمنزلة بحسب مهيف وترقع وتسديس مع احكامهالكميس اور نيز ٢٨ منازل كي وجهنف عندالحقيس اور نيز ٢٨ منازل كي وجهنف عندالحقين كيا باورعند المجهو ركيا؟ اور نيز جريرج كے لئے ٢٢ منازل اور الك منزل مونے كي كيا وجہ ہے؟ اگر جريرج كے لئے منازل بي سے عدود مح موتا يا كمسور تو عالم محوين بي بقانون ذلك تقدير العزيز العليم كيا قباحت اور نقصان تقا؟

پھر منازل صحیحہ اور ملفقہ من الکسور مختلفہ المرزاج بالنفصیل بیان فرمائیں۔مثلاً ثریا کے الئے مزاج خاص ہے اور (برج) حمل نے اس سے تکٹ لیا ہے۔ جب تورکے لئے دومنزلیں اور اللہ خاص ہے اور (برج) حمل نے اس سے تکٹ لیا ہے۔ جب تھا تو ایک منزلة و براں معجہ اور دو تکٹ ثریا کے جن کے ساتھ یقعہ کا تکٹ اضافہ کرنے سے دومنزلیں تمام ہوئیں۔ پھر ہفتھ سے باقیما عدہ تک لیا گیا۔ علی بدا القیاس۔

جب تک بیر فرار مع منزل احدی المزاج اور مختلفة المواج مع احکامها الخضیة کے نہ جا تیں ۔ بخر پر وج کام کھ الوجوہ ہوتا نہیں معلوم ہوسکتا۔ تو آپ والسماء ذات البروج اور والقمر قدرناہ منازل اور ذالك تقدير العزيز العليم كوكيا بجيس مے علیٰ بزاالقیاس۔

وان یسوماً عسند ربك كسالف سنة مما تعدون كو كواكب غركوره ليخي كل سياره يش سے چھوئے روز والاقم بى و مقداره يسبير الثوابت سنة و ثلاثون الف سنة معاتعدون - يوم ذى المعارج بإصطلاح قرآن كريم مقداراس كاپياس بزارسال اور يوم اسم رب كامقدارا بك بزارسال -

پس ضرب کیا جائے حاصل ضرب ایام کواکب ثابتہ کا بھے ایام دراری سیخ کے بھے جو عدد اس مجدوع کا مجدوء کے جو حاصل ہے۔ بروج اور حاصل ضرب ۳۱۰ نی نفسہ سے مثل عدد اس مجدوع کا ۲۵۲۰ ہے۔ جس میں عددایام کواکب ندکورو کے ضرب کرنے سے معنی تقدید الکواکب معلوم ہوسکتا ہے۔ بغیراس کے آپ معنی ذالک تقدید العزیز العلیم ہر گرفیس مجھ سکتے۔ مرف ترجمدوانی اور چیز ہے۔

وومراسوال ..... قول تعالى "فاردت ان اعيبها اور فاردنا ان يبدالهما ربهما "افراداور جميت خمير كي وج تصمل كيا مي؟ اور ثير قول تعالى "فاردنا ان يبدلهما ربهما معاوم بوتا عن يبدلهما يا فاراد ربهما أن يبدلهما "بادى تظريل مناسب معاوم بوتا ميال ولين الله الله المناهما أن يبدلهما أن يبدلهما أن يبدلهما أن يبدلهما أن يبلغا الشدهما واينما قوله تعالى انما امره اذا اراد شيئا أن يقول له كن فيكون شي بدرك تحقيب وجبيان كريل مع أن المحقق انبه لا افتتاح القول كما لا افتتاح لمعلوم لعلمه تعالى في حدث الا ظهور المكون لعالم الشهادة بعد أن كان غيبا في علمه تعالى -جواب وي شي آپ كي قرآن دائي ظام بروما يكي قرآن دائي طالم الشهادة بعد ان كان غيبا في علمه تعالى حجواب دي شي

تيراسوال..... "قال تعالى وكل شيء احصيناه في امام مبين. قال الشيخ بن عربى الطائي قدس سره فانه الحق المبين والصادق الذي لا يمين وبمثل هذا لخاطر يحكم الزاجر ولهذا يصيب ولا يخطى ويمضى ما يقول ولا يبطى اذا استبطاء لا زاجر عند السوال فما هو من اولئك الرجال حال السوال ما يحكم به المسئول ان وقع منه الثواني الى الزمن الثاني فسد حاله ولم يصدق مقاله خذلك امر التفق ....... لا يكون له مكث مخلوله انتقاله وروده زواله ومن فلك نزول الملك على الملك ليس الملك الا من خدمه الملك الملك لا ينزل معلما وانما ينزل حلما فان الرحمن علم القرآن انظر الى هذه التكملة المحمدية تنبه لهذه المنزلة العلية فاسلك فيها سواء السبيل ولم

تجنم الى تاويل فعرس فى احسن مقيل فى خفض عيش وظلّ ظليل الى ان قال هو ابن الا ما المبين لا بل ابوه كائن بائن راجل قاطن استوطن الخيال وافترش الكتاب واستوطاه اللسان بل هو قرآن مجيد فى لوح محفوظ فهد الامام المبين يسموى امهات العلوم يبلغ عدد مائة الف نوع من العلوم تسعة وعشريين الف نوع وقسمائنة نوح قال لوط لو ان لى بكم قوة او أوى الى ركن شديد فكان عنده الركن الشديد ولم يكن يعرفه فان النبى قال يرحم الله اخى لوطا لقد كان ياوى الى ركن شديد ولم يعرفه وعرفته عائشة وحفصة فلو عرفت أيها المخاطب علم ما كانتا عليه المعرفة معنى هذه وحنفصة فلو عرفت أيها المخاطب علم ما كانتا عليه المعرفة معنى هذه

آےت ندکورہ کے متعلق حضرت بھنے صاحب کی تغییر کا مطلب ونیز دوسری آیت وحدیث کے تحت میں جولکھا گیاہے۔اس کا ماصل بیان فرما ئیں؟ نیز آیت پہلی سے انیس موارد بمعد نظائر ان کے جو بمقابلہ ہرایک کے ایک صفت ممکنات کے ہے اور نظائر من القرآن اور نظائر فی البا شیراور نظائر من الناراور ایک لاکھانیس ہزار چیسوعلم کا صرف نام ہی بتا ئیں۔

محرخيال رسم كرآب جيسول كا تاويلى وْحكوسلائيس بيعلم الرحل سهد جويغيرانبياء والملاولياء صلوات الله والسلام عليم ومتقرض ال سكوومر سكا حسنيس : فللك فسندسل الله يـــ قتيه مـن ينسسله اخـر دعـونـا ان المحمللة رب العلمين اللهم اهدنا المصراط المستقيم حداط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين. آمين!

آخر جولکھا ہے۔ 'اسے صاحبان اب نوردین کو بھی جانے دو۔' نوردین تو خود بنین بین ڈ لک کا مصداق ہے۔ اس کی سوائح عمری پر خیال کرنے سے خوب روش ہوجا تا ہے۔ ایسے آدی کا اقتدار بے فائدہ ہے۔

دوسرے چونکہ آپ کانٹس من مغرب طلوع ہوکرغر دب بھی ہوگیا ہے۔ تو پھرآپ کا نور دین پر ایمان لانا مردود اور دوسر دل کو ترغیب دینا بے سود۔ والسلام علی من اتبع الہدی بررسولاں بلاغ ہاشد بس۔

> خادم العلماء والفقراء فقير محرضياء الدين اوصله الى مراتب اليقين سيالوي بتاريخ ١٣١٧ ماره ريخ الاول ١٣٢٩ هانفة الميانت

## اعتزاف

ہماری طرف سے حقائق معارف پناہ فضائل وکمالات دستگاہ جناب حضرت پیر صاحب مہرعلی شاہ مسند آرا گواڑہ کافی وشافی جواب ترقیم فرما پیچے ہیں اور ان کا بھی اب تک کوئی چھاب نہیں فقیر نے جو کچھکھا ہے۔ازراہ ہمدردی کھھا ہے اور جہاں کہیں کوئی فقرہ پیرصاحب کی کتاب سے کھھا ہے وہاں نام درج کیا ہے۔

خلاصة علامات ظهورسيع موعودومهدى معبود جيد باحاديث صحيحة متواترة بالمعنى

## ضممه

"قال الله تعالى ما اتاكم الرسول فخذوه وقال النبي تَنابَطُ اتبعوا السواد الاعظم فانه من شذشذفي النار (مشكوة ص٣٠)"
حُمر المناد مسيح

خصوصيات زمانه

ا ان کے زمانہ میں جزید نہا جائے گا۔ کیونکہ مال کی مسلمانوں کو پکھی ضرورت نہ ہوگ۔ گریہ چودھویں صدی کے میچ خود ہی چندہ کے مختاج ہیں۔ بھی بحیلہ منارہ سازی اور بھی بہ بہانہ تصنیف اور بھی بہ ججت مسافر نوازی۔

۲ .....
 ۲ مسلمان اپنے مال کی زکوۃ تکانے گاتو زکوۃ لینے والاکوئی نہ طےگا۔ بہت متول اور تو گر ہوں گے۔ آج ونیا کی تمام اقوام میں سے زیادہ مفلس اور غریب مسلمان ہیں۔ زکوۃ وہندگان نہایت ہی قلیل ہیں۔

سسس باہم بغض اور عداوت جاتی رہے گی۔سب میں اتحاد اور محبت کارشتہ محکم ہوجائےگا۔ ، سسس زہر ملے جانورگی زہر جاتی رہے گی۔وئش میں سے درندگی تکل جائے گی۔ آدی کے میں نہاور کچھو سے کیا۔ بچسانہ اور کچھو سے کھیلیں گے۔ان کو کچھٹر رنہ ہوگا۔ بھیٹر یا بکری کے ساتھ ج رےگا۔

۵..... زين ملح يرجائك كي

۲..... نرمین کوهم ہوگا کہ اپنے پھل پیدا کراورا پنی برکت لٹادے اس دن ایک اٹار کوایک گروہ کھائے گا اورا ٹار کے تھلکے کو بٹکلہ سابنا کر اس کے سامیہ میں بیٹھیں گے۔ دودھ میں برکت ہوگی۔ یہاں تک کہ دودھارا ڈٹنی آ دمیوں کے بڑے گروہ کوادر دودھارگائے ایک برادری کے لوگوں کواور دودھار بکری ایک کنبہ کے مخصوں کو کفایت کرے گی۔

| محوث سے بکیں گے۔ کیونکداڑائی ندرہ کی۔ بیل کراں قبت ہو جائیں مے                                                                                                                                  | 4               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| مز مین کاشت کی جائے گی۔                                                                                                                                                                         |                 |
| خداوندتعالی ان کے زمانہ میں تمام دینوں کو کو کردے گا۔ صرف دین اسلام باقی رہے گا                                                                                                                 | ٨               |
| ی ایسی رونق ہوگی کہ تمام دنیا اور دنیا بھر کے مال متاع سے ایک سجدہ کرنا اچھا معلوم                                                                                                              | اور اسلام       |
| 6                                                                                                                                                                                               | _621            |
| E E                                                                                                                                                                                             | مه<br>سیرت      |
| عیسیٰ علیہ السلام جامع دمثق میں مسلمانوں کے ساتھ نمازعصر پڑھیں گے۔ پھر اہل                                                                                                                      | 1               |
| تھ لے کرطلب وجال میں نہایت سکینہ سے چلیں گے۔ زمین ان کے لئے سمٹ جائے                                                                                                                            | •               |
| یانظر قلعوں کے اندراور گاؤں کے اندر تک اثر کرجائے گی۔                                                                                                                                           |                 |
| جس كا فركوان كى سانس كا اثر ينجي گاوه نورأمر جائے گا۔                                                                                                                                           |                 |
| یہ بیت المقدس کوبند پائیں مے۔وجال نے اس کا محاصرہ کرلیا ہوگا۔اس وقت نمازہ ج                                                                                                                     |                 |
| _6.                                                                                                                                                                                             | كاونت           |
| ان کے وقت میں یاجوج ماجوج خروج کریں گے۔ تمام خطی وتری پر کھیل جائیں                                                                                                                             | سا              |
| ت عیسلی علیه السلام مسلمانوں کو کوہ طور پر لیے جائیں گے۔                                                                                                                                        |                 |
| وہ دین اسلام کے لئے لوگوں سے جنگ وقل کریں مے صلیب کوتو ڑیں مے۔خزیرکو                                                                                                                            | <b>\D</b>       |
|                                                                                                                                                                                                 | <b>ق</b> ل کریں |
| د جال کوہاب لُد پرلُل کریں گے۔اس کا خون اپنے نیز ہ پرلوگوں کودکھلائیں گے۔                                                                                                                       | ۲۲              |
| اگروہ پھر ملی زمین کو کہددیں کہ تو شہد ہو کرروانہ ہوتو ای وقت شہد بن جائے گی۔<br>منابعہ میں آباد میں استان میں کہ اور میں میں استان کی کا میں استان کی کا میں میں استان کی کا میں میں کا میں کا | <b>_</b>        |
| زمین پرچالیس پینتالیس سال قیام فرمائیں گے۔                                                                                                                                                      | ٨               |
| روضہ مقدس حضرت وقت میں مرفون ہوں گے۔                                                                                                                                                            | وو<br>اعسا      |
| عليه السلام                                                                                                                                                                                     |                 |
| قد در میاند، رنگ سرخ دسفید، لباس زردی مائل، ان کے سرے باوجو در ندکرنے کے میں اس سرمان دیں۔ میں مین در میں میں ا                                                                                 | ا<br>رز سرچر    |
| رے موتوں کے دانہ کے مثل میکتے ہوں گے۔ آنخضرت مانگا نے فرمایا ہے میں شب<br>اور اجن و ساعلی الادر میں اور قان میں کیا اس ملم عنظ میں نگل فیدا اس کا                                               |                 |
| ) ابراہیم وموی علیم السلام سے ملا۔ قیامت کے بارے میں گفتگو ہونے تکی۔ فیصلہ اس کا<br>اجیم علیدالسلام کے سپر د ہوا۔ انہوں نے کہا مجھے اس کی پچھ خرنہیں۔                                           |                 |
| ا انتها کالمیدا استال کی استان کا از                                                                                                                        | مسر الت الدر    |

پھر حضرت عیسی طیدالسلام پراس کا تصفیدر کھا گیا۔انہوں نے کہا کہ قیامت کے آنے
کی خبر تو خدا تعالی کے سواکسی کو پھی نہیں۔ ہاں خداو تد تعالی نے میرے ساتھ بیعبد کیا ہے کہ قیامت
سے پہلے دجال لکھے گا۔ میرے ہاتھ میں شمشیر برندہ ہوگی۔ جب وہ جھے دیکھے گا تو بھلنے لگے گا۔
جیسے دانگ بھل جا تا ہے۔ (یہ دیث منداحری اس 20 میں ہے)

اب مرزائی جماعت سے بوچھاجاتا ہے کہ کیا شب معراج میں اس معاہدہ کے بیان کرنے والے مرزا قادیانی بی تخصارت کی اس معاہدہ کے بیان کرنے والے مرزا قادیانی بی تخصارت کا درائی ایس مرزی بھورت قادیانی سے خبر میں دی۔ قادیانی سے خبر میں دی۔ چنانچہ آپ کا مرغوم بی کیوں نہ خبر دے۔ ناظرین ذراغور وانصاف فرمائیں کہ انصاف خیرالا دصاف ہے۔ لیکن

کے بدیدہ انکار گرنگاہ کند نشان صورت بوسف وہد بنا خوبی اگر پچشم ارادت نظر کند وردیو فرشتہ اش نماید پچشم مجوبی

علامات ظهورمبدي

ا ...... دار قطنی شن محر بن علی سے مروی ہے کہ مہدی معہود کے ظہور کے لئے دوالی علامتیں میں جوابتداء پیدائش آسان وزمین ہے بھی واقع نہیں ہوئیں۔ بیدہ میں کہ رمضان کی پہلی رات کو چاندگر بن ہوگا اور نصف رمضان میں کسوف آقاب ہوگا۔

"ان لمهدیدندا ایتان لم تکونا منذ خلق السموت والارض تنکسف القمر لاوّل لیلة من رمضان و تنکسف الشمس فی نصف منه "(دارهٔ ن ج م م ۱۵ ) اورجوا ۱۳۱۱ هش دمفان شریف ش چا نگر بن و مورج گر بن بواتها و و ان تاریخول ک موافق نه بوت شخص جیدا کران من کی جنر یول شم موجود ہے۔ اس لئے و و قادیا فی کے مہدی مونی کر کیل جیس بن کی۔

٢ ..... قريب ظبورا مامهدى كوريائ فرات كل جائ كا اوراس ميس سايك سون كا يها رُطَا بر موكا ـ ....

آسان عداموك:"الا أن الحق في أل محمد"اكوكول آل محري ب-شناخت مهدى كى علامات آب کے پاس رسول اللہ کا کرنہ اور تلوار اور علم مول گے۔ یہ نشان بعد .....1 آ يخضرت الله يعت الله كاموكا اس ركعاموكا البيعة لله بعت الله كواسط ب امام مبدى كرىر يرايك باول سايركر عالا اوراس عس سے ايك يكار نے والا يكارے ٠....٢ كا:هذا المهدى خليفة الله يعنى يمهدى خليفه خدا بـاس كى اتباع كروـ ایک سوکھی شاخ زمین میں لگائیں کے تو ہری ہوجائے کی اور ای وقت برگ وبار ٣....ه لائے کی کعبہ کے خزانہ کو لکال کرتنتیم کردیں گے۔ ۳ ..... وریاان کے لئے ہوں بھٹ جائے گاجیسا کہ ٹی اسرائیل کے لئے بھٹ کیا تھا۔ ۵....۵ ان کے باس تابوت سکینہ وگا۔ جےد مکور مبودایمان لائیں گے۔ ٧....٧ الممهدى الل بيت بوى عمول كرجيرا كرحديث من ب:المهدى من .....∠ عتىرتى من ولد فاطمة اور اسكانام محماوراس كوالدكانام عبرالله بوكا جيا كرمديث ابوداؤد میں ہے۔ قاویانی نے این اشتہار میں لکھا ہے کہ مہدی موعود کے قاطمی ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ صاحب ضرورت اواس لئے ہوئی کر مخبرصاد ت اللہ فی خبردی ہے۔ آپ فرما ہے مخل بچہونے کی کیاضرورت تھی؟ ان كامولدمدينطيب ب- (رواه ابوقيم عن على كرم الله وجه) مهاجر یعنی ان عے جرت کی جگہ بیت المقدس ہوگی۔ .....9 حليه ان كاكندم كول رنك، كم كوشت، ميانه قد، كشاده پيشاني، بلند بني، كمان ابرو، دونوں ابروئيں فرق، سياه چثم سركيس، دانت سفيدروثن اور جدا جدا، دائے رخسار برخال سياه، چېره نورانی ایباروشن جیسا کوکب دری، ریش پرانبوه کشاده، ران عربی وضع ، اسرائیلی بدن، زبان پس لكت جب بات كرف عن دير موكى اوران جب ير باته ماري ك\_كف دست من في الله كا

ناظرين! كومعلوم موكه يه پيشين كوني اورايسي بي مي موجود والي اور د جال شخعي كي ان

نشانی موگی سیرسب احادیث صححہ سے لئے ملتے ہیں۔

سب میں جوآ تخضرت اللہ نے مفصل طور پر طیہ بیان فر مایا ہے، جس میں کسی قتم کا اشتہاہ نہ ہو۔

گویا یہ پیشین کوئی در پیشین کوئی ہے۔ یعنی غلام احمد قادیانی یا امثال اس کے میح موجود یا مہدی معبود ہونے کا دعویٰ کریں گے ادر بالخصوص غلام احمد قادیانی دجال شخص کا منکر ہوگا۔ گویا آپ نے معبود ہونے کا دعویٰ کریں گے ادر بالخصوص غلام احمد قادیانی دجال شخص کا منکر ہوگا۔ گویا آپ نے پہلے ہی مفصل حلیہ بیان فرمانے سے ان کی تکذیب پر علامات بیان فرماد سے ہیں۔ کیونکہ ظاہر ہے کہا گرا لیے ایسے خلل انداز وں کا آخضرت میں گوئم اور اندیشہ نہ ہوتا تو بیان میں استے اجتمام کی کیاضرورت بھی ؟

ضرورت كى وجرتو يهى به كربيد عيان امت مرحوم كودهوكر شدد كيس فسب حان الله من جعله من الله حريص عليكم بالعومنين روف رحيم - افي كمال فيرخوابى سه بيان فصل فر مايا به هذا هو الحق فما ذا بعد الحق الا الضلال والهادى هو الله المستعال - لهى چوكر علامات فركوه بالا جواحاديث ميحد متواتره بالمعنى سه البت بي اب ابتك ظهور من نيس آئيس و بنايري قاديانى كا دعوى مي موددادر مهدى معبود بوي كا باطل صرح ادر افترا ومن بيس آئيس و بنايري قاديانى كا دعوى مي موددادر مهدى معبود بوي كا باطل صرح ادر افترا ومن بيس آئيس و بنايري قاديانى كا دعوى مي المتاكم الرسول كوفر نظر ركه كراس كرموكر سه بينا ضرورى ب

تال الشرتعالى: "ومن يشاقق الرسول من بعد من تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وسائت مصير ا" ﴿ بُوحُض رسول كَ كَالَفْت كرے اس سے يَحْجِ كَ طَابِر بوا اس كَ لَحْ راست سيدها اور پيروى كرے مونين كے خالف راستہ كوا عقا داور عمل من جووه اس كودوست ركات مائر و كفر وارثد ادعى وافل كريں كے اور ڈاليس مے ہم اس كودوز في ما ادروه برى جگدر بنے كى ہے ۔ ﴾

پس اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ جوفض دیدہ دانستہ احادیث صحح نبویہ واجماع است مرحومہ کی اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ جوفض دیدہ دانستہ احادیث صحح نبویہ واجماع است مرحومہ کی اللہ عنا اللہ اللہ تعقین در کی اللہ عنا اللہ تعقین در کی اللہ تعقین اللہ تعقین در کی اللہ تعقین اللہ تعلیم اللہ تقین پر ساحب گوڑ دی مطالعہ کریں تا کہ قادیانی کی دھوکہ بازی اور کرسازی پر بوری بوری اللہ تعدی من یشاء اللی صداط مستقیم!



## بسهاللوالزفن الدينو

. قارتين كرام!

الحدد الله رب العلمين حسن العاقبة للمتقين والصلوة والسلام على سيدنا المرسلين وآله المكرمين واصحابه الراشدين اجمعين اما بعد! طالب نجات ذره بمقدار بجيدان في طابى المرحيين عقاالله عنه في المذبب چشى المشر ب كے يكه از كمين فادمان عالى الحرين الشريقين جناب عالى الدوالله صاحب المشر ب كے يكه از كمين فادمان عالى الحرين الشريقين جناب عالى الدوالله صاحب ومها الجيد معواه سب ادر سيرابن في عالى دارالله صاحب عرف به في عالى الله راوالد يهدالل اسلام كى خدمت مين عرض كرتا به كدام في عالى دار الله صاحب مرحم غفر الله له داوالد يهدالل اسلام كى خدمت مين عرض كرتا به كدام خرا على مرز اغلام احمد قاديانى كرب المين المي

بہت سے خام طبیعت غیر مستقل الا یمان متزلزل الاعقادسادہ لوحوں کوراہ راست سے عمراہ کردیا ہیں بعض جلیس نقد لیس نہاد نے اس فقیر حقیر سے ان باطلہ عقا کد کی تر دیداور جواب نگاری بعض مسائل مسلمہ ومروجہ مرزا کی تحریک کی چونکہ احقر میں قدیم سے باطل پرست گروہوں کے دیمان محنیٰ کا قدرتا جوش ہے لہذا باوجود ہے مائیگی علم وکم مہارتی متوکل علی اللہ اس رسالہ کی مبیل پر کمر ہمت چست کی اب خدائے نیاز کی بارگاہ میں عاجز انہ دست بدعا ہوں کہ وہ ہمدروی اسلام کے صلہ میں اس عاجز کے اکملے مجھلے گناہ معاف فرمائے اور رسالہ کو شرف قبول سے مسلمانوں کے دیوں میں وقعت عطافر مائے۔

عالی شان بلندسواد والامنظران دقیقه شناس سے اول بیالتماس ہے کہ بقضائے بشریت اور لاعلی خاکسار سے معنا پالفظا حقیقتا یا مجازا آگر کوئی غلطی سرز د ہوگئی ہوتو براہ کرم بمصداق تخلقو باخلاق اللہ اور ستاری کو کام میں لائیں اور چشم نوشی فرما کرآماج گاہ سہام ملام نہ بتا کیں بلکہ اصلاح فرما کیں۔

ووئم آ نکہ ہمارے مخالفین کی تمام تحریب اکثر نا ملایم الفاظ وغیرمہذبانہ خطاب سے

مملوی تا آنکہ ہمارے بزرگوں اور ان مسلم پیشواؤں اور بعض اولوالعزم انہیا ہوا کا برکی جنہیں ہم برگزیدہ اور مقدس بارگاہ احدیت سجھنے ہیں۔ صرت تو ہین کی ہے۔ مگر حوالہ بخدا کر کے ہم نے حتی الوسع بیہودہ تحریر سے کریز کی ہے۔ بدان تا کریز ند طفلان راہ۔ چوزگل چرا گشتہ باید سیاہ ۔ اللہ تعالی سب مسلمانوں کو بے تہذیبی سے ہمیشہ محفوظ فر ہائے۔ وسلمتا ذالک مگر کوئی لفظ نہ طائم کسی موقع پر ناگوار خاطر قلم سے لکلا بھی ہوتو نصوص قرآنی کے ترجمہ سے اخذ کیا گیا ہوگایا تاویل معرض تحریر میں ناگوار خاطر قلم سے لکلا بھی ہوتو نصوص قرآنی کے ترجمہ سے اخذ کیا گیا ہوگایا تاویل معرض تحریر میں آیا ہوگا۔ لکہ نفسانیت اور ضد سے تاہم میں خواستگار معانی ہوں کو بمصد ان کلوٹ انداز رپاواش سنگ است چندان غیر مستحسن نہیں فقط۔

## بسهاللوالزمان الزجيه

عنوان اقل: سبحان الله! كيا زماند انقلاب بـ سابق زمانون بين بحى طرح طرح كرديات شياطين نه ده رنگ وظهور پكرا كركى في دعوى خدائى كيا اوركى في دعوى نبوت ـ غرض كه طرح طرح كون نبوت ـ غرض كه طرح طرح كونساد ايجاد موف سيد ين اسلام كاتو كه فيس پكرا مربغ شل اللي وه سب خود فنانى السر موكة ـ وبى بررگان دين قرب كن نبست الله تعالى فرمات بين ـ عالب موت ـ قوله تعالى الله عم قوله تعالى الله عم قوله تعالى الله عم الله ورسوله والدين آمنو فان حزب الله هم المغالبون (المائده: ۵۱) شو اور جوكونى دوست ركه الله كوده جوكم ايمان

اس آیت سے صاف طاہر ہے کہ موصوف اس آیت کے وہی لوگ ہیں۔ جنہوں نے مدعیان ندکورہ بالا کو مغلوب کر کے دین کا بول بالاحسب ایمانی خداوندی کردیا۔ ابغور فرمانا چاہئے کہ کیسے کیے عظیم الشان فتنے ہر پا ہوئے۔ گر بردایزدی اہل حق نے سب کو دفع کیا اور دین اللہ کا معظیم اور قائم ہوگیا اور وہی ہزرگان دین متولی رب البیت ہوئے اور کیوں نہ ہوتے وہی تو محبوب وثنی بندگان ، اللہ پاک کے ہیں۔

بتوله تعالى: "ومالهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانسو اولياء أن اولياء ه الاالمتقون ولكن اكثرهم لا يعلمون (الانفال:٣٣)" فو اوركيا بي يمين كه ندعذاب كريني من الله اوروه روكين مجد مام سے اور نيس و متولى مجد ك نيس متولى الله كارنيس جائے كه نيس متولى الله كارنيس جائے كه

و کیموید وعدہ اللہ کا کہ کہ معظمہ ہمیشہ مسلمانوں کے ہاتھ میں رہےگا۔ کیا پوراہوا کہ آئ تک اہل اسلام ہی اس پر قابض اور متولی ہیں۔ کوئی اور نہیں۔ اس لئے صاف ظاہر ہے کہ جن کی نسبت اللہ تعالیٰ نے بیر پیشین گوئی فرمائی ہے۔ وہ یکی لوگ قابضان اور متولیان اہل اسلام متقین ہیں۔ اے صاحبان اس فقرہ آخر کے اکثر کفار نہیں جانتے کیوں مصدات ہوتے ہوؤرا چھم حیا کو اللہ کہ دیکھو کہ آج تک وہی اسلام وین آربعہ آئمہ رب البیت پر قابض ہیں۔ اگر بیصاف حسب فرمودہ خداو ثدی متقی نہ ہوتے تو اسلام میں جس قدر فریق جدید ہوگئے ہیں۔ کوئی تو قابض رب البیت ہوتا گر ایسانہیں ہوا۔ اس لئے ضرور ہے کہ تمام فرقہائے سے جدید باطل پر جنی ہیں۔ پس

عنوان دوم

اسلام دین میں سوائے تحقیقات بزرگان دین دار بعد آئمہ کے کہ اسلامیان کی تحقیقات میں دائر ہے اور اس پر اتفاق اجماع بھی ہے۔ کسی اور کے اقوال پر چلنا اور یفین کرنا محض صلالت وگراہی ہے اور جب کہ ان اکا برکی ہی شرح وقول جن کا زمانہ قرب رسول الشفائی تھا قابل نہ رہیں تو اس زمانہ بعید از بعید میں کسی کا قول وقعل قابل قبول ہوسکتا ہے۔ ہر گزنہیں۔ کیونکہ خلاف اجماع ہے۔

قوله تعالی: "ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدی ویتبع غیر سبیل المومنین نوله ما تولی و نصله جهنم وسائت مصیر ا(اتساء:۱۱۵)" ﴿ اورجوکوئی ممانعت کرے رسول ہے جب کل چی اس پرراه کی بات اور چلے سب مسلمانوں کی غیر راه ہے پس ہم اس کو حوالہ کریں وی طرف جواس نے پکڑی اور ڈالیس ووزخ میں اور بہت بری جگہ ہے۔ ﴾

اور نیز ای طرح حدیث میں آیا ہے فرمایا رسول النتھ نے کہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ مسلمانوں کی جماعت پرجس نے جدی راہ پکڑی وہی جا پڑا دوزخ میں۔ پس جس بات پرامت کا اجماع ہو۔ وہی اللہ کی مرضی ہے اور جومنکر ہووہی دوزخی ہے۔ موضح القرآن۔

پس اس حدیث وآیت سے صاف فابت ہوگیا کہ جس نے برخلاف اجماع ان برگان بالا کے جدی راہ نکالی اوراس آیت کا محر ہے اور مظر کلام الله کا قطعی کا فر ہے۔ کیونکہ الله تعالی نے خوواس کوووزخی فر بایا۔

عنوان سوم

وه بات جوسب کے نزدیک مسلم ہے بیہ ہے جوفر مود و رسول الله می منا علیہ ہر جعد کے خطبہ میں مجھ مسلم ہے بیہ ہے جوفر مود و رہتے ہیں۔ مگر بقول:

حبید ستان قسمت راچہ سود از رببر کا مل

کہ خصر از آب حیوان تھند لب آرد سکندر را

پی جس قدر طریقے وفر قے برخلاف اسلام ودین ایجاد ہو گئے ہیں۔ عاقلول کے بزد یک باطل ہیں۔ ورنہ کوئی ہی متولی ہیت بزد یک باطل ہیں۔ ورنہ کوئی ہتائے تو سبی کہ نجملہ فرقبائے موجودہ وغیرہ کے کوئی ہی متولی ہیت اللہ ہوا جوراتی فرقہ پر بمصداق آیت بالا دلالت کرے۔ سواب طریق اسلام دین کا حق سجھنا حسب معروضہ بالا آسان ہوگیا۔ کیونکہ برخلاف اربحہ انکہ واجماع مونین فیر والقرون کے جودین میں ایجاو ہے۔ خلاف ہے اور بحدہ محدثین ومفسرین وجمہدین وفقہا دغیرہ و فیز الل سیر وتو ارتی ۔ مل ایجاو ہے۔ خلاف ہے اور بحدہ محدثین ومفسرین وجمہدین وفقہا دغیرہ و فیز الل سیر وتو ارتی ۔ مرد ود اور جبکہ سابق ایجاد طریق خلاف اسلام قائل قبول نہ ہوئے تو اس زمانہ برتر میں جوکوئی مخص مرد ود اور جبکہ سابق ایجاد طریق خلاف اسلام قائل قبول نہ ہوئے تو اس زمانہ برتر میں جوکوئی مخص مرد ود اور جدید میں رائے زئی کرے اور جدید طریق ایجاد کرے تو وہ البتہ وسوسہ شیطانی ہے اور فی نہ کورہ بالاکا مکر ہے۔ پس جو مخص اپنے آپ کوشل عیدی یا مثل نبی یا امام مہدی قرار دے تو اول

ان آیات متذکره بالاکا مصداق بوکردوی کرے تو کچھ قابل خیال بھی برورنہ جسم شیطان نعین شل مسلیمہ کذاب محداثی دریات کے بے فداوند کریم ایسے گمراه لوگوں کی بواسے بچائے اورا پی مسلیمہ کذاب محداثی دریات کے بے خداوند کریم ایسے گمراه لوگوں کی بواست دکھائے۔ کیوں صاحبو! اب پھے بھی بیں آیا یا نہیں یا وہی مرغی کی ایک ٹانگ ۔ بقول تا دان:

کوئے جانان سے خاک لائیں گے اپنا کعب جدا بنائیں گے یارو!خداہے ڈرواوراس آیت کے مصداتی شہو۔

قولرتحالی: ''أن الندین فرقو اوینهم و کانو شیعاً لست منهم فی شی و انما امرهم الی الله ثم ینبتهم بما کانو یفعلون (انعام: ۱۰۹) ' ﴿ جَنْهُول نَهُ رَالِیَقُ نَكَ لِسُ اور مُو كَعَفْر قَ يَحْدُوان سے مَحْدُکام مُنْس دان کا کام الله کے والے ہے۔ یودی جاوے گاان کوجیرا کرتے تھے۔ ﴾

پتانچه صدی می بی آیا ہے: "عن عائشة ومن احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهورد "(بغاری قاص ایس) می حضرت عائشة ومن احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهورد "(بغاری قاص ایس) می دین مارے دین اور شریعت میں جواس میں فرمایا جو محض نی بات کا اس کا تکا لیے والا مردود ہے۔ یعنی دین میں وہ نی چیز تکا لے جس کی شرع میں کی حاصل نیس نکی نہ جی سووہ نہایت گرائی ہوادای کانام بدعت ہے۔

دین میں چار چیزی اصل ہیں۔ ایک تو قرآن۔ دوسرے مدیث۔ تیسرے اجماع اور انفاق اس۔ چوسے قیاس شرع جس کی بحث اصول فقہ میں ہے۔ پس جو بات ان چاروں اصول فقہ میں ہے۔ پس جو بات ان چاروں اصول میں نہیں وہی بدعت ہے۔ جنتی بدعتیں لوگوں نے خلاف شرع تکالیں۔ اس مدیث سے سب رد ہو گئیں۔ تفصیل کی پچھ حاجت نہیں۔ پس تو بہ کرتا اور راہ راست حقد میں افقیار کرنا امر ضروری ہول گئیں۔ ورنداییوں کا ٹھکا تا وہی جہنم ہے۔ بھائیو میں بیجہ بعدردی بقول شیخ سعدی نے

ی آدم اعساے یکدیگر اثر کہ در آفریش زیک جوہر اثد

عرض كرتا مول قوله تعالى: "ولسكن رسول الله وخسات السنبيين (احسزاب: ٤٠) "آيا م توجب آنخضرت الله خاتم الانبياء موسئة في المثل ني كى

امید کیونگر۔جبکہ اصل نبوت کا بی خاتمہ ہو چکا تو مثل نی کس غرض اور کس ڈربے سے برآمہ ہوا ہے۔ کیا خاتم نی سے کام انجام نہیں ہوا جوالیا دعویٰ ہے کوئی ثبوت قرآنی ہے یا کوئی ان کی گھڑی ہوئی کہانی ہے۔ قرآن میں تو کہیں اس کا پینہ ونشان نہیں۔

عنوان جہارم

اور جن کواللہ تعالی نے پیند کیا کہ سلسلہ اسلام دینی ان سے معظم ہوجائے۔ان کی خر قرآن میں صاف دے دی۔

قول التعالى: "وعد الله الذين آمنو منكم وعملو الصلحت ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم و ليبدلنهم من بعد خوفهم امناً يعبدونني لا يشركون بي شيئاً ومن كفر بعد ذالك فاولتك هم الفاسقون (نور:٥٥) "يعي وعده كياالله في التحال لوكول عبد وثم ش ساكان لا عادرا على التحال كالران كو شن كا خليف اورا على المان كالران كو شن كا خليف اورا على المان كالران كو يجان ركما عادر بين كوجوان كي الحريمات دما عادر بين كوجوان كي لئي ومده كما عبد والمان كي لئي المان كو يجان ركما عبد المان كي لئي المان كو يجان كردكما عبد المان كو يتمان كون كو يتمان كو

خوب جماوے گا اوران کو بعداس کے کہ اندیشہ وخوف رہا کرتا تھا۔ امن دے گا کہ وہ پھر میری عبادت ہی کیا کریں گے اور کی کو ذرہ برابر عبادت ہیں میرا شریک نہ کریں گے اور جو لوگ بعداس فعت کے فران فعت کریں اور تافیکری کریں۔ وہی ہیں اصلی فاسق طاعت سے لکلے ہوئے۔ اس آیت کا حاصل ہیں ہوا کہ جو کلام اللہ کو تیجھتے ہیں وہ تیجھتے ہیں۔ پھر کی ٹیبل بیجھتے وہ ترجمہ سے مطابق کر کے بچھیں آج کل بینکٹر وال ترجی کے کلام اللہ طبتے ہیں۔ پھر کی ٹیبل اس سنے۔ ہیں مطابق کر کے بچھیں آج کل بینکٹر وال ترجی کے کلام اللہ طبتے ہیں۔ پھر کی ٹیبل ابیان کے دھوکہ اور سم مطابق کر کے بہت صاف کر کے لکھا ہے کہ آپ صاحب اس نیم ملال خلال ایمان کے دھوکہ اور سمجھانے میں ندا جا کیں۔ خود بھی بخور بچھتا جا ہے۔ یہ وعدہ ہرک سے ٹیبل ۔ اس ذمانہ کے پھیلے موشین کو آب لفظ کے ذکر کرنے سے اس دعدہ سے علیمدہ سے وعدہ ہے کہ تمہارے ذمانہ کے پھیلے موشین کو آب لفظ کے ذکر کرنے سے اس وعدہ سے علیمدہ کردیا ہے۔ پس جب اللہ تعالی نے جودین چھانٹ رکھا تھا اور پھوکر رکھا تھا اس کو اس برخوب جمادی دیا جو آئ تک برابر چلا جا تا ہے۔ اب کو گی خص نی یا مثل نی بن کرخلاف ان کے ایک جدی راہ دیا جو تی تھا تا ہے۔ اب کو گی خص نی یا مثل نی بن کرخلاف ان کے ایک جدی راہ دیا جو آئ تک برابر چلا جا تا ہے۔ اب کو گی خوص نی یا مثل نی بن کرخلاف ان کے ایک جدی راہ دیا جو آئ تک برابر چلا جا تا ہے۔ اب کو گی خوص نی یا مثل نی بن کرخلاف ان کے ایک جدی راہ دیا جو آئ تک برابر چلا جا تا ہے۔ اب کو گی خوص نی یا مثل نی بین کرخلاف ان کے ایک جدی راہ دیا جو آئ تھی کہ کو کہ وہ مردود ہے یا نہیں۔ کو تکھر وہ اس آجت کا منگر ہے۔ گویا اس کے زدیک انجی

تک دہ دین ہی نہیں جمایا گیا۔ بیکی عاقل کی سمجھ بیں آسکتا ہے۔ ہر گرنہیں ۔طفل کمتب بھی سمجھ جائے گا کہ بیخض برہم زن دین۔ مردوداور کذاب ناشکرااور طاعت سے لکلا ہوا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے موشین سے دین اسلام کی پیٹنگی کا دعدہ کیا اور یہ کمیں نہیں فرمایا کہ نبی یاشل نبی یا موجود ہے اس برگزیدہ اور پہندیدہ دین کو جماوے گا۔اے صاحبوذ را بغور کلام البی کوسوچہ مجھو اور اس آبت کے مصداق نہ ہو:

" ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون (يونس:١٠٠) " ﴿ وَوَوْ الرَّابِ الْمُونِينِ مُعَدِّدٍ ﴾ كُنْدُكَ اللهِ عِلْمَانِ يَرِينُونِينَ مُحَدِّدٍ ﴾

اور سنئے کہ بعد نزول سورہ نصر جس کی شرح وتر جمہ کی ضرورت نہیں طفل مکتب بھی جانتے ہیں کہ بیآ یت نازل ہوئی جس سے ہر قعت اور ہرامر کا خاتمہ ہوگیا:

''اليوم يتس الذين كفروا من دينكم فلا تخشو هم واخشون اليوم الكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام ديناً (مائده: ٣) '' ﴿ آج اليس بوك كافرتهاد عدين على ندوروان عاورورو بحص آج كال كرديا مي في واسط تهادين - ﴾

اب مقام فور ہے کہ اس کے مخاطب رسول اللہ و مقام صحابہ و مونین ہیں۔ گر رسول اللہ و مقام صحابہ و مونین ہیں۔ گر رسول اللہ و برائے چندے کیونکہ آپ کی اب ضرورت نہیں رہی وصال قرب کی خبراس سے سابق دے دی گئی تو اصل مخاطب صحابہ و مونین ہی ہیں اور کیا صاف فر مایا کہ اب وہ رسول اللہ و دنیا میں شدر ہیں گئے۔ گر وہ دین جوتم نے افتیار کیا ہے۔ اس سے سب کفار مایوں ہوگئے۔ اب تم ان سے مت ڈروصرف جھے ہے ڈرتا کا لل کر دیا تمہارے لئے دین تمہار ااور اپنی فعتیں بوری کر دیں۔ یعنی قبل اس کے لیست خلفهم میں جس کا ذکر ہوچکا ہے کہ ہم تم میں سے بعض کو زمین کا خلیفہ کریں گئے اور اس پسندیدہ دین اسلام کوجس کی خبر تھم آخر میں ہے کہ جوتم ارب لئے چھانٹ رکھا ہے قائم کر دیں گے۔

چنانچہابیاہی ہوااور واقع بھی اس بات کی پوری شہادت دیتا ہے۔ تو پچھان کے زمانہ میں ایجاد بھی ہوا۔ وہ سب پسندیدہ حق اور حسب فرمودہ خداوند تعالیٰ ہے اور یہی لوگ اصلی اولی الامر ہیں۔ان کی پیروی خداور سول کی پیروی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:

قولة عالى: "والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين

اتبعو هم باحسان رضی الله عنهم و رضو عنه (توبه:۱۰۰) وسابقین جواولین ومهاجرین وانسارے بین اور جن لوگول نے سابقین پیروی کی ومتابعت کی نیک سے کے لیخی ایمان اور طاعت سے فدا ان سے راضی ہوا اور وہ لوگ فدا سے راضی ہوئے گھرآ گان کے لئے ''و اعدام جنت تجری ……النج ''فر مایا یعنی وعدہ چنت جس میں نہریں بہتی ہیں۔ ابدا آآباد کا فر مایا۔ اس وجہ سے رسول مقبول الله نی فیر القرون قرنی فر ما دیا کہ ذمانہ قریب رسول الله الله کی کے وہی لوگ بیں۔ ان پر انفاق ہے آئیس کے وقت اسلام دین بسیط وکامل ہوگیا۔ اسلام دین اربحا اثمر بیروی محابہ ہے اور بیروی محابہ بیروی محابہ ہیروی رسول الله تعالی کی ہے۔

پس جوان کے خلاف نیاطریق ہے۔ وہ مردود ہے کہ خلاف قرآن وحدیث ہے اور جب کہ ازروے اسلام ہے بات سے ہے کہ واقعی مخالف کلام اللہ نہ کی محدث کا قول معتبر ہے نہ کی مغسر کا بلکہ خود حدیث خالف کلام اللہ ہوتو موضوع بھی جاوے گی گر شخالف وتو افتی کا سمجھنا ایسے مغسر کا بلکہ خود حدیث خالف کلام اللہ ہوتو موضوع بھی جاوے گی گر شخالف وتو افتی کا سمجھنا ایسے لوگوں کا کا منہیں۔ اس کے لئے بقول مولا نامحہ قاسم صاحب مرحوم ومغفور تین علموں کی ضرورت ہے۔ ایک تو علم بقینی معنی قرآن دوسر علم بقینی معنی قول مخالف تیسر علم بقینی اختلاف جس کو بی ہے۔ ایک تو علم بقینی اختلاف جس کو بی منصب خداعطا کرے اس کے بوئے فعیب ہیں اس کے مصداق وہ بی لوگ ہیں۔ جن سے آئ سکے اسلام دین قائم ہے اور آئندہ قائم رہے گا اور یوں جائل نیم ملاں اس بات میں نا تک اڑا نے کیا سوان کا بید خل ہے بجا ایسا ہی موگا۔ جیسا کہ می طبیب حاذ تی یا علماء متقد میں کی بات میں نا دان یا کئی شم تھی میا نیم ملال خلل ایمان کا دخل ہے جا ہے۔

کیونکہ خالف اکابر کا بجمنا ہر کسی کا کام نہیں ادر بعد اطلاع خالفت جب اکابر کے اقوال قابل قبول نہ ہوئے موجود وغیرہ جیسے کے اقوال قابل قبول نہ ہوئے تو ہمارے تمہارے یا کسی لال گرو کے بھائی سے موجود وغیرہ جیسے کے اقوال اگر مخالف کلام اللہ یا حدیث ہول سے تو بدرجہاد کی مقبول نہ ہوں سے اسے موقع پر کیا کہتا ہے۔ اس جابل را تخیے مشہور کی تعیمت برخور فرما ہے ۔ وہ اپنی جرواسے ایسے موقع پر کیا کہتا ہے۔

کہا رانجھے نے س میری پیاری ہیر یہ علمی بحث کی بہت نیڑھی ہے کھیر

اب رہے ایرے غیرے دنیم ملال خلل ایمان علمی بحث میں مقابلہ علماء ٹا تک اڑانے لگیں تو بے جا ہے۔ ان کی حقیقت معلوم اور ان کی استعداد کی کیفیت معلوم موتو وہ ان کے پیرو مرشد لال گرو کے بھائی میں اپنے سے موجود یا مثیل نبی مونے کا ہوت جواعتر اض علماء کا ہے۔ ازروئے نص قرآنی و ہا تفاق سابقین دین اور شکیروافض خوارج تاویلات باطلہ سے احتر از کریں اورا تباع سابقین اختیار کریں۔ورنہ خاموش ہورہیں۔

مباحثظی میں ناحق پاؤل اڑا اور چوف کھائی زبان کواسینے مندمی لئے بیٹے رہے

غنی آب بستہ سے باد صبا کو ضد نہ تھی منہ کھلاگل کا تو دامن بھی ہوا پھر چاک چاک اور یہ جو کچھ در پردہ کیا ہے انہوں نے بی کیا ہوگا۔ موافق شعر نے چرخ کو کب یہ سلقہ ہے ستم گاری میں ہے کوئی اور بی اس پر دہ رنگ گاری میں تواحيماتها:

کون نہیں جان آگرو تی کے بھائی سے بی طال تی کے سربول دے ہیں۔ بقول شخصے۔
جاددوہ جو سرچ دھ کر بولے گر کہنے کوتو خاکا طال بی کا بی اوڑ ہے گام بھلات مندرجہ اشتہارگم نام کے
بدلے ادھر سے بے نقطہ طابی بی سٹس کے۔ سننے اگر پھے دم درود ہے تو مقائل آ ہے۔ نام بتا ہے
گر آپ ایسے نہیں ہیں۔ آپ اپنی لیانت کے موافق سمجھ کر اینجو کی بر آگئے اور گوز معکوں کی طرح
مند پر جو آیا بکنے گے۔ طال صاحب بہتو آپ کی بہتم کا سمجھنا ہے اور الی الٹی سمجھے بھی تھے تو
پیٹ میں رکھنا تھا اور فرض کیا ہمنم دشوار تھا تو کیا مند کی راہ اگنا تھا۔ وہ بھی ہمارے سامنے جس کے
پیٹ میں رکھنا تھا اور فرض کیا ہمنم دشوار تھا تو کیا مند کی راہ اگنا تھا۔ وہ بھی ہمارے سامنے جس کے
پیٹ میں رکھنا تھا اور فرض کیا ہمنم دشوار تھا تو کیا مند کی راہ اگنا تھا۔ وہ بھی ہمارے سامنے جس کے
پیٹ میں دوسب سابقین کو یا گر اوا دہ کہتے ہیں تو ہمیں کوستا تے ہیں کہ وہ سب سابقین کو یا گراہ اور

ہماری سننے۔اس کے جواب بیس تم کو پھھ کہتے تو تم کس کھیت کے باتھو ہوا در موافق مثل مشہور: ''کیا پدی کیا پدی کا شور ہا'' تمہاری حقیقت ہی کیا ہے جوتم کو کہ کردل کے ار مان لکلیں اور تمہارے بی<sup>د</sup> ول کوسنا کیں توان بچارول کا کیا تھسوراور پچھنہ کہتے تو موافق مصرے مشہور:

ماری جان سمی آیک کی ادا تھمری

غرض کوئی بات بجھ میں نہیں آئی تسلی ہواں مثل پر ہی کہ کھانا گورائیگاں گیا پر بلی کی حقیقت معلوم ہوگئی۔ان باتوں ہے آپ کی لیافت کھل گئی۔مردان والا اورمعر کہ جنگ میں دشنام زبان پڑمیں لاتے اوردانشوران علم پرورمناظر میں خلاف تہذیب کسی کوئمیں سناتے البتہ زنانے تیجوے ونامردی کمینے ضرب پاپوش کے بدلے گالیاں دیا کرتے ہیں اور جائل نادان کودن بے ہنر

جواب کے بدلے دشام سے کام لیا کرتے ہیں اور دور کی گیڈر بہتی عدالت کی دکھلاتے ہیں۔
اب بجراس کے کیا کہتے مرحبا آفرین ہزار آفرین ایس کاراز تو آید مردان چنیں کند دیگر
افسوس بیہ کہ خجملہ کم گشتہ ایک شاگر درشید کوراہ ہدایت کا بچھشا تب سانظر پڑا۔ خواب غفلت سے
چو بک اٹھا کہ بیکیا مثمل نبی ہے۔ جس میں بیصفت شعرا فہیں فورا ففروہ ہوکر چھا دنی سے شہر میں
جاکر دم لیا۔ کسی نامی گرامی کا مرید ہوا چند ایوم نہ گزرنے پائے سے کہ خجملہ حوادیاں نیم طال سے
موجود نے سافورا مثل کرس ( یعنی گدھ ) جومردار پر آسان سے چھپلا مار تا ہے۔ اس نے آد با بااور
اپنے بنجوں سے نکلنے نہ دیا۔

مقام افسوس ومجبورى بقول مولانا في نظائ:

نرحکیے کے ان درازل رائدہ مجمرد و قلم رانچ گرد اندہ اوربقول شخصاحب:

تربيت ناال راجون كردكان بركنبد است

غرض ناظرین اوراق حقیقت شناسال کویدراه یا بی کا طریقه واضح طور پرعرض کیا گیا ہے۔ تا کہ بغضل عنایت ایز دی کامیاب ہول۔

اب ہم اس اشتہار کی جو کسی کم نام نے بحوالہ المشتمر خاو مان سے موعود بلا تاریخ وسنہ مطبی ما دق المطابع میر ٹھ میں چھپوا کرشائع کیا ہے۔ اس کے جواب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں گراول یہ عرض ہے کہ ناظرین صاحب نے اشتہار ضرور بلاحظہ کیا ہوگا۔ کیسے کیسے الفاظ نا ملائم خلاف تہذیب کسی عالم کی شان میں کہنا ایسے لوگوں کا کام ہے جن کی نسبت بچھ کم دیش عبارت فرکور بالا میں تجریر کر بچھے ہیں۔ اگر آپ کو مناظرہ کرنا ہے تو اہل فہم کی طرح سیجے اور ان بدز باندوں کو جانے میں تحریر کر بچھے ہیں۔ اگر آپ کو مناظرہ کرنا ہے تو اہل فہم کی طرح سیجے اور ان بدز باندوں کو جانے و سیجے۔ ورز نہ ہم کو بھی کیا بچھ نہیں آتا:

لا کھوں سنا کیں سے جو کہو سے بھی بھی ایک ہر چند اہل ضبط ہیں پر بے زبان نہیں اب تو جو پچھ ہوا سوہوا آئندہ ہم عرض کئے دیتے ہیں۔ ہم نکالیں سے من اے موج ہوا بل تیرا اس کی زلفوں پر اب لازم ہیہے کہ مشتہران اشتہار کی قلعی کھولئے۔ ناظرین اورا ت دل لگا کرنیں۔ یعنی اس اشتہار خلاف تہذیب میں جو کھے ہے وہ تو ہے اس میں غلطیاں بھی بہت جا بیں۔ جن کو یعد چھپ جانے کے قلم سے درست کیا ہے۔ جو اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ فلاں ملا جولڑ کے پڑھاتے ہیں۔ ان کے قلم سے درست ہوا ہے۔ تاہم غلطیاں موجود ہیں شاید بہ بھی بانی مبانی ۔ در پردہ فساد عقائد ہیں محران کی ذات شان سے بید بید ہے کہ فلاہر کچھاور باطن کی ذات شان سے بید بید ہے کہ فلاہر کچھاور باطن کی خواب کچھاز ماندرسول الفاق میں بھی منافق رہتے تھے۔ غرض کوئی شخص کیوں نہ ہوہم کو اس کے جواب دینے سے غرض ہے۔ محرضروری امر کا اثبات جودارو مداراصول ایجاد طریق کا دعوی ہے۔ کی سے نہ خود فاد مان سے سے جوادور وی سام سے مندرجہ اشتہار سے بارہ مان کی جواب ہوئے کہ خرض فو بت یہاں تک ہوئی کہ بید بعد ماریا قت تا ہم مقابلہ کی نہ لا سکے اورا لیے برحواس ہوئے کہ مدانی ذریات کے بیجاوہ جا بعد بعد ماریا قت تا ہم مقابلہ کی نہ لا سکے اورا لیے برحواس ہوئے کہ مدانی ذریات سے جواوہ جا بحد عدم ابنا قبر سے مقابلہ کی فیدا سے دوارہ موادی مناظر کے اشتہار ہیں جو چاہادھر بھی خواہ از اور فیرہ نے بردیا ہیں جو چاہادھر کے مناظر کے اشتہار ہیں جو خلا ہی خرد استہار ہیں جو خاہد در ایور سے کی خرد استہار ہیں جو خاہد در ایور کے میں بازاروغیرہ نے بردیا شتہار دیکر سب کو اطلاع وے دی وہ جی نظر سے گزرا۔

پہلے ہم مرذا کے چندفقرے جوانبول نے اپنی نبوت کے اثبات وعقا کد کی نسبت تحریر کئے ہیں۔ دیل میں درج کرتے ہیں:

مرزا قادیائی نے براین احمدیدی تھنیف کے وقت قرآن کریم کے الہامی ہونے کے اثبات پراکتفائین کیا۔ بلک الہام کومرادف وی قرارد کے کرایت آپ کو الہام کی ان متعدوصورتوں کے ساتھ مورد وی ہونا قرار دیا ہے اور آیات قرآنی کو اپنی نبیت منسوب کیا ہے۔ منجملہ ان کے بعض آیات بطور نمونہ از خروارے ناظرین کے لئے ذکر کرتے ہیں۔ گرفیل اس کے ہم ان جملہ ہفوات قادیانی کا جواب دیں جو انہوں نے الہام کی حقیقت کے متعلق تکھا ہے ہم اولا عارف شعرائی کی میزان کبری سے کشف والہام کی صدافت اور من جانب اللہ یا من جانب شیاطین ہونے معیار پریش کریں۔

کیونکداللہ تعالیٰ کائی ارشاد کے مطابق کہ: 'ان الشیاطین لیوحون الی اولیاء هم (انعام:۱۲۱)''یعی شیطان بالضرورائے دوستوں کو القاوا یحاکرتے ہیں لازم ہوا کدالہام شیطانی اوردی ربانی کی تفریق کے لئے کوئی میزان معین ہونے

پس اس میزان کے متعلق عارف شعرانی کتاب میزان کبری کے ص ۱ میں لکھتے ہیں

کہ غیر معصوم کا کشف سوائے حضرت ابو بکر صدیق مجمی قطعی نہیں ہوتا کیونکہ صاحب کشف کے کشف میں تعلیم سامیں ابلیس کا دھل بھی ہوجا تا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو بیقوت دی ہے۔ جیسے امام غزالی وغیرہ نے کہا کہ بھی صاحب کشف کی رو پروان مقامات کی صورت کھڑی کرویتا ہے جس سے وہ علوم اخذ کرتا ہے۔ آسان ہویاعرش یا کرسی یا قلم یا لوڑ۔

پی بھی کشف والوں کواس سے گمان ہوجا تا ہے کہ وہ علم اللہ کی طرف سے ہاوراس
وجہ سے اس کواخذ کر لیتا ہے اور خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ چنا نچہ بایں
وجہ اہل کشف پر واجب کیا گیا ہے کہ وہ اپنے کشفی علم کوقبل از عمل کتاب وسنت کے سامنے مطابق
کرے۔ اگر موافق کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اللہ کے ہوتو عمل کے قائل ہے۔ ورنہ اس بھل
کرنا حرام ہے لیس بیا مرضروری ہے کہ کشف سیحے مجمعی شریعت منقولہ سے با برنہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ
شریعت کے موافق ہوتا ہے۔ جیسے کہ علماء امت کے زود یک معبود ہے۔

حضرت صديق كشف كراكى كا كشف قطى أيس بنانج الل كم وزن بكر براطف و المام ربانى مجردالف على جواداول كم و باطن باعلوم شرعيه ظاهر نظر علماء از صوفيه بلند آمده وموافق معارف باطن باعلوم شرعيه ظاهر تمام وكمال بحديكه درحقير وفقير مجال مخالفت نماند در مقام صديقيت است كه بالا تر مقام ولايت است چون مقام صديقيت مقام نبوت است علم وميكه بر نبى عليه الصلوة والسلام هر طريق وحى آمده است صديق مخالف راچه مجال باشدو درمادون مقام صديقيت هر مقامي كه باشد نحوي از سكر متحقق است. صحو تام در مقام صديقيت است وبس وفرق اين دو علوم آنست كه دروحي قطع است ودر الهام ظن زيراكه وحي بتوسط ملك است وملائكه معصوم انداحتمال خطا درايشان نيست والهام براجاعة لل ونفس نحوى از تعلق متحقق است ونفس هر چند به تزكيه مطمئنه گشته است امآن

هر چندک مطمئنه گردد هر گززصفات خودنه گردد پس خطارادران موطن مجال پیدا شد-

پی امام شعرائی کے قول سے ظاہر ہے کہ غیر معصوم کا کشف اور الہا م بھی قطع اور یقین کا افادہ نہیں دے سکتا اور نہ کامل روشی حاصل کرسکتا ہے۔ جب تک کہ شریعت منقولہ کے معیار سے اس کا کھر اکھوٹا معلوم نہ ہواور میزان کتاب وسنت کے کسی پلہ پر نہ رکھا جائے بیضر وری امر ہے کہ صحیح کشف وجیح الہا م بھی شریعت کے خالف نہیں ہوسکتا اور امام ربانی حضرت بحد دالف ٹائی کے قول سے مرت کے ظاہر ہے کہ علماء شریعت کا پلہ صوفیہ کے پلہ سے بمیشہ غالب رہا اور ان کی نظر صوفیہ کی نظر سے بمیشہ باندر ہی ہے۔

مجرالي تحقيق كساته فرمايا مواان كاكول كرشر بعت سے باہر موسكما ہے اور يمي ائمه در حقیقت علم احوال اورعلم اقوال ہر دور میں رسول اللہ کے وارث تھے اور بعض بناو ٹی صوفیوں نے جو کہا ہے کہ حضرات مجتمدین فقاعلم قال کے وارث ہیں سویہ قول اسی صوفی کا ہے جو ان ائمہ غدا ہب کے احوال سے جامل ہے۔جو کہ زیٹن کے اوتا داور دین کے قواعداور بنیا دہیں اور جس کا ول الله تعالیٰ نے روش کیا ہے۔ وہ پالیتا ہے مجتهدین اور ان کے تابعین کے نداہب سب کے سب رسول الشفاقية تك بسند ظاهراور متصل بهي ضرور فينجته بين اور نيز بطريق سلسله روحاني اور قلبي بھي سينجنے ہيں۔

اورای میزان کے ص ۲۵ میں امام شعرافی خودا پنا مکاشفہ بیان کرتے ہیں کہ جب الله تعالى نے مجھ رعين الشريعت كى آگابى كا اكرام فرمايا تو يلى نے ويكھا كەكل ند جب ان ائمہ بی سے عین الشریعت کے ساتھ پوستہ ہیں اور میں نے چاروں نم بیول کی نہریں جاری دیکھیں ادریہ بھی دیکھا کہ وہ تمام ندہب جو پرانے ادر پوسیدہ ہوگئے ہیں پھر بن گئے ہیں ادر سب سے لبی نہرا مام ابوحنیفہ کے ندہب کی دیکھی اوراس سے چھوٹی نہرامام ما لک کی اوراس ہے چھوٹی امام شافعتی کی اور اس سے چھوٹی امام احمد شبل کی اور سب سے چھوٹی امام داؤردی جو

يانچويں قرن ميں ختم ہو كيا۔

پس اس کی تاویل میں نے بیری کہ طول نہر سے مرادان کے فداہب برعمل کی طولانی ہے جوایام طویل تک ہوگا اور قصر سے مراد قصر عل ہے جوایک زمانہ قلیل تک رہے گا۔ پس جس طرح امام ابوحنیفی کا فدہب با عتبار تدوین کے سب سے اول ہے۔ ای طرح با عتبار انقراض کے سب سے اخیر ہے ادر یمی قول جملہ الل کشف کا ہے۔ اُنٹی اور امام شعرافی کے اس قول کی تقدیق كه آخر ندبب امام ابوحنيفه كاموكا-

حصرت امام ربانی مجدد الف ٹائی کے قول سے بھی ہوتی ہے جو مکتوب ۲۸۲ جلد اول میں تحریر فرماتے ہیں کہ نیز معلوم شد کہ کمالات ولایت راموافقت بہ فقہہ شافعی است وکمالات نبوت رامناسبت بفقة حفى \_أگر فرضا دراين امت پيغيبر \_مبعوث مى شدموافق فقه حفى عمل مى كرد د دری وقت حقیقت بخن حضرت خواجه محمد پارسا قدس سره معلوم شد که در فصول ستیفقل کروه اند که حضرت عيسى عليه السلام بعداز نزول بمذاهب امام ابيطنيفة لنحوا بدكر دغرض استمام معروضه بالاكي تشریح مفصل صفحہ ۷۵ میں بہت کچھ ہے۔ بعجہ طول اس پر اکتفا کیا گیا کہ ناظرین کو اب بخو بی

یقین ہوگیا ہوگا کہ جس قدر طرایق خلاف ائمہ جمہدین مندرجہ بالا کے ایجاد ہوئے ہیں۔سب مردود ہیں۔ کیونکہ ان کی پیروی ازروئے نص واجماع فابت ہاب قادیانی اوران کے چیلوں کو لازم ہے کہ ازروئے نص واجماع اپنے طرایق کے ایجاد کا جبوت دیں اور نیزاپی لازم ہے کہ ازروئے نص واجماع اپنے طرایق کے ایجاد کا جبوت دیں اور نیزاپی وی اور الہام وغیرہ کا کوئی جبوت ہوتو پیش کریں۔ جوحسب معیار فدکورہ کتاب اللہ اورسنت رسول اللہ تعلق کے خلاف نہ ہوور نہ خواہ تو اہ کوقلم نہ گھسائیں بلکہ ازروئے انصاف ایمان لائیں۔ کیونکہ اثبات معردضہ بالا قادیانی کے الہام ووق کے بنیادی اکھر کئی اور حسب شرط بالا وہ مصوم نہیں وو یم ان کے جملہ اوہا مباطلہ خلاف کتاب وسنت رسول اللہ جیں۔غرض جب ان کے الہام وی خلاف کتاب اللہ وسنت رسول اللہ ہوئی تو جس قدر آیات قرآئی اپنی نسبت منسوب کی ہیں۔ محض غلط وباطل فابت ہیں۔ بلکہ صداق اس آیت کے ہیں:

آیت 'وکذالك جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس والبن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا (انعام:۱۱۲) ' ﴿ اورای طرح رکے بی ہم فر بنی کے دیم شیطان آدی اور جن سکھاتے بیں ایک دومرے وہم با تیں فریب کی ۔ پس اس سے تابت ہوا اورواضح ہوگیا کہ بیالہام القادّ ہوتی وغیرہ جو ظاف اسلام بیں شیطانی بیں ۔ ﴾ چنانجہ مشت موند تروارے بعض آیت مجملہ آیات جومرزا قادیانی نے اپنی جانب

چنا چینا چینا می مست موند فروار سے مسلم ایت جمله آیات ہو مررا آفادیاں سے آپی جانب منسوب کی ہیں۔درج ذیل ہیں:

قول آیت اول: "هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره (الفتع :۸۲) "الله وه دات م کرجس نے بھیجا ہے اپنے رسول (تاویانی) کوہرایت ودین حق کے ساتھ تاکہ غالب کرے اس کو۔ (ازالہ او بام س۱۷۵ م ترائن جس سرسس ۲۸ م

اقول: قادمانی کے اس دعوے میں چند خیال ہیں۔

خيال اول

اگرقادیانی کابی خیال ہے کہ مجملہ آیات قرآنی کے فلاں فلاں آیت کا میں ہی صرف مصداق ہوں کیونکہ بذر بعددی یا الہام اس کی اطلاع ہے مشرف ہوا ہوں۔

خيال دوم

اگر خیال قادیانی کی بیمراد ہے کہ بیآ بیتی بطوروی والہام مجھ براتری ہیں۔

یال سوم اگرچه بیآنیتن محدرسول الشکالی پراتری بین مگراس کا مصداق میں ہوں۔

خيال چهارم

جواب خيال اول

قی الجمله اس قدر کہنا کہ میں ان آیات کا مصداق ہوں کس قدر وقعت رکھتا ہوگر باتی ماندہ قرآن کا کس کو مصداق تھہرایا۔ بلکہ تہمارے خیال سے بڑھ کرتو اوروں کا خیال ہے کہ تمام قرآن کے ہم مصداق ہیں۔ ہمارے ہی لئے یہ ہدایت قرآن معرفت رسول الشہائی کی منزل من اللہ ہوئی ہے۔ گراس مصداقیت کو مستقل اصل مجھتا محض ناوانی ہے اور کوئی محض مشل رسول اپنے آپ کو قرار دیوے اور وی والہام خلاف شرع اپنی نسبت اطلاع کرے۔ تو ازروئے قرآن محض غلط ہے جس کی تردید سابق گزری اور آئندہ اور بالتفصیل نظرے گزرے گ

اس کا بھی عنقریب ظہور ہوگا کیونکہ جب مثل عینی ہوئے تو ازروئے تو اعد فریق مقر تثیث درجہ خدائی ہونا ضردری اور لازم ہے عاقل خود بجھ جاویں اظہار کی ضردرت نہیں ادر اصل اولوالا مرہونا تو در کنار مجاز آ ہوئے کو بھی ہڑی لیافت درکارہ اوراس درجہ پر بھی یہ قیدلگا دی ممٹی کیونکہ انسان مرکب خطاولسیان سے ہیں کہیں قدم کم دبیش ندہوجائے۔

يول فرماديا: "فسان تسنسان عقد في شي و فردوه الى الله و الرسول (السنساه: ٥٠) " ﴿ يُعِرَا كُر مِنْ عُرُ رِدُوكَى جَيْرِ عِن الواس كَا الرسول كَا الر

یقین رکھتے ہو۔ کا اللہ پر اور پچھلے دن پر بیخوب ہے اور بہتر تحقیق کرتا ہے مگر قادیانی اس کے برخلاف ہے۔ کو بظاہر اسلافی لباس رکھتے ہیں اور اسلامیت کا دم بھرتے ہیں۔ گرقر آن وحد ہے واجماع کے بھس ہیں اور جہوری انفاق سے علیحدہ اپنے خودرائی ظاہر کی اور قرآن وحد ہے ہیں تاویل کچھ بھی بیان کر کے مثل نبی بن بیٹے اور پھارہ سادہ لوحوں کوسید می راہ تجین کی دکھا دی۔ علاوہ اس کے فرمودہ جناب مولا تا مولوی محد قاسم صاحب مرحوم ومنفور کراس میں پھے فرک نہیں کہ اس کلام اللہ کا کوئی کلمہ خلاف واقع نہیں گراس میں بھی کچھ فرک نہیں کہ اس کلام اللہ کا کوئی کلمہ خلاف واقع نہیں گراس میں بھی کچھ فرک نہیں کہ اس کبری کلید کے لئے کوئی صغواج تئے ہو سیار عقل دریا فت کر لیتا۔

ہم ہے ہم ہے ہم ان یا ایسے ہم ملان تم قادیا ہوں کیا حوصلہ وہ ان کے ہوئے کرو کے بھائی قادیائی کا بھی کام نہیں ۔ یعنی بوسلہ عقل یوں نہیں کہد سکتے کہ ہذا حقیقت واقع اور کہیں تو تاوقتیکہ کلام اللہ کے معنی متبادر مطابقی کے مطابق ہے تو بھر دچھ ورنہ کالائے زبون ہریش فاوند۔ مگر بیبیا در ہے کہ معنی مطابقی سے زیاوہ لینے کی اجازت نہیں ۔ ہاں کوئی اور دلیل عقلی یافقی سے ایسی طابت ہوجائے جو معنی مطابقی کے مخالف نہیں تو بھر مضا اکھ نہیں ۔ غرض جانے زید سے زید کا فقط خابت ہوجائے جو معنی مطابقی کے مخالف نہیں تو بھر مضا اکھ نہیں و موافق واختلاف آیت کا آتا ثابت ہوگا۔ سوار ہونے یا بیادہ آنے سے سروکار نہیں رہا۔ مخالف وموافق واختلاف آیت کا سمجھنا ہر کسی کا کام نہیں ۔ جس کی بحث ہم اور کر جکے جی مرر بیان کی ضرورت نہیں بیان ہی صاحبان کا حصد تفاجن کو عوان نہ کورہ بالا میں ہم ثابت کر بچکے ہیں ۔ ہاں ان کے مطبع ہو کر بیان کر تا جو مخالف نہ ہو مضا نہ نہیں ۔ گرفا دیا نی مخالف کیا ۔ بلکہ خوون بحیلہ مستقل ایک مثیل نبی بن بیٹھے جو جمہوری یعنی سب کے برخلاف ہے۔

جواب خيال دوم

اگریہ مان لیا جائے کہ قادیانی پریہ آیٹیں اب اتری ہیں تو ظاہرا نکار آیات بینات قرآنی ٹابت ہونات میں تو فاہرا نکار آیات بینات قرآنی ٹابت ہوتا ہے۔ جو صرح کفر ہے اور نیز قادیانی کا سرقہ پایا جاتا ہے۔ بلکہ ان کا خدا بھی خود مرتکب اس سرقہ کا ثابت ہوتا ہے۔ کیا اس معنی کے اور الفاظ یاد نہ تھے۔ جو کتاب رسول النظیائی سے سرقہ کرنا پڑا اور ملزم مسروقہ الفاظ وعبارت فرقان مجید کے ٹابت ہوئے کیا کوئی اور زبان نہیں آتی تھی۔ تم پر تو زبان پنجاب میں ضرور ہی اتار ناتھا کہ پھر قرین قیاس بھی ہوتا کیونکہ سابق انبیاء کھی این ملک اور ای تو مکی زبان میں مشرف بدار شادات ہوئے ہیں۔

جيرا كرَّآن مجيدين م- "وما ارسلناً من رسول الابلسان قومه

(ابداهیم: ؛) "قادیانی کاخدااس جگه چوک کیاور ندائی قاش غلطی ند بوتی اوروجی والهام کی تشریک اوراق بالا مین مفصل تحریر به و چکی کداس تنم کی وجی والهام جوخلاف اسلام ہے۔ وسوسہ شیطانی ہے۔ قبل خیال استدلال نہیں کیونکہ جب قرآن میں لفظ خاتم انہین آچکا تو اس سے خاتمہ وقی بھی ثابت موچکا۔

ر ہاالہام بیتی وہ بھی جمت قطعی حق صدیقیت ومعصوم ہے لی کوئی محف سوائے انہیاء کے معصوم نہیں ہے اور جمت قطعی الہام بیتی کے حضرت ابو بکر صدیق ہی مصداق تھہرے۔ لی رہا اب الہام ظنی ممکن ہے جو بعض بعض بزرگان دین کو ہوایا اگر موافق شرع اسلام دین ہے مقبول ومنظور ہے، درنہ وسوسہ شیطانی ہے۔ جس کا ثبوت ازروئے نص معروضہ بالا بخو بی ثابت ہو چکا ہے۔ ضرورت کر رتح رکی نہیں اوراق سابق میں ملاحظہ فر بالیجئے۔

جواب خيال سوم

اگران آیات کے مصداق قادیانی تھے تو جناب محقیقی پران آیات کے اترنے کی کیا ضرورت تھی۔ آیت ندکورالصدر الیوم اکسلت لکم دینکم .....الن (مسانده:۳) "کی کندیب ہوتی ہے۔ جس کا ترجہ ہے ہے۔ آج کال کردیا میں نے واسطے تہارے اسلام کو دین۔ کی خیال قادیانی سے ظاہر ہے کہ بنوز اسلام دین کال تیس بلکہ ناقص ہے۔ شاید قادیانی کے زمانہ میں ملک بنجاب کا دین اب کال ہوگا۔ تو اس آیت اور نیز آید لیست خلف نهم جس کی تشریح سابق اوراق مین ملاحظہ ہے گر رمحی بول انحیاں آیت اور نیز آلکا انکار صراحنا پایا جاتا ہے۔ اب ہم کیا عرض کریں۔ وہ خود ہی بحول انحیں کے کہ واقع صریح کفر ہے اور کیوں ندہو کہ قرآن مجید اب ہم کیا عرض کریں۔ وہ خود ہی بحول انحیں کے کہ واقع صریح کفر ہے اور کیوں ندہو کہ قرآن مید کی ہرا کیک آیت۔ بشہا دت خداوندی۔ زبان عرب وز مین عرب وقوم قریش عرب پر منزل من اللہ بوگی بین اور بیٹیس فرمایا کہ مثیل نی تیرویں وچود ہویں صدی میں فلال مخص قوم بنجاب سے رفیاں بین بنجاب میں جو بیدا ہوگالاں فلاں آیت کا مصدات بے گا۔ ہاں موافق آیت "وک ناللہ خیل نبی عدو آلشیاطین الانس والجن یو حی .....الن (انعام: ۱۱۲) "

مندرجہ بالا کا مصداق ضرور ہونا ہے کہیں ہو کیونکہ شیاطین بصورت انسان اکثر ہیں۔ ان کا اغواء خرالی وین کے لئے سب جگہ چلنا ہے۔ بطمع افتخار دنیا خودتو تکمراہ ہوئے ہی رگر بے چارے سا دہ لوحوں کو بھی تمراہ کرتے اور چکہ دیتے ہیں کہ پیر تھجڑی کی کڑھائی والوں کا ساحال ہوجا تا ہے۔ یعنی سوائے ان کے سی کام کے نہیں رہتے۔ ذراغورفرائي كالله تعالی كياصاف فرماتا بولدتالی در هو الدی بعث فی الاميين رسولا منهم (الجمعه: ۲) وي بحس في الحاليان پرمون ش سايک رسول انهين مين كار كه يعن زمين عرب وقوم عرب قريش ان پرمون مين سارسول بوگا يه كبين نمين فرمايا كه ايک مثل رسول يا نمي مجي يوم پنجاب وقوم پنجاب ساكو پره يا فلال زمين مين بيدا موگا اور نيز قولد تعالی د تعل اسما انسا بشد مشلكم يوحي الي .... الخ (كهف: ۱۱) " موگا اور نيز قولد تعالی د تعل انسا انسا بشد مشلكم يوحي الي .... الخ (كهف: ۱۱) " موگا اور نيز قولد تعالی د تعل انسا انسا بشد رسول سوائي اس كيس كه مين كه اين اين مين مين اين اس كيش اس كيس مين اين اس كيس مين اين اس كي بوت يا ك به مين كه مين كه اين اس اين مين كه مين كه مين كه مين كه اين اس آيت كه يونل د ماغ مين پيدا بوا ك د ي ثبين آتي د ليذا بعن صاحبول كو بخيال اس آيت كه يونل د ماغ مين پيدا بوا ك د ي ثبين آتي د ليذا بعن صاحبول كو بخيال اس آيت كه يونل د ماغ مين پيدا بوا كه د ي شوت يا

بزمانیزول آیت بداتمام محابط وجود تھے۔ جن کی نبست آیت الیست خلف نهم "

وارد ہاور نیز خلافت پر بھی مستغیل ہوئے۔ انہول نے ندائم ندفو وقطب وغیرہ ہم نے وجوئ کیا اپنے آپ کومورد وحی فرمایا گھر آج ایبا کون بشر ہے۔ جوخلاف اسلام مورد وحی ہو۔ بلکہ بھی مثال بیشر مشلکم بھی مجاز آ ہے۔ ندھیتا کیونکہ عام بشراور انبیاء کیہم السلام بیس زیمن و آسان کا فرق ہے۔ جن کے قطمی معصوم ہونے کی شہادت قرآن سے ثابت ہو چکی اور کسی کی نبست ثابت منبیل ہوئی۔ تو فرق بشریت بھی ضرور ہے۔ رہامخوظ ومعصوم ہوتا یہ بھی انبیاء بھی کے لئے قرآن سے صادق ہے۔ جس کا جبوت ہم الشبات خلافت سے صادق ہے۔ جس کا جبوت ہم انتہاں نہیں ہوئی ہوئے ہم کا گرد کھی لے خرش یہ کہ انبیاء عظام واولیاء کرام کی حالت کو موافق آپ حالات کے مثل یا حیات وممات ونشست و برخاست کے مثل یا حیات وممات و بھی ۔ جبالت اور العلی ہے۔ چنانچ مولاناروم فرماتے ہیں۔

ہمسری با انبیاء برداشتند اولیاء راہیجو خود ینداشتند گفتہ ایں کہ ما بشر ایشاں بشر ماؤ ایشاں بستہ خواجیم وخور این عدائستند ایشان از عطے ہست فرقے درمیان بے انتہا ظالم آن قومیکہ چشمان دوختند زین تخبہائے عالمے را سوختند بر دو گو آ بوگیا خوردند وآب زان کیے سرگین شده زال مشکناب کار پا کانراقیاس از خود مگیر گرچه کیسال در نوشتن شیر و شیر و شیر والله اعلم بالصواب

جواب خيال جبارم

سیخیال بھی مثل خیال مسلمہ کذاب ہے جس نے استدعا شرکت ودوی نبوت کیا۔ جس
کا انجام سب کو معلوم ہے کیا ہوا، یعنی عہد خلافت خلید اول حضرت ابو پکڑیل وہ نہ بھٹے وفی النار ہوا
لہذا خیال شرکت جوشرک فی النہ ت کا مظہر ہے۔ معدوم جب کہ اللہ تعالی نے اختیام نبوت اور
تمام نعمتوں کا خاتمہ فرما دیا تو بہ مثل نبی کا ہوتا بھی مجملہ اس کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے یا
نہیں۔ اے قادیا فی ومعتقدان قادیا فی ذرا کان بھٹ پھٹا کر (لیعنی کان کھول کر) سفتے اور بولی
المصحادر بھی کہو گے کہ یہ بھی اس کی نعمت ہے۔ کوئلہ بغیر ہے ہی بہی نہیں پڑتی تو خاتمہ نعمت کا کیا
جواب ہوگا جس سے اٹکار آیت الکمان لکم دینکم واقعمت علیکم نعمتی (مائدہ: ۳)
کاصاف ظاہر ہے اور خدا کا یہ فرمانا اختیام نعمت کا غلط قابت ہوتا ہے۔ مثیل نبی کی ضرورت تو بعد
دفات رسول بی تھی۔ استے عرصہ بعد آ باحض بے سودجس کی کہیں کھوٹر نہیں ہے۔ بلکہ ان کی خبر
دفات رسول بی تھی۔ استے عرصہ بعد آ باحض بے سودجس کی کہیں کھوٹر نہیں ہے۔ بلکہ ان کی خبر
دبی ہے جواس کے لائق سے۔

قولرتعالی: "محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار ..... الخ (الفتح ۱۹ ) "جس کا حاصل بیہ کے جمر رسول الشعاف الله کے رسول بیں اور ان کے ساتھی اور ساتھ والے کا فروں پر سخت ہیں۔ غرض جن سے استحکام وین کا ہونا اور جاری رہنا اللہ تعالیٰ کے ارادہ میں مرکوز تھاان کی تعریف فرماوی اور بعدر سول اللہ کے حسب وعدہ آید لیست خلف نہم کے پوراظہور کرادیا اور قادیا نی کے ظہور کا کوئی نشان نہیں بیان فر مایا۔ ہاں اگر قادیا نی بیفر ماتے ہیں کہ میں بھی اس آیت کا مصداق ہوں۔ کیونک میں وقت خود موجود تھا۔

اب مرربطورآ واگول کے ملک پنجاب میں پیدا ہوا ہوں۔اس لئے کچھ پابندا سلام بھی ہوں۔ صحابہ نے جواس وقت زندہ رہ مثل نی کچھ کام انجام دیا۔ محرفطط بلکہ الثادین کو برباد کیا۔ اس لئے بہ ضرورت میں نے مثل نی ہوگر قوم پنجاب میں جنم لیا ہے۔ تاکہ تجدید دین کی مکمل ہوجائے تو شاید قوم ہود تو ضرور کچھ بجھ جاتے مگرامل اسلام تو۔ 'ان لعنت الله علیه ان کان

من الكندبين "كى مش الركرت جيها كداب بعى بجهة بي لهى جس قدرد وي قاديانى كے بين اللہ من من الديونى قاديانى كے بين الراس براطمينان شہوا موتو اور سنتے:

قول تعالى: "تبدارك الدنى نزل الفرقان على عبده ليكون للعلمين نديرا (الفرقان: ١) " (بهت بركت والامرجس في اتاراقر آن او پربنده النيئ كربو عالم والول كا ورائد والارك العني تمام قرآن باكسن الالدالي قره جناب محدرسول الله براترا تاكم جمل تخلوقات كوتا قيامت بوايت بور

اے بھائیوجب کہ بھہا دت خداد تھی ہوتی رسول التھ اللہ پرتمام قرآن کا اترنا البت ہوتی ہوتی مولیا۔ پھر تجملہ اس کے چندآ جو ل کوکئ فخض ہوتی والہام اپنی نبست ہوان کرے۔ بھلا وہ فبطی وجمون رائدہ ورگاہ اللی ہے یا نہیں اور سفئے۔ قولہ تعالیٰ: ' و کہذالك انسزلسنه حسكما عربياً (السرعد:۲۷) '' ﴿ اورائی طرح اتاراہم نے بيكلام تعم عربی زبان میں۔ کھ كيونكرسول عربی اور قوم بھی عربی تاریخ بی بھی جو جاویں اور بیکی فرمایا۔

قولتعالى: "انسا جعلف قراف عربياً لعلكم تعقلون (الرخوف؟) " ﴿ تحقيق كيابم في اس كوقر آن عربي تاكيم مجود ﴾ الله تعالى بتاكيدفر ما تا ب كرتمهارى زبان ومحاوره بس قرآن اتاراتاكيم جيسا يحفي كاحق بي مجدجاؤ

دوسری قوم سساس کی در حقیقت کوئیل کافی کے دی جن انچہ دہی بررگان دین جن کا اول ہم ذکر کر بچکے ہیں۔ اس زمانہ قریب زمانہ دسول النہ کافیائی کے دوگ ہیں جنہوں نے بہ ہزار کوشش وستی اسلام دین کوحسب منشاء خداوندی شرح وسطہ کردیا۔ برخلاف ان کے کوئی غیر ولایت کا مخفس کیسائی کیوں نہ ہوالل فہم کے نزدیک قابل اوج نیس ہے۔ زبان داناں خن نے اس بات کو خوب بچھ کے ہیں کہ فی زمانہ کے لوگ جواہے آپ کو عالم وفاضل بھتے ہیں ان بزرگان دین کی خاک یا کے برابرنیس ہیں۔

ويكھواللد تعالى مضامين آيات بالاكىكسى تقديق فرياتا ہے۔

قوله تعالى: "وما ارسلنا من رسول الابلسان ترمه ليبين (ابسراهيسم: ٤) " (ادركوني رسول بيب بيجابم في كريولي بول البية قوم كى كران كرآ كر كول يول البية قوم كى كران كرآك كول البين البيجاب كران المراق بين البيجاب كران المراق المراق المراق البيجاب كران المراق مرب بين بيجاراى طرح محدرسول التعالى براتاد الورسول بي المحال المراق مرب بين بيجاراى طرح محدرسول التعالى بي المراق مرب بين بيجاراى طرح

ہم نے اور نی بیمج کوئی قوم کے خلاف غیر نیس بیجا ۔ پس جب اصل رسول و نی کی بر کیفیت ہے تو قادیانی نی یاش نی قوم پنجاب میں مصداق وقی والہام کلام عرب کے کیوں کر ہو سکتے ہیں۔

ملک عرب میں جا کرانارنگ جمایا ہوتا تو پھے حقیقت بھی معلوم ہوجاتی۔ غرض جملہ دعویٰ قادیانی خالفت آیات ہیں جو محض کفر پر دال ہیں۔ ہاں اگر زبان ہنجاب میں دحی کا آتا بیان کرتے تو اس آبیہ کے منافی نہ ہوتا گوآیات دیگر فدکورہ بالا سے اس تیم کا دعویٰ بھی مردود ہوتا گران کے چیاجہ ل مرکب کے تو بھی آنسون جاتے ۔ لوصاحب بیاتو تمہارے دعویٰ دحی و مثیل نبی دغیرہ چیس بٹان کا جواب تھا۔

اب ہماری سنتے۔ بیآیت متدعویٰ قادیانی فرکورالصدر کے دہ معنی و مطالب لیجئے کہ پھر جائے دہ پھر جائے ہے کہ پھر جائے دہ پھر جائے دہ پھر جائے دہ نوں شدہے۔ پس مناسب ہے کہ اول ربط آیت معلوم کرے اور ماقبل و مالیدی آیت کے معنی و مطالب کو ڈبن شین کر کے بحصول مرادعیٰ آیت میں غور کرے۔ انشاء اللہ تعالی سیح معنی و مطالب پرکامیا بی ہوگی۔

سحان اللدييني بي سيح مونين جن كي خدادندعالم صاف خبرد ي كريسي تعريف فرماتا

ے۔واقع بھی جس کی پوری پوری شہادت و پتاہے کہ ان کی سعی اورکوشش سے بردایز دی اسلام ایک مدت تک سب پر غالب رہا۔ مکہ دینہ سے روم شام وغیرہ سب نتی ہوا اور قبضہ میں آگیا اور ہوز قبضہ میں ہوز قبضہ میں ہے۔غرض اسلام دین ایسا جم گیا کہ ظاہر اتمام دینوں پر غالب ہوا اورولیل تا قیامت سب پر غالب رہے گا۔نہ معلوم قاویا نی نے کس دلیل سے اس آیت کو اپنی طرف منسوب کیا اورکس چیز پر غالب ہوئے۔

ملک بنجاب یا قصبہ قادیان پر اور صرف بیکہنا کہ از روئے دلیل سب ندا ہب پر غالب ہوئے۔ محص غلط ہے۔ ہی اس ہوئے۔ محص غلط ہے۔ ہر فد ہب والا بھی کہنا ہے کہ ہاڈی ولیل سب پر غالب ہے۔ لی اس انڈوری دلیل سے کا منہیں چائے۔ دیکھورسول النعائی نے کیے کیے دائن کی کرا تھا خاہم غلبہ اسلام کر نہ ہوا انجام تھم جہاد ہوگیا۔ آپ تعلی نے اور نیز خلفاء موضون وغیرہ نے کیا فاہم غلبہ اسلام عابت کردکھایا کہ ہنوز ظاہم آاور دلیل غلبہ دونوں طرح تابت ہے۔ مرقادیانی کا نہ معلوم کس ولیل عابت کردکھایا کہ ہنوز ظاہم آاور دلیل غلبہ دونوں طرح تابت ہے۔ جسے بہت سے فرقے جواب موجود سے بیدوئی ہے کیا اپنے بیان کواپ نزد یک غالب مجھا ہے۔ جسے بہت سے فرقے جواب موجود ہیں۔ سب اپنے اپنے زام میں دلیل خود کو غالب جانے ہیں۔ جومن جمیع الوجوہ باطل ہابت ہیں۔ اللہ تعالی نے بھی ان کی نسبت 'کے ل حزب بعالدیھم فرحون (الروم: ۲۲) ''فر ادیا ہے۔ مواید یوج دعوے سے کا منہیں چاتا ہے۔ کوئکہ دعوی منگل نی ودعوی وی والها م وغیرہ قادیا نی تو سواید یوج دعوے سے کا منہیں چاتا ہے۔ کوئکہ دعوی منگل نی ودعوی وی والها م وغیرہ قادیا نی تو سالہ دیا ہے۔ اور نیز نص حدیث سے بھی باطل ہا بت ہے۔

چنانچ منجمدا حادیث کے (اقل) پر حدیث ملم میں فرکور ہے: "عن انسس قبال قبال ابو بکر بعمر بعد وفاۃ رسول الله عَلَيْ انطاق بنا الی ام ایمن نزورها کسا کا رسول الله عَلَیْ الله عَلیْ الله علم ان ما عهد الله تعالی خیر الرسول الله عَلیْ الله علم ان الوحی قد انقطع من عند الله تعالی خیر الرسول الله عَلیْ الله علی الله علی بکاء فجعلا یبکیان معها بلفظ "و حرت انس سروایت السماء بهیجتهما علی بکاء فجعلا یبکیان معها بلفظ "و حرت انس سروایت ہوائی الله علی بکاء فجعلا یبکیان معها بلفظ "و حرت کی الله کے کہا کہ ایک کے کہا کہ کی چیز نے می کورا یا ہے ہی ان اصحاب نے کہا کہ کس چیز نے تم کورا یا ہے جواب دیا ان کے پاس پینچ تو وہ رو نے لگیں ۔ پس ان اصحاب نے کہا کہ کس چیز نے تم کورا یا ہے جواب دیا نہیں ہوکہ جو چیز نزد یک الله کے ہے۔ وہ بہتر ہے نی تعلی کی میں انہوں نے جواب دیا نہیں ہوکہ جو چیز نزد یک الله کے ہی دورہ ہے۔

''وانه سیکون فی امتی کذابون ثلثون وکلهم پر عمر انه نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی (ابوداؤدج ۲ ص۱۲۷ ترمدی ع ایش عا) ' ﴿ تَقَیْنَ قریب ہے کہ میری امت میں تیمی چوٹے ہونگے ہرایک بیگان کرے گا کے بیل نی ہوں۔ حالاتک میں نبیوں کافتم کرنے والا ہوں۔ میرے بعد کوئی نی ٹیس ہے۔ ﴾

لیں حدیث ہے بھی وتی کا اتر نامنقطع ٹابت ہوا اور ۲۔۳ حدیث ہے اصل نبی یا مثل نبی لینی مصنوی وغیرہ سب کے نزد یک تر دید کائل ہوگئ اور چھوٹے وقوے داران نبوت وغیرہ کی خبر دی گئی کہ جب اصل ہی ندر ہی تو اس کی تسل وشل اور شاخ وغیرہ کہاں ہے ہوں گی۔

علاوہ ازیں ہرایک نی اپنے بعد کے نبی کی خبر دیتار ہاہے۔ چنانچے دھزت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے حضرت محصلات کی خبر دی جس کا قرآن شریف شاہد ہے۔

قوله تعالی: 'یساتی من بعدی اسمه احمد (الصف:٦)'' ﴿ فرمایا: معرت عیمیٰ نے کہ میرے بعدایک نی آوے گاجس کانام احمد ہوگا۔ ﴾

اس سے البتہ اصل ومثل عیمی کا اثبات ضرور ہوتا۔ مر چونکہ یہ برخلاف علم قرآن

وانبیاء کے تقااس لئے اسی پیشین گوئی آپ کیوں فرماتے۔ بلکہ پیپشین گوئی سی جھوٹوں کی جو اپنے آپ کو نی گمان کرے گا۔ صاف بیان فرما دی۔ چنانچ سنجملہ فرمودہ پیشین گوئی کے چند جھوٹے نی جوسابق گزر بھے ہیں۔ من جملدان کے ایک یہ جی ملک پنجاب میں برآ مدہوئے بلکہ دوایک اور بھی منجاب میں برآ مدہوئے بلکہ دوایک اور بھی منجاب بورپ وافریقہ سنے جانے ہیں۔ علاوہ ازیں اس پراور بھی پیر کم روز مایا ہے ہے۔ جو برا بین احمد یہ کے ص ا ۲۵، خزائن جی اول ص ۲۲۸ حاشید در حاشید فبر می تر مرفر مایا ہے کے بین اے قادیانی جو تو جا ہے سوکر بیشک ہم نے کئے بخش دیا۔

ناظرین ذراغورفر ما کیل ندسادہ اور اس طرح راغب ہول مفت اور بے مشت کی دولت بث ربی ہے۔ بقول بن ما تکے موتی طے نہ بھیک۔ تمام انبیاء وصدیقین وصالحین وغوث دفطب وغیرہ طلب بیشش کے متدی ہیں اور تی اسلام دین بیل ای این اسلام دین بیل این اور تی اسلام دین بیل این اور ای بیشش کے لئے تمام دنیا کے لوگ خواہش مند ہیں مسی کی کوایا صدد نیا بیل آج تک ندعطا ہوا اصل نبول کا اورد گرمعز زصاحبان کا تو بیا مال ہوا گر مشل نی تا دیا تی کو دیم میں اٹھ کئیں۔ مثل نی قادیاتی کونہ معلوم کس کارگر اوری کا بیانی ہوگئے اور تمام جہاں کی بیش وعشرت مباح کیا عبادت وغیرہ کی تکلیف افعانے سے فارغ البائی ہوگئے اور تمام جہاں کی بیش وعشرت مباح کیا مطال ہوگی۔ بیتول:

ک فرشتوں کی زاہ ایرنے بند جو گناہ کچے قواب ہے آئ

پی شراب خوری وجوام کاری وجزیم خوری دغیره کی یجوروک نوک ندری جو چاین کریں اور گویا بیش بیان نصاری کے جیسی مسیح علید السلام مسلیب پا کرتمام مخلوق کے گزاہوں کا کفارہ ہوئے اس لئے ان کوآزادی حاصل ہوگئی۔ایسے ہی گویا معتقدان مثیل عیسی قادیاتی کے گور تو عید ہوگئی۔ادر بخش دیے گئے اور جو چاییں کریں تو معتقدان کو بھی مثل نصاری آزاد ہوتا ضرور لازم ہوگئی۔اس لئے بہت سے عالی ہم جوق در جوق ان کی طریقت میں داخل ہوگئے۔

اب کیام ہے خوب کل چھرے اڑا ئیں تمام انبیاء کوتو تاکید پرتاکید عبادت مرمثیل میں میں ادادی جواصل ہی حصرت میسی علیہ السلام کو بھی نصیب ندہو کی تھی اور فتم المرسلین پرتو مزید برآن زیادہ تران کی خاص ذات پر عبادت کی قید اور زیادہ پڑھائی گئی مگر دوسرے کریں تو ثواب ہے در ندان پر فرض نہیں ہے۔ چنانچے سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے حبیب کوفر ماتا ہے۔ محر یا دجوداس اعزاز کے دہ آزادی نہ حاصل ہوئی۔

تولة حالى: "يساليها المزمل قم اليل الاقليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورقل القرآن ترتيلا .... الغ (المزمل: اتا) " (استجرمث ادن والله ورقل القرآن ترتيلا .... الغ (المزمل: اتا) " (استحرمث ادن والله والله

غرض ایسے الوالعزم انہیاء کی تو یہ کیفیت اور میاں قادیانی کی بیوسعت آزادی کا بیان جو ہرگز کسی اہل فہم کی مجھ میں نہ آوےگا۔

عقلاً وتقل كى طرح پر موكول كرقائل الوجه بكدية اليوم اكسلت لكم .....الخ (مالده: ٢) "وغيره ك كالف ب كراس آيد ي قودين محرى كاكائل موجانا ثابت ب

قادیانی کے دعووں اور آیہ اعمل ما شئت و آیه هو الذی ارسل رسوله بالهدی اسل رسوله بالهدی اسل رسوله بالهدی است الن "عدی کا غیر کمل و تاقص رہنا لکتا ہے۔ اب تو تاظرین کو یقین واضح موگیا ہوگا کہ قادیانی کے جوت وغیرہ تو اب قلابازیاں کھائے لگیس۔ اب بازی لے جاتا ذراکام رکھتا ہے۔

خالفت قرآن وحدیث وانکار نابت ہے۔ جوواقی کفر ہے۔ اب رسی دیگرآ مت تقل انسدا انا بشر مثلکم یوحی .....الغ "(صفراا ۵ براین اتحدید تذکره ۸ مارلیمن تبراس ۸ بخزائن عدم ۱۵ مرز آیڈ و ما ارسلناك الار حمة العالمین (انبیده ۱۰۷۰)" (تذکره ۱۸) میں اپنی طرف منسوب کیا ہے حالانک رصت للحالمین نی الله کا کا وصف خاص ہے۔ غرض ای طرح اور بھی آیتیں ہیں۔ ہم کو بوج طول ان کے تحریزی جواب منصل کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف وہی ایک آیت کا جواب خدکورہ پالا ان سب آیتوں بارے می عاقل کے جمجے کو کافی ہے۔ پس نیادہ طول دینا فنول ہے۔

شیطان ڈالے تواس کے مزیدا طمینان کے لئے اتی اور گزارش ہے۔ کان کا سل لکلوا کر فور سے
سنے اللہ تعالیٰ جاہجا اپنے رسول کوں یوں خطاب فرما تا ہے۔ یعنی کہیں صاف نام سے محدر رسول
التعلقہ اور کہیں 'المدیدن یتبعون المرسول النبی الامی .....النے (اعراف:۱۰۷) ''
جویوردی کرتے ہیں رسول نی ای کی .....الخ کا اور کہیں یوں فرمایا ' قبل یا ایلها الناس انی
رسول الله الیکم جمیعاً .....النے (اعراف:۸۰۱) '' کو کہد ہے اس لوگوی فرس فرستادہ اللہ کا ہول طرف تم سب کے .....الخ کا اور کہیں اس طرح فرمایا '' لا الله الا هو یحیی ویمیت
کا ہول طرف تم سب کے .....الخ کا اور کہیں اس طرح فرمایا '' لا الله الا هو یحیی ویمیت فیآمنو بالله ورسوله النبی الامی .... النے (اعراف:۸۰۱) '' کو نہیں کوئی مجبود گروئی

الله تعالی نے جاہجا صاف خاص نام اور کہیں لفٹ ای وغیرہ سے خطاب فر مایا کہ ان کے سوائے کی بیجا بی جو فلاں کے سوائے کی بیجا دی میٹیل قادیانی پہنجا بی جو فلاں صدی میں ہوگا۔ اس کی بیروی ضرور کرنا۔ بلکہ یوں فر مایا ہے۔ اگر چہ آیت کی شان نزول کسی خاص جانب کیوں نہ ہو۔ گرعام امت کے لئے نمونہ ہوایت ہے۔

قولرتعالیٰ: وان تبطع اکثر من فی الارض به ضلوك عن سبیل الله (انعام:۱۱۲) عن سبیل الله انعام:۱۱۲) عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین (انعام:۱۱۲) و اوراگراطاعت كرید و آگر گان كرید و آگر گان بردی كرید و آگر گان گران و گراک دی برگاراه ساس كی اور كرید و آگر این و آگر کا دی بردی کرید و آگر کا در بردی دار بردی دار بردی دار بردی در ترادی دار اور بردی در ترادی در تراد

صاحبوا اب توخواب ففلت سے جا كواور موشيار موجاؤ اس آيت كرمعداق كون

ہوتے ہوالی کجروی رائے مجرد سے جو تھن بے اصل ہے۔ دور بھا کواور راہ منتقم قدیم جس کا شوت ندکورہ بالاعبارت سے تم کو بخو بی واضح ہو چکا۔ اختیار کرو کیونکہ دھوکہ بازوں کی نسبت اللہ تعالیٰ بوں صاف فرما تا ہے۔

قولة تعالى: "أن الشيداطيين ليدوحون الى اوليدا قهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون (انعام: ١٦١) " ﴿ اور بينك شيطان وحى كرت يعنى والتي بين طرف الين دوستول كى كرج محرس من اوراكراطاعت كى تم في ان كى تو بينك تم شرك كرف واليه وجادك كه واليه وجادك كه الله وجادك كه الله وجادك كالتي المستحد الله وجادك كالتي المستحد الله وجادك في الله وجادك الله وحدول الله والله والل

لویارو!اب توایمان لاؤاور بھہا دت خداو ترقم کو ضرور حق البھین کا مرجبہ حاصل ہوگا کہ دعویٰ وجی والہام جس کا مشرح بیان گزرا و موسہ شیطانی ہے۔اب ایسے مخص کے پاس ہرگزنہ پھٹکنا۔ورنہ مشرک محض ہوجاؤ کے۔

آیت سے صاف ظاہر ہے کہ شیطان کی طرف ہے بھی وی ہوتی ہے۔ توجب وی کا اثبات اوپر گزر چکا تو بیضرور شیطان کی طرف سے بھی وی ہوتی ہے۔ جس کی خبر خداوند عالم نے پہلے ہی قرآن میں دے دی ہے۔ اے ناظرین ذراانصاف سے نظر کرو گے۔ تو ضرور حق ظاہر ہوجائے گا۔ اے انصاف پہند و بیرع ض ہے کہ پیچان طریقہ حقہ ہرفریق سے اور نیز دعاوی طاہر ہوجائے گا۔ اے انصاف پہند و بیرع ض ہے کہ پیچان طریقہ حقہ ہرفریق سے اور نیز دعاوی مدی کا ذب یعنی مثیل نبی ووجی والہام و غیرہ کی تردید واثبات جی بطریق اسلام قدیم کے تو اس عاجز نے فراغت پائی۔ اب نسبت ف اووعقا کدمرز اتا دیائی اوران کے پیرووں کی جو چھڑا انہا علیم السلام کے بابت ان کی تحقیقات میں تحریر ہیں۔ درج ذیل کے جاتے ہیں۔ وہ ان کے دعوے بطلان کے لیا ہوں شواہد کافی وافی ہیں اور تاظرین خو تمیز کرلیں گے کہ واقعی درست ہے۔

معجزات انبياء صلوة التعليهم

بیان قادیانی .....انبیاء کے معرات دوسم کے موتے ہیں:

ایک وہ جو محض ساوی امور ہوتے ہیں جن میں انسان کی تدبیر اور عقل کو پھود ظل نہیں ہوتا۔ جیسے شق القم ہمارے نی اللیہ کا معجزہ تھا اور خدائے تعالیٰ کی غیر محد ود قدرت نے ایک راست باز اور کامل نی کی عظمت ظاہر کرنے کے لئے دکھایا تھا۔

دوسرے عقلی معجزات ہیں جواس خارق عادت عقل کے ذریعے سے ظہور پذیر ہوتے ہیں۔جوالہام الٰبی سے ملتے ہیں۔ (ازالہ اوہام ص ۱۸۳۶زائن جسس ۲۵۳،۲۵۳)

توث

يتقصيل خلاف جهبورقادياني كهجوامورآسان برواقع مول اورونياوي انسان كونظريمي آجاوی تووه کویام بحره نی کا ہے کہ خدا تعالی کی غیر محدود قدرت نے انبیاء کی اظہار عظمت کے لئے وكهايا اورجوز برآسان يعنى موايان زمين بريايانى بريايانى كاندريا زيرزمن مووه مجر فيس وه منجزه خرق عادت عقلی ارضی ہے جو گویا ہر مخلوق انسان غیر انسان کا فرمشرک وغیرہ سب میں ظہور پذر ہوتا ہے۔ یکی وجہ سے کہ جملہ انبیاء کے جوزات کا باعث اٹکار ہے۔ قاویانی کی جدید علم وانی فے معجزہ وخرق عادت کے عجب معنی گھڑے ہیں۔ مگر تعجب بیہ ہے کہ ماوی امور میں تو خدا تعالیٰ کی غیر محدود قدرت کی طرف منسوب کرے معجزه انبیاء قرار دیا جائے اور ارضی امور کوعقلی معجزه جواس خارق عقل کے ذریعہ سے ظاہر ہوں۔خدائے تعالی کی غیر محدود قدرت سے خارج کردیا۔ گویاان کابانی کوئی اور ہوگا اور برائے نام الہام اللی سے لمتی ہے۔ کی شن جس کی کویا کچے حقیقت نہیں ہے۔ لگادی جووفعات آئندہ سے واضح موجاوے گی گربساتعب بیے کمعراح رسول اللہ سے کول ا تکارے۔جس کا بیان آ کے آتا ہے۔ وہ بھی تو ایک سادی مجزہ ہے۔شاید بعیبہ آ تھے نہ دکھائی دیئے کے اس کا اٹکار ہے۔ حالانکہ اس بناء پر بہت سے لوگوں کا معجز ہشن القمر سے بھی اٹکار ہے۔ گرای خدانعالی کی غیرمحدود قدرت نے جے چاہامعراج کواس آنکھ سے کیا بلکہ دل کی آنکھ سے بھی وکھا دیا۔ گر ہاں جواس کی ورگاہ یاک ہے مرفوع القلم ہیں ان کوالبتہ محروم رکھا۔وہ اس قابل اوربياس قابل بين مولاناروم في في فرماياب:

ہر کے رابھر کارے ساختد میل ادرا دردش اندائقن

کیونکہ جنت ودوز خ ان دونوں کے بھرت کا خیال بھی امر ضروری تھا۔ پس قاویا ٹی

کے اس پیرائیہ بیان سے صرف مجروشق القمر کا اقرار ہے۔ باتی تمام مجروات انبیاء سے انکار اور
خارت عادات عقلی البامی بیل شار جو ہر مخلوق خدا یعنی جن وانس وجیوان جانور وغیرہ کو بھی حاصل
ہے۔ شش شیر بلی چو ہا گیدڑ کما سور وغیرہ کو بھی ہوتا ہے۔ کو یا بیہ وقعت اور تعریف مجروات انبیاء کی
قادیانی کے نزویک بیان ہوئی۔ جیسے انسان نے خارق نے عادات البامی کے ذریعہ سے صد ہا
مجوبات مشل جہاز وریل وتاروغیرہ ظاہر کئے۔ جیسے جانوران دغیرہ اپنے اپنے وشمن کو بوقت شکار

فوراً معلوم کر لیتے ہیں اور بھیے سور کے سا منظراً گوشت کا اور چرکین رکھا جاوے۔ تو وہ چرکین ہی کھانے کو دوڑتا ہے۔ اس کو خارق عادت الہامی سے اطلاع ہوئی کہ تیری غذا چرکین ہے اور اسی طرف اس کا میلان ہے۔ واقعی قادیائی کی بیخو در اشیدہ تشریح بہت قابل وقعت ہے۔ شاید یہی دلیل میلان الہامی مثل انہیاء کا ہونا مراد ہے۔ تو ایسے الہام تو ہرایک میں ثابت ہوگئے۔ اگر قادیائی کو بھی اس تم کا الہام خارق عادت ہے۔ تو ہم کو بھی پچھ بحث نہیں دہ خود ہی اپنے الہام کی تعریف کے مند بھوئے۔ فرض اسی بناء پر اپنی مجر درائے سے حضرت عیسی علیہ السلام کے مجر ات کی وہ چھاڑ قربائی ہے کہ ان کو کسی کا م کا بی نہیں رکھا جودرج ذیل ہیں۔

بيبوده چقارم عزات حضرت عليلي عليه السلام از جانب قادياني

دفعہ اسس ''پس پھو تجب کی جگہ نہیں کہ حضرت سے کو عقلی طور سے ایسے طریق پر اطلاع دی گئی ہو جو ایک مٹی کا تھلونا کسی کل کے دبانے سے یا کسی پھونک مارنے سے پرندوں کی طرح پر داز کرتا ہو یا پیروں سے چاتا ہو۔ کیونکہ سے ابن مریم اپنے باپ یوسف کے ساتھ بائیس برس کی مدت تک نجاری کا کام بھی کرتے رہے۔'' (ازالہ ادہام ۳۰۳، فزائن جسم ۲۵۳) دفعہ اسس " ماسوااس کے رہیمی قرین قیاس ہے کہ سے کے ایسے اتجاز طریق عمل التر بالیمن مسمریزی طریق سے بطور ابود لعب نبطور حقیقت ظہور میں آسکیں۔''

(ازالداو بام٥٠٣، فزائن جسم ٢٥٥)

دفعہ ..... ''حضرت کے عمل الترب سے دہ مردے جوزندہ ہوئے تھے۔ لیعنی دہ قریب الموت آ دگی جو گویا نئے سرے سے زندہ ہوجاتے تھے۔ دہ بلالو قف چندمنٹ میں مرجاتے تھے ادر حضرت سے اس عمل میں کسی درجہ تک مثل رکھتے تھے ادر بیجو میں نے مسمریز می طریق کا نام عمل الترب رکھا ہے۔ یہ الہامی نام ہے۔ جو خدا تعالیٰ نے جھے پر ظاہر کیا۔''

(ازاله او بام ص ۱۱۳، ۱۳، اس بود ۲۵۸، ۲۵۹)

ئو پ

شایدید و بی الهام ہے جس کی ابھی اور تعریف بیان کی ہے۔ جس کوخود ہی خارق عادت قرار دیاہے۔افسوس کہ قادیائی نے قریب الموت کومر دہ مجھ کر بے جااعتراض کیا۔ دفعہ اسسہ (براہین احمدیتہدیجم) یہ بات نہایت صحح اور قرین قیاس ہے کہ اگر حضرت عینی علیہ السلام کے ہاتھ سے اندھوں لنگر وں کوشفا حاصل ہوئی ہے۔ تو بالیقین یہ نوٹم کی نے ای حوض سے اڑا یا ہوگا۔ (خزائن جام ۱۳۵۰) جو عبرانی میں بیت خدا کہلاتا ہے۔ (خزائن جام ۵۲۰) موعبرانی میں بیت خدا کہلاتا ہے۔ (خزائن جام ۵۲۰) اور جس کا پانی بلنے کے بعد جو کوئی کہ پہلے اس میں اثر تاکیسی بی بیاری کیوں نہ ہواس سے چنگا ہوجا تا تھا۔ '(خزائن جام ۵۲۳) اور جس پر حضرت کی اکثر جایا بھی کرتے تھے۔ (خزائن جام ۵۳۳) دور جس کی مٹی میں روح القدس کی تا شیرر کی گئی تھی۔ بہر حال بیا یک کھیل تھا اور مٹی مٹی بی رہ تی تھی جیسا سامری کا گوسالہ۔'' (ادالہ ۲۲۳، خزائن جام ۲۲۳)

دفعہ اللہ " " یا عقاد بالکل فلط اور فاسد اور شرکا نہ خیال ہے کہ سے مٹی کے پرندے بتا کراوران میں پھونک مار کرائیل کے بچ کے جانور بتاہ تتا تھا۔ " (ازالہ ۲۲۳ ہزائن جسم ۲۲۳) دفعہ کے جانور بتاہ تتا تھا۔ " (ازالہ ۲۲۳ ہزائن جسم جھوب الحقیقت دفعہ کے سب مجوب الحقیقت بین کیونکہ وہ بظاہر صورت کران سے مشابقی۔ (نزائن جاس ۵۵۵ ہفس)

" اور کونکه کی اور کونکه کا بیر معراج آسانوں پراس جم کثیف کے ساتھ ندتھا۔ (کونکه کسی بشرکا آسانوں پر جانا خلاف عادت اللہ یعنی خلاف قانون قدرت ہے۔) اور پرانا فلف بالانقاق اس بات کومحال ثابت کرتا ہے کہ کوئی انسان اپنے اس خاکی جم کے ساتھ کرہ زمہر برتک بھی پہنے سکے۔ بلکہ علم طبعی کی ٹی تحقیقات اس کو ثابت کرچکی ہیں۔ پس اس جم کا کرہ ماہتا ہیا کرہ آفا ہوت کہ پہنے تاکسی فقد رلغو خیال ہے۔ بلکہ وہ نہایت اعلی درجہ کا کشف تقااور اس قسم کے کشفوں میں مولف خودصا حب تجربہ ہے۔"

(ازالیس کے بہنچناکی قدر لغو خیال ہے۔ بلکہ وہ نہایت اعلی درجہ کا کشف تقااور اس قسم کے کشفوں میں مولف خودصا حب تجربہ ہے۔"

گرقادیانی نے مجروق القمر کے اقرار کے وقت پرانے وجدید فلسفہ کے مسئلہ کو لخوانہ رکھا کہ بیش القمر خلاف قانون کیسے ہوگیا؟۔اوراب یہ بھی واضح ہوگیا کہ یہ جو ظاہری طریق پر اہل اسلام کا ڈھجر بنار کھا ہے۔ یہ بے چارے سادہ لوحوں کو پھاننے کا جال پھیلا یا ہوا ہے۔ کیونکہ ان کے حسب بیان۔ تولى تعالى: "ومن يتبغ غير الاسلام ديناً خلن يقبل منه (آل عهدان:٨٥) " ﴿ اورجوكونَي جِابِهِ مواءاسلام كرين ليس وه مِركز قبول شروكا - ﴾ لهل يقيينًا ا جاع طریق فلفہ نے قادیانی کو باعث اٹکار معراج ثابت کر دیا اور نیز اس آیت کا بھی اٹکار البت آيت"ان الله على كل شي وقدير (آل عمران:١٦٥) " ( بِ فك الله بريز ي قادر ہے۔ ﴾ اور بخیال قادیانی وہ قادر مطلق نہیں۔ کیونکہ وہ اپنے قانون قدرت میں محدود ومقید ہے۔ تو وہ قائل خدائی ندر ہاتو ضروران کوایک قادر مطلق مانتا پڑے گا۔ جب سے سلیم ہوگا توان کاوہ بیان بالا غلط موجائے گا ادرحسب بیان ان کے خدا تعالی کی بیصفت تعجب خیز ہے۔جس کی غیر محدود قدرت کی تعریف تشم مجوه اول میں بیان فرمائی ہے۔ وہ اب محدود مقید ثابت ہوتی ہے۔ سجان الله! ایسے عالی اور باریک فہم کے لوگ ونیا میں کہاں پیدا ہوئے ہیں اورمعراج رسول النمالية كوجومعراج كشفى ب\_جسكا قادياني كوخود تجربهب بيان كياجة كويا قادياني كومعراج بھی مثل رسول الٹھا ہے ہوگئ سبحان اللہ بیرمنداور مسور کی وال کیا قادیانی کجا رسول مکر بیرتو فرماية آيايه معراجي تجربهاز تسم تشريح دوم زكوره بالالعنى الهامى فرق عادت يادى سے ياكس اور تنم ے ہے۔ مکر کوئی اور قتم تیسر می تو بیان بی نہیں فر مائی۔ لامحالہ وبی قتم دوم قائم رہے گی تو اس کی كيفيت فضائل رحماني ياشيطاني مونے كاشوت بسط كے ساتھ اوپر بيان مو چكاہے۔ يروه چثم حياكو افھا کرخوب مجھ لیجئے اور پھر انصاف سے فرمائے کہ کون فھکانے کی کہتا ہے اور سننے۔

برامین احمد بید متمهید (۲) میں میسے کی پیشین کوئیاں ہے بھی انکار ہے۔ (قال) میں کی پیشین کوئیاں ہے بھی انکار ہے۔ پیشین کوئیاں اس لئے مجوب الحقیقت ہیں کہ وہ بظاہر صورت نجومیوں ادر کا ہنوں ادر مؤرخوں کے طریقہ بیان سے مشابہ ہیں۔ \*

طریقہ بیان سے مشابہ ہیں۔ \*

اقول

اس اعتراض کی تر دیدص ۲۵ ش گزری اس جگه مرربیان کی ضرورت نہیں۔ صفحہ ہذاء کو ملاحظہ کرلیا جادے۔ ورنہ جواب دا ثبات تفصیلی مجموات انبیاء علیہ السلام جوآ کندہ آئے گا نظر سے گزرےگا۔ کہااللہ کی پناہ جریل نے فرمایا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں۔ حبہیں خوشخبری سناتا ہوں کہ کہت اللہ کی پناہ جریل نے فرمایا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں۔ حبول کے جود نیا میں کثرت مجزات اور نزول قرب قیامت اور قل میں اللہ تعالی انہیں و کسر صلیب و منکشف انصارے عزت والے ہوں کے اور قیامت کے میدان میں اللہ تعالی انہیں مراتب اعلیٰ عطافر مائے گا اور مقام قرب میں جگہ لے گی۔ (خلاصة النما سیرج اس ۲۵۴)

حضرت جرائل عليه السلام كى بشارت من كرمريم بعجب بوليس مير دادكاكس طرح موكا - جيحة وكس مرد في بيسات بيس بيرائل عليه السلام في كما كه الله جي چابتا بيس بي معلى السلام في كما كه الله جي چابتا بيس بي بيداكرتا ب- جب كوئى كام كرنا منظور بوافر مايا (كن) بوجاليس وه في عموجود بوگئي اساسباب وآلات كى حاجت نيس بيلاكا بهي يول بي پيدا بوگا اور مرزا قادياني كنزويك ان كوثون قدرت كي بيآيت خالف باور فرمايا" وي علمه الكتب والحكمة والتوراة والانجيل ورسولا الى بىنى اسرائيل (آل عمران ٤٩٠٤٨) " (واوسكما عالا الى كاب اور حكمت اورافر راسا ورني بير بي مرف بي امرائيل كي

كول صاحبواييآيات قرآني جوكلام اللي بير آپ كے ملاحظه الله ياري اب بعي

یقین کلی ہوایا ند۔ ذراغور فرماؤ۔ الله تعالیٰ تو حضرت عیلیٰ علیدالسلام کوذی دجاجت دنیا اور آخرت اور مقریوں سے فرمائے اور قادیانی نے ان کوسامری بازی گرنچوی لہوتعی سے تشبیعیں دیں۔ جس سے عیلیٰ علیدالسلام خودسامری بازی گر ہوئے۔

خدائے تعالیٰ تو فرمادے کہ وہ پالنے اور کہولت میں باتی کرے گا۔ یہ بھی مجزہ ہے اور قادیا فی اٹکار کرے اور اللہ تعالیٰ تو حضرت مریم کی اطمینان فرمائے کہ اللہ جو کرنا جا ہے کہتا ہے کہ ہو۔ اس وہ ہوجاتا ہے۔ بے باپ لڑکا ہونے میں تجب نہ کر اور ہم سکھا کیں گے۔ عیلیٰ کو کتاب و حکمت اور پیغیری طرف بنی اسرائیل کے اور قادیا فی ان کوسا مری بازی کر نجوی لہولعی وغیرہ متائے۔

کیوں صاحبوا پوسف نجار کوئیسٹی سے کا باپ قادیانی کا بتانا اور قانون قدرت فلفہ جس کی وجہ سے بیخرہ ومعراج روتی وجسی سے انکار ہے۔ میچے ہے یا قانون قر آن خداوندی سیچے ہے۔
یقین ہے کہ و گر آن سیچے ہے۔ پھراگر کوئی ایسے ہزرگ نبی کی نسبت اپنی کورباطنی وسیا قلبی سے بازی گر دسامری و نجوی و غیرہ کی تشبید ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کامش نسار کی باپ بھی قرار دے بازی گر دسامری و تجوی و نمیرہ کی تشبید ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کامش نسار کی باپ بھی قرار دے دے اور قرآن جو قانون خدا ہے۔ چھوڑ کر قانون قدرت فلنی پریقین کرے۔ تو آپ بی ارزوے کے انسان محقیقت جسم شیطان ہے یا نمیں ۔ چنانچہ مولا تا روم بھی ادر شاد فرمائے ہیں:

اے بیا اہلیں آدم روئے ہست پی بہر دیتے (نثاید داد دست

پی ایے قص دور بھا گنا اور پناہ ما تکنا چاہے موافق فرموہ خدادند عالم ''الدی یہ وسوس فی صدور الناس من الجنة والناس (الناس: ٦٠٥) '' ﴿وہ جودسد النا ہے جَجَّ سِيدلوگوں كے جون ميں سے اور آدميوں ميں سے ﴾ پس ايے فض كام پر فوراً لاحول پر ھايا كروتا كراس كار سے محفوظ رہوا ورسف جب معزت عيلى عليه السلام مبعوث ہوئے ۔ تو يہ ارشادكيا جس كواللہ تعالى اسے كلام ميں يوں فرما تاہے:

قولة عالى: "انى قد جئتكم باية من ربكم ان اخلق لكم من الطين كهئة الطير فانفخ فيه فيكون طيراً باذن الله وإبرى الاكمه والا برص واحى

قولدتعالى: "وجدت كم باية من ربكم " واورلايا بل تهارك ياس نشائى رب عنهارك ياس نشائى رب عنهارك و المعنى الله الم منهارك في العنى معرف ) بعلااب بعى تعين مواكه جوفض ان آيات كوجمثلات كاوه خالف خدااورسول م يانبيل فداو شركم فراك اور ليجيد

قولة عالى: "وآتينا عيسى ابن مريم البينت وايدنه بروح القدس" ﴿ اوردي بم في ابن مريم كونتانيال صرح (لين معرب) اور مددى بم في روح قدس سعد ﴾

اے ناظرین حق پند خورتو فرماسے کہ اللہ تعالی تو اپنے پاس سے معجزے ونشانیاں صرح وید بینا فرمائے اور نیز اپنی روح پاک سے مدد وعطا کرنا فرما تا ہے اور قادیا فی برخلاف آیت ہذا کے اپنی دفعات فدکورہ بالا میں معجز ات انبیاء کا الکاراور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے معجزے جن کی شہادت قرآن دیتا ہے ظہور پذیر ہوئے۔ اس قادیا فی کے نزدیک (وفعہ ۵) میں عمل الترب وکرونی اور لیجئے۔

قولمتحالى: "أذ قبال الله يعيسى ابن مريم اذكر نعمتى عليك وعلى والدتك اذايدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا واذ علمتك الكتاب والمحكمة والتوراة والانجيل واذ تخلق من الطين كهيئة الطير باذني فتنفخ فيها فتكون طيرا باذني وتبرى الاكمه والابرص باذني واذ تخرج الموتى

باذنى واذكففت بني اسرائيل عنك اذ جئتهم بالبينت فقال الذين كفروا منهم أن هذا الاسحر مبين (مائده:١١٠) " ﴿ جب كما الله في المعيني بيغ مريم كم یاد کر فعت میری تھے پر اور والدہ تیری پر جب کہ مددوی ہم نے سیھے روح قدس سے باتیں کیس تو نے آ دمیوں سے لڑ کہن اور جوانی میں اور جب سکھادی ہم نے سختے کتاب اور حکمت اور تو رات اور انجیل اور جب بناتا تھا تو مٹی ہے مثل صورت چڑیا کی حکم ہے میرے پھر پھونکی تھا تو اس میں پھر ہوجاتی تھی ج یا تھم سے میرے ادراچھا کردیا تھا اندھے کواور کوڑھی کو تھم سے میرے ، اور نکا لیا تھا ( یعنی زندہ کرتا تھا) مردے کو حکم سے میرے اور جب روک دیا میں نے بنی اسرائیل کو تھھ سے جب لایا توان کے پاس کھلی نشانیاں (یعنی معجزے) تو کہاانہوں نے جو کافر ہوئے ان میں سے نہیں ہے بیگر جادو کھلا ہوا ہے۔ کا لیتن یاد کروتم وہ قصہ جب الشرتعالی نے عیسی علیہ السلام نے خطاب فرمایا کدا ہے ہیں بن مریم ہمارے انعام جوتم اور تمباری ماں پر کے بیں یاد کرو( تمبراً ) تم کوروح پاک یا جرائیل علیه السلام والجیل ہے مدودی اور لڑکین میں تم سے باتیں کراویں اور جب پڑے ہوئے۔ تب بھی ہدایت کی۔ (نمبر۳) سکھا دیاتم کو لکھنا اور علوم نبوت اور توریت وانجیل۔ (نمبرم) تم كويةوت عطاكى كمثى سے جوالى كا كا كا كاراس ميں دم كردية وه زنده جوالا ہوجاتی۔ (نمبر۵) مادر زادا ندھوں (نمبر۲) اور کوڑھی کواچھا کردیتے۔ (نمبر 2) اور جب تم بنی اسرائیل کے باس ماری کھلی نشانیاں (لینی معجزے) لائے تو دہ جھٹلانے لگے اور جادوگر متانے لگے ادر قصد کیا دست درازی کریں مگر ہم نے ان کے ہاتھ روک دیے اور قل اور قید سے بچا کر آب كوآسان يربلاليا-

اس کی تفییرانشاءاللد آئندہ بحث حیات حضرت عیسیٰ میں آئے گی اور ہر جگہ با ذنی کی قید برد ھادی کہ بید شمجھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ستقل قادر تھے۔خلاصتہ التقاسیر ص ۹۹۱ ادر نیز حضرت عیسیٰ عایہ السلام کی بیر پیشین کوئی جس کی اللہ تعالیٰ شہادت فرمائے۔

قولرتعالی: 'یساتی من بعدی اسمه احمد (صف: ٦) ' ﴿ لِين مير بعدايک نِن آوي كاجس كانام احمد موكا \_ كيسى پورى موئى \_

اب بیرعض ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دعویٰ ارشاد معجزات دپیشین کوئیاں جسب نہ کور د آیات سابق گزشتہ کی مکرر تقیدیق فرما دی۔ اب اگر کوئی شخص انکار کرے تو ظاہری آئمس تو چوٹی ہیں۔ گرہے کی بھی چوٹ گئیں۔ توٹی زمانہ کے ایسے اشخاص بھی انہیں میں سے ہیں۔ جن کی نبعت اللہ تعالی فرما تا ہے کہ اے عیلی علیہ السلام جب تو لے گیا ان انہیں میں سے جوکا فرہوئے نہیں ہے گرجاد و کھلا کے پاس کھلی نشانیاں (لیتن مجزے) تو کہا انہوں نے ان میں سے جوکا فرہوئے نہیں ہے گرجاد و کھلا ہوا۔ پس جو فض حضرت عیلی علیہ السلام کے مجزات کو اب جادوگری مسمریزی بازی گری۔ ابولعی و محروہ و فیرہ دسب دفعات مرزا قادیانی کی سمجھے تو تہ ہیں قتم ہے۔ اپنے چیرمغان گروکی کے کہتادہ کیوں کرکا فرنہ ہوگا۔ کے دکھ اللہ تعالی فرماتا ہے:

قوله تعالى: 'وليقيد انسزلنا اليك اينت بينت جوما يكفر بها الالفاسقون (بسقره ٩٠٠) '' ﴿ اورالهِ يَرْحَيْنَ اوتارى بم فطرف تيرى نشانياں طَابِر (لِينَ بَيْرَ سِيرَ) اور بَيْن كفرك تے ساتھاس كيمر بدكار \_ ﴾

اے یاروالی داضح آنتول سے چٹم پٹی کرے کول فاس اور کافر ہوئے جاتے ہو۔ اگراب بھی غلبداہلیں کی ویروی سےمفرنہ ہوتو اور سنے۔ جب کے حسب ارشاد استدعا سے قوم حفرت عيى عليه السلام في وعافر ما في: " ربنا أنسزل علينا ماشدة من السماء (مالده:١١٤) " ﴿ تُواللُّهُ تَعَالًى فِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّ علیدالسلام کے وقت میں بھی من وسلوئ کے خوان آسان سے اترے۔ان کا پورا قصہ قرآن میں موجود ہے۔ کس حافظ سے معلوم کر کے کسی عالم سے مجھ لور کسی اہلیس کے بہکانے سے اپنی عاقبت کول خراب کرتے ہواور یہ مجزه مرزا قادیانی کے جوزہ قانون تشھیری مجزات نمبرا ونمبرا میں سے کون سے تم کا ہے۔ آیا ساوی یا فارق عادت یا جیے حضرت عیلی علیدالسلام کے جملہ جوات سے الكارب \_ يم كى ال مدين داخل ب اور دفعه (٣) من جوقاديانى في وه خيال جس كوسيح وقريب قیاس بیان کیا ہے کہ بیلنخ معفرت سے عض بیت خداسے اڑایا ہے اور جس کی مٹی میں روح القدس كى تا فيركمي كن ب-جوايك كميل ب-جيس مامرى كا كوسال درست ب- يا غداويم عالم كا يفرمانا كبهم فروح القدى سے مدوى اورايے اليے بجرے عطاك جوآيات متذكره بالات ابت ہوا می ہے۔ ذراچشم حیا کواٹھا کرسرے کھیلواور مندے بولوتو سی بیکسی سینزوری ہے کہ الیک کھلی ہوئی شہادت خداو تری سے اٹکار ہوتو صرت کفرے یائیں۔ ابھی کچھٹیں گیا ہے سیے دل ے توبدر کے ایمان لایے ورنہ وائے جہم کے کوئی ٹھکا ناتیس ہے اور جواس آیت کا مصداق ہوتو عالم مجودی ہے۔ آعت۔ ''ان الدیسن لا یسومنسون بسایسات الله لا یهدیهم الله ولهم عداب الیم (حسور: ۱۰٤) '' ﴿ بِ مُنَكَ بَوْتُكَ اِيمَانَ لائے۔ آيتوں پراللّٰدَی تُمُنُ راه وکھا تا انْہِن اللّٰه اوران کے لئے عذاب وروناک ہے۔ ﴾ انْہِن اللّٰہ اوران کے لئے عذاب وروناک ہے۔ ﴾

اے ناظرین عالی قہم اب تو ضرور یقین کامل ہوا ہوگا کہ قادیانی کی مجوزہ تشریح
اقسام مجزات فہرا اور فہرا جس کی بناء پر انبیاء علیہ السلام کے مجزات سے انحاف تھا۔ محس
باطل ہے۔ اب رہے مجزات رسول الشمالی تو مجملہ ان کے صرف ایک مجزہ ش القمر کا اقرار
کیا ہے۔ جو وہ بھی از روے اجاح فلفہ کہنہ وجدید کے بمز لہ اٹکار کے ہے۔ کیونکہ موافق
دفعہ (۸) معراج رسول الشمالی سے انکار ہے کہ اس جسم کثیف کے ساتھ آسانوں پر جانا
خلاف عادت اللہ یعنی خلاف قانون قدرت اور پرانے فلفہ وجدید فلفہ کی روسے وہاں پنچنا
فلوف عادت اللہ یعنی خلاف قانون قدرت اور پرانے فلفہ وجدید فلفہ کی روسے وہاں پنچنا
انہ وخیال ہے۔ بلکہ اس معراج کو ایک اعلی درجہ کا کشف قرار دیا ہے اور اس میم کے کشفوں میں
اسے آپ کوخود تجربہ کاربیان کیا ہے۔

مخار تابت ہے۔نہ کہ حسب خیال قادیانی قادر مقید کیونکدوہ اپنے قانون قدرت قرآن مجید میں یوں فریا تا ہے۔

قولرتعالی: "يسخلق ما يشاه والله علی كل شي و قدير (مانده:۱۷)"

( پيداكرتا م جوچام اورالله برشي رقادر م البتدالله تعالی نے برش اور بربات كے جوقوانين مقرر اور تازل فرمائ بيں۔ وه بھی اور كى صورت بيں بدل نبيس سكة اور قادر مطلق و عليم برت كى مقرركى بوئى تقدير (قانون قدرت) برگر نبيس بدل كئى۔ يغنى كلام ربائى كموافق الله تعالی كى سنن اور مقادم بھی اوركى صورت بيس بدل نبيس سكتى۔ فيسا كه الله تعالی فرماتا م الله تعد لسنت الله تحديد (فاطر: ١٢) " وسوتو شياد دوبدل نبيس سكان وربدل نبي قدرت الله على دوبدل نبيس سالخ مرقانون قدرت الله كادستور (قانون) ثلنا۔ كوش قوانين قدرت اللي كرسوتو بيس دوبدل نبيس سالخ مرقانون قدرت الله كي محضور دركار م ميس دوبدل نبيس سالخ مرقانون قدرت الله كي محضور دركار م ميس دوبدل نبيس سالخ مرقانون قدرت الله كي محضور دركار م ميس دوبدل نبيس سالخ مرقانون قدرت الله كي محضور دركار م ميسان دركار م دركان ميسان دركار م دركار م

اكثر اشخاص بوجه كم علمى \_فلسفه انساني كيتيع موكر فلسفه حقه جس يرتمام انبياء كاندب قَائم ہے۔ان واقعات تجب خیز پرجواللہ تعالیٰ کی جانب سے وقوع میں آئے اور مجزات انبیاء سرز د ہوئے۔ تو وہ بےعلم منکر ہوئے اور بیسمجھے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا قانون ہر گزنہیں بدلیاً۔ بلکه ایک دوسرا قانون مقابل ست ہے مل کرتا ہے۔جس طِرح پریدایک قانون قدرت ہے کہ ہر شے جو بے سہارے چھوڑ دی جاتی ہے۔ زمین برگر پردتی ہے۔ لیکن اگر کو کی مخص کرتی ہوئی چیز کو راستہ ہی میں ہاتھ پر لے لے توز مین پڑئیں کرنے یاتی۔ای طرح کسی موقع پرخداوند تعالیٰ کافعلی قانون عمل كرر ماهوياس موقع برسخت مصيبت اورحادثه واقعه موجائے قواس كا دفعيه شرا لط كے ساتھ بواسطدانیاء واولیاء اور دعا کرنے یا بااظہارعظمت خود قادرمطلق کے ہوسکتا ہے۔جیسا واقعات سے ابت ہے۔ مریماں کوئی قانون قدرت نہیں بدلانہ خلاف عادت بلکہ حالل سے ایک اور قانون نے نقدر الی علی موانی علی کیا۔ انبیاء واولیاء کی دعائی واسطے من جوابیا برزور اثرے كربسادقات دنيا كوتبروبالاكرويق ب\_ كھكا كھكردكماتى بيں حافقين الى كوچكناچورادر موافقین کومظفر اورمنصور کردیتی بیں۔ بیسب قانون اللی کےمقابل دوسرے قانون کاعمل کرنا ہے۔ بیمی نقد ریات الی میں داخل ہے۔ میں می صورت سے کوئی قانو ن الی نہیں بدلا۔اللہ تعالى جوقرآن شريف من قرماتا - "لكل اجل كتاب يمحوا الله ما يشاء ويثبت

وعنده ام الكتاب (رعد:٣٩،٣٨) " ﴿ برايك وعده كے لئے ايك كتاب ( قانون مقرر ع) هرالله تعالى جو چا بتا ہے حو ومنسوخ كرديتا ہے اور جو چا بتا ہے۔ جابت وقائم ركھتا ہے۔ ﴾ اور علوم حقد كى كتاب ( يعنى تقديرات اللي كى كتاب ) اى كے پاس ہے۔ جس كى تغيير جس شاه عبدالقادرصا حب مرحوم لكھتے ہيں۔ ونيا عس برچيز اسباب سے ہے۔ بعضے اسباب ظاہر ہيں۔ بعضے بیں۔ اس بات كى تا شيركا اندازه ہے۔ جب الله تعالى چا ہے اس كى تا شيراندازه ہے كم يازياده كردے جب چا ہے اور ايك كردے جب چا ہے اور ايك ادراكي ادراكي ادراكي اندازه الله كے علم عس ہوہ برگر نہيں بداتا۔ اندازه كونقدير كتے ہيں۔

اگرناظرین انساف پندردالال فدکوره العدر کولوظ رکیس تو وه اثبات ماقبل و ما ابعد جو
آئنده نظر سے گزرے گا۔ تو صاف طاہر ہوجائے گا کہ واقعی بیددرست ہے۔ علاوه ازیں حسب
آیات فدکوره بالاس ۲۳ حضرت مریم نے فرمایا کہ کیوکر خلاف ہوسکتا ہے کہ نہیں چھوا مجھ کوکی آدی
نے اور لڑکا آبوجائے۔جواب ہوا۔' قبال کہ ذالک الله یہ خلق ما یشاه ..... اللغ '' ولیحی ایسا ہیں اللہ یہ داکرتا ہے جو چاہے کی کہتا ہے واسطے اس کے ہوجا کی ہوجا تا ہے۔ کھ

غرض جب اس نے جسی معراج کا ہونا چاہا اور کسی کو پھر زعرہ کرنا چاہا وہ آیو کر نامکن ہوگا۔ مرزا قادیانی کا عقاد برخلاف قانون قرآنی آیات مندرجہ بذا ظاہر ہے۔ابا۔ے تاظرین متہيں انسان فرماؤ كرة انون قدرت قرآن جميد فرموده خدا سيح بيا مجوزه قانون قادياني وفلف سيح بي يعوزه قانون قادياني وفلف سيح بي يفين بانسافا بيضرور بول الهو كرك العنت الله على الكاذبين "﴿البستقرآن شريف بى السكا قانون بي خلاف اس كا يجاد قانون وسوسه شيطاني بي ك

اب اے معتقدان قادیانی ذراغور کرواور مجھوسینکٹروں کلام الله مترجم وتفاسیر موجود ہیں پر معواور مجھوسینکٹروں کلام الله مترجم وتفاسیر موجود ہیں پر معواور مجھوسینکٹروں کا ۔ برگز تعجہ نہ کرتا۔ بلکہ الله پر بھروسہ کر کے خود ہی فور کرتا۔ انشاء اللہ راہ راست پر متنفیض ہوجاؤ گے۔علاوہ ازیس مرزا قادیانی کو آیات ذیل سے قطعی انکار پایا جاتا ہے۔ وہ قادر اپنے کلام میں قادر مطلق ہونے کو خود واضح طور پر فرما تا ہے۔ جس سے صاف مردول کے زندہ کرنے کا بطور احسن اثبات ہے۔

قولرتعالی: "اسخدو من دونه اولیاه فالله هو الولی وهو یحیی الموتی وهو علی کل شی و قدیر "﴿ کیابنا عرائ الله علی کل شی و قدیر "﴿ کیابنا عرائد الله کمایی و دونده کرتا مرد کواوروه برشے پرقاور ہے۔ کاور سنے۔

قولرتمالی: ''اولم یرو ان الله الذی خلق السموت والارض ولم یحیی بخلقهن بقدر علی ان یحیی الموتی ، بلی انه علیٰ کل شی و قدیر ''﴿ کیائیس دیکھتے کردہ اللہ میں شادر ہاں اور زین اور نہن اور نہن کا ان کے بنائے میں قادر ہاں بات پر کیا دہ ہر شے پرقادر ہے۔ ﴾

کول صاحبان! اب تو یقین کامل ہوا ہوگا کہ مرزا قادیانی کا قانون فلفہ محض غلط ہوا ہوگا کہ مرزا قادیانی کا قانون فلفہ محض غلط ہوا ہوگا کہ مرزا قادیانی کا فلفہ محمح ہے اور ان آیات کا محرال جس کو قادیانی نے کشف ہے۔ معراج جس کو قادیانی نے کشف ہے۔ بیان نہیں فرمائی کہ کس متم کا کشف اور کیا کیفیت ہے۔ جس کی وہ کلیے مہارت کا اپنے دعوے بیں بیان کرتے ہیں۔

آیا جا میلتے میں کچھ دکھائی دیتا ہے۔ جوادروں کوئیس دکھائی دیتا۔ یا بچھ ساوی ادراک سے انکشاف ہوتا ہے۔ یا بطورخوراک کے رومی سیر کرائی جاتی ہے۔ غرض بچھ ہی خیال قادیانی ہو۔ بمقابلہ معراج تول اللہ درسول کرمم۔ بیا قوال قادیانی سب مردود ہیں۔

برر عقائد: "ومعراج في اليقظة يشخصه الى السماء نم الى ما شاء

الله تعالى " ولين معراح أنخفر عليه كوبيدارى كا حالت مين بوكى الى جم كساته آمانوں كى طرف ـ بيت المقدس آمانوں كى طرف ـ بحرد مال سے جہال خدان والم بور بيت المقدس تك جانا \_ آيت: "سبحان الذي اسرى (بني اسرائيل: ١) "ساور مروه جم سے بحى نهايت نزديك درجة تك بي جانا معلوم بوتا ہے اور معراج حالت بيدارى مين جم كساتھ واقع بونا مشہور حديث سے بخوبي بوق ہوتى ہونا مشہور حديث سے بخوبي بوقى ہوتى ہونا مشہور حديث سے بخوبي بوقى ہوتى ہونا حالت الله ميں سے كى كواس بات ميں شكور مير درنيس بوا۔

لیکن جب فلسفی علوم شائع ہوتے مسے اور اوہام ووساوٹی شیطانی بڑھتے گئے۔ ایسے مسائل میں بھی خدشے پیدا ہوئے اور اس وجہ سے علاء دین کو بھی ایسے مسائل میں اہتمام کی ضرورت پیش آئی۔

چنانچہ یہاں مسلمای واسطے عقائد کے ساتھ فدکور ہوتا ہے اور مسلم خاص میں دوہی امر تعجب خیز معلوم ہوتے ہیں۔ ایک جسم کے ساتھ ایک مسافت ایک آن میں قطع کرنا۔ دوسرے آسان کا بھٹ کرمل جانا اور در حقیقت دوٹوں ہی محال ہیں۔ اس واسطے کہ بالفرض اگر طویل مسافت سرعت کے ساتھ طے کرنا محال ہوتا تو کرہ زمین خود آسان (جس کی تفتل وگرانی کوانسان کی مسافت سرعت کے ساتھ لیسیت جیس۔)

شباندروز دنیا کی مسافت کیو کر قطع کرنے اور آسان کا پھٹنا ای صورت میں محال ہوتا۔ جب فلسفیوں کے زعم کے موافق اجسام کی اصل اتصال محصرتی حالا تکہ ایسانہیں۔ اس واسطے کہ بموجب محقیق مشکلمین کے اصل اجسام کی منفصل معلوم ہوتی ہے اور اس صورت میں افلاک کا بھی بھٹ کرال جانا ناممکن ٹیس معلوم ہوتا۔

ہاں! اگر بیر کہتے گواگ ایسے امور نامکن نہ تھی۔ کیکن فلاف عادت ہے۔ تو اس کا جواب بیر ہے کہ جا بجایہ معلوم ہو چکا کہ قادر مطلق بھی بھی اسٹے اظہار قدرت کے داسطے فلاف عادت دامور بھی ظہور میں لاتا ہے ادرایسے وقائع بھی انہیں میں سے بیں اور علاوہ اس کے حکماء بھی عقول دارداح کی قوت واستعداد تسلیم کرتے ہیں ادرایسے دقائع کا خواب میں واقع ہونا بعید نہیں جائے۔

پس ای طرح اگر عقول دارداح کی کیفیت جسم میں آجائے یا بیداری میں خواب کی سے اس کی سے میں اسلامی میں اسلامیں میں ا

حالت پیدا ہوجائے۔ تو قدرت اللی سے پچھڑال نہیں۔ اَس واسطے کے بموجب مقدمات گزشتہ کے ہرشم کی قوت واستعدادا سان میں ضرور موجود ہے اور بالخصوص جس انسان کوکل افراد میں اکمل واعلی تھہرایا ہے۔ اس میں بیربیقو تنس کیوکر جمع ندہوں گی۔

پی اس صورت میں لامحالہ کی وقت میں اس کا ظاہر ہوتا بھی چاہئے اور بعض فلفی غرجب جو آیات اور حدیث میں اس کا ظاہر ہوتا بھی چاہئے اور بعض فلفی غرجب جو آیات اور حدیث میں تامل کر کے واقعہ معراج کوروحانی یا سبیل خواب کہتے ہیں۔ تو اس میں بہت بڑی قباحت سے کہ اگر بالفرض ایسا ہوتا تو ایسے وقائع کو (چن کا وقوع عام لوگوں سے بعید نہیں۔) اس عظیم الشان کے ساتھ بیان فرما تا اور بے ضرورت صاف صاف معالمہ کو الہام کی وضع میں لا تاہر گزشان اللی کے لاکٹ نہیں۔

''وما هذا الا بهتان عظیم ''اوصاحبوبیظا صرمتذكره بالاعقا كرمنقول الل فهم وطالب حق كريد الا بهتان عظیم ''اوصاحبو يظامر منذكره بالاعقا كرمنقول الل بها و المجار وطالب حق كريد فهم مى كوموتوه و مكر بال بول بجهار ديل اور مير محد وغيره كريد المنقطيم يا فتول مين سے شايدكى كى نظر پر جائے تھوڑا بہت تفصيل وار مجمى عرض كے ديتا مول۔

خلاصة الثفاسير

قولة تعالى: "سبحن الذى اسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام الى المسجد المسجد البحد الدوام الى المسجد الاقتصال الذى بركنا حوله لنريه من المتنا انه هو السميع البحيد (بنى اسرائيل: ١) " ﴿ پاک مودة الت كه لَكُن بنده كوائي دا تون دات مودك برف مرد بيت المقدس كاليك مبارك كرديا بم في كردا كرداس كا كد كها كين بم العن ثانيال الى مبادك وهنتا اورد يكتا ميد بيت المقدس كاليك مبارك كرديا بم في كردا كرداس كا كد كها كين بم العن ثانيال الى مبادك وهنتا اورد يكتا ميد بيت المقدس كالدوه كالمدينة المبادد يكتا ميد بيت المقدس كالدود يكتا ميد بيت المقدس كالدود يكتا ميد بيت المقدل كالدود يكتا ميد بيت المقدل كالدود يكتا ميد بيت المقدل كالدود يكتاب والمبادئ الله المبادئ المباد

سيحان

اسم علم ب شبع كاليعني باك وتقدس تنزيداً ورسم جمعني فما زونورانيت بهي آتا ب\_

امرا

بشب راه رفتن۔

احدي

لیل کواس لئے ذکر کیا کہ اشادہ ہومدت قلیل وسفر طویل کی طرف۔فائدہ:اس لئے کہ لیل کا طرف میں ہواور تعدید

اس کا تعلیم کرتا ہے کہ نیاز وطلب وشوق وخلوص وامید جوعبودیت کے آثار سے ہیں۔تمہاری جانب سے ہوں۔ ہاتی رہامراتب قرب پرعلواور محض انس میں حضور میحض بغضل البی۔ عب

اس کے رموز آئندہ آتی ہیں۔ گربا نفاق واجهاع مراداس سے حضور اقدس سرور عالم سید بنی آ دم ہیں۔ فائدہ: چونکہ مطلق فرد کامل کی طرف متصرف ہوتا ہے اور بندگی ہیں فرد کامل ہمارے اور تمام عالم کے سردار سید علی رہیں۔ لہذا حضور ہی مراد ہیں۔

ليلا

کرہ ہے ایک رات اورظرف بینی حصہ شب چھرآیت طاہر ہے۔ معراج قصہ بیل اور نص ہے۔ کمال قدرت اللی میں کہ وہ ایسے عجیب امور کرتا ہے۔ جو جھم سے باہر قوت سے زائد ہیں اور اشارة ظاہر ہے کہ آپ صاحب معجز ات وشوار ہیں۔ اس لئے کہ اسراء ایک معجزہ ہے۔ جو آپ ملک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طاہر کرایا اور اسرار ذات خزائن علوم اس میں منکشف ہوئے۔ احمد کی

اس کے یقین میں بہت اختلاف ہے کہا گیا کہ ماہ رکتے الا ڈل یار تکے الثانی یارمضان یا شوال تھا۔ مرصیح وشہور معتمد ستائیسویں رات رجب کی ہے۔ نبوت کے بارہ برس بعد مسجد حرام۔ ( کم معظمہ)

احرى

عام ہے کہ عین مجد ہویا اس کا حرم الی کہا صاحب تغییر کبیر نے مسجد اتصیٰ تک جانا فابت بنص قرآنی ہے اور داخل ہونے ہے اس آیت میں بحث نہیں۔ فائدہ: شاید امام نے نظر باختلاف مسئلہ الی ایسا تجویز کیا ورنہ قرائن قویہ شہادت دے رہے ہیں کہ مرادیہ یہاں دخول مجد اتھیٰ ہے۔ ورنہ مشاہدہ آیات ناتھں رہتا اورنعس کے دخول پر جناب مولانا ابوالحسنات نے عاشیہ عمد قالر عامہ ہیں۔

مسحداقصي

بیت المقدس پینکداس وقت تک کوئی مجداس سے ادراس کے اس طرف ندھی۔ البذا اسے اقصلی کہا بار کنا اپنی طرف نسبت برکت کی کی۔ تاکہ عظمت زائد اور برکت معتمد علیہ بھی جائے اور مراواس سے برکت اثمار واشجار وتازگی وبہار وبرکت وجود انبیاء مقابر رسل ہے اور وہ فضائل جومروی اور منقول ہیں۔ اپنے مقام پر۔

ثوليه

گرد بیت المقدی اور وہ سرز مین شام ہے۔ من خواہ ابتدائیہ ہے۔ خواہ بیانیہ ہے اور دہ سرز مین شام ہے۔ من خواہ ابتدائیہ ہے۔ خواہ بیانیہ ہے اور جینے سے سی سی جھا جائے۔ جیسا کہ ظاہر و متبادر ہے۔ تو دلیل ہے۔ اس کی جھے آیات اللی کا احاطہ ومعائنہ کسی مخلوق کے افتیار میں نہیں۔ کات اس بعضیت سے منظور بیہ ہے کہ آئش عشق بھڑ کے۔ اب وصال معثوق روغن کی طرح سوزش دل کو برد ھائے۔ لین اے حبیب کریم ہمارے جمال جہان آراً وحسن جان بخش کی صرف شعاع تھی۔ جوجلوہ گر ہوئی۔ طلب میں تصور حاضر پر کھا ہت سز اوار نہیں۔ شعر:

## اے ہراذر بے نہایت درگہیست انچہ بروئے میری برویے مائیست

آبات

جمع آیت \_ آ خارونشانی \_ حطرت فلیل کے لئے فر مایا کہ ملکوت سموات وکھائے اور آپ
کے لئے کہا۔ ہماری ذات کی نشانیاں دیکھواور ظاہر ہے۔ فرق درمیان ملکوت آسانی وملکوت
حضرت سجانی کے سمینے یعنی سنتے ہیں ۔ خفی وجلی کو آپ کی نظر ہائے اندرونی دمعروضات پنہانی جو
ہماری طلب وحضور کے لئے تمام سننے والوں سے تحقیقی یا سنتے ہیں ۔ ملاءاعلیٰ کی ہائے وہو وطلب
دجتی جو جو بحوب کریم کی زیارت کے لئے ہیں اور ان جلی ہوئی بے تاب جانوں کی صدائے سوزش
جن کو خذ بال عطا ہوئی نظق ۔

عليم

لیعنی جانتے ہیں تمام مصالح تمام اور تمام کان دما یکون پس بلالیا۔ آپ کواس مقام پر جس کے سزاوار تھے۔ یا جس کی تمنا پاک دلوں اورٹورانی جانوں میں تھی۔ احد ی

کہ اہل سنت نے کہ آپ کا بیت المقدی تک تشریف لے جانا قطعی ہے منکراس کا کا فرہ اور وہاں سے آسانوں پر جانا اخبار مشہور تک تشریف لے جانا قطعی ہے۔ منکراس کا کافر ہے اور وہاں سے آسانوں پر جانا اخبار مشہور میں نہ کور اور سورہ مجم سے ستفاد لیس منکر اس کا مبتدع ، اہل صلال وعناو ہے اور بہشت وووزخ کی سیر اور دوسرے عجائبات کا معائندا خبار احاد میں آیا ہے۔

منکر اسکافاس شرح عقائد کہا گیا آپ جنت تک کے اور کہا گیا۔ عرش تک اور کہا گیا۔ عرش تک اور کہا گیا۔ عرش تک اور کہا گیا فوق العرش کے اور فابت ہے کہ میر سرعالم بیداری میں ہوئی اور جم شریف ہے آپ کے گواس میں کھے کام ہوئے ہیں۔ محرقول شغل علیہ وروایت مقبول کی ہے۔ اس کا خلاف خلاف یہے۔

، فاكده: بهم ان ولاكل سے جواس مقام ير بيں قطع كرك ايك بات كہتے بيں۔جوغالبًا

ان بىلى جائے:

نمبرا.....منطوق آیت میں اگر کوئی تاویل و تکلف (جس کی ضرورت ہی نہیں ) نہ کر دمیہ سیرجتم بیداری ہے متعلق مجھی جائے گا۔ نہ خواب وکشف۔

منبرا ...... اگرخواب میں ایسا موتا تو کوئی فخر و تعجب کی بات نہ تھی۔اس قدر نہ تھی۔ قریب قریب اس کے اولیائے امت کو بھی نظر آیا کرتا ہے اور اگر جسم شریف نہ جاتا تو بھی کوئی عجیب اور بڑی مدح کا امر نہ تھا۔

قصه معراج

صیح بخاری کی حدیث پوری اورتغییر این کثیر کی متعدد حدیثوں کا خلاصہ یکجا کر ہے ایک مسلسل بیان مختصراً لکھا جاتا ہے۔

بخاري

آپ نے فرمایا میں حطیم میں تھااور بیااوقات کہا کہ سنگ اسود کے پاس لیٹا تھا۔ آنے والا آیا (بینی حضرت جرائیل) اور میراسینہ چاک کیا اور سونے کے طشت میں جوا بیمان سے بھرا تھا۔ وہوکر پھروییا ہی کردیا اور براق پر جو تمارے اونچا اور بغل سے چھوٹا تھا۔ سوار کرا کے لے گیا۔ این کشیر ایک کشیر

یہ براق سفیدرنگ نورانی تھا ہوت سواری دم ہلانے لگا۔ جرائیل نے کہا اے براق! بس بس واللہ ایسا شہسوار تھے پڑئیں سوار ہوا ہے۔ اس براق کا قدم منجائے نظر پر پڑتا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ جبرائیل نے میکائیل سے کہا کہ طشت آب زمزم سے لاکر دل وسینہ مبارک دھوؤ۔ گھر تین بار عشل دیا اور سینظم وحلم وایمان ویقین واسلام سے بحر دیا اور آپ کے دونوں شانوں میں بہر نبوت کردی۔

جب طلح توراه میں ایک پیرزال ملی اور ایک شے میری طرف مائل محصے لاارتی

تقی۔اورایک تلوق نے جھ پرسلام کیا۔ جرائیل نے کہاان کا جواب دیجئے۔ چردوسرا گردہ طا۔ پھرتیسرااوران کے سلام کی بھی اجازت لی۔ چر پانی اور دودھاور شراب الگ الگ ظرف میں چیش کی گئے۔ میں نے دودھ پی لیا۔ تو جرائیل نے کہا آپ نے فطرت یعنی اسلام کو پالیا۔ اگر پانی پیتے تو آپ بھی ڈوجے اور آپ کی امت بھی اور شراب پیتے تو آپ کی امت گمراہ ہوجاتی۔

پر کہا وہ پر زال دیا تھی۔ یعنی عراس کی اسی قدر باتی ہے اور یہ مائل بلانے والا شیطان لعین تھا اور مجھے راہ میں تین جگہ نماز پڑھوائی۔ نمبر اسسہ مدینہ میں اور کہا یہ مدینہ آپ کی اجرت کی جگہ ہے۔ نمبر اسسطور سینا پر اور کہا یہ مقام کلام موئی علیہ السلام ہے۔ نمبر آسسہ بیت اللحم علی اور کہا یہ مولد عیسیٰ بن مریم ہے۔ پھر بیت المقدس میں میر ابراق اس پھر سے با ندھا جہال انہیاء کی سواریاں بندھا کرتی تھیں اور اذان کی گئی۔ جبرائیل نے جھے امام کیا۔ سب نے نماز میرے بیجھے پڑھی اور کہا جبرائیل نے آپ کے مقدی انہیاء ماللام تھے۔ جائی ۔ دران مجد امام انبیاء شد

بخاري

پھرآسان اول پر مجے اور دروازہ محلوایا۔ داروغہ آسان نے پوچھا۔ کون ہے؟ جرائیل نے کہا ہیں۔ اس نے کہا تہارے ساتھ کون ہیں؟ جرائیل نے کہا محملاً اللہ فرضتے نے کہا کیاتم ان کے طرف بھیجے گئے تھے۔ جرائیل نے کہا ہاں!۔ تب دروازہ کھولا اور کہا مرحبا کیا اچھا آٹا۔ آیئے ای طرح ہرآسان پرسوال وجواب ہوا۔

صف پیشینال را پیشواشد

لطيفه

اس سے اشارہ ہے کہ ترقی مدارس باطنی و مطے مقامات معرفت کے لئے ہر جگدروک ٹوک اور دہبرلازم ہے۔

بخاري

آسان اول پر حضرت آدم علیہ السلام ہے اور دوم پرعیسیٰ ویکی علیم السلام ہے۔ آسان سوم پر بوسف علیہ السلام ہے۔ چوشے آسان پر ادر لیں علیہ السلام ہے اور پانچویں پر ہارون علیہ السلام ہے۔ چھٹے پر موئی علیہ السلام ہے۔ ساتویں پر ابراہیم علیہ السلام ہے ملاقات ہوئی۔ علیم السلام آپ نے سلام کیا اوھر جعظیم ومجت جواب پایا۔ جب آپ حضرت مویٰ کے پاس سے چلے تو دیکھا کہ آپ روتے ہیں کہا گیا کہا ہے مویٰ تم کو کس نے رولایا۔ بولے میرے بعدایک لڑکا پیٹیر ہوگا۔ جس کی امت میری امت سے زیادہ داخل جنت ہوگ۔ این کثیر

حضرت موی علیدالسلام کہتے تھے کہ لوگ جانتے ہیں کہ بی اللہ کے پاس اکرم الناس موں۔ حالانکہ آپ جھے سے زیادہ اللہ کے حضور ہیں کریم ہیں اور حضرت ابراہیم کودیکھا کہ بیت المعور میں کیا اور سفید پوش آ دمی میرے ساتھ تھے۔ بیسے کیا اور سفید پوش آ دمی میرے ساتھ تھے۔ بیسے نماز پڑھی اور باہر آیا۔ ۵ ہزار فرشتے روز بیت المعور کا طواف کرتے ہیں۔ جن کی پھر بھی باری نہ آئے گی۔ باری نہ آئے گی۔

بخاري

یہاں ایک جام شراب دوسرا قدح شیر تیسرا پیالہ شہد لایا گیا۔ ہیں نے دودھ پیا۔
جبرائیل نے کہا آپ نے فطرت بین اسلام اختیار کیا۔ پھر جھے پر پہاس وقت کی نماز دوزانہ فرض
ہوئی۔ جب میں واپس آیا۔ حضرت موئی علیہ السلام نے کہا۔ میں نے بنی اسرائیل کو جوقو کی اور توانا
معنے ۔ آز مایا ان سے نہ ہوسکا۔ آپ تخفیف کی درخواست کریں۔ حضور نے رجوع فرمائی۔ وس
وقت کم ہوگئے۔ پھر حضرت موئی علیہ السلام نے ایسابی کہا۔ بار بار آپ رجوع فرمائے اور دس دس
کی تخفیف ہوتی۔ پانچ وقت کی روگی تب آپ نے کہا جھے شرم آتی ہے۔ اپ پروردگارسے کہ بار
بار مذر کر دوں۔ میں مطبع دراضی ہوں۔ پھر ندا آئی۔ میں نے اپنا فرض جارت کردیا اور اپنے ندوں
بار عذر کر دوں۔ میں مطبع دراضی ہوں۔ پھر ندا آئی۔ میں نے اپنا فرض جارت کردیا اور اپنی مشل مشاور
نیاں میں اور چھایا تھا۔ یہاں چار نہری تھیں۔ دو باطنی جو جنت میں گئی ہیں اور دو ظاہر می جود نیا میں ہیں۔
یعنی نیل وفرات۔

ابن كثير

حفرت عائشہ سے مروی ہے کہ فتح کوآپ نے بیقعہ بیان کیا۔ کفار ہننے لیکے اور ابو کرا سے آکر کہا کہ تہمارے دوست یعنی حفرت محققات بیس کہتے ہیں۔ صدیق نے کہا اگر آپ نے بید فرمایا ہے تو تج ہے۔ جب ابوجہل نے سا کہنے لگا آپ قوم کے سامنے بھی ایسا کہ سکتے ہیں۔ فرمایا۔ ہاں وہ پکار ااور لوگ جمع ہوئے۔ آپ نے تمام ماجرابیان کیا۔ لوگ متحد تھا اور اٹکار کرتے تے۔ پارکہا اگر کے ہو آپ بیت المقدی کے مقامات بیان فرمایے۔ آپ کو بیان میں پکھشبہ ہوا تھا کہ جبرائیل نے بیت المقدی سائے اور نزد یک کردیا۔ آپ نے ذراذ رابیان فرمایا کہا۔ ابن کثیر نے کہ ایوسفیان نے (قبل اسلام) کے برقل شاہ روم سے قصہ معراج اس فرض سے بیان کیا تفاکہ وہ آپ کو دروغ کو جانے ایلیا کا سردار قیمتر روم کے پاس تھا۔ بولا میں اس رات کو جان تا تھا۔ قیمر نے کہا کیا۔ کیا اس رات میں نے مجد کے دروازہ بند کر لئے تھے۔ صرف ایک در کھلا تھا۔ میں نے معدا ہے طلاز موں کے بہت میں کی کہ بند کروں۔

وہ دردازہ بندنہ بوسکا۔ پھر نجاروں کو بلوایا اور بولے پھر ہو۔ بیدنہ ملے گا۔ بجوری وہ دروازہ کھلا چھوڑا۔ فیج کر بھل آئی تھیں۔ سوراخ دار ہوازہ کھلا چھوڑا۔ فیج کو آکردیکھا تو پھر جس میں سواریاں انبیاء کی ہاندھی جاتی تھیں۔ سوراخ دار ہے اور کسی جانور با ندھنے کا نشان موجود ہے۔ میں نے کہا کوئی پیڈ بررات کو بہاں آیا اور نماز پڑھی۔ فائدہ: ہم نے نہا یت مختر بیان کیا اور بہت پھر ترک کردیا اورا کم حالات مافوق السماء اور بعض احکام متعلقہ روایت وغیرہ اس اے چھوڑ دیئے کدوہ با اہتمام سورہ جم میں ندکور ہیں۔

کیاا ہے صاحبوا اب بھی یقین معراج میں کوئی وسوسہ باتی ہے؟ دیکھے اس وقت بھی جب کیفیت معراج رسول التعلقی نے بیان فرمائی تھی۔ پچیلوگ منظرا ورمشکوک ہوئے اور کہا کہ بید بہک منظر اور بیان رسول التعلق کی بید بہک منظم اور بیان رسول التعلق کی تصدیق اپنے کلام میں بول فرمائی۔ پس ایمان والوں کا فوراً یقین کامل ہوگیا۔ جس سے مجوزہ کشف مرزا تا دیانی کی ساری بنیاوتی اکھڑگی۔ وہ سورہ النجم ہے:

قرارتال: "والنجم اذا هول ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هوالا وحى يوحى علمه شديد القوى ذومره فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنى فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده مآ اوحى ما كذب الفوادما رائى افتصرونه على ما يرى ولقد راه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنتة الماوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقدراى من آيات ربه الكبرى (نجم: ١٦٨١)"

 جیٹا اور تعاوہ او نیچ کنارے آسان کے پھرنز ویک ہوا اور لنگ آیا۔ پھررہ گیا فرق و و کمان میانہ یا اس ہے ہی تھوڑا۔ پھر تھم بھیجا اللہ نے اپنے بندہ پر جو بھیجا جبوث ندویکھا۔ اس نے جو ویکھا۔ اب تم کمیااس ہے جھڑ ہے ہو۔ اس پر جو اس نے ویکھا اور اس کواس نے ویکھا ہے ایک دوسرے اتار میں پر بے حد کی بیرے پاس اس پاس ہے۔ بہشت رہنے کی جب چھار ہا تھا۔ اس بیری پر جو پکھ جھار ہا تھا جہی نیو نے مونے۔ پھار ہا تھا جہی کہا تھا۔ اس اس ارشا و خداوندی کے جر جر افقط برغور فرما ہے کہ کیمے کیے لگات

ا ے ناظرین فی بنداس ارشاد خداوندی کے ہر ہر لفظ پرغور فرمائے کہ کیے کیے لگات دقیق ومقابات محتیق پائے جاتے جی کہ کیفیت معراج جورسول الشفائی نے فرمائی ۔ شفی یا خوابی وغیرہ سے ہے۔ یا اصل معراج روحی معہم ہے۔ کیفیت کشفی وخوابی سے تو اس زمانہ کے لوگ واقف تھے۔ پھرا سے واقعہ سے فکوک و تجب ہونا کی تکر ہوسکتا ہے اور زمانہ مابعد میں خوث قطب اوتاد واولیا وَں کو بھی کشف ہوتا ہے۔ تو اس میں اور اس میں فوقیت ہی کیا لگل ۔

جس کی اللہ تعالیٰ بتلفیل الی عظمت اور اپنی شہاوت فرما تا ہے کہ تبہارا رقیق (لیمن علاق) نہ بہکا نہ بعولا نہ راہ سے بےراہ ہوا۔ نہ پھرالیعیٰ ہماری وکھائی ہوئی راہ پر کمال احتیاط واستقامت سے رفیار کی کہ قدم ادھرادھر نہ پڑا۔سیدھا براہ راست منزل مقصود پر پہنچا۔ عجب امر ہے کہ پنج بہاری جب امر ہے کہ پنج بہاری جب وااور عصمت کا کلام تک وی قرار پائے اور تم جہل والکار میں رہواور ہے کہ دوی جو کھایا۔

سخت قوت والےزورآ ورنے وہی بیان کرتا ہے۔(اس سے ہم کلای ثابت ہے) جو ہم کلای حضرت کلیم سے بالائے فوق ہے اور یے فرمانا۔سیدھا بیٹھا اور تھا او نچے کنارہ آسان کے۔ سمان اللہ کیاصاف قیام کی جگہ بھی بتائی۔

کیوں صاحبوبہ حالت بھٹی ہے۔ بیرندفر مایا کدوہ زیٹن پر بیٹھا تھا۔ یا خواب راحت میں تھا۔ وہیں یہ کیفیت منکشف کرائی اور پھر کیا خوب فر مایا ہے کہ نزدیک ہوا اور لٹک آیا اور رہ گیا فرق دو کمان میانہ یا اس سے ہمی تعوڑا۔

ابن كثير

سبب ہے دنو کا لین لئک آئے تو نزدیک ہو گئے اور کہا گیانزدیک ہوا۔ اللہ تو پیغیبر مقام عبودیت و بچودیش جھک گئے۔ اے یارواب تو بچ بول اٹھو سے کیفیت معراج جسی ہے۔ یا کشف وخوابی ۔ ذراجیثم حیا کواٹھا کرفر ماؤ توسی ہے کیاہے؟ کیاوہی مرغی کی ایک ٹا تگ فلسفی شفی خوابی ہے۔اے یاروذ راغورے مجھولوسی اس قرب واتصال رب الجلال کے امور یز دانی میں کیسے کیسے اسرار تخلی ہیں کہ خیالات انسان بشری ہے باہر دکوسوں دور۔

معالم

دوم الله تعالی نے آپ کوقر آن سکھایا۔ عرش پرجلوہ گرنی کریم سے مصل ہوا اور آپ مقام عبود یت پر سربع و دورے۔ اس قرب اتصال حقیق سے دو کما نیں صدوث وقدم کی ل کئیں اور باوجود کمال بحد عبود یت والوہیت و تشبید و تنزیب داخلاق و تقید محلوط عنایت و کشش عبت نے با انتہا مقامات وصال و اتصال کے پیدا کردیئے۔ جن کامعہا نقاط پر تما اوروہ نقاط حقیقتا جم ومکال سے فارغ بعدوقرب سے منز و تھی پہر و تمثیل سے مر اتفیر و تصویر معانی اواد لئے ہے۔

ادھر اللہ سے واصل اُدھر کلوق سے شامل خواص اس برزخ کبریٰ میں ہی حرف مشدد کا

پس پھروہی کی اللہ نے اپنے بندے کی طرف جو چاہانہ جھٹلائے۔ دل نے محمد کے وہ اسرار انوار کہ دیکھے کیاتم اسے قریش اٹکار واختلاف کرتے ہود کیمنے ہوئے۔ میں حالانکہ تحقیق دیکھا۔ اسے دوسری مرتبہ اور اللہ سے کلام ہوا۔ جس کی جفلمت و ماہیت کواس کا رسول ہی جانتا ہے۔ دوسرے کی طاقت اور اگ سے باہر ہے۔

جھوٹ ندویکھاول نے جودیکھا۔ سجان اللہ آئکھوول بینی روح۔ دونوں کی تقدیق فر مائی اور نیز دوسری مرتبددیکھنے کی۔جس سے دہ اختلاف جوبھنے ناعاقبت اندیش اب تک بحوالہ حدیث پیش کرتے ہیں۔ اس شہادت خدادندی سے صاف اٹھ گیا۔ چونکہ یہاں آپس کا اختلاف تقا۔ جمہورعلاء نے حسب ایمائے خدادندی فیصلہ کردیا کہ سمی وروحی معرج ہوئی اور نیز آپ نے دومر تبددیکھا۔ پنہیں کرنظر کہیں ہے ادرول کہیں ہے۔

اگرچہ و یکھنا عالم اسباب طاہری میں تعلق پہٹم سر دجہم ہے اور نیز ول بھی تعلق بجسم
پس جو توت و کیفیت بصارت چٹم دول میں ہے۔ وہی توت و کیفیت بہ قدرت قادر مطلق جم
میں آ جائے تو کیا۔ اس کی شان سے بعید اور محال ہے۔ ہر گرنہیں۔ اس کا تام مجز ہ ہے کہ انسان
کی عقل کو عاجز کر دے۔ پس طاہر بیداری نظارہ آ کھ دباطنی بینائی دل معہ جم دونوں سے
دیکھا۔ جر پکھ دیکھا۔

ابن مردویہ نے ابن عباس سے بیمی روایت کی ہے کہ حضرت نے بہشم سر دیکھا بہرکیف ان کے کمال ادراستقبال وفطانت دیفین کا ندکور ہے۔حضرت کلیم کو ابتدائی ردیت بھی کیا کیا شہبے ہوئے۔آگ سیجھے اور ڈرے ہمارے حضور کو وہم غیر بھی نہ ہوا اور سبب بیتھا کہ حضرت مویٰ کی استعداد اوائل تجلیات بھی بڑھائی جاتی تھی۔وقوع شبہات شان تلمذواستفادہ سے تھا اور حضور نے اسیے علوواستغراق سے قدرے نزول فرمادیا تھا۔

تو دیکے ہوئے کونہ پہانا کوئر نہوگا اور ابوالعالیہ نے روایت کی کر صنور نے بجواب سوال فرمایا۔ 'رایت میں دالك '' ﴿ ش سوال فرمایا۔ ' رایت نہراً ورایت وراء النہر حجاباً نوراً لم ارغیر ذالك '' ﴿ ش نے نہر دیکمی اور نہر کے اس طرف جاب اور جاب کے پیچے سے لوراس کے سوااور پی کھند یکھا۔ ﴾ ماف طاہر ہے کہ جاب بھی تھا اور انکشاف بھی ظہور بیں فقا اور فقا بین ظہور نور بیں جاب اور جاب بیں لور۔اے لوگوا لیے صاف مشاہدہ پڑتم کیوں جھڑتے ہو۔ جو پھواس نے بیان کیا۔ واقع سی دیکھا ہے اور ایک دومرے اتاریس پر بے حدے جہاں کی کا گر رئیس۔

ایک درخت ہری کے پاس فرض ایسامان پتاؤنشان کا فرمانا ای کی نسبت ہوتا ہے۔ جوخود وہاں گزرا ہو۔ اگر صرف کشفی سیر ہوتی جیسا کہ قادیانی صاحب کا خیال ہے۔ توصرف لفظ کشف یا خواب فرمانا کافی تھا کہ ایسا تعجب وجھگڑا نہ ہوتا۔ جس کی تقدیق اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔

اور قرمایا کداس درخت بیر کے پاس جنت رہنے کی ہے اور اس درخت پر چھار ہا تھا جو کچھ چھار ہا تھا۔ (یعنی اس جمال رہانی وجلال یزوانی کا اسرار وجلوہ جو پھی ہو چھار ہا تھا) بہمی نہیں نگاہ اور نہ حدسے بڑھی۔ ویکھے اپنے رب کے بڑے نمونے۔ لینی ندآپ کی نظر میں بجی تھی کہ تماشائے جمال میں قصور وفتورواقع ہویا چکا چوند گئے۔

کھیکا کھے دیکھے۔ بلکری دیکھا اورخوب دیکھا لگاہ ادھر ادھرنیس ہوئی۔ ٹھیک دیکھا نہ کم ندزیادہ جو بڑے بوے اسرار وجد کے نمونداللہ کے تھے۔ سیکمال استعداد ہے۔ نہ کہ شل کلیم جواسرار الوارکود کھے کرآگ کے سمجھے اور بوقت مجل کوہ طور بے ہوش ہوکر گر گئے۔

لیں اب ہم اپنے بھائی عالی فہم تنع فلسفی سے دریافت کرتے ہیں کہ پیکشفی یا خوالی سیر ہے۔ یا اصلی معراج ہے۔جس پرتمام جمہور کا انفاق ہے کہ معراج روی دجسی دولوں ہوئی ہیں۔ اب اس سے زیادہ اگر کسی صاحب کوسورہ جم کی پوری تشریح دیکھنی منظور ہوتو خلاصہ التقاسیر بلی یا اور تغییر دل بیس د کھے لے۔

بعد بطوالت ان کاتحریر تا ترک کیا گیا کہ عاقلوں کوا تنا بھی ہی ہے اور دو ضد الاصفیاء میں بھی ذکر معراج یوں ہے کہ مسلمانوں کواعتقاد کرنا اس بات کا لازم ہے کہ معراج رسول اللہ کا بیداری میں ہوا ہے اور ملم ریاضی وفلفہ والے جوآسان کے پھٹنے اور ملنے کے قائل نہیں۔ معراج جسمی سے محر بیں اور حقیقت میں محرمعراج کا کا فر ہے۔ معراج کا محرقر آن مجید کا محر سے اور خواب و فیرہ میں معراج کا کہنا فلا ہے۔ اگر خواب مراد ہوتا تو کا فرا الکارنہ کرتے۔ غرض حسب اثبات بالا اور زیادہ جورت کی ضرورت نیس۔

باتی ہغوات مرزا قادیانی قائل الوجریس ہیں۔ بحب کراس طریقد اسجادی بخ دینیادی ارگی تو ابنیادی از گئی تو اب باتی بی کیار ہا۔ محر ہاں چھونسائے جوانہوں نے بطور دمیت نامداہ نے خاد مان کے لئے اپنی تعنیفات میں درج کئے ہیں۔ مشت نمونہ خرورارے۔ بملاحظہ ناظرین درج کئے جاتے ہیں۔ جو بدرجداد لی قائل فور ہیں:

وحيست تمبرا

نزائن جامی ۱۳ کی اوراس ماجز کا مقام ایبا ہے کہاس کواستمارہ کے طور پر اہیمت کے لفظ سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ یعنی این اللہ کہ سکتے ہیں۔ اقول

ا سے خاو مان قادیا فی ایر تو بڑی دور کی جھائی ند بھیلہ استعارہ کیوں بیان کیا۔ کو تھے والوں کے نزد کی۔ تو مطلب وہی ہے۔ جو تقصود ہے کر پیشرور ہے کہ آگرکوئی بطوراستعارہ گدھے کو گھوڑا کیجے۔ تو چھم بیٹا است کو معاسکے گی۔ ہڑ کر کدھا و گھوڑا کو کسی مشابہت رکھتا ہو۔ برابر نہیں ہوسکتا ہے۔ ہاں ان کے خاو مان شل نعماری دیہود و فیر ابن اللہ کہیں تو مضا نقہ نہیں۔ کیونکہ بہیں ہو وضعاری ہی استعارہ بی ان کا بھی گمان ہے۔ خرض اصلی ہو یا بطور استعارہ بی ان کا بھی گمان ہے۔ خرض اصلی ہو یا بطور استعارہ تر آن مجید بیں اس کی ندمت موجود ہے۔

قوله النصرى العسيح ابن الله وقالت النصرى العسيح ابن الله وقالت النصرى العسيح ابن الله ذالك قولهم بـافواههم يضاهئون قولى الذين تحفرو من قبل قاتلهم الله انى يـــؤفكون (تــوبه:٣٠) " ﴿ يَهُود ــَـُهُمَا مُرْبِرَينُا الله كادرنساركَ ــَـُهُمَا كَمَ يَبِنَا الله كابِهِ إِنَّى

کتے ہیں۔ اپنے منہ ہے اسی کرنے گھا گلے مکروں کی بات ی۔ مارے ان کو اللہ کہاں ہے گھرے جاتے ہیں۔ کو دیگر آیت ' وجعلو لله شرکاه الجن و خلقهم و خر قوالله بنین و بنت بغیر علم (انعام: ۱۰) ' ﴿ اور شمراتے ہیں شریک اللہ کے جن اور اس نے ان کو پتایا اور تر ایسے ہیں۔ اس کے لئے بیٹے اور وشیال بن سمجے۔ کا

اے قادیانی! کیا تمام قرآن ہے بھی بے بہرہ ہو جو الکارہے۔ ذراغور کرواللہ تعالی ایسے لوگوں کو مانا ہے۔ اس اللہ تعالی ایسے لوگوں کو میاف کا فروشرک اور قاتا ہم اللہ کے مصداق فرما تا ہے۔ اب ایسے فض کے پاس ہر می کشنا۔

## مرزا قادياني كاروح إنسان كى اصليت كابيان

وهيست تمبرا

فتح اسلام جلسہ فداہب لا مور ٢٥ ، ٢٥ رد مبر ١٨٩١ و شى فر مايا۔ روح انسان ايك لطيف نور ہے۔ جواس جسم كے اعر رق ايدا موتا ہے۔ جورتم شى پرورش پاتا ہے۔ يہ بتلانا فداكا خشاء تين كر روح الگ طور سے يا آسان سے نازل موتی ہے۔ يا فضاء زمين پر آتی ہے۔ بلكہ يہ خيال كسى طرح مجم فين سے آگر ايسا خيال كريں تو قانون قدرت جميں باطل مخبراتا ہے۔ ہم مرروز مشاہدہ كرتے ہيں۔ مويدى مجمع بات ہے كرون مشاہدہ كرتے ہيں۔ مويدى مجمع بات ہے كرون جسم سے تعلق ہے اوراس دليل سے اس كا حادث ہونا مجمع بات ہے كرون

## مرزا قادياني كالبي حقيقت اصلى كابياك

وصيت تمبرها

ازالہم عدم بخزائن جسم ۲۹۳ میں اپن اصلیت ایک (کرم) کے مائد ہلا لی جو مخلف اطوار اور ادوار کے بعد قادیا فی بن کیا۔ چٹانچاس کی طرف اشارہ کر سے کہا۔

کم کے پودم مرا کر دی بھر من عجب زار کا بے پد

اس شعر میں اپی اصلی حقیقت معرت سے بدر سے عجب تر ہونی ہٹلائی۔لوخاد مان قادیانی۔آپ کے پیرصاحب تو در پردہ اس بیان استفارہ سے بدر کے پیدا ہوئے۔واقعی اب مثیل عیلی کی تشبید ٹھیک ہوگئے۔اس کا ٹھیک جواب ان کے پدر بزرگواریا اس محلّہ کے لوگ دے سے ہیں۔ ہمارا عرض کرنا داخل ہے ادبی ہوگا۔ گر ہاں اتنا تو ضرورعرض کرنا ہے کہ جب بیصورت ہے تو ان کے باپ دادا وغیرہ اور نیز بڑعم ان کے تمام مخلوق کی یہ بی اصلیت ہوگی۔ پھر قادیا نی صاحب کے اس میان سے ان کی فوقیت ہی کیا لگی ۔ علاوہ ازیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دراصل باپ نہ تھا اور ان کا باپ تو مشہور کیا اپنی اصلیت کیڑ ابیان کرنے سے ان کے باپ کا مفقو دہوجانا لازم آئے گا۔ ہرگر نہیں۔

گر ہاں اصلیت کیڑ امیان کرنے سے البتہ بیگمان بے جانہ ہوگا کہ کہیں منجملہ اولادای کیڑوں میں سے تو نہیں ہے جس کی سعی کوشش کی بدولت حضرت آدم علیہ السلام جنت سے باہر ہوئے اورشش آوا کون بعقا کد ہنود کے بصورت انسانی جون میں آدم کے اور باعث خرابی اولاوآ دم ہوئے۔

خدادند کریم ایسے کی ہوا سے بھی ہرمسلمان کو بچائے۔اب اے ناظرین روح کی اصلیت پر ذراغور کرد کہ ادواس روح لطیف کا بھی جم کثیف قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ایسے عالی فہم تمام دنیا بیس چراغ لے کر ڈھوٹٹ ولؤنہ لیس کے۔رسول اللہ اللہ سے ساس کی اصلیت بیان نہ ہوئی اور بہتم ہواجس کے قادیانی مشکریائے جاتے ہیں۔

قولرتعالی: ویست اونك عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من االعلم الا قلیلا (بنی اسرائیل:۸۵) " (اور پوچیتے این آپ سروح کو که دیجے روح امرے ہے۔ میرے دب کی ایس دیے گئے علم سے کر کم ترکی

پس جبکہ حسب آیم ملکی مطابوا ہے۔جس سے فی عدم فہمیدگی کی ظاہر ہے۔ تو قانون قدرت فلفہ قادیائی کی تر دیدہم سابق تحریر کر بچکے ہیں۔ ملاحظہ سے گزری ہوگی اور جب کہ خداوند تعالیٰ کی قدرت قانون قرآن میں ہی اس کی اصلیت سوائے امر ربی اور پجھے نہ معلوم ہوئی۔ تو اب کوئی کیسا ہی کیوں نہ بیان کرے۔اس پریفین لا ناواقعی گمراہی ہے اور نیز آیت بالا کا مکر۔

البتہ وہ مخص تطعی کا فرہے اور روح پاک کا کہیں اور سے ندآ نا اور ای جسم سے لکانا اور قرار دینا بھی صرتح خلاف امرر بی ہے۔

قولرتعالى: 'ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حماء مسنون عا والجان خلقته من قبل من نار السموم عاواذ قال ربك للملتكة انى خالق

بشراً من صلصالِ من حماهِ مسنون فاذا سویته ونفخت فیه من روحی فقعوا که سنجدین (حجر: ۲ تنا۲) " ﴿ اور تحقیق بنایا ہم نے آ دمی لیسد ارگارے کی مخلطاتی منی سے اور جن بنایا ہم نے اسے پہلے ہے آلش گرم ہے اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے میں پیدا کرنے والا ہوں بشر کا گوئد ہے گاری کی مختلطاتی مئی سے پھر جب برابر کیا ہم نے (لینی تیار کیا) اور پھوئی ہم نے اس میں روح اپنی ۔ گرے واسط اس کے بچره کرنے والے ﴾

یروی در در در این جب بحیل طلق آدم موکن اور الله نے اپنی روح اس میں پھونک کے زندہ کردیا اور بھکم فرضتے سجدہ میں گرے۔ تو اپس جب کہ بناء پدائش انسان اور روح کا علیحد کی موناجسم سے صاف فرمایا۔

اور پھر بیروال حقیقت روح بھی بیفر مایا کہتم ہماری پھوگی ہوئی روح کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے۔ تم کو علم قلیل دیا گیا ہے۔ مرف اتنا بھولو کہ بیا کہ امر رنی ہے۔ پھراس میں کوئی چون وچرا کر سے جیسا مرز اتا دیائی نے کیا۔ بھلاوہ منکر آیات فہ کورالعدر ہے یا نہیں۔ پھرسلسلہ پیدائش معفرت آدم علیہ السلام سے آگے چلا۔ جس کی تشریح بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام قانون میں دوسری آیت میں فرمادی۔

قولة عالى: 'الذى احسن كل شى وخلقه وبد اخلق الانسان من طين ع ثم جعل نسله من سللة من ماه مهين، ثم سويته ونفخ فيه من روحه وجعل كم السمع والابصار والافتده قليلاً ما تشكرون (سجدة: ١١٥) ' ﴿ ايا جَسَ نَهُ السمع والابصار والافتده قليلاً ما تشكرون (سجدة: ١١٥) ' ﴿ ايا جَسَ نَهُ السمع والابصار والافتده قليلاً ما تشكرون (سجدة: ١١٥) ' ﴿ ايا جَسَ الله والراداس كَى تُكُلِي وَكُلُ مِن عَلَى الله والراداس كَى تُكُلِي مِن يَكُلُ الله والراداس كَى تُكُلُ الله عَلَى الله عَلَى

کیوں صاحبوا اب بھی حقیقت روح و پیدائش معلوم موٹی یا ند گرہاں پیدائش قادیا نی صاحب کیڑے سے ہونے میں البتہ بی خلجان پیدا ہے کہ ابلیس کوہی بیدوسعت دی گئ تھی ۔ مگریہ نہ معلوم تھا کہ اس کے صافی و مدد گار کو بھی بیدوسعت دی گئی ہے۔

اگریدان کے نزدیکے میچ ہے گو ہر خلاف قانون قرآن ہے۔ تو ہم کو بھی چون دچراکی ضرورت نیس۔ان کی پیدائش اوران کی ذریات ان کومبارک۔

## وصيت نمبرهم

از الداد ہام کے متعدد مقامات و صفحات بیں قادیا ٹی صاحب کا فرمانا: نمبرا.....فدائے تعالی اپنے قانون قدرت کے باہر کوئی کا مجیس کرتا۔ نمبر تا..... کیس اس دنیا بیس سردوں کوزندہ کرنا۔

نمبر اسس یا ایک انسان کوآسان پر زنده مع الجسم المحالے جانا یا ایک زماند دراز تک بلا حاجت اکل دشراب زنده رکھنا اور پھراس کوخواہشات زماندے محقوظ رکھنا۔ بیسب خداکے قانون قدرت سے باہر میں اور عادت اللہ کے برخلاف۔

نمبرہ .....کین وہ مرزا قادیانی کو سے کی صورت مثالی کے بنانے پر قادر ہے اور بیاس کے قانون قدرت سے ہاہر میں جبیبا کہ انسان کو بندروسور بنانا۔ اس کو قانون قدرت سے ہاہر نہیں۔

جواب نبرا ..... جو فدا قانون قدرت فلنف کی روسے باہرکوئی کام نیس کرتا تو تعجب ہے کہ نبری مثالی صورت کے وسور و بندر بتانے میں کیوں کرقادر مجما کیا۔ نبران دیگر منذکرہ پر تو فدا قانون قدرت کا مقیداور یہاں قانون قدرت پر قادر۔ ایسے لوگ تو بہت ہیں کہ کی ادر کی بات خدا قانون قدرت کے ساتاء اللہ اپنی کہی ہوئی بات کو بھی نہ جھیں۔ یہ شعب ہمارے قادیا نبول کو بی نام اگر چہ قانون قدرت سے باہر ہے۔ لیکن ان کے بتائے پر فدا قادر ہے۔

نیکن ان کے ہتائے پرخدا قادر ہے و لفظ کی اور قادر الی بات پردلالت کرتا ہے کہ قانون قدرت سے ضرور باہر ہے۔ ورنداس کے بیان کی ضرورت ہی کیا تھی۔ ہی وہ خدا کوئی دلیل قلم فیانہ سے قادر ہوا ہے۔ صورت سور اور بندر پر کوئی شہادت ہے۔ یا دنیا بھی کوئی ایسا شخص ہے۔ جس نے انسان کواصلی سور و بندر بنا ہوا دیکھا ہو۔ ہر گرفیس اگر کی نے بیان کیا ہے تو کیوں نہیں تحریم سے انسان کواصلی سور و بندر بنا ہوا دیکھا ہو۔ ہر گرفیس اگر کی نے بیان کیا ہے تو کیوں نہیں تحریم سے بیان کیا ہے تو کیوں نہیں تحریم سے بیان کیا ہے تو کیوں نہیں تحریم سے بیان کیا ہے تا کہ بیان تحریم سے بیان کیا ہے تو کیا تھی تا کہ بیان تحریم سے بیان کیا ہے تو کیا تھی تا کہ بیان کیا ہے تو کیا تھی تا کہ بیان کیا ہے تا کہ بیان کیا ہے تو کیا تھی تا کہ بیان کیا ہے تا کہ بیان کیا تا کہ بیان کیا ہے تا کہ بیان کی کیا ہے تا کہ بیان کی کیا ہے تا کہ بیان کی کیا ہے تا کہ بیان کیا ہے تا کہ بیان کی کیا ہے تا کہ بیان کی کیا ہے تا کہ بیان کیا ہے تا کہ

میں محاقات ہے۔ بیات اندھوں اور بہروں کے مجھانے کی باتیں ہیں۔ پھرقادیائی کو اس تجب خیرا مربال کے اس بھرقادیائی کو اس تجب خیرا مر پراس کے قادر ہونے کا بیشن بھی ہوا ہے۔ آوبائی امور بالا پر کھوں لیقین ٹیس ہوتا۔
کیا ان پر خدا قادر ٹیس ہے؟ اور اگر قانون قدرت کلام الی کو مانا ہے جس کے بحروے پرمثال

صورت سوراور بندرول کی بیان فر مائی ہے۔ آو باقی امور نمبر اسے نمبر اتک پر خدا کا قادر ہوتا قرآن بی سے ابت ہے۔

چنا نچ بعض کا جوت بحث مجروات انبیا و ومعراج رسول الله می واضح طور پرسابق کرر چکا۔ ان پرائیان لانے سے کیوں انجراف ہے۔ گر ہاں اب ہم بھی بجھ کئے کہ بیآ پ کے اس بیان کی تائید ہے کہ قادیانی ایک کیڑا تھا۔ اس جون میں صورت انسان ہو کرمنے کی صورت مثانی بن گیا۔

اس کے بندروسور کی صورت ہوجانا قانون قدرت فلفہ میں داخل ہے۔ باہر نہیں۔
''بقول کل شی و یرجع الی اصله ''پردال ہےاورد مگرین فاہرومیان ہے کہ بعض انسان اگرچہ بھاہر صورت سوروبندر سے بھی برترین ہے۔ بھول مولانا:

اے بیا اہلیں آوم روئے ہست کی بہر دیتے نباید داو دست

لوصاحب بدتو آپ کی خوش بنی کا جواب تھا۔ اب ہماری سننے کہ اگر قرآن قانون قدرت خداد بھری پرایمان ہے قوہر باٹ کا بھاپ ویل سعد طلائظ فرماسیے۔

جواب نبرا ..... قانون قدرت خداوتد عالم قرآن جيد به جواس ف الم عييب رسول الله على الله على الله على الله على كل شي و قد يسور "وه قاور مقيد تيس جريكا الباحد ما الله على از دوئ قانون قلم ورياض و فيره ك ورساح سعام الله ويدوزوري معالم دين شي كنا فلاف اسلام هم جوكم ربيد من

جواب نمبرا ...... اس ونيا من مردول كا زئره كرنا ظلاف قافون وحادت الله بهداس كا يفين اى كوبوكا جوقانون كلام البي سه بالكل سه بهره بهدا يسعى حيره درول وطبح كي نسبت بيد موال فرموده رب العالمين به-"اليسس ذالك بسفسدر عسلي أن يسحيس المسوتسي (قيامه: ٤) " ﴿ كيانيس به يدقادراس بركم والسنة مرد سه .

این کیانیں بروردگاراس امر برقادر که مردے جلائے۔ جبکہ معدوم سے موجود کرناای

پرگران نہیں تو مردے کوجلاتا کیا دشوارہے۔ چتا نچراس اظہار قدرت کے لئے بطور خود وبطورا عجاز انبیاء سے امورظہور پذیر ہوئے۔ جن کا جموت مجرات انبیاء ش سابق گزرااور نیز مزید برال اور بھی درج ذیل ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی ہول فرما تاہے: ''اذ قتلتم نفساً فادار تم فیھا والله مخرج ما کنتم تکتمون فقلنا اضربوہ ببعضها کذالك يحيى الله الموتى مخرج ما كنتم تعقلون (بقرہ: ٧٣،٧٢) '' ﴿ اور جب تم نے مار ڈالا تھا ایک محض پھر کے ایک دوسرے پردھرنے اور اللہ کو لکا لئے ہو گرہم نے کہا مار ومردے کواس گائے ایک دوسرے پردھرنے اور اللہ کو لکا اللہ مردے اور دکھا تا ہے۔ تم کو اپنے نمونے شاید تم سوچھو۔ کہ

بنی اسرائیل میں ایک فخض ماراعمیا تفا۔اس کا قاتل معلوم ندتھا۔اس کے دارث ہر کسی پردموئی کرتے ہے۔ پردموئی کرتے متھے۔اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس مردے کو جلایا۔اس نے بتایا کہ ان دارتوں نے علی مارا تھا۔موضح القرآن ادر سنتے۔ان سب لوگوں کوجو ہمراہ حضرت موئی علیہ السلام کی بجل سے مرصحے ۔سب کوزندہ کھڑا کردیا۔

قولرتمالی: ''شم بعث خیاکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون (بقره: ٥٠٠) '' ﴿ پُراش کُرُ اکیا ہم نے تم کومر کے بیجے۔ شایرتم اصان مانواس پر پمی طمینان نہ ہواورکوئی شیطان وسوسہ ڈالے۔ ﴾ تواور کیجئے۔

قوله تعالى: "كيف تكفرون بالله وكنتم امواتاً فاحياه كم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم الميه ترجعون (بقره: ٢٨) " ﴿ ثَمْ كَنْ طُرْحَ مَكْرَ مِوَاللَّهُ اوَرَضَعْتُمْ مُودِكَ اللَّهِ تُرْجِعُونَ (بقره: ٢٨) " ﴿ ثَمْ كَنْ طُرْحَ مَكْرَ مِوَاللَّهُ عَالَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

تواورسنے کہ جائے گفتن ہی باتی ندرہے۔حضرت عزیر علیہ السلام کا قصد قرآن شریف میں موجودہے۔

قولمتعالى: "اوكا الذى مرعلى قرية وهى خاوية على عروشها قال انسى يحيى هذه الله بعد موتها ج فاماته الله مائة عام فانظر الى العظام كيف ننشرها ثم نكسو هالحماط فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شى و قدير (بقره:٢٥٩) "﴿ يَا شُلُ اسَ لَى كُرُ رَا يَكُ كُا دُن رِادروه النارِ القاراعية جَيْرُون بِرَكِهَا كَهُون

کرزندہ کرےگا۔اے اللہ اس کی خرابی (لیعنی موت) کے بعد تو مارڈ الا اے اللہ نے سو برس تک پھر زندہ کیا اسے کہا کہ کس قدر تھہرا کہا ایک دن یا کوئی جز دن کا کہا بلکہ ٹھیمرا تو سو ۱۰۰ برس پس د کھیا ہے کھانے کی طرف اور شربت کی طرف ٹیس سڑا ہے اور د کھی طرف اپنے گدھے کی اور تاکہ بنا تیں ہم کجھے نشانی واسطے آ دمیوں کے اور د کھے بٹریوں کی طرف کیونکہ چڑھاتے ہیں ہم اسے پھر پہنا تے ہیں۔ہم اسے گوشت پھر جب کھل گیا اس پر کہا لیفین رکھتا ہوں میں بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پہ

اے بارو! اب تو اللوكہ واقتی وہ قادر ہے۔ اگر اس كی تغییر كماحقد دیكھنا منظور ہوتو كتاب خلاصة التفاسير جام ٢٠١٠ ديكي لواور نيز حضرت ايوب عليه السلام كاقصه كه ان كے تمام الل وجانو ران دغيره كوعرصه بعد زنده كرديا اور اسحاب كهف كاقصه بيسب قرآن شريف بيس موجود ہے۔

اگر پڑھا ہے۔ دیکھ اور اس پر بھی کی کو انکار ہے قواس کے کفر میں کیا کلام ہے اور سننے ۔ واقعی جب کہ انبیاء کومر دے کے زندہ ہونے میں چھو خیال ہوا اور اس کے پہشم خود دیکھنے کا ارادہ پیدا ہوا۔ واقعی بید ستلہ اہم تھا۔ گر اللہ تعالی نے اپ قادر مطلق کی صفت کو پورا کرد کھایا۔ چنانچ دھرت عزیر علیہ السلام کا قصہ ابھی گزرچکا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سننے اور اللہ تعالی اپنے کلام میں یوں فرما تا ہے:

"واذ قال ابراهیم رب ارنی کیف تحی الموتی ط قال اولم تو من ط قال بلی ولکن لیطمئن قلبی قال فخذ اربعة من الطیر فصرهن الیك ثم اجعل علی کل احبل منهن جزء ثم ادعهن یا تینك سعیاط واعلم ان الله عزیز حکیم (بقره:۲۱) " ﴿ اورجب كها ابرا ایم علیه السلام نے ارب و كما جھے يوكر و زنده كرتا ہے۔ مردے كوكها \_كيا تو نہيں ايمان لايا كها يمان كول نہيں لايا كرمطمئن بوجائ ول ميرا فرمايا لي على رج يال چھر بها انہيں آئيں كى الي على ايك ايك اليك كلوا چھر بها تي كل على اليك كلوا چھر بلا انہيں آئيں كى تيرے پاس دور تی ادرجان لے الله غالب على عدم

مفسرین کہتے ہیں کہ جب نمر ددمردود فے طلیل جلیل سے بحث کی تقی تو یہ بھی کہا تھا کہتم

نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالی کیوکر مرد ہے جلاتا ہے۔ آپ یہ نہ کہہ سکے کہ میں نے دیکھا ہے اور دوسری دلیل سے اسے معقول کردیا۔ پھر پروردگارے عرض کی کہ جھے آ کلیہ سے دکھا دے اور پھش نے کہا کہ آپ ایک مردہ جانور پرگزرے جو دریا کے کنارے پر پڑا تھا۔ دریا کی محھلیاں اور جنگلی جانور اور چڑیاں اسے کھاتی تھیں۔ آپ کو تجب ہوا کہ یہ منتشر اجزاء بھٹے ہوں اور روح اس میں آجائے۔ بیتماشا تو قائل دید ہے۔

تب بیروال کیا اور بعض نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ضلعت خلت سے سرفراز فرمایا تو حضرت ملک الموت نے درخواست کی کہ بیخوشخبری تیرے فلیل کو جا کر میں سنادوں اور ان کی زیارت بھی کروں۔ منظور ہوئی۔ غرض ملک الموت۔ حضرت ابرا تیم کے پاس آئے اور کہا کہ میں آپ کو بشارت دینے آیا ہوں کہ آپ کو آپ کے پروردگار کیل ونہار نے آپ کو اپنا فلیل بنالیا۔ حضرت بیرن کرحمرو رشاء میں مشغول ہوئے۔ پھر ملک الموت نے کہا آپ کی دعا بھی مقبول ہوگے۔ اس وقت آپ نے عرض کی کہ اے رب جمعے مردے جلانے کا تماشا وکھا دے۔ ارشاد ہوا کیا تھے کچھ شک ہے۔ عرض کی کرنیس۔ اے میرے پروردگار ہاں جا ہتا ہوں کہ آٹھ سے ارشاد ہوا کیا گھوں اور مرتب عین الیقین حاصل کروں۔ ودل مطمئن الحاصل اس درخواست کے جواب میں ارشاد ہوا کہ اے ابرا تیم چار چڑیاں لو۔

معالم

طاؤس، مرغ، کوتر، کوا اور بعضوں نے دوسرے تام بھی ذکر کے ہیں۔ بہر حال ارشاد ہوا کہ انہیں خوب بیجان رکھو۔ تاکہ پھر کچھون منہ ہواور ذرئ کرو پھروہ خون اور گوشت آپس میں ملا کر خلط کر ڈالواور پہاڑوں پر ڈال دو۔ ابن عباس وقادہ نے کہا کہ ہر چڑیا کے چار جڑکر کے ایک ایک جزایک ایک بہاڑ پر دکھ دیا کہا۔ ابن جر تاک نے سات پہاڑوں پر سات کلڑے کرکے رکھے اور سرایے پاس رکھے۔ پھر آواز دی کہ آؤ اللہ کے تکم سے۔ ہر قطرہ خون اڑتا اور اپنے دوسرے قطرے سے مل مل کرجسم بن کے اور ہرجسم اڑتا اور سعی کرتا ہوا اپنے سرے مل کی اور ہرجسم اڑتا اور سعی کرتا ہوا اپنے سرے مل کی اور جرجسم اڑتا اور سعی کرتا ہوا اپنے سرے مل کی اور جرجسم اڑتا اور سعی کرتا ہوا اپنے سرے مل کی اور چڑیاں جی کئیں۔

اب افسوس ہے ایسے لوگوں پر جوالی الی واضح نشاندوں اللہ کی سے منکر ہیں۔ ایسوں بھی کی نسبت اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:

تولير الذين كفرو وكذبو بأيتنا اولتك اصحب النار هم فيها

خالدون (بقده: ۲۹) "اورجوم عكر بوئ اورجوالى بمارى نشانيال وه بيل دوزخ كراوك وه اس ميل ره پريس اے بھائيو كيول اس آيت كے مصداق بوتے بو فدا كا كچية و خوف كرواور اسلام دين اختيار كرو-

جواب اسس... میں جو کسی انسان کوزیدہ مع الجسم اٹھا لے جانا آسان پر قانون قدرت فلفہ کی رو سے خلاف عادت اللہ ہے تواس پرایک بیان سے مقصود یکی ہے کہ حضرت ادر لیس علیہ السلام حضرت عیسی کا جانا اور حضرت رسول الشمالی کی جسی معراج کا ہونا خلاف ہے۔معراج کا بونا خلاف ہے۔معراج کا جوت تو سابق ہو چکا۔ ملاحظہ سے گزرا ہوگا اور حضرت ادر لیس علیہ السلام اور حضرت عیسی علیہ السلام کا اپ اپنے کل پرآئندہ جبوت آتا ہے۔ گرہم جمل بہاں بھی عرض کے دیتے ہیں۔شاید کسی اہل جم طالب حق کی بچھ میں آجادے۔

لینی حضرت آدم علیہ السلام کواللہ تعالی نے درمیان طائف مکہ معظمہ پیدا کر کے جنت میں رہنے کی اجازت فرمائی اوران کوایک مدت دراز معینہ تک مع رفع حاجت، اکل وشرب کے زندہ رکھا اور حوادث زمانہ سے بھی محفوظ رکھا اور پھر وہاں سے ای زمین پر والی آٹا سب کے نزد یک مسلم ہے اور قادیانےوں کو بھی شایداس سے انحراف ندہوگا۔

و توجب بیات یقینا طاہر ہو چکی اور اوح قرآن قانون خداوندی کی شہادت گھراس کے القین ہونے میں کس کو کلام ہے۔ قول تعالی: 'وقلنا یا آدم اسکن انت و زوجك الجنت و كلا منها رغداً حيث شئتما (بقره: ٣٠) ' واوركها ہم في اے آدم ره قواور في في تيری جنت میں اور کھاؤاس سے بافراغت جس طرح جا ہو۔ کھ

پس الله تعالی کرعالم الغیب ہے اور سننے ۔ ' ان الله علی کل شی و قدید '' ک صفت کوظا ہر کر کے آئندہ آنے والے کورچشموں کے خیال باطل کی تکفیب اول بی سے فرمادی ۔ لین آدم علیہ السلام کا جنت میں جانا اور آنا و آسان دکرہ زمبر براور آفاب و ماہتا ب وغیرہ کا طے کرنا سب بی کچھ ہو گیا۔

اور دشمنان آوم علیہ السلام بھی ان گھروں سے گزر کراس زمین پر آ دھمکے تو اولا د آدم علیہ السلام جوتمام جہان سے اضل ہیں۔ان کا دہاں گزرنا کیونگر غیرمکن ہوگا۔سوائے اس فخص کے جس کواس کے قادر مطلق ہونے سے فنک ہے۔وہ بی منکر ہوگا۔ لوصاحبو! حضرت ادرلی علیه السلام وصفرت عیسی علیه السلام کا معه جم رفع بوتا ادر رسول النشکانی کی معراج کا معه جمع بوتا۔ ہر عاقل کے نزدیک مشل آفیاب روز روش کے اثبات معروضه بالاسے کامل ہوگیا۔ اب آ کے اور یفر ماتے ہیں کہ بلا اکل وشرب کوئی زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ جس کی نظیریں ونیا میں اور تواریخوں میں بہت موجود ہیں۔ مجھوبم وہ پیش نظر کرتے ہیں کہ ' مخالف کوجائے کلام باتی شدہے۔

حفرت اصحاب کہف وحضرت خضر وحضرت الیاس علیہ السلام قصہ قرآن وحدیث وتواریخ سابقہ میں موجود ہے کہ ہنوز زندہ ہیں اور جب تک اللہ جاہے زندہ رہیں گے اور نیز ان فرشتوں کا قصہ کہ جو بوج طعن حضرت اور لیں جتلائے معیبت ہوئے ۔ لیعنی عزاوعز ایکل ہر سرفر شتے لواز مات وصفات انسانی دے کرونیا ہیں جیجے گئے۔

دن میں یہال مشغول رہے اورش کو آسان پر چلے جاتے سے اور جب زمین پر آتے وہی صفت بشر مت کی مل جاتی تھی۔ مران ہر سر میں سے ایک ایک نے بخیال فتنہ وفساد و نیا سے والیسی کی التجا کی۔ متبول ہوئی وہ والیس کیا اور دولوں جو ملقب بہ ہاروت و ماروت ہیں۔ اس د نیا میں رہے اور وجہ تسمید د نیا میں آنے کی ہے ہے کہ صفرت اور لیس علید السلام بہ منقبت مضمون "ورف عدنا، مکاناً علیا (مریم: ۷۰) "کے فائز ہوئے اور جا کا کم بالا کے مصائب ملائکہ ہوئے۔ ملائکہ نے بنظر جحقیر طعن کی۔

الله کو تالیند ہوئے امتخافا بھیج کے گر پورے ندائرے۔انجام وہ غارجیل بابل میں زندہ لاکائے کے اور اپنے کردارا عمال کی سزا بھکت رہے ہیں۔اگر چدان کی روایت مختلف طور سے اور بھی آئی ہیں۔ گر وہ فروعات میں اختلاف ہے۔غرض کچھ بی کیوں نہ ہو۔اصل مراد حصول مقصود میں سب کا انفاق ہے۔

ادر ہمارامقصود پوجہ احسن خابت ہے۔غرض ہمارے اس مختفر بیان بالا میں کسی کوشک ہوا اور اس سے زیادہ مفصل حال معلوم کرنا ہو۔ کیونکہ ہم نے بوجہ طوالت نہیں درج کیا۔ تو تفسیر مدارک وخلاصة التفاسیر وروضته الصفیاء وغیرہ میں جوموافق قرآن وحدیث ہومطابق کرکے دیکھ لیں۔ تا کہ شہدر فع ہوجائے۔

اورسنے!الله كى كلوق ميں فرشتے بھى زندہ بي اور جنات جن كى پيدائش آدم سے

بھی اول ہے۔ بعض کا زعدہ رہنا مخبر مساوق سے بنوز ہابت ہے۔ تو خاومان وینم ملا ومرزا قاویانی وغیرہ نے جو بوقت اثبات شرکت حیات حضرت اور لیس علیه السلام حسی لا یعموت صفت باری میں اشتہارشائع کیا۔

ان صاحبان نہ کورالصدور کو کھوظ نہ رکھا گیا۔ کیا بھول گئے؟ جس سے ان کے شخ چلی کا میں گئے ہیں کا کہ تاہد کا کہ ہیں کا کہ ہیں کا اس کے میں ہیں گئے ہیں کہ بنا بنایا بگڑ گیا اور ان سب کومفت باری تعالی میں شریک سجھنا پڑا۔ بہتو کو یا التی ازار کلے میں آئی اور بقول خود تیر ہویں صدی کے مکر طام شرک خلاف قرآن وائیان ضرور ہی بن کئے اور میں درست ہے۔

ہم پہلے ہی عرض کر چکے ہیں۔ کہا سے لوگ تو بہت ہیں جو کسی اور کو نہ جھیں گرا ہے نہیں دیکھے جوخووا پنی بات نہ بجھیں۔ بیمنصب انہیں کونھیب ہوا ہے اور سننے کہ امتحاب کہف اور حصرت خصر ونیز باروت و ماروت کے قصہ کو پہلو میں آید 'منھا خلق ناکم و فیھا نعید کم (طب: ٥٠) " کورکھ کرجس کے سبب خودرائی تغییر سے حضرت اور لیں علیہ السلام اور حضرت عیلی علیہ السلام کے فن ہونے پرطعن کیا ہے۔

سی ملی السلام کے مان کا مسیم لیج اور جیسے بسبب نظرے قائب ہونے معرت عیسی علیہ السلام کے مان کا مقام سری محرا پی تارسائی ذہن سے بیان کیا ہے۔ ایسے بی ان کی بابت بھی کچھ کھڑ لیما تا کہ پوری مقام سری محرا پی تارسائی ذہن سے بیان کیا ہے۔ اسے بی ان کی جائے اور خاد مان سادہ لوحوں کی دل جمی ہو جائے۔

اور نیز آین کل نفس ذائقة الموت " کے جو بوج طل دماغ مع خراشی فرمائی ہے۔

کے بعد ذائمة الموت کے پہر زندہ نہیں ہوتا ہے۔ نه عرصہ در از تک کوئی زندہ رہ سکتا ہے۔ توان صاحبان کا محرر زندہ ہوتا اور جن کا بنوز لاحق موت نہ ہونے کا جوت فراہ بالا دیا گیا ہے۔ کیا کوئی عاقل قادیائی صاحب کے خیال باطلہ کے بیان کو باور کرسکتا ہے؟۔ ہر گر نہیں اور تمام دنیا میں مختلف واقعات کا ہوتا سب پر ظاہر ہے کہ پچھ لوگ بعد موت کے فن زمین ہوتے ہیں اور بہت لوگ آگ میں جائے اور ڈوب جاتے ہیں اور بہتوں کو جانور کھا جاتے ہیں اور بہترے لؤائی وغیرہ میں بالائے زمین مختول پڑے دسے ہیں۔ جن میں بکھ تو لقمہ جانوران ہوتے ہیں۔ تو یہ تیں اور بہترے لؤران ہوتے ہیں۔ تو یہ تیہ نے در خراب مانور کا موالو جاتے ہیں۔ تو یہ تیہ نے در آپ میں بالائے در مین موسوجاتے ہیں۔ تو یہ تیہ نے در آپ

هلقناکم .....الغ (طه:ه ه) "كحسب بيان تشريخ قاديانيول كمريخ خلاف ب-كيونكه بيسب دنيا مل فن نبيس موتع بين و كويا بي خدا كا فرمانا موافق مطلب قاديانوں كمعاذ الله باطل هيرتا ب خرض ان آيات كا اصل مطلب انشاء الله آئنده آو سكا-سجه لينا-

اور سننے ! جب وہ وقت آ وے گا کہ آ فما ب غرب سے طلوع ہوگا اور باب تو بہ بھی بند ہو جائے گا اور ادھر بھکم خداو تدعالم صور پھوٹکا جائے گا۔ اس وقت ہر شے کوفنا و موت ہوگی اور ہر گاو ق لینی الس وجن، ملک وفلک، چرند و پریم، جمادات نبا تات، چا ند، سورج، زیمن، ستارہ، سب ہی ہلاک ہوجا کیں گے۔

قولرتعالی "کل شی و هالك الا (وجهه) (قصص: ۸۸) اور كل من عليها فسان ويبقى وجهه ربك ذو الجلال والاكرام (الرحمن: ۲۷) "توحسب بيان مرزا قاديانی كوه ايك كير انتها اب جون انسانی من مود بوئ و كياحسب قاعده آواگول مندوو كاس وقت بحی ظهور فرما كرانسانول كواسخ خيال كرميدان وسيع من لوگول كوفن كري محد بعده اينا ممكانا كمين اورجس كلائق بين جاديكيس محد (يعن دوز خين)

غرض اب تو ہرعاقل کے فہم پیس آگیا ہوگا کہ قانون فلسفائی قادیانی کس قدر لغوخیال ہے اور ان کے خاد مان بھی بھے گئے ہوں گے اور اب بارگاہ اللی سے امید توی ہے کہ ضرور ایمان سے آوی کے ساز معتبرہ سے ثابت ہے کہ چار تیفیبر بقید حیات ہیں۔ حضرت اور لیس علید السلام، اور حضرت بیسی علید السلام تو آسان پر ہیں اور حضرت خضر علید السلام اور الیاس علید السلام ذین پر۔واللہ اعلم عقیقة الحال۔

اباے ناظرین تی پہند میری تحریر ذیل کو ذراغورسے طاحظ فرمائے کہ آیات قرآنی کا مفصل بھتا ہر کی کا منہیں۔ یہ آئیس پر رگان دین کا منصب تھا جن کی نسبت ہم عنوان بالا میں تحریر کر چکے بیں اور نیز جوسا بھین کے پیرواور اسلام واجماع کے مخالف نہیں ہیں اور آئیس کا بیہ مرتبہ ہے۔

چنانچہ ہم ایک مجموعی قاعدہ جومولاتا مولوی محمدقاسم صاحب مرحوم مغفور نے بجواب سوال سیداحدصاحب نیچری کے فرمایا ہے۔ ملاحظہ ناظرین کراتے ہیں:

سوال سيتفا

و من احکام منصوصها حکام دین بالطلین بین اور باقی مسائل اجتما وی اور قیاس سنگنی مین -س

احکام منصوصہ کے یقینی اوراجتہادی کے طنی ہونے میں کے کلام ہوسکتا ہے۔اگر ہوگا تو اس امر میں ہوگا منصوصہ کے یقینی اوراجتہادی کے طنی ہونے میں کے کلام ہوسکتا ہے۔اگر ہوگا تو اس امر میں ہوگا کہ کونسا منصوص ہے اور کونسانہیں اور کونسا جہتہادی ہے۔ کونسانہیں اور میں اوقات اکثر آدمی ہوجہ قلت الکر بعض امور کومنصوص بجھ جاتے ہیں۔ حالانکہ وہ منصوص نہیں ہوتے اور تو اور حضرت موئی علیہ السلام یوں بجھ کے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے جن کی شان میں خداو تدکر ہے۔ "اتیاناه رحمة من عندنا و علمناه من الدنا علما (کھف: ۲۰) "فرماتے ہیں۔

سنتی مساکین کوظلما تو ڑ ڈالا اور طفل نابالغ کو بے گناہ قبل کر ڈالا۔ بیکلام اللہ میں موجود ہے۔ آیات آخر کوع امالسفینہ سے لے کرآخر رکوع تک سے قطع نظر کیجئے۔ تو ابنائے روزگارے بوچیدد کھئے۔ یہی کہیں گے کہ حضرت کا قاتل ہے گناہ اور خارق سفینہ ظلما ہونامنصوص

-4

غرض اکثریہ ہوتا ہے کہ معنی تقیقی موضوع سے زیادہ پیچہ خیالات طبع زاد جوالف عادت
پر بنی ہوتے ہیں ادر معنی زائد لگا لیتے ہیں اور خودان کو یہ تیز نہیں ہوتی کہ یہ ایجادا پی طبع کا ہے۔
ارشاد نبوی ملک نہیں اکثر ابنائے روز گار بلکہ کل ای تم کے نظر آئے ہیں۔ آخر ہرکی کی کلام اس کی
مسلغ فہم پر دلالت کردیتی ہے۔ مرآج کل اکثر عالم کہ پوجہ انساف وہ عالم نہیں بلکہ نیم ملال ہیں۔
اپنے آپ کو عالم فن دیں کچھ ایہ اسمجھ جاتے ہیں جسے بندر نے نیل کے ماث میں گر کر اپنے آپ کو
طاؤس سجھ لیا تھا۔

انصاف کی بات جس کواہل جم خواہ مخواہ مان جا کیں۔ یہ ہے کہ علم کے تین مرتبہ ہیں۔ ایک وہ جس کی طرف جملہ یہ تبلہ علیهم آیات دلالت کرتا ہے۔ اس کا ماصل تو فقط اتنا ہے کہ عربی میں زبان دانی حاصل ہوجائے۔۔دوسراوہ مرتبہ جس کی طرف یعظمہم الکماب مثیر ہے۔ اس مرتبہ کی حقیقت یہ ہے کہ مجملات کلام اللہ کو مخصص مجھ جائے۔

تفصیل اس اجمال کی بفقد رمناسب سے کہ منہومات کلید کے لئے بزار ہانشخص محمل ہوتے ہیں۔مثل انسان ایک مفہوم کل ہے اور زیدا در عمرا در بکر خصوصیات زائدہ اس کے شخصات سو

کلام الله ش اگرکوئی مفہوم کلی مصرح فدکور نہ ہوا در اس کا تشخص ولیس مصرح تو فدکور نہ ہو پرسیات وسباق اور تو افتی وقو الح سے وسیلہ سے بشرط رسائی فہم معلوم ہوسکتا ہے۔

تو چوش اس بات کو ہلائے وہ معلم کتاب کہلائے گا۔ 'الندین آمنو ولم یلبسو ایسمانهم بظلم (انعام: ۸۲) ''مس لفظ للم ایک مفہوم کلی پردلالت کرتا ہے۔ جس کے لئے صغیرہ اور کبیرہ اور شرک وبدعت افراد میں مصرح اگر موجود ہے تو وہی مفہوم کلی موجود ہے اور تعین شرک مصرح موجود نہیں۔

ہاں!لفظلیس بوسیله ان الشنوك بظلم عظیم اس كى جانب مثير ہے على برائل القياس آيت وضويل جرائر مثير ہے على برائل ال بدالقياس آيت وضويل جرار جسل كى قرات كى صورت بيل مسى ارجل تو عطف على الرؤس كى صورت بيل معرح ہے اور اس كے ماتھ شسل قدم كا پھوذكر نہيں۔ پر شسل بھى اس كے افراد ميل ہے ايك ہے ۔۔۔

کیونکہ ہاتھ کا پھیرنا سوکھا ہو جب مسے ہے۔ عسل کے ساتھ ہو جب مسے ہی اور فقط رطوبت قائم ہو جب مسے ہی اور فقط رطوبت قائم ہالید کے ساتھ ہو جب مسے ہے۔ غرض ایک مضمون کل ہی کی نفری ہے۔ ہال قیدالی السک عبید ن کودیکھے تو باعانت بااستعانت نہم رسا ہوتھ عسل ہی لازم آجا تا ہے۔ علی ہذا القیاس باعانت باءاستعانت موضوع لدراس کو بہتہ برلحاظ بیجے تو تعین رلع راس نکل آتا ہے۔

ہاں! راس کوکر ہ جیتی اور پانی کوسط مستوی یا کر ہ جیتی رکھے۔ تو پھرسے بال دوبال ہی کا مسے فظ عابت ہوگا۔ بہر حال لفظ علم سے تمام گنا ہوں کومعرت مجھ لینا اور لفظ راس سے تمام راس مصرح سجھ لینا اور منصوص خیال کرنا ایک سینے زوری ہے اور پھوٹیس۔ تیسرا مرتبطم میں وہ ہے جو جملہ یعلمهم الکتاب والحکمة سے لفظ حکمت کے وسیلہ سے بھے میں آتا ہے۔

محقیق اس مرتبہ کی بیہ کہ برتم کے لئے ایک علت ہے اور ہروصف کے لئے ایک موسوف حقیق اس مرتبہ کی بیہ کہ برتم کے لئے ایک موسوف حقیق ہوتا ہے۔ مثلاً متاع ہونے کے لئے کمال وجمال و مالکین لاخ وضرار علت حقیق و موسوف حقیق اور معلول حقیق اور م

جیسے وصف رسالت یا خلافت اور اولولام رمطاعیۃ کے لئے موصوف عرضی اور علت عرضی اور کوم علیہ عرضی ہے۔ یا یوں کہتے کہ رسول عرضی اور محکوم علیہ عرضی ہے اور نبیت فی ماہین نبیت عرضی اور مجازی نہ ہوئی اور آپ کی از واج کے نکات کی حرمت کی علت اور ان

کے ساتھ آ کی حیات جسمانی ہے۔جوآپ کی موت عرضی کے تلےدے کرافاعدہ حس و حرکت سے الی طرح معذور ہوگئ ہے۔

جیے چراغ روش کی ہٹریا میں بندہوکر مکان میں افاضہ نور سے معطل ہوجاتا ہے۔ یہ نہیں کہ جیسے ہماری تہماری حیات جسمانی جس سے جسم پر روح کا قبض وتفرف تھا۔ موت کے آنے سے ایسی طرح زائل ہوجاتی ہے۔ جیسے سایہ کے آنے سے دھوپ آپ کی حیات بھی موت کے آنے سے (ائل ہوجاتی ہے۔ باقی یہ جو السلام علیکم یا اہل القبور سے ایک نوع کی تعلق روح جدکا پی لگتا ہے۔

جس سے اشتباہ حیات پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کواقل آو ایسا بھے جیسا بوسیلہ تاریر قی جمینی یا کلکتہ یا لندن کی خبر میر تھ یا بنارس میں آجائے۔ ایسے بی یہاں بھی بچھے دوسری اگر چہ کھ تعلق ایسا رہا بھی جیسا کسی وطن اصلی کے ساتھ تو گوا تنافعلق موجب اطلاع بعض احوال متعلقہ جدایی طرح ہوجائے۔ جیسا تعلق فاطر مرد آوارہ بسا اوقات بذببت اور بلاد کے احوال متعلقہ وطن متروک کے زیادہ اطلاع کا باعث ہوجایا کرتا ہے۔ پراتی بات سے قیض وتصرف نہیں لکا جو اشتباہ حیات ہو ۔ بالی بدان سے تعلق مجموب کرکسی دوسری بدل سے تعلق بیدا ہو گیا ہو۔

جس کے بجرو سے بون کہا جائے کہ بدن اول سے تعلق می ندر ہاتو اس کے متعلقات التی از داج داموال سے کی بات کے متعلقات التی از داج داموال سے کی تعلق رہے گا۔جو بانع میراث ادرانقطاع نکاح ہو۔ای طرح اور بہت کی نظیر سے جن کو بے کہ ۔ اہل دانش مجھ جائیں گے۔غرض موصوف حقیقی اور عدت حقیقی کو دینیات میں علمت ہے۔جس کی طرف آیت دینیات میں علمت ہے۔جس کی طرف آیت فرومیں اشارہ ہے اور جس کی تحریف میں بیاشارہ ہوا ہے۔

"ومن یوت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا (بقره:۲۱۹)" سومرتبه کمت پراجتهاد کی اجازت ہے۔ بشرطیکہ قرآن وحدیث پر بخو بی نظر ہواور ناسخ اورمنسوخ وضعیف وقو کی کو پیچانا ہواور مرتبہ علم کتاب میں اگر چہ اجازت اجتهادوا شنباط واحکام غیر منصوصہ بیں ہوسکتے۔ پر فقط احکام منصوصہ اور مضامین مندرجہ قرآنی میں خودرائی اورخود بینی کی اجازت ہے۔

چنانچہ بدیمی ہے۔ بعداس کے آگر تکیم امت باعالم کتاب سے کوئی خطا ہوجائے۔ تووہ ایس جھنی جائے۔ جیسے اسپ تیز کام باوجود سلامت اعتماء قوت رفماز ذراس غفلت میں تعوکر کھا کر گر پڑنے کو اسپ لاخر ولنگ کے گرنے پر قیاس کر کے چیسے سواری موقو ف نہیں کردیتے ایسے ہی سحیم امت دعالم کتاب کو بعیضلطی جو بمقصائے بشر کی بعید غفلت ہوجاتی ہے۔

خودرائی واجتها و سے رد کردینا ناسزاہ بیان کی غلطی اس اسر میں مثل غلطی موام نہ بھی جا کی ۔ باتی رہام رہب وجملہ یتلو علیهم آیاته سے متفادہ ہے۔ بادی النظر میں اگر چرازشم علوم ہے۔ پر حقیقت میں بیمر تبدان علاء ربانی کا مرتبہ میں۔ جو کسی کے پیرد نہ ہوا کریں۔ ورنہ جملہ معلم مالکتاب بیکارتھا۔ ہاں حافظ علوم کہے تو بجا ہے۔

بہر حال ایسے لوگوں کو اوروں کا اتباع ضرور ہے۔ عالم بن بیٹھنا اور لوگوں کی پیشوائی جا تزنیبس آپ بھی گمراہ ہوں کے اور ان کوبھی گمراہ کریں گے۔ پیشوایان فرقبائے باطلہ سب ایسی مرتبہ کے لوگ تھے۔ جنہوں نے بعید اولوالعزی ایے فہم کے موافق اور ان سے اپنا کا م لیا۔

پی فرقد قادیائی نے بھی ہیں روش اعتیار کر کے بوجہ خودرائی خلاف حقد من دجہور کے آیات قرآنی میں اختلاف کر کے راہ حققیم چھوڑ کرا بی راہ جدی افقیار کی ۔ پس اگر آیہ 'منها خلقنا کم وغیما نعید کم سسالغ (طه: ٥٠) 'ونیز دیگر آیات میں اس قواعد ندکورہ بالا کا بھی لیا ظار کھتے تو البتہ خطانہ کھاتے۔

واقعی مجملات کلام الی کامتھی سمجھنا مشکل ہے۔اب اس آیت کا مطلب بھے کہ انسان کی پیدائش ہایں خیال مرکب برعناصر پائی جاتی ہے۔ دورند ترکیب کرتے ہوئے۔فداو تد عالم کوکس نے دیکھا ہے۔ جب ہم اینے بدن میں دیکھتے ہیں کھیل وکٹیر بیوست ہے تو یہ بھے میں آتا ہے کہ ہمارے بدن میں جزفا کی ہے۔ورنداس بیوست کی اور کیا صورت ہے۔

کونکہ بوست خاصہ خاک ہے۔ سوائے اس کے اور کی چیز میں ہے بات نہیں۔ ہوندہو جزخاکی کی بیتا شیر ہے کہ ہمار ہے بدن میں بوست پائی جاتی ہے۔ اس طرح رطوبت بھی کسی شرکی قدرائے بدن میں موجود ہے اور بیخاصہ آب ہے۔ اس لئے بیدبات واجب السلیم ہے کہ ہمارے بدن میں لاریب جزآئی ہوگا۔ علی افراالقیاس ہوااورآگ کا سرائے لکل آتا ہے۔

غرض برخلوق کی پیدائش کاعلم الله بی کو ہے کہ کسی خلط اور کن اخلاط سے پیدا کیا گرجو کے کہ کہ اللہ تعالیٰ اللہ بی کو ہے کہ کہ کا ذکر کے کہ کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا اور اشارہ فرمایا کہ جنات آگ سے اور انسان کی بدن بنا وہ دیگر اجزا ولطیف سے نہیں۔اس سے صاف ظاہر ہے کہ جز اعظم جس سے انسان کا بدن بنا وہ دیگر اجزا ولطیف سے کثیف ہے۔ای کی طرف خطاب فرمایا کہ جم سے تم کواس تاجیز خاک سے بتایا اور ای خاک ش

طاوی کے۔ بینی برچزاپی اپن اصل کی طرف رجوع بوکرل جادے گی۔ بقول 'کسل شسی و یسرجع الی اصله پس منها خلقناکم وفیها نعید کم (طهنه ه ) " سیری مراد ہے کرتم کیس مروم رفین پری مرتا ہے۔خواہ پہاڑیا درخت یا تخت یا پانی یاز مین پریا پانی میں یاز مین میں یا آگ میں۔

پی آبید منها خلفنکم کی مراداس آبید بالاسے صاف ثابت ہوگئ کہ جب بزاعظم ( ایسی زمین ) کی طرف نبیت خلق کہ جب بزاعظم ( ایسی زمین ) کی طرف نبیس جو کہ ہم چھرانسان کو مثل سابق آئیس جزئیات عناصر کے ساتھ اٹھا کیں گے۔ غرض انسان میں چاروں اخلاط کا خلاصہ جزوجو ہر شریک ہے اور پانچویں روح جدی اس جسم سے نبیس جس کا واضح جوت سابق گزرا اوراس آبید بل سے ثابت ہے۔

"الذى احسن كل شى و خلقه وبدا اخلق الانسان من طين ثم جعل نسئله من سئلة من ما مهين ثم معل نسئله من سئلة من ما مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه الناخ (سجدة: ٩٠٨) " واياجس نه الحيل كي ورشوع كا فلقت المان كي من به بهريما كي اولاداس كي لكلته بوت باني ذليل سي بريما يرايم كيا اس اور بهوكي اس من رور در الى ك

ینی آ دم کی گوئد می ہوئی مٹی ہے اور اولا دان کی کوقطرہ آب ذکیل سے پیدا کیا۔ تواس سے بیمراڈٹیس کہ آ دم علیدالسلام خالص مٹی سے اور اولا دخالص قطرہ پائی سے بلکہ وہی مراد ہے کہ آ دم علید السلام کے جز مرکبات عناصر کے خلاصہ مقطرات سے اولا دکی نسل پیوسائی گئی اور روح علیحہ ہے۔

پس اب تو بخوبی یقین آی گیا ہوگا اور یہ بھی ثابت ہوگیا کہ قادیائی صاحب کی اصل خلقت انسانی نہیں بلکہ اس خلقت سابق سے جو آوم سے اول ہے۔ کیونکہ مجملہ ان کے بیدوہی ایک کیڑہ ہیں۔ جو بقول خود صورت انسان میں ہوئے ادر جنات بھی بصورت انسان وبصورت ا

ا پٹر فیق مار میں اکثر ہوتے ہیں۔ تو قادیانی صاحب کا بیان بھی کوئی قاتل تبجب نہیں ہے۔ مگر اتنی عنایت فرما ئیل کہ حضرت آ دم علیہ السلام کے ساتھ جو پھی سلوک کیا۔ سو کیا اب اولا د کے پیچھے تو عنداللہ نہ پڑیں بیہ بڑی عنایت ہوگی۔

اثبات رفع جسماني حضرت ادريس عليدالسلام

اگر حضرت اورلیس علید السلام کارفع معجم کے ہونا ازروئے قانون فلفہ قائل انکار ہے۔ تواس قانون کی تروید کا جوت اس کی خرورت نہیں اورا گریخیال فاسد بحلہ دکل نفس ذائقته المعوت کے جروسے ان کی حیات میں کچھوتو ہم ہے تکویدوہی باعث قلت فہم ہے۔ جوقو اعد خدکورہ بالا کے خلاف عالم بن بیٹے۔ ورندا حادیث ونفا سیروکتب سیروغیرہ معتبرہ میں ان کا بالنفسیل قصد موجود ہے۔ اطمینان فرما لیجئے۔ جس کا خلاصہ بید ہے کہ آپ کا رفع بعد ذاکلته الموت ہوا ہے اور جب بید بات سلم ہے کہ انبیا محیات النبی ہیں۔ تو فقط حضرت اور لیس علیہ السلام کے لئے خصوصیت ور فعنداہ مکانا علیا کی کیون ہوئی۔ اس سے صاف خل ہر ہے میا اللہ میں خوجہ میں برطاف جہور کے مجرورائی کے مجروسے پراختلاف کرنا مخالفت مفصل کیفیت خور ہے۔ پس برطاف جہور کے مجرورائی کے مجروسے پراختلاف کرنا مخالفت اجماع وسابقین ہے۔ جوائل نفر ہے۔

اب ہم اس اشتہاری جانب متوجہ ہوتے ہیں۔ جس کا اشارہ سابق فہ کور ہوا تھا اگر چہ ضرورت کسی جواب کی باتی نہیں رہی۔ بایں وجہ کہ ان کے دعوے مثل عیسیٰ ووتی والهام وطریقہ ایجاد جدید کی بخ و بنیا د تجوت بالا سے اکھڑئی تو منصف مزاج طالب حق عاقل کو اس قدرا ثبات فہ کور الصدر کا فی ہے۔ مگر مزید اطمینان خاو مان مثیل میچ کو جو انہوں نے دربار حیات وممات حضرت عیسیٰ علیہ السلام ولائل فاسدہ۔ ورج اشتہار کتے ہیں۔ ان کی قلعی کھولنا منروری ہے۔ ورنسہ بقول خوتے بدرا بہانہ ابسیار کے حیلہ بوجہ تیرہ ورونی کہنے کو تیار کہ اس کا جو ابنیں ہوا۔ لہذا جو پھی اقوال خاو مان دغیرہ نے دوورقہ اشتہار میں شائع کئے ہیں۔ کون نہیں جانتا کہ بیدر پردہ بڑے ہیں۔ کی جو تیوں کا صدقہ ہے۔ شعر:

چرخ کو کب بیہ سلیقہ ہے ستم گاری میں ہے کوئی اور ہی اس بردہ زنگاری میں کہنے کوتو خاکا خادمان، ملای دغیرہ کا ہی اوڑے گا۔ان مہملات کے بدلے ادھرسے بے نقطہ وہ ہی سنیں مے۔ جو سابق گزرا اور آئندہ بھی گزرے گا۔ ناظرین دل لگا کرسنیں اور مسجعیں۔ شروع عنوان اشتمار میں ثبوت خاد مان مسج موعود نے باستدلال کلام اللی اپلی صحت وثبات عقل سے دیا ہے کہ اللہ کی رسی کو پکڑو۔

تاظرین اسی خورفره کی وه به به واعتصمو بحبل الله جمیعا و لا تفرقو او ذکروا نعمته الله علیم اذکنتم اعداقی فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا (آل عمران:۱۰۳) (اورمضوط پکروری الله کی سبل کراور پھوٹ ندوالو اور یاد کروا حیان الله کا اور یوب شقتم آلی می دیمن پھرالفت دی تمارے دلول میں اب موگئاوراس کے فضل سے بھائی۔

اب مقام غورانسان ہے کہ بیری اللہ کی لین اسلام دین جوقر آن وحدیث کے موافق ہے۔ صحابہ کرام نے فرقهائے باطلہ کو تہ تیج فرما کرری اسلام کے قائم کردے۔ جس پر اجماع وطریقہ اربعدائمہ آج تک قائم ہے۔ اب بخلاف اس کے جدی ری راہ فرق کے بعد تیرہ سویس کے س نے نکالی۔ افسوس ہے کہیں سے پھھٹل مول لے لی ہوتی تو ضروراس آیت کو زبان پرلاتے ہوئے شرمائے ہم پہلے ہی عرض کر بچے ہیں کہ ایسے لوگ بہت ہیں کہ دوسرے کی اس مجمعیں است جمعیں اس مجمعیں اس میں مورس کے اس مجمعیں اس میں مورس کے اس مجمعیں اس میں مورس کے اس میں مورس کے اس میں مورس کے مورس کے اس میں مورس کے مورس کی کی مورس کے مورس ک

مرا پیے نہیں نظر پڑے کہ ماشاہ اللہ اپنی بات خود نہ جھیں بیدرجہ انہیں کٹ ملانوں کو ملائے ہوئی بات خود نہ جھیں بیدرجہ انہیں کٹ ملانوں کو ملائے ہوئی ان سے جاکر اور چھے کہ رسی اللہ کی قدیم کوئی ہے۔ کیا بیراہ جدیدہ تفرقو والی ہے۔ یا حسب محاورہ ہندوستان کی اس کیڑہ کورس سے تعبیر کرتے ہیں۔ چوشش آوم ہے۔ کیونکہ موجدان اس گروہ کے سرخیل نے اپنی اصلیت کیڑہ سابق میں بیان کی ہے۔ کیا اس کیڑے کی طرف اشارہ سے بید

' ج ہے جواللہ کی طرف سے گراہ ہے۔اسے راہ پر لانے والا کون؟ کوئی تیس اورآ کے اللہ تعالی فرماتا ہے۔''ولات کو ف بعد ملجاتهم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔''ولاتک لهم عذاب عظیم (آل عمران: ۱۰۰)'' واورمت ہوان کی طرح جو کھوٹ گئے اور اختلاف کرنے گئے۔ بعداس کے فی محکم صاف اور ان کو بڑا عذاب مجوٹ کے اور اختلاف کرنے گئے۔ بعداس کے فی محکم صاف اور ان کو بڑا عذاب

کوں یارواب بہی آیت فدکور کا مطلب بجھ میں آیا۔جلدتو برکےری قدیم اسلام کی

کی لو۔ ورنہ بڑے عذاب میں گرفار ہونا ہوگا۔ اب جوابات دیگر اقوال مرزائیاں جوانہوں نے ایک مولوی صاحب کو تخطاب لفظ میاں تی کے درج اشتہار کیا ہے۔ غورے سفتے۔

قوله: "بل رفع الله" البنة الله كاس وعده كالنفاء بجواس فرمايا ب-

پس جس کواللہ تعالی نے موت دے دی اس کے بعداس کا رفع درجات ہی ہوا کرتا ہے۔ ندر فع جسم۔ اگر اللہ تعالی نے حضرت عیلی کو مار دیا۔ جیسا کہ متوفیک کے وعدہ سے ظاہر ہے۔ تو پھرا گرجسم کا رفع کیا تو اس سے فائدہ کیا ہوا مردہ کے واسطے۔ کیا ڈن کرنے کی جگداس دنیا میں بیس ل سکتی تھی۔

اقول

افسوس ہمرزا تادیانی کے حوار ہوں کی عقل پر۔

مصرع

انچادستاد شاگفت آمال کی گوئید بہت مجھ ہے۔ بقول کی بزرگ کے: کند ہم جنس آم جنس پرواز کیوتر یا کیوتر زاغ یا زاغ ہم من و سم کا کل بن ایس ایسان کی سے میں میں اور طفا کے سے بھی ت

ہم نے تو یہ بھو کر قلم اٹھایا تھا کہ اُٹین کھو آتا ہوگا۔ لیکن بیرتو طفل کتب سے بھی بدر نکلے۔جوذراذرای بات میں وسمجمانی پڑی۔

بقول فخص

ذوق ہاڑی کہ طفلان ہے میرا سر یہ زمین ساتھ لڑکوں کے کڑا کھیلنا کویا ہم کو

 چن چن میں سینکروں نالے ہزاروں کے کلیجہ تھام لو اب دل جلے فریاد کرتے ہیں

اولاً آیت: ''بل رفعه الله الیه '' بس افظ رفع کی تحقیق ضروری ہے کہ یہال پر رفع جسمانی مراد ہے۔ یا کہ مطابق گمان فاسد قادیا نعول کے دوحانی۔ اس بم اپنے دعوی رفع جسمانی کی دلیل بیان کرتے ہیں۔ جس سے رفع روحانی قطعاً باطل ہے۔ وہو ہذا۔ آیت مقدان ع فید میں اللہ پاک نے سات صائر واحد عائب کے بیان فرمائے۔ جن میں سے چھ جگہ بالا تفاق حضرت عیلی مجسم مراد ہیں۔

پس آگر بلاکسی دلیل کے رفع اللہ سے رفع روح مرادلوتو دعوی بلادلیل ہے اور جس کو اللہ پاک نے طبیعت متنقیم عطافر مائی۔ دواس بات کو بحصکتا ہے کہ دواقتوہ دغیرہ جس آفی آل ہے نئی موت مقصود ہے۔ پس موت کی نئی کر کے لفظ بل کے ساتھ اللہ پاک نے رفعہ اللہ کو بیان فر مایا۔ لینی نہ یہود نے میٹی کو قبل کیا اور نہ صلیب پر چڑھایا۔ بلکہ اللہ نے عینی کو جسم اپنی طرف افعالیا اور اگر واقتوہ وغیرہ سے نئی موت مقصود نہ ہوتو کا فرق سے کیا فائدہ۔

جانچ مظیری مجی فرات بی کرفی سے مرادر نے الی اسماء ہے۔ تغیر مظیری کے صحصہ میں کہ اسماء ہے۔ تغیر مظیری کے صحصہ می ص ۱۳۸۷ میں کھا ہے کہ' والعظا اس عندی ان المداد بالقوفی هو الوقع الی السماء مشہد به الوجدان بعد علا حظہ''

قولرتعالى: وسا قتلده وسا صليوه ولولانفي العوت عنه ملكان من نفى القتل فاقده از الغرض من القتل النوت انتهى " كابر عليم كار يك يبات مرادر في الماسماء مراجم كاوجدان كالكاديا ب

بعد خیال کرنے قول اللہ کو ما قلو ما ملیدہ (ایسی برور نے ان کو تال کیا۔ زملیب کے چڑھایا) ادراکراس جملے نی موت شدہوتی تو پھوٹی آئی ہے فاکدہ بی کیا ہوتا۔ اس لئے کہ غرض قل سے موت بی فقط اور یہی واضی کے کہ لفظ بی ما قبل کے اعراض اور ما بعد کے اثبات کو اسط آتا ہے۔ جیسا کی مامول سے قابت ہو چکا۔ بیل لا شیات ما بعدہ والا عراض عدا قبله علی سبیل القداول " ہی الله باک کی سلیب وال سے اعراض مقصود ہے اور رفع جم کا اثبات مقمود ہے۔

اور بفرض محال مان بھی لیا جائے کہ حضرت عیسیٰ کی وفات ہوگئ۔ جس کے قادیانی صاحب مرتکب ہوئے ہیں۔ تو لفظ رفع کی کیا ضرورت تھی۔ کسی خاص بات پر دلالت نہیں کرتا۔ چنانچہ جہاں لفظ توفیٰ آیا ہے اوراس کے معنی بھی ماقبل یا مابعد کے قرینہ سے موت ہیں۔ تو وہاں پر کہیں رفع کا لفظ نہیں بیان فرمایا۔ جس سے بعض مقام کاذکر کرتے ہیں۔

''قل یتوفکم ملك المعوت المذی و كل بكم ثم الی دبكم ترجعون (سجدة: ١١) ''﴿ كَهُ وَجَعَ كُنِّ مُ كُورُ شَهُ وَتَ كَالْمُ وَرُشَهُ وَتَ كَالُوتَ كَالِمَ وَمُ اللّهُ يَسَوفُ كَالْمُ وَتَ يَهُ اللّهُ يَسَوفُى الانفس كَالْمُ وَتَ عَلَى اللّهُ يَسَوفَى الانفس حين موتها ''اوراللّهِ فِي كُرتا ہے۔ قوجان كوان كى موت كوفت يهال پر بھی وہی قرید موت

تیری آیت 'حتی اذا جداه احد کم العوت توفت ه (انسعام: ۱۱)'' ﴿ یہاں تک کہ جب آ گئے ایک کوتم سے موت وفات دینے میں اسے ۔ پہیاں بھی وہی قرید مرادموت ہے ۔ چوتھی آیت' حتی یتوفہ ن العوت (نسداہ: ۱۵)'' ﴿ یہاں تک کہ وفات ، دے آئیس موت یہاں بھی وہی قرید مرادموت ہے ۔ پ

پی آ یت متناز عفی میں اللہ پاکی مرافق فل وصلب ہاورا ثبات رفع جسمانی اوراس مارے بیان کی تقویت آ یت بیائی متن متن وفیك و رافعك المی و یق ہے۔ وال میں میں تیری مدت پوری كرنے والا موں اور تحصوا بی طرف الحانے والا موں اور تحصوا بی طرف الحانے والا موں اور تحصوا بی میں بھی افظالونی می تحقیق ضروری ہے۔ معلوم كرنا چاہئے كوئی كاشتن مندونی ہاور بیا وہ اور اور استفراء افاده معنی تمام و كمال میں علی قدر المشتر كي محمود مورد مورد بداز روئے استفراء افاده معنی تمام و كمال میں علی قدر المشتر كي محمود مورد مورد مورد مورد مورد کا اللہ مورد کی تام رند ہا۔

المستعمل ہے۔جن میں کے اعتبارے چندمعنی کے لئے مستعمل ہے۔جن میں کے نیورمعنی کے لئے مستعمل ہے۔جن میں کے نیورمثیل لکھتے ہیں:

ا.....ا

قولة عالى: "وهو الذى يتوفكم بالليل ويعلم ماجرحتم بالنهار (انعام: ٦٠) " (ادرالله وه و الذى يتوفكم بالنهار علم المنام: ٦٠) " (ادعام: ١٠٠) " (ادعام:

۲..... بوراكرناوبورايانا

قولة تعالى: "شم توفى كل نفس ماكسبت (بقره: ٢٨١) " ﴿ هُرُ لِورا بِإِلَى بَرَ عَالَ نَفْسَ مَاكسبت (بقره: ٢٨١) " ﴿ هُرُ لِورا بِإِلَى بَرَ عَالَ الله وعملو الصلحت فيوفيهم اجورهم (آل عسران: ٥٠) "﴿ اورجوا يمان لا عاور كي تيكيال لي لِورا كري كے برمزدورى ان كى - ﴾ اور چنا نچ لسان العرب من ہے - كـ "وفى فىلان اى شم فىلان قوله ولم يعذر " ﴿ الله فَا الله عَلَى الله وَلَمُ يَعَدُر " ﴿ الله فَا الله وَلَمُ يَعَدُر الله وَلَمُ يَعَدُر الله وَلَمُ يَعَدُر الله وَلَمُ يَعَدُر " ﴿ الله فَا الله وَلَمُ يَعِدُر الله وَلَمُ يَعَدُر الله وَلَمُ يَعَدُر الله وَلَمُ يَعْدُر الله وَلَمُ يَعِدُر الله وَلَمُ يَعْدُر الله وَلَهُ وَلَمُ يَعْدُر الله وَلَمُ يَعْدُر الله وَلَمُ يَعْدُر الله وَلَمُ يَعْدُر الله وَلَمْ يَعْدُر الله وَلَمُ يَعْدُر الله وَلَمْ يُعْدُلُونُ الله وَلَمْ يُعْدُر الله وَلَمْ يَعْدُلُونُ وَلَمُ يَعْدُرُ اللهُ وَلِمُ لَا مُنْ الله وَلَمْ يَعْدُلُ وَلَمْ يُعْدُرُ اللهِ وَلَمْ يَعْدُرُ الله وَلَمْ يُعْدُلُونُ الله وَلَمْ يُعْدُلُونُ وَلِمُ الله وَلَمْ يُعْدُلُ وَلَمْ يُعْدُلُونُ وَلِمُ اللّهُ وَلَمْ يُعْدُلُونُ وَلَمْ يُعْدُلُونُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُو

س..... بدعنااورزياره بوتا"وفي الشعر فهو وافي اذا زاد" ﴿ يَعْنَ بِال

مى الشرف عن الشرف عن الشرف عن الشرف عن الشرف عن الارض " ﴿ يَّ مَا السَّرِفُ مَن السَّرِفُ عَن الارض " ﴿ يَ مَا السَّبِرِفُ " ﴿ يَ مَا السَّبِرِفُ " ﴿ يَ مَا السَّبِرِفُ " ﴿ يَهُ مَا السَّبِرِفُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّ

۵..... مجازی طور پرمعنی موت تاج العروس شرح قاموس ش ہے۔'' و مــــن
 المجاز ادر کت الوفاۃ الی الموت''﴿ لِعنْ بِالْیااس کوموت نے۔﴾

پس کتب لغات فدکورہ بالا سے ابت ہوگیا کہ لفظ توفی کے معنی حقیقی پورا کرنا وغیرہ ہیں۔ جس کے مرزا قادیانی خود مقر میں۔ چنانچہ (براہین احمدیس ۱۹۹، فزائن جام ۱۲۰) یس اپنی الہامی عبارت یعن دانی متوفیك ورافعك الى "كمعنی میں تھے كو پوری فعت دول گا۔

اورا پی طرف اٹھاؤں گا اور ص ۵۵۷ ، تر ائن ج اص ۲۹۳ ش ایس انسی انسی متسو فیل ورافع ک البی "کے متن الے یک میں تجھے کا لل اجر بختوں گا اور اپنی طرف اٹھاؤں گا ۔ فریاتے ہیں اور موت معنی بجازی جیسا کہ شرح قاموں سے ظاہر ہو چکا اور سے بات ظاہر ہے کہ معنی بجازی بوقت کسی ضرورت کے با مداد کسی قرینہ کے مراد لیا جایا کرتے ہیں۔ یہاں وہ کوئی ضرورت بیش آئی اور کونسا قرید صارف پایاجا تا ہے۔ جس کی وجہ سے متن اصلی چھوڑ کرمعنی بجازی کی طرف تجاوز کیا گیا۔

بلکہ اللہ پاک نے اگر آپ صاحبوں کو ذرابھی چٹم بینا عنایت فرمائی ہو۔ تو معنی حقیق کے لئے موئد کلام پاک میں کلمات موجود ہیں۔اول لفظ متوفیک کے پہلو میں ہی دیکھ لیجئے۔ کہ متوفیک کے بعد ش لفظر افعال الی فرمایا۔ حالانکہ کی جگہ پرایانیس کہ موت کے بعد لفظ رفع کا اس طریقہ پر بیان فرمایا ہو۔ جیسا کہ اس کی نظیریں بیان بالا سے معلوم ہو چکی ہیں۔

خیرائر تھوڑی دیرے لئے متوفیک کے معنی مجاز آموت بی مرادلیں جس کے آپ صاحب مرتکب ہوئے ہیں توکلہ دافعات الی بمنز له لغو کے تصور کیا جائے۔ اس واسطے کہ بیا بات سب کے نزدیک مسلم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انبیاء ہیں سے ہیں۔، اسکے واسطے تو کیا بلکہ عامہ مؤئین کے واسطے ثابت ہے کہ بعد موت کے ملائکہ ان کے ارواح کو آسان پر لے جاتے ہیں۔

قو كيا انبياء مرسلين كو بدرتبه حاصل مون بس كي شك ب جوم رفع ك واسط لفظ رفع فر مايا نبيس بلكداس رفع سے كوئى خاص رفع مراد ب جوعامدانياء ومونين كعلاوه ب ليس اس رفع سے الله پاك كى مراد رفع جسمانى بى تكاتى ب جوكد بجر حضرت ادريس وحضرت عيى نايد السلام كے دوسرے كومرحت نبيس فر مايا كيا اور حضرت آدم تو اول درجه بس بيس - نيز ہم آيت نايد السلام كے دوسرے كومرحت نبيس فر مايا كيا اور حضرت آدم تو اول درجه بس بيس - نيز ہم آيت درجه ل دفعه الله "م مفسلاً ثابت كرآئے بيل كرفع جسمانى بى تحقق و ثابت ب اوراس امر پريا عالى درجه كى دليل ب كرمتونيك اپنے معن تقيق پرى مورون بين الآيتي تاقض و اقع موگا۔

اور تاقض سے اللہ پاک نے اپنے کلام پاک کومرافر مایا ہے۔ جیسا کہ فرماتا ہے۔
"ولو کان من عند الله لوجدو فیه اختلافاً کثیراً (نساه: ۸۲)" ﴿ اوراگر موتابِہ قرآن شریف غیراللہ کے پاس تو البتہ پاتے اس کے اندر بہت اختلاف۔ ﴾ قور کا مقام ہے کہ مرزائیاں خود تاقض فابت کرتے ہیں اور مولوی عبدالکریم صاحب کومفت بدنام کرتے ہیں اور بے جا اتہام لگاتے ہیں۔

نظرین کو واضح ہوکہ ہم نے مشرح طور پر حفرت عیلی کا رفع جسمانی قابت کردیا اور نیز ہم بطریق دیگر ہی قابت کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ہی اوقات کلام بولا جاتا ہے۔ لیکن اس کلام کے معنی درست نہیں ہوتے ہیں۔ تا وقتیکہ تقذیم تا خیر نہ کی جاوے۔ چنا نچہ اللہ پاک کفار کے عقیدے کی حکایت بیان فرما تا ہے۔ ''ماھی الاحیدون ! الدنیا نہ موت و نحیدا (جاشیہ : ۲۶) '' فو نہیں ہے بیگردنیا کی زندگی ہم مریں کے اور زندہ ہوں گے۔ کی بیکس ان کے عقیدے کے اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جو کھے ہم کور ہنا ہے۔ دنیا میں میں رہیں گے اور بعد میں زندہ ہوں گے۔

پی معنی اس طرح پر موافق ان کے عقیدہ کے ٹھیک ہوں کہ لفظ نحیا کو پہلے رکھیں اور لفظ موت کو بعد میں میں اور افظ م موت کو بعد میں جیسا کہ تغییر جمل میں آل کورہے۔ اس طرح پر لفظ رافعک الی پہلے رکھیں اور متوفیک بعد میں بعنی میں تقیم این طرف اٹھانے والا ہوں اور تیری مدت پوری کرنے والا ہوں۔

اور نیز تفییر عہاسی میں جو قرآن مطیع مجتبائی وہائمی کے حاشیہ پرموجود ہے۔ یہی قاعدہ بالامتر تب فرمایا ہے۔ یعنی انی متوفیک ورافعک الی مقدم وموفر ویقول انی رافعک الی سے ناظرین اب تو آپ کو بخو بی واضح ہوگیا ہوگا۔ کہ ان تمام بیانات سے سے بات ثابت ہوگئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بحسم آسان پر زندہ اٹھائے گئے۔

اگراب بھی وسور شیطانی دفع ند مواوروہی جہالت اپناکام کے جائے۔ تو لیج ایک اور طریق ہے الت اپناکام کے جائے۔ تو لیج ایک اور م سابق بھی عرض کر چکے ہیں۔ کہ برآیت کا کل وموقع وقریند بواسطہ ومطالب قبل و ما بعد پر ہمیشہ لحاظ رکھنا چاہئے۔ تا کہ اصلی مراد ومطلب فوت نہ موجوائے۔ توربطاس آیت ' ساعیسے انسی متدو فیك و دافعك السی است (آل عدران: ٥٠) ''کابیہ کہ جب کفارآپ کے وشن جائی وقون کے بیاے موئے اورآپ کی ہلاکی کے دائو تدبیریں کرنے گئے۔ تو اللہ یاک نے مائیل آیت فرکور بالا بیفر مایا:

''ومكروا ومكرالله والله خيرالملكرين (آل عمران: ٤٠)' ﴿ وَاوَكِيا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

لیمی حضرت عیسی کوان کے مرکا حال فاہر فر مایا۔ کدوہ کیسائی داؤں کریں۔ایک بھی نہ چلے گا اوراس رفع تر دد کی بیغو شخری۔

لین 'نیا عیسی انی مقوفیك ....الغ ''سنائی كهمم کوایئ پاس معتم اشالیس گرای باس معتم اشالیس گرای در این اندار این است اور اگراس كے برعس شل قاویا فی لفظ متوفیك سے موت جیسا ان كابيان ہے۔

سمجهاجائ تو كافرتو آپ كى موت عى كدر پے تقے خدا بھى انہيں كا ساتھى ہوكيا۔ بجائے رفع تر دوداد ادكالنامتوفيك يعنى موت وول كافر ماياتو "ومك سر الله خيس الماكدين "فرمانا بكار كيا اور أنہيں كافرول كاداؤں چل كيا اور الفاظ مطهرك من الذين كفرو بھى بكار كيا۔

اور بقول مرزا قادیانی روح کارفع درجات ہواا در نشش کار بی کے قبضہ میں رہی تو اللہ

پاک کرنے والاکس چیز کا ہوا کیا صرف روم کا جسکا رفع بیان کیا گیا ہے۔ مگر وہ تو ان کے اختیار سے باہر اور نہ قبضہ میں رہی۔ جو تا پاک کرتے۔ غرض قادیا نی کے بیان سے اللہ پاک کا کلام بالا لغوظہر تا ہے۔

افسوس ہے کہ ایسے لوگ پیشوائے دین بن بیٹھے ہیں۔ جن کو اپنے پس وپیش کی خبر خبیس ۔ آپ تو گمراہ ہوئے اوروں کو بھی گمراہ کیا۔ اے ناظرین تن پیندلفظ متوفیک کے وہ معنی لیجئے کہ جس سے مخالف کی کمر بی بالکل ٹوٹ جائے۔ یعنی خود خدائے پاک ای آیت کے مابعد آیہ دوسری میں صاف معنی پورا کرنے کے فربا تا ہے۔ اے بھائی قادیا نیوذ راجیتم حیا ظاہری کو۔ اٹھا کر ربط آیہ ما بعد غور کرکے بول تو اوٹھوکون ٹھکانے کی کہتا ہے۔

وه آبیریہ ہے۔ 'واما الذین امنو وعملو الصلحت فیوفیهم اجورهم (آل عسران:۷۰) '' ﴿ اورجوایمان لاے اورکی نیکیاں پس پوری کریں۔ ﴾ ہم مزدوری ان کی پس جب اللہ پاک نے خود اصلی معنی آئیدہ آیت میں بتا دیے ۔ تو پھر معنی اصلی چوڑ کر معنی موت کے لگا جب اللہ پاک نے خود اصلی معنی آئیدہ آبت میں بتا دیے ۔ تو پھر معنی اصلی چوڑ کر معنی موت کے لگا کر چوں چرا کرنا آئیس کا کام ہے جن کی باطنی آئیسیں تو پھوٹ بی ہیں۔ مگر طاہری آئیسیں بھی پھوٹ کئیں اور پھر دوسر عمقام پر پارہ سورہ النساء میں ایسانی فرما تا ہے۔ ' فدا مدا اللہ ین آمنو وعد ملو المصلحت فیوفیهم اجورهم …… النج (آل عمدان:۷۰) ''اب اصلی مطلب سنے ۔ یعنی معرب سے بہود مشران نے داؤ کیا اور آئیس فرا کرنا چاہا۔

اللہ نے ان کا فریب الب دیا اور ان کوان کے کفریے الٹ مارا۔ اللہ تمام حیلہ اور تد ابیر کرنے والوں سے بہتر ہے۔ عرالیس

ابن عباس سے منقول ہے کہ حضرت عیسیٰ ایک گروہ یہود کی طرف گزرے وہ کہنے گئے۔ وہ آیا جاد وگر کا بیٹا اور بدکار بیٹا۔ زانی کا (معافر اللہ منہا) آپ غضبناک ہوئے اور بددعا کی اور کہااے اللہ تو میرارب اور میں تیری بنائی ہوئی روح سے لکلا اور تیرے تھم سے پیدا ہوا۔

ا سے اللہ لعنت کرجس نے مجھے اور میری مال کوگالی دی۔ فوراً وہ سب گستاخ بادب سور بن گئے۔ یہود کے بادشاہ نے بید یکھا تو ڈرا کہ مبادا میرا بھی یہی ہی حال ہواور یہودآپ کے قتل پر مجتمع ہو گئے اورآپ کو ایک مکان میں بند کیا۔ جرائیل بھکم رب جلیل آئے اورا یک روزان سے آپ کو آسان پر اٹھا کر لے گئے۔ بادشاہ نے طبیطا نوس نامی اپنے مصاحب کو تھم دیا۔ کہ اس مكان ميں جاكر حصرت عيسىٰ عليه السلام كوشهبيدكر باندرجانا تھا كەصورت بدل كئى۔ جب لكلاتو لوگوں كى نظر ميں ايسامعلوم ہوا كە بهى عيسىٰ بيں -

روں مرسی ہے۔ اور داوالی نے ایک کیا اور سولی پر چڑھایا مگر کفارخوار ہوئے اور تدبیر اور داوالی نے انہوں نے اسے ل کیا اور سولی پر چڑھایا مگر کفارخوار ہوئے اور تدبیر اور داوالی نے اپنا جلوہ دکھایا۔

توث

بس ای مقام (بینی قانون اہل اسلام) سے اللہ کا سور دبندر کی شکل بنانے پر قادر ہونا۔ مرزا قادیانی نے اڑا کر داخل قانون فلسفہ کیا ہے۔ تا کہ اپنی صورت انسانی ہونے کی تائید ہو اور حسب دعویٰ سابق نہ کورہ خود کہ میں اعجاز شخصے بینی ان مجو بہ کاری عمل الترب سے کہنیں ہوں کوئی بات طاہز میں ہوئی۔

یہاں قادیانی صاحب نے بیٹجزہ تو ضرور کہایا کہ میں اپنی بڑی بیگم صل سے فرز عرفرینہ کے برآید ہونے کی چیشین کوئی کی اور برآید ہوئی دختر۔ گھرایک فوجی افسر سے پانچ سوروپیاس لئے اینٹھ لئے کہ آسانی باپ سے تم کو بیٹا دلوادوں گا۔ مگر بیٹے کی جگہ چو ہیا کا پچے بھی نہ ہوا۔

آ سانی منکوحہ کی بابت اب تک پیشن گوئی جاری ہے۔ کہ ضرور میرے عقد میں آئے گی۔اب تک تو آئی نہیں۔شاید قیامت کوآئے۔ادھر ہرر قیب مرزاجی کی چھاتی پرمونگ دل رہاہے۔

پس بباعث ان وقوعات کفاران کے اول بی سے اللہ پاک نے اپ تی کے لئے یہ کلمات سکین بخش فرماو یے 'ان قسال الله یہ عیسیٰ انسی متوفیك ورافعك السی و مطهرك من الدین كفرو الی یوم و مطهرك من الدین كفرو الی یوم القیمة ثم الی مرجعكم فاحكم بینكم فیما كنتم فیه تختلفون (آل عمران: ۵۰) " (جس وقت کہااللہ نے اے بیٹی میں پوری کرنے والا ہوں مت تیری اور اٹھانے والا ہوں تھی طرف پی اور پاک کرنے والا ہوں تھی کوان لوگوں سے کہ کافر ہوئے اور کرنے والا ان کا جو پیروی کریں گے تیری عالب ان پر جو کافر ہوئے اور قیامت تک پھر میری طرف بازگشت ہے ہیراری ۔ پس می میں تی تم اختلاف کرتے ۔ پس میں جس میں تی تم اختلاف کرتے ۔ پس میں جس میں تی تم اختلاف کرتے ۔ پس میں جس میں جس میں تی تم اختلاف کرتے ۔ پس میں کو تم اختلاف کرتے ۔ پس میں جس میں جس میں تی تم اختلاف کرتے ۔ پس میں میں جس میں تی تم اختلاف کرتے ۔ پس میں میں جس میں تی تم اختلاف کرتے ۔ پس میں میں جس میں تی تم اختلاف کرتے ۔ پس میں میں جس میں تی تم اختلاف کرتے ۔ پس میں تی تم اختلاف کرتے ۔ پس میں تی تم اختلاف کرتے ۔ پس می تی تم اختلاف کرتے ۔ پس میں تی تم اختلاف کرتے ۔ پس میں تی تم اختلاف کرتے ۔ پس می تعربی میں تی تم اختلاف کرتے ۔ پس میں تی تم اختلاف کرتے ۔ پس می تعربی ان کی تعربی ان کرتے ۔ پس میں تی تم اختلاف کرتے ۔ پس می تی تم تم تی تی تو تا اور قیامت تی کی تو تا اور قیامت کی تعربی میں تی تو تا اور قیامت کی تو تا اور قیامت کی تو تا اور قیامت کی تا کہ تو تا اور قیامت کی تا کی تو تا کی تا کی تو تا کی تو تا کی تا

لینی جب فرمایا الدنے کہ اے میں علیہ السلام میں وفات دوں گا تہمیں اور اٹھاؤں گا اپنی طرف اور مطہر کرونگا تمہیں ان سے جو کا فر ہوئے اور تمہارے تا بعداروں کو کا فروں پر غالب کروں گا۔ قیامت تک پھرمیری ہی طرف ہازگشت تم سب کی ہے۔ پھر میں تم میں فیصلہ کروں گا۔ جس امر میں اختلاف کرتے تھے۔

درمنثور

مرادخواب ببحالت خواب آسان پراٹھائے گئے۔

الومسعود

وفات سے مرادیہ کرآپ کی زندگی معینہ پوری کی جائے گی۔جیسا کہ بعد خروج امام ونزول سے دنوں س آئے گا۔غرض آسان پرآپ کا جانا مسلم اور تھیجے ہے۔ یہ کرآپ کا انتقال نہیں ہوا۔ چنانچ آیڈ و ما قتلوہ و ما صلبوہ ''سے ہم اوپر ثابت کرآئے ہیں۔

مطهرك

ے خواہ میراو ہے کہ یہود کے ہاتھوں اوران کے پلیداعتقادوں ہے ہم آپ کوعلیحدہ اور پاک کریں گے۔ تاکہ آپ کومس بھی نہ کرسکیں۔ یا انصار یہود کے لئے بے بودہ افتر اکا کچھ الزام آپ پرندرہےگا۔

ووم

تابعین عینی علیه السلام اور کفار سے کون رادیں۔ اگر کفار سے خاص یہود مراو لئے جا کیں تو ہوسکتا ہے کہ تابعین سے حواری ونصاری مراد ہوں۔ جو یہود پر حاکم رہے اور اگر کفار عوماً خالفین حصرت عیسی مراد ہوں۔ تو تابعین سے اہل اسلام مرادیں کہ ہم اہل اسلام سے اہراہیں سے موسوی سے عیسائی سے ٹیری اور تمام انہیاء کے تابع ہیں۔

ہں مسلمان ہمیشہ کفار پر حاکم اور غالب رہے اور رہیں گے۔ چنانچہ تمام معبدگاہ یہووونصاری وغیرہ سب ہنوز مسلمانوں ہی کے قبضہ میں ہیں اور رہیں گے اور آگر مسلمانوں کا اعتقاد بحق عشرت عیسیٰ علیہ الساام معاذ اللہ باطل ہے۔جبیبا کہ نصاریٰ کا زعم ہے۔تو یہ کافر تشہرے۔

ابضرورے کد تعرانی غالب ہوتے اورسب معبدگا ہوں پر قابض ہوجاتے۔ حالاتکہ ایسا میسر نہیں ہوا اور اگر حق ہوں کہ ہنود

باطل برقر اربائے اوران کی معلوبی ہوئی اور ہادرامام کے زماند میں کامل ہوجائے گی۔

علاوه ازي ووسر مقام يرالله باك عدم موت حضرت عيلى عليه السلام كى كيسى الله وما تقديق فرما تا ج ـ "وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفى شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقيناً بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزاً حكيما (نساه:١٥٨١) "

﴿ اوران کے کہنے ہے کہ ہم نے قل کیا۔ میں عینی ابن مریم چورسول اللہ کے ہیں اور نہیں قبل کیا اس میں جو رسول اللہ کے ہیں اور نہیں قبل کیا اسے لیکن شبہ ہواان کو اور بیٹک جو مختلف ہوئے قبل میں عینی کے ہم آئینہ شک میں ہیں قبل سے نہیں ۔ ان کو اس کا علم عمر ویروی گمان کی اور نوس قبل کیا اسے بیٹنی طور پر بلکہ اٹھالیا اسے اللہ نے طرف اپنی اور ہے اللہ عالب حکمت والا۔ ﴾

اوراس کے کہنے سے عذاب نازل ہوا کہ ہم نے حضرت بیسی کول کیا۔ حال الکہ نول کر سے ندسول و سے سکے۔ بیہوا کہ جس نے حضرت بیسی کی خبر بادشاہ طالم کودی تقی ۔اسے اللہ تعالیٰ نے حضرت بیسی کی صورت پر کردیا وہ لوگ اسے بیسی سمجھے اور سول دیدی۔ پھروہ اپنی اصلی صورت برا گیا۔

یہودکواس میں شبہ پڑااور تردو ہوا کرآیا ہم فے قبل کیایانیس توبیقول کر حضرت میسلی وقل کیا یحض گمان پر ہےاور حق بیہ ہے کہ فقل کیا نہ سوئی چڑھائی۔ بلکہ اللہ تعالی نے اسے اپنے حضور میں بلالیا اور آسمان پراٹھالیا اور اللہ عالب حکمت والا ہے اور یہ جوقا ویا نیوں کا بیان اس آ ہت کے بارے میں ہے کہ:

'بل رفعه الله اليه ''ے الله الي اس وعده كالفاء جواس فرمايا ج-'' يعيسىٰ انى متوفيك ورافعك الىٰ (آل عمران: ٥٠) ''ہم يكى كہتے ہيں كدواقى اس فرمان اللى كا تورا ہوا۔ يعنى بچاليا تل سے اس فرمان الله تعالى كا پورا ہوا۔ يعنى بچاليا تل سے (يعنى موت سے) اورا شاليا مع جم طرف اپنى۔

سر قادیانی جواس دعدہ ہے معنی موت نکالتے ہیں کہ جومرادموت کفارتی وہ کیوں کرٹھیک ہوسکتی ہے۔اللہ تعالی تو نفی موت فر ما کر اٹھالیتا اپنی طرف ( بعنی آسان پر ) فر ما تا ہے۔ پھر ہے کوئی اللہ کا صادق بندہ کہ کلام البی شن غور کرے اور بول اٹھے کہ کون پیے کا کہنا ہاوراس آگل آیت ہے آپ کارفع بحیات جسمانی اور نیز آپ کا پھرنزول ثابت ہے۔

"وان من اهل لكتاب الاليومن به قبل موته ويوم القيمة يكون عليهم شهيدة (نساء ١٠٥٠) " (اورنيس كوئى الل آب مرايمان لاكير كان كان كران كرايمان لاكين كوئون كرني كرائمان لاكين كوئون كرني كرائم كر

اور بعدانقال امام ظافت آپ کے تعلق ہوگی۔ پھرآپ دنیا سے رحلت کریں گے۔
اس سے پہلے یہود و منکرین مردود کو ہزور شمشیر طبع دمون ، نئیں گے اور قیامت کے دن ان پر گواہ
ہول گے۔ جس طرح اور پی فیمرا پٹی اپنی امت کی شہادت دیں گے۔ اس سے صاف ٹابت ہے کہ
قبل موت آپ کے سبب ایمان لے آ دیں گئے۔ گرقبل رفع حصرت عیلی علیہ السلام ایسا ہوا ہی
نہیں۔ اس دفت تک تو دہ خون کے پیا سے رہ اور سب ایمان نہ لائے تو اب دہ کون سا دفت
ہے جواس آ ہے کے مطابق ہو۔

تو وہ وقت نزول حضرت عیلی علیہ السلام کا دہی ہے۔جس کا ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں۔
اے اہل انساف تدول سے غور کر کے کہ پوقت ذکر موت اس آبیٹس اللہ پاک نے لفظ قبل موت فر مایا اور اس مقام پر کہ جہاں مراد کفار دل کی موت ہے کہ ہم نے مارویا۔ وہال اللہ پاک نے نفی موت بالفاظ۔

''وما قتلوه وما صلبوه ''فرمایااوراس پربس نه کیا۔ جوبیہ مجھاجاتا که کادر دفت انقال ہوا ہوادر نہ بیفر مایا کہ اپنی موت سے فوت ہوگے۔ بلکہ بایس الفاظ صاف۔ بل رفعہ الله اليه فرمایا۔ پینی الله نے اٹھالیا۔ اپنی طرف اگر موافق بیان قادیانی۔ راف عل المیٰ کے معنی رفع درجات روحانی بیں تو نہ معلوم منی درجات کسی لفظ کے معنی گھڑی ہیں۔ ماتیل و ما بعد کے کسی الفاظ دربط و قرید وغیرہ سے تو پایانہیں جاتا۔

کیاالفاظ الی کے معنی درجات لگائے ہیں۔ بیرنسی کتاب لغت میں ہے۔ ہاں صاحب بیاس کتاب الہامی بے علمی کا خاکا ہے۔ ملاتی بیرتو خوب سمجھے کہ کفاروں کے قبضہ کی توروح ہے۔ نہیں اس درجہ روتی قائم کیا جائے ادر بینہ سمجھے کہ بغیرجسم کے درجہ ہونے سے کیا نتیجہ اعمال تو معہ جسم کے موں ادر جز اوسز اخالی ردح کو موبیکس عاقل کے نزدیک قائل تسلیم ہوگا۔ ہر گزنہیں اور بیہ جس قدرآیات دیگر در بارتائیدا ثبات درجات درج اشتهاری بین ان سب میں لفظ رافعک کے باقی در آیات دیگر دربارتائیدا ثبات درجات موجودتو پھر کس برتے پرتا پانی اور کس بحرد سے اور ڈھٹائی پر سے مثالین تحریراشتهاری کئیں۔

بقول

چہولا ورست وزدے کہ بہ کف چراغ وارد ۔ ملا بی اگر کسی کمتب میں پچھو ہے کر کسی عالم وفاضل سے پڑھا ہوتا تو بات پر تفوکر کھا کرنے گرتے ۔ ان خیالات فاسد کے مرتکب نہ ہوتے ۔ کسی خیراتی اسکول میں پڑھا ہوگا۔ کیونکہ میلان طبع واحوال ظاہری ہے، ہی ثابت کرتا ہے کہ ایمان جائے تو جائے پیز ارسے گرفخرو نیا طبع ہاتھ سے نہ جائے ۔ لواب ہم ایک اور چو تقطر یقے سے حضرت عیسی علیہ السلام کا بحیات آسان پر ہونا اور اللہ پاک سے سوال وجواب کا پیش آنا ثابت کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرما تا ب

''اذ قدال الله يعيسى ابن مريم ، انت قلت للناس اتخذونى وامى الهين من دون اللهط قدال سبخنك ما يكون لى ان اة زل ما ليس لى بحق ط ان كنت قداته فقد علمته تعلم ما فى نفسى ولا اعلم مافى نفسك انك انت علام الغيوب (مائده:١١٦) ' ﴿ اورجب كما الله في سيل بيني مريم كوكيا تم في كما آومول كوبتالو محصور وائده الله في الله في

یآیت صاف والت کرتی ہے کہ بعدرفع جسمانی سوال دجواب ہوئے۔ بدون جسم کی انبیاء سے اس قسم کے سوال وجواب ہوئے۔ بدون جسم کی انبیاء سے اس قسم کے سوال وجواب نبیل ہوئے۔ بشرطیکہ دجود بروز قیامت ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کارفع معجم بلاؤ الکتہ الموت ہوا کہ تو بت سوال کی آئی اوراس کی آگی آیت میں بقیہ جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیہ: ''ما قسات لهم الاما امر تنی به ان اعبدو الله ربی ورب کم و کنت علیهم شهید آما دمت فیهم ج فلما تو فیتتی کنت انت الرقیب علیهم طوانت علیٰ کل شی و شهید (مائدة:۱۱۷) ' هم می نے نبیل کہاال سے مرجو حکم کیا تو نے جھے اس کا یک پرسش کرواللہ کی کررب میراہ اور ربتہ اراورش تھا ان پر شاہد جب تک تفایل ان میں پھر جب وفات دی تو نے جھے تھا تو محافظ ان پراورتو ہر شے ان پر شاہد جب تک تفایل ان میں پھر جب وفات دی تو نے جھے تھا تو محافظ ان پراورتو ہر شے اس کوادہ ۔ گ

خلاصته التفاسير

لین یہ بقیہ جواب حضرت میسیٰ نے عرض کیا۔ اللی میں نے تو ان سے وہی کہا جو تونے مجھے حکم ویا کہ یہا اللہ کی کرو۔ جو ہمارا تمہارا سب کا رب ہے اور میں نے ان کی حالت ای وقت تک جانتا تھا اور میسے کرتا تھا جب تک ان میں تھا۔ پھر جب تونے مجھے آسان پر بلالیا تو پھر تو بھی تھا۔ پھر جب تونے مجھے آسان پر بلالیا تو پھر تو ہی تکہان تھا۔

جھے کیا خراور توسب کھے جاتا ہے۔ تو بس اس سے صاف طاہر ہے کہ بعد رفد اللہ مونے کے اس وقت کے لوگوں نے معبود بنایا اور انہیں کی فریات ہنوز خدا کہتی ہیں۔ تو یہ لوگ خالف حضرت کے ضرور ہوئ تو بموجب آپ فرکور: ''و جاعل الذین کفرو الی یوم القیمة فالف حضرت کے ضرور ہوئ تو بموجب آپ فرکور: ''و جاعل الذین کفرو الی یوم القیمة کے تالع مصابات میں ایس اسلام ہی مراو ہیں کہ بیتمام انہیاء کے تالع ہیں اور زبانہ فرول حضرت عیلی علیم السلام کے تالع مطابق شریعت محمدی رہیں گے اور سے لوگ اس سوال وجواب سے مشلی ہیں۔ کیونکہ ان کو وعدہ غالب رہنے کا روز قیامت تک کا ویا گیا ہوا در بعد الی یوم القیمة کے جو بی فرکا ان ان میں جعکم سسالنے '' تو یہ خرا کیا گیا آئی موجعکم سے اور بعد الی موجعکم شری طرف ہے۔ یعنی وہی وقت موفیک کی ہے کہ بعد مدت پوری کرنے کے گھر تہاری بازگشت میری طرف ہے۔ یعنی وہی وقت قرب قیامت کا ذیا تہاری موت کا ہے اور دماری اس پیش کوئی کا ایفاء ہے جوکل انہیاء سے وعدہ لیا گیا تھا۔

تم کوده زبانه نعیب موکیوتکدید موثیش سکنا کدالله پاک کافر مانا خالی از حکمت موادراس کا کچی تمره نه ظاهر مو

قولة عالى: "واذ اخذ الله ميشاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة شم جائكم رسول مصدق لما معكم لتومنن به ولتنصرنه قال أقررتم واخذتم على ذالكم اصدى (آل عدان: ٨١) " ﴿ اور جب ليا الله في عبد استواري بم م كم كماب اور يوت عمر آئيم ارب على كل عين م كم كماب اور يوت عمر آئيم ارب على كل عين م كما كان الدور عمر المعرب على المرب المرب على المرب المرب على المرب المرب المرب على المرب المر

بیاقرارکل آئیا واورمعرفت ان کی سب لوگوں کی طرف ہے۔ آیت میں کمال فضل وجوہیت اور آپ کا سیدالا نیا والم ارسل نی جزوکل ہونا فلا ہر ہوگیا اور تھیل اس معاہدے کی اور پیٹی ہروں سے بذرید تعلیم وصیحا اور حضرت میلی سے باتباع وقعرت ہوگی۔

پی آگر حفرت عیمی علیدالسلام ہے بھی بیا جاع وهرت وعہد کی پیشن گوئی پوری نہ ہوتو گویااللہ پاک کا بیفر مانا۔ (معاذ اللہ ) لفوظہر جائے۔ بیا نہیں کوسر چشمہ منکرین کا کام ہے۔ جو کلام اللی سے بے بہرہ ہیں۔ اور ان آیات کے منکر ہیں۔ اے شائفین اب تو یقین کلی ہوگیا کہ حضرت عیمی علیہ السلام مجسم آسان پر زندہ ہی اٹھا لے گئے۔ باتی بیہ بات کہ حضرت عیمی علیہ السلام مزول فرما کیں گے یا نہیں۔ حضرت عیمی کے زول الی الارض پر آیات قرآن واحادیث میں شاہد ہے۔ جیسا کہ ہم او پر آیات قرآنی سے دابت کر آئے ہیں۔

نظرے كررا موكا كونك الله تعالى فرما تا ہے۔ وان من اهل الكتاب الا يومنن به قبل موت (مسلم: ۱۰۹) و نشل دہا كا۔ به قبل موت (مسلم: ۱۰۹) و نشل دہا كار حضرت يسلى بران كى وفات سے پہلے۔ كه اور تفاسير سے يہات ابت ہارت ہوا ور نيز جيسا جمل ميں مذكور ہے۔ به كثرت يبود حضرت عيلى برايمان نيس لائے اور انہوں نے اپنے گمان ميں ان كوئل كيا۔ پس بوقت نزول بى اس آيت كا مشاء بورا موكا اور اجاد يث ميں وارد ہے۔

' عن أبى هريره قال قال رسول الله شَهَالَ والذي نفسى بيده ليوشكن أن ينزل فيكم أبن مريم حكماً عدلاً فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويقبض المال حتى لا يقبضه أحد حتى يكون السجدة الواحده خيرا من الدنيا وما فيها ثم يقول أبو هريره فأقرؤان شئتم وأن من أهل الكتاب الا ليومنن به قبل موته .....الخ"

﴿ الى بريره سے روایت ہے انہوں نے کہافر مایا نی اللّیہ نے کہ تم ہے۔ اس وات کی جس کے ہاتھ وہ سے ہاتھ وہ سے ہاتہ وات کی جس کے ہاتھ وہ سے ہاتہ ہوگا ہے ہو فر مانے گئی من مال کو نہ نے گا۔ یہاں تک کہ اس وقت ایک بحدہ بھی ونیا وہ انیہا سے افضل ہوگا۔ ہر فرمانے گئے ابو بریرہ کہا کر تبہاراول جا ہے تو پرموقر آن کریم کی آیت کہ اس ہے کوئی اہل کتاب سے مرا ہمان لاوے کا حضرت سے کی بال کتاب سے مرا ہمان لاوے کا حضرت سے کی بال کا برہے۔ کہ

ناظرین کوداضح ہوکہ بیرحدیث بخاری شریف کی ہے۔جوکہ ازروئے مرتبہ کے بعد قرآن شریف کے ہے۔جوکہ ازروئے مرتبہ کے بعد قرآن شریف کے ہے۔جس کی احادیث متنداور محج ہیں۔ با جماع اہل امت سے بیر ثابت ہوگیا کہ حضرت عیلی علیدالسلام آسان سے نزول فرمائیں کے اوراس حدیث میں قابل غوریہ

بات ہے کہ نبی علیہ السلام نے قتم کے ساتھ فر مایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں مے۔آپکا اشارہ بی کافی ہے۔

چہ جائیکہ تم کی مربھی معاندین اپنی تعدی اور خالفت سے ہاز نہیں آئے۔مصرع مخالف نبی کا ہے۔ وشمن خدا کا۔ اللہ پاک اس تیرھویں صدی کے فتنہ انگیزوں کے سامیہ سے بچاوے۔ آمین اور بکشرت احادیث وآثار صحابہ اس بات پرشاہد ہیں۔کہ حضرت عیمیٰ علیہ السلام نزول فرمادیں گے۔

بخرض اختمار کے بعد کو کھتا ہوں از مشکو قصد یہ دواہ ابن جوزی فی کتاب الوقاء عن عبد الله بن عمر قسال وسول الله متابات یہ نیزل عیسی بن مریم الی الارض فیتزوج ویولد له ویمکٹ خمساوار بعین سنة ثم یموت فید فن معی فی قبری فاقوم انا وعیسی بن مریم فی قبر واحد بین ابی بکر وعمر"

فى علمة الاكبر: "وخروج الدجال وياجوج وماجوج وطلوع الشمس من المعفرب ونزول عيسى من السماء وسائر علامات يوم القيامة على ماوردت به الاخبارا الصحيحه حق كائن " ﴿ تُكنا وجال كا ورياج مَ اجوح كا ورمورج كا مغرب كى جائب عن لكنا اور حضرت عيلي كا آمان سائر تا اور تمام علامات قيامت كروز كح من بين اور مو نه والله بين - ﴾

 پی حضرت عیلی علیدالسلام کی چیمی قر ہوگی۔امام ترفدی کا قول ہے کہ حضرت عیلی نزول فرما کیں گئی گئی قر ہوگی۔امام ترفدی کا قول ہے کہ حضرت عیلی نزول فرما کیں گئی ۔ الخرج الترمذی و حسنه من محمد بن یوسف بن عبدالله بن سیلام عن اب عن جد قال مکتوب فی التوراة صفته محمد و عیسیٰ بن مریم یدفن معه قال ابو معدود و قدبقی فی البیت موضع قبر (درمنثور) ﴿ لَكَالا اللّٰ يَدِفُنُ مِنْ اللّٰهِ اللّٰ يَاللّٰ اللّٰ اللّ

اور معا ہوئے در ل معاب کی ہے۔ ابومعدود نے کہا کہ اب تک روضہ اطہر میں ایک قبر کی جگہ باقی ہے اور شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی فوز الکبیر میں تحریر فرماتے ہیں۔ کہ حضرت عیسیٰ نزول فرماویں گے۔

قول: حضرت اورلی کارنده آسان پرجانا اوروی رہنامنها خلق نکم وفیها نعید کم کصری خلاف ہے۔ تی لا یموت صفت باری میں حضرت اور ایس کے شراکت کے آپ قائل ہور ہے ہیں۔ (اور کل نفس ذائقة الدوت) کے منکر

اقول

اس کی بابت ہم سابق تحریر کر بھے ہیں۔ مگر مزید اطمینان کے لئے عرض کرتے ہیں۔
ابی حضرت قرآن کے معنی و مطالب سی بھٹے کے واسط طبیعت مشتقیم در کارہے۔ اگر فاہر الفاظ کا خیال
کرلیا جائے ۔ تو اہل ہوا خوب کچھر ے اڑا میں اور طبیعت کے بندے کو دیں اور بغلیں بجا میں۔
اس آیہ کا یہ مطلب نہیں ہے جوآپ سمجھے بیٹھے ہیں۔ اگر یہی معنی سمجھے جا ہیں تو حضرت
ادریس ہی کیا جائے طعن رہ گئے تھے۔ جینے ہنوو کے مردے ہیں۔ بعض جلاتے ہیں اور بعض گنگا
میں بہاتے ہیں۔ وفیہا نعید کم کے موافق تہمارے زعم باطل کے صریح خلاف ہے۔ جیسا ہم مفصل
میں بہاتے ہیں۔ وفیہا نعید کم کے موافق تہمارے زعم باطل کے صریح خلاف ہے۔ جیسا ہم مفصل
مابق ثابت کر چکے ہیں۔

ہاں مطابق آیت کے اکثر یہی تھم ہے۔جیسا کہ یہ شم امات فاقبرہ سے ظاہر ہے۔ اس وجہ سے کہ جہاد وغیرہ علی بسااوقات قبر عیں فون بیس کئے جاتے۔ اگر چھوٹے چھوٹے بچوں کے بہکانے والے دقائق کلام الی بچھے گئیں تو قرآن کیا ہوا۔ فاری کورس ہی ہوگئے۔ سنبھلو بچوں کے رسنبھلو کھودوبارہ دیکر پڑھواوراس فیسے یہ پڑمل کرو کہ قرآن کے دقائق۔ وتقائق وہی لوگ میاں بی سنبھلو بچھودوبارہ دیکر پڑھواوراس فیسے یہ پڑمل کرو کہ قرآن کے دقائق۔ وتقائق وہی لوگ سیجھے ہیں جن کا ہم او پر ذکر کر بچکے ہیں اور نیز قاعدہ کلیہ بھی بتا چکے ہیں۔ بڑے افسوس اور چرت کا

مقام ہے۔ کہ آپ مولوی عبدالکر ہم صاحب کو مکر کل نفس ذائقة الموت کا تھراتے ہیں۔ ہاں صاحب بمصداق کیل انساء یتر شع بما فیه لینی ہر بر رت اس چیز کو چینکرا ہے جواس کے اندر ہوتا ہے۔ چونکہ آپ اور آپ کے گرد کھنٹال آیت قرآنی واحادیث نبوی کے گودر پردہ بطرز منافقانہ کیا۔ بلکہ صرحة قطعی منکر ہیں۔ جوسابق ٹابت ہو چکا ہے۔ چنانچہ بیضرب المثل صادق ہے۔

کل امرہ یقیس علیٰ نفسہ لینی ہر مخص دوسروں کواپنی حالت پر خیال کرلیتا ہے۔ حمر اب تو یہ وہ مثل ہوئی۔ہم الزام ان کو بیتے تقصورا پنا ٹکل آیا اور آپ کے اس سوال (لینی حضرت ادر لیس زندہ آسان پر اٹھائے گئے یا کیسے اور لوٹ کرآئیں گئے یا نہیں۔آپ کی لیافت علمی کی خوب قلعی کھول دی۔

بس آپ میں اتناہی دم درو دفعا۔ بلا ہی مشہور مولوی نام محمد فاصل گرہمیں کمتب وہمیں ملا است کا رطفلاں تمام خوا بدشد تفسیر کی آپ کے کا ٹول نے آوراز تک بھی نہیں تنی واہ رے مرز ا کے باطل مذہب پر دھبہ لگانے والو۔ بیاور طروے کہ سمندر نازیرا یک اور تازیانہ ہو!

آیت ورفعتاه مکا تاعلیا کے تحت میں تغییر جلالین میں فرکور ہے۔ '' هو حسی فسی السماه الرابعة او المسادسة والسابعة او فی الجنة ادخلها بعد ما یدیق الموت واحسی ولم یدخرج منها'' حضرت اورلی زعرہ ہیں جستے آسان پریا چھے۔یا ساتوی پریا جنت میں اللہ پاک نے ان کوموت کا ذا کقر چکھانے کے بعد جنت میں واقل کردیا اور ندزندہ ہیں جنت میں اور جنت سے دلکھیں گے۔

باقى مفصل بيبات كهال بدائقه موت كا مجلسات كداس شي صاحب كل في دو قول طويل تحريك بين من بين شي سايك كويج التقارك كمتا بول." وهو هذا قال وهب كمان يرفع ادريس كل يوم من العبادة مثل ما يرفع بجميع اهل الارض في نومانه فعجب منه الملائكة واشتياق اليه ملك الموت فاستاذن الله في ذيارته فعاذن له فعاتاه في سورة بني ادم وكان ادريس يصوم الدهر فلما كان وقت افساره دعاه الي طعامه فايي ان ياكل معه ففعل ذالك ثلاث ليال فانكره ادريس وقال له في الثالث اني اريد ان اعلم من انت قال انا ملك الموت استاذنت ربى أن اصبحك فقال لى اليك حاجته قال ماهي قال تقبض روحي فاوحي الله اليه في ساعة فقال له

ملك الموت ماالفائده في سوالك قبض الروح قال لاذوق الموت وغمة فاكون الا ستعدادله ثم قال له ادريس ان لى اليك صاحبة قال و ما هي قال نرفعني الى السماء لا نظر اليها والى الجنة والنار فاذن الله له. فرفعه فلما قرب من النار قال لى اليك حاجة قال ما تريد قال تسال مالكا حتى يفتح ابوابها ففعل ثم قال فكما ارايتني النار فارني الجنة فذهب به الى الجنة فاستفتح ففتح ابوابها فادخله الجنة ثم قال له. ملك الموت اخراج لتعود الى مقرك فتعلق بشجرة قال ما اخرج منها فبعث الله ملكا حكما بهما فقال له الملك مالك لا تخرج لان الله تعالى قال كل نفس ذائقة الموت وقد وقعه وقال ان منكم الا وردها وقدوردتها وقال وماهم بمخرجين ولست اخرج فاوحى الله الى ملك الموت باذني دخل الجنة وبامرى لايخرج منها فهوحي "

﴿ وہب نے کہا ہے کہا تھائی جاتی تھی عبادت حضرت اور لیس کی ہرروز ان کے زیانہ کے تمام زمین والوں کے برابر۔اس بات سے طائکہ متجب موسے اوران کی طاقات کے مشاق موئے۔ اللہ یاک سے ملک الموت نے اجازت جابی کہ حضرت ادریس کی زیارت کریں بموجب ان كى التجا ك الله في ان كواجازت دى ليس ملك الموت بصورت آ دمى حضرت اورلی علیدالسلام کے پاس آئے اور حضرت ادرایس بمیشدروزہ رکھا کرتے تھے۔ جب ان کے روز وافطار كاوتت آيا توحفرت ادريس في مكب الموت لولهاف كواسط بلايات مك الموت نے ان کے ساتھ کھانے سے اٹکارکیا : ی طرح دورات متواز گزری۔ جب تیسری شب ہوئی تو صرت ادراس نے مک الموت عفر مایا کہ آپ بد اللاسے کہ آپ کون ہیں۔انہوں نے جواب دیا کہ ٹس ملک الموت مول۔اللہ یاک سے ٹس نے اجازت جابی تھی کہ آپ سے طاقات كرون مصرت اوريس في ملك الموت سے كما كرآب سے ميرى ايك حاجت ہے۔ طك الست في كما كدوه كيافر ما يا حضرت ادريس في كمتم ميرى روح كويض كراو بس الله في ملک الموت پر دی نازل فر مائی۔ کداورلیس کی روح تلیض کرے۔ پس (بمصداق کل نفس وائقة الموت کے )ان کی روح قبض کی اور جعد تھوڑی عی در کے آپ کے قالب میں دوبارہ روت کولوٹا دیا۔ ملک الموت نے حصرت ادرایس سے کہا کہآ ب کے سوال روح قبض سے کیافا کدہ ہوا۔ فرمایا تا كر (بموجب آنيد فركور بالا) موت كا ذا كقد اوراس كى لذت سے واقف موں - تا كريس موجاؤل بہت بخت مستعدموت کے لئے۔ گھرادرلیس فرمایا کہآپ سے میری ایک حاجت ہے۔ ملک الموت نے کہاوہ کیا۔ فرمایا حضرت ادریس نے کہتم جھے کوآسان پر لے چلو۔ تا کہ میں آسان اور جنت ودوزخ کودیکھوں۔ جب اللہ نے ملک الموت کوحضرت ادریس کے اٹھانے کی اجازت دے دی تو ملک الموت ان کواٹھا لے مجے۔ جب ادریس قریب دوزخ کے ہوئے تو فرمایا كرآب سے جھ كوايك حاجت ب\_مك الموت نے كہا كيا اور چاہتے ہو؟ حضرت اوريس نے ملک الموت سے کہا کہ آپ آسان کے مالک سے فرمایے تاکہ وہ آسان کے دروازہ کو کھولے۔ بموجب ان کی کہنے کے درواز ہ کھلوائے۔حضرت ادریس علیہ السلام نے فر مایا جیسا كتم نے مجھے وكھائى دوزخ ،اى طرح جنت بھى دكھا دوتو ملك الموت ان كو جنت كى طرف لے گیا اُدر ورواز ہ جنت کے تعلوائے۔ جب ملک الموت نے ان کو جنت میں واخل کردیا تو ملک الموت نے بعدان کی سیر کرنے کے کہا کہ آپ تشریف لے چلئے اپنی جگہ پر پس حضرت اوریس عليه السلام جنت ميس كسى درخت سے لئك محت اور فرمايا ميس يهال سے نہ جاؤل كا۔اى اثناء ميس بجیجااللہ پاک نے ایک فرشتدان کے پاس تھم سا کراس فرشتہ نے حضرت اور لیں سے فر مایا کہ يهال سے كيون نبيس جاتے مو؟ جواب ديا كدالله نے فرمايا ہے كه ہرجان ذائقة الموت و كھنے والى ہاور بموجب اس کے میں چکے چکا ہوں اور فرمایا ہاللہ نے کرنہیں ہے کوئی تم سے مگر کہ بل صراط پراتر نے والا ہوگا اور بموجب اس کے میں اتر آیا ہوں اور فرمایا کہ جو جنت میں داخل ہوگیا وہ نہ لکلے گا۔ پس بموجب اس کے میں یہاں سے نہیں جاتا۔ اللہ یاک نے فرمایا ملک الموت سے بذر بعدوی کے ادریس جنت میں میرے تھم سے داخل ہوا ہے ادر میرے تھم سے نہ نکلے گا۔ لى دەزندە بىل جنت مىں \_ ﴾

قولہ: 'ما المسیح ابن مریم الارسول ج قد خلت من قبله الرسل وامه صدیقة کانا یا کلن الطعام (مائده: ۲۰) ' ﴿ نہیں ہے ابن مریم گرایک رسول تحقیق ان سے پہلے سب رسول گزر کے اوران کی والدہ صدیقہ اوروہ خودوؤوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ ﴾

اقول

بيتوجم بہلے ہى عرض كر يكے بيل كريد جو كھ ملا جى آپ نے الا يا ہے۔ در برده انہیں بوی گر د کی کھڑ اؤں کا صدقہ ہے۔ چنانچہاز المص۳۰ میں اس کو بوی دھوم دھام سے بیان کیا ہے۔

اجی حضرت بیتوسب کے زویک مسلم ہے کہ لواز مات انسانی انسان کے واسطے جب ہی تک رہا کرتے ہیں کہ جب تک وہ دنیا میں رہے۔ پس حضرت مریم روحانی طور پر ذاکھتا الموت کے بعداور حصرت عیسیٰ جسمانی طور پر بلا ذا نقه الموت آسان پراٹھا لئے مجئے ۔ توان کے واسطے جو لواز مات د نیوی تھے۔وہ بھی جاتے رہے۔ منجملہ۔ان کے ایک اکل وشرب تھا۔ پس اس کی بھی نفی

ثابت ہونی جائے۔

پس جبیبا که حضرت آ وم علی مینا وعلیه الصلوٰ ة والسلام کی غذاقبل از نزول الی الارض تشبیح وتقدیس باری تعالی مثل ملائکہ کی اور ان کے دنیا میں آنے کے بعد انسانی لواز مات لاحق ہوئے۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عذا التسبیح ونقدیس کے کیوں منکر ہو۔ عاقل کواشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ بیوتوف کے سامنے دفتر ہی کھول کریدر کھا جائے تو کیا فائدہ ایسے دھوکے کس آپ جیسے عقل کے دشمن کو دینا۔علاوہ ازیں حضرت پونس علیہ السلام کا قصہ قر آن مجید میں موجود ہے۔کوئی مخض حضرت موصوف کااس قدر عرصة تک شكم مای میں بلااكل وشرب زنده رہنا خیال كرسكتا ہے۔ بر رئيس كرالله تعالى في الى قدرت كالمد بركت آيت كريم- "الله الا انت سبحنك انسى كنت من الظالمين (انبياه: ٨٧) "شكم ماى سي مي سلامت زنده برآ مد فرمایا۔ جوحسب حال قادیا نیوں کے خلاف عادت اللہ اور طعام وغیرہ سے روکا جانا ضروری امر ہے۔جس سے انکار قانون قر آن ثابت ہے۔

لیں ایسے منکروں سے خدا بچائے اور سفتے! خلت کے معنی لفت عرب میں موت کے ۔ برگرنہیں آئے ۔جلالین میں ہی قد خلت سلف یعنی گزر مجے غرض اصل معنی اس کے گز <sub>سے</sub> اور ہونے وغیرہ کے بیں اور آیت کا سیاق اس معنی پر شاہد ہے کہ اس آیت کے ارشاد سے اللہ پاک کا صرف يمي منشاء ہے كه حضرت عيلى بھى دوسرے پيغيرول كى طرح ايك پيغيبر ہے اور مال سى كى دوسری عورتوں کی طرح پینمبری تصدیق کرنے والی اور دونوں کھانے پینے کے لئے اور انسانوں ک طرح حماج تھے۔ پس ایسے خص کیوں کرالوہیت واللہ ہونے کے مستحق ہوسکتے ہیں۔ ہال ان کی والده البنة فوت موكنس-

اورای وجہ سے دنیا کے کھانے سے روگی گئیں۔لیکن اس سے یہ نیجہ نکالنامحش ہاطل ہے کہ چونکہ حضرت مربم فوت ہوگئے ہیں۔اس لئے حضرت عیہ کی بھی فوت ہوگئے ہیں۔لیکن وونوں طعام کھایا کرتے تھے۔اس کی الیی مثال ہے جیسے مولوی عبدالکریم کہیں کہ الجی بخش وعبدالرحیم وفلام مرتضٰی وغلام احمد طعام کھاتے تھے۔تواس سے یہ نیچ نہیں نکالا جاسکتا ہے۔ کہ الجی بخش وغلام مرتضٰی جو بوجہ نوت ہونے کے کھانے سے رک گئے اوران کا فرز ندعبدالریم وغلام احمہ جواب زندہ ورگور ہیں۔

ان کا مرجانا یا طعام کھانے ہے روکا جانا ٹابت یا بوجہ طعام نہ کھانے کے ان کا مرجانا بھی ٹابت ہو۔ کیونکہ بیٹ طاہر وٹابت ہے کہ اکثر اشخاص بغیر طعام کھانے کے بینکلزوں برس سے زندہ ہیں اور زندہ رہے۔ جیسے اصحاب کہف حضرت خضراور یا جوج و ما جوج جوزندہ سزایاب اس دنیا میں ہیں اور اکثر غیر قوم ہنود وغیرہ میں لوگ ہوئے اور موجود ہیں۔ کہ بعضوں نے کھانا ترک کر کے تمام عمر طعام نہیں کھایا۔

بعض سالہا نہیں کھاتے ہیں اور بعض بار تو مہینوں طعام نہیں کھاتے اور زندہ رہے ہیں۔ علاوہ ازیں خود مشکلوۃ ہیں اساء بنت زید کی حدیث ہیں ہے کہ خروج دجال کے وقت تین سال تک جو بارش نہ ہونے سے طعام کا ملنا موقوف ہوئے گا۔ اس کی نبیت آنخضرت اللہ نے فرمایا کہ اس وقت ایمان والوں کو ملائکہ آسان کی طرح تھے وتقدیس بچائے طعام کھایت کرے گی اور آگر ایسا ہی ہے جیسا کہ مرزا قادیانی کا زعم فاسد ہے۔ کہ ایسے دو مخضوں کے لئے ایک غالب وصف حیات کے ساتھ متصف کرنا جن میں سے ایک کا مرجانا ثابت ہو۔ دوسرے کی موت کا مستزم ہے تو ہم معاوضہ کے طور پر بیآیت کریمہ پیش کریں گے:

 پس ظاہر ہے کہ یہ آیت کر بمد صاف بتلا رہی ہے کہ عیلی علیہ السلام ابن مریم کے مار نے کا خداو عد مالک الملک نے ارادہ بھی نہیں کیا اور اگر قادیا نی کے فدکورہ اصول کوشلیم کرلیا جاوے۔ تو لازم آتا ہے کہ حضرت مسیح کی مال یعنی حضرت مریم بھی ابھی تک نہیں مری تھیں۔ حالانکہ حضرت مریم کا مرجانا قطعی ہے۔ جس طرح کے الفاظ ان ار آل آن یہ لك المسیح کا مفاد بھی قطعی ہے کہ محق ابن مریم پر ابھی موت ورار ڈیس ہوئی۔

ای وجہ سے بیضاوی وغیرہ نے بوقت رونصاری ہے۔اس آ سے کے بول استدلال کیا ہے۔کہ سے کاسا میر ممکنات کی طرح قابل فتا ہوتا۔ یہ آ بت ہتلاری ہے اور جوقابل فتا ہودہ قابل الوجیت نہیں ۔پس یہ آ سے مرحرت عیسی ابن الوجیت نہیں ۔پس یہ آ سے مرحم پر ابھی موت وارد نہیں ہوئی ہے اور یقین ہے کہ بیر آ بت مبارکہ اس افادہ میں الی قطعی الدلالت ہے کہ اس میں سرموتاویل کی مخبائش مرزا قادیانی کے لئے نہیں ہے۔

ائے ناظرین اور خور فرمائے کہ ماقبل و مابعد و ربط وقرینہ وغیرہ آیت کا قادیا نیوں کو پچھ خیال اس میں مواضح طور پر سابق تحریر کر بچکے ہیں۔ کہ بیا ہے خیال واوہام کواصل تھیرا کرائ پرآیت کوموزوں کرتے ہیں۔ جو خلاف اسلام ہے۔ اس آیت کے ماقبل آیتوں میں فہ کورہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں نبی برابر ہیسجے۔ گروہ شراکت سے بازند آئے۔ بعض پیٹیمبروں کی تکذیب کی بعض کو آل کر ڈالا۔

حق سیحانہ وتعالیٰ نے پھر رحم فرمایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی اصلاح کرنے والے آگئے میر وہ لوگ پھر بھی اندھے اور بہرے ہوگئے۔ یہوو تو حضرت کی تو بین و تکذیب کرنے گئے رہے۔نصاریٰ وہ بھی حدسے بڑھ گئے اور بیدونوں حضور نبی عربی پیٹیبر کے امی سے منکر ہوکر کہیں کے ندرہے۔

ادر گئے ہے ابن مریم کوخدا کہنے اور نیز حضرت مریم کوبھی خداتھ پرایا۔ لیتی بعضوں نے عیسیٰ ہی کوخدا کی خدائی دے دی اور بعضوں نے انہیں تیسرے حصہ کا شریک قرار دیا۔ بعضوں نے کہا کے پیسیٰ اور مریم اور اللہ میاللہ ہیں۔

قوله تعالى: "لقد كفرالذين قسالو أن الله هو المسيح أبن مريم (مائده: ٧٢) " (اورئ تككافر بوكة جنبول في كهائ الله هو المسيح أبن مريم اورجي فرايا: " أنت قسلت للناس التخذوني وأمي الهين من دون الله (مسائده: ١١٦) " (يعنى المريمي كياتم في كه دياتها كريمي اورميري مال كودونول كومعوو بتالو

عصا حضرت موی کا اور دھا بن جاتا تھا۔ حضرت سلیمان کے تمام مخلوق مخر پری و بو جانور ہواسب مطبع تھے۔ حضرت بیسی بھی بے باپ پیدا ہوئے۔ جس طرح دوسرے پیغیرا بیک معبود کی طرف طلق کو بلاتے تھے۔ حضرت بیسی نے بھی تو حید کی تعلیم کی۔ انہیں تثلیث وشرکت خدائی سے کیا واسطہ اور ان کی ماں مریم صدیقہ بمعنی ولیہ مومنہ اللہ کا حکام کی تقدیق کرنے والی تھیں۔

یدوونوں کھانا کھاتے ہے۔خدائے غی وقد یم کیوں کر ہوگئے۔اپ نی محبوب اور اے حبیب مقبول آپ ملاحظہ فرمائیں ہم نے اپنی تو حیداور الوہیت کی کیسی کھلی دلیلیں ان پر ظاہر کر دیں اور جن کو وہ اپنے زعم باطل میں خدا سمجھے ہیں۔ان کی بشریت اور حقیقت ہم نے بیان کی اس کے بعد آپ انہیں دیکھیں کہ کدھر بہتے جاتے ہیں۔ وہ کیا سمجھے اور ہم کیا سمجھا اور ہم کیا سمجھا تے ہیں۔

آیت میں نصاری کے حق اور تلیث کی ابطال پر فدہی دلائل بیان فرمائے ہیں۔
اس لئے کہ اللہ پاک قدیم کی بیشان نہیں کہ عناصر مخلوق کثافت و نجاست سے مخلوط کو جزو ذات
بنائے مخلوق عاجزو مصطر کی طرح سوئے ، پینے ، کھائے مغرض آید فیکور کا مطلب تو بہہے ۔ حق جوغرض کیا گیا اور قادیائی صاحب کا بیان بالکل خلاف واقع ہے۔ ناظرین اہل دل خود ہی انصاف فرما کیں گے۔

قولہ: ''والدین یدعون من دون الله لا یخلقون شیئاً وهم یخلقون الموات غیر احیاءِ وما یشعرون ایان یبعثون (نحل:۲۱،۲۰)'' ﴿ جُن کُولُوگُ الله تعالیٰ کے سوامعود پکارتے ہیں۔ وہ تو کہ پیدائیں کرتے اور آپ پیداشدہ ہیں۔ مردہ ہیں۔

زندہ بھی تونہیں اورنہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔﴾ ناظرین جانتے ہیں کہ حصرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی کروڑ عیسائی ریٹا اس کے ریٹا اسکے پکارتے ہیں ……الخ۔ اقول

(پس جس کی پر حقیقت ہے وہ کیوں کر معبود بننے کے قابل ہوسکتا ہے؟) چونکہ کفار کے معبود مختلف اقسام کے تھے۔ بعض جماد جیسے بت وغیرہ بعض ذوی العقول جیسے فرشتے جن وانس بعض حیوان جیسے ہندو وغیرہ بعض جانوروں ودریا درخت وچاند وسورج وغیرہ کو پوجتے ہیں اور بعض انسانوں نے خود اپنے آپ کو خدا کہلایا جیسے فرعون شداد میں ہیں آسان پر ڈندہ ہیں۔ایک توم نے ان کو بھی خدا کہا۔ پس سب کواموات کیوں کہا۔ الجواب ..... خواہ اس لئے کہ بیسب ایک دن مردہ ہوجا کیں گے۔خواہ بیکہ قبل از وجود مردہ لیعنی معدوم تھے اور پھر مردہ لیتی معدوم ہوجا کیں گے۔ پس قادیا نیوں کا اس آپہ میں حضرت عیمٰی کی نسبت بھی ایسا خیال فاسد کرنا باطل ہوگیا۔موت ٹابت نہ ہوئی۔

قولہ: حضرت ابو برصد این فی استخفرت کی وفات پرآیت و ما محمد الارسول قد خلت من قبل الرسول (آل عمدان: ٤٤) "پڑھی جنے صحابہ موجود شخصابی فی فیات سے بیات دالل کیا کہ رسول الشفاقی ہے کہا سب کے سب رسول گزر گئے ۔ یعنی وفات یا گئے۔ اس جگر رگئے ۔ وزیدہ ومردہ دونوں طرح کر گئے۔

مراد ہوتی تو تمام صحابہ کا اس استدلال کو قبول کرنا اور بیاعتراض نہ کرنا۔اس سے حضرت عیسیٰ اور حضرت ادر لیس مستقیٰ ہیں اور آپ کا بیاکہ نا کہ زندہ اور مردہ دونوں طرح سے گزر گئے۔جائے تیجب ہے۔۔۔۔۔الخ۔ قبل

اس آیت ہے صرف اقبل انبیاء جوہوئے ان کا ذکر جیسا اور انبیاء ہے فرمایا تھا۔ دیسا ہی آپ ہے بھی فرمایا گوا۔ دیسا ہی آپ ہے بھی فرمایا گووہ کسی حالت میں ہوں گزشتوں کے افتقام پیغائم رسانے کا ذکر ہے۔ ہاں ہاں آپ مابعد کے استدلال کی البعد ضرورت تھی۔ جوہشمول اس کے حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھی کہا کہ آپ لوگوں کوشان نزول اس آپ کی معلوم نہیں ہے۔ اس آپ کا نزول بوقت جنگ احد ہوا تھا۔ جبکہ لڑائی گڑئی اور فوج درہم و برہم ہوئی۔

اور شیطان نے بیاڑا دیا۔ان مصمد قد قتل ۔ محمد شہر ہو گئے۔اس خبر وحث کار سے ہو تا ہے۔ اس خبر وحث کار سے رہے ہو تا ہوں وحواس جاتے رہے۔ غرض کچھ اوگ کہیں گئے کچھ مغرق طور پر لڑتے رہے۔ کچھ میدان میں جے رہے۔ کہ حضوطا کے کی تلاش کرتے رہے۔ مرحضوطا کے اپنے مقام سے قدم نہ سرکایا کفار متواتر حملے کرتے اور آپ کے جان ناران کے سامنے ہے ہماگ جاتے۔

وہ جان نار جواس مع رسالت کے پروانہ ہورہ سے۔ چودہ سے تیں تک شار میں آئے ہیں۔ غرض بیام مشہور ہوگیا تھا کہ حضور شہید ہوئے۔ بعض منافق کہتے اگر آپ نی ہوتے تو قل ند کئے جاتے اور بعض کروروں نے کہا کہ آؤ بہلے دین کی طرف پھر جا کیں۔ کس نے ابو

سہید ہوتے ہوئے۔ ن کی پر روس پر وہ رہے۔ چنا نچہ انس بن نعفر نے کہا کہ اے لوگو۔ اگر محملات ہوئے۔ تو محملات کا رب مل نہیں ہوا۔ پس قال کر وجس پر قال کیا۔ رسول النعقائی نے۔اے اللہ میں تیرے حضور میں عذر کرتا ہوں اور معافی ما تکتا ہوں جو بیلوگ کہدہ ہیں۔ پھر تکوار میان سے لی اور اس قدرائرے کہ شہید ہو گئے۔ انصار مرتے جاتے اور وصیت کرتے اے انصار وہ عہد یا دکر وجوتم نے عقبہ فاشید میں کیا تھا اور جان و مال حضور پر فدا کرو۔ حضرت علی کا بیحال تھا کہ برابرائر تے اور حضور کو میدان میں انھوں شہیدے۔

جب وہ جمال جہاں آرانظرنہ آیا۔ آنگھوں میں اندھیرا ہو گیا۔ فرمانے گئے کہ یہ ہوتی نہیں سکتا۔ کہ حضور میدان سے ہٹ جائیں۔ بے شک اللہ تعالی نے ہماری شامت اعمال سے اس حبیب پاک کواپنے آسان پراٹھالیا۔ پھر تکوار سینج کر ہرطرف وشمنوں کوئل کرنے گئے۔ وفعتاً ایک جانب سے وہ چجرہ نورانی نظر آیا۔

اللہ کا پھادراب عوض وے گا اللہ شکر کرنے والوں کو۔ کے بین محمہ رسول اللہ اللہ کے پین محمہ رسول اللہ اللہ کے پیغیم میں۔ آپ کے پہلے بھی بہت پنجیم گزر کے تو جس طرح وہ ونیا سے کیلے گئے۔ان کا جانا بھی ضرور سجھو۔اگر آپ انقال فرما کیں۔ یا شہید ہوں تو کیاتم لوگ وین چھوڑ کر پرائی حالت پر ہوجاؤے۔ یہ ارشاد کہ معلقہ رسول ہی ہیں۔اس لئے ہوا کہ قاصد ضرورت تمام کر کے والیس

ج المب معرت جرائل بھی پیغام لاتے اور جاتے اور انبیاء بھی پیغام لائے اور کے آپ بھی اللہ کے حضور میں جانے والے ہیں۔ پھر تعجب اور تر وو کیوں ہے۔ اس مجمل آپ میں پیغیران جو

بحیات وباموات ومقتول ہیں۔سب شامل ہیں۔ جو بحکیل پیغام رسانی معین*ہ کر گئے ۔* کہ اکثر وں پر موت وار وہوئی۔

جیے حضرت ابراہیم علیہ السلام وحضرت موی علیہ السلام وغیر ہما اور بعض قبل ہوئے۔ جیے حضرت ذکریا ویچی علیہم الصلوت اور بعض پھر زندہ ہوکر واپس ہوئے۔ جیے حضرت عزیم بیلیم السلام اور بعض بحیات جیے حضرت عیسی وحضرت اور ایس وحضرت الیاس وحضرت خضر علیہ الصلوق والسلام تو آپ کی نسبت بھی ان امور کو بعید نہ جائو۔ غرض رسل کا یہی کام ہی کہ پیغام پہنچائے اور چلا جائے۔

خواہ وہ پھر والیس آئے یا نہ آئے۔ یۂ بااختیار ما لک پیغام بھیجنے والے کے ہیں۔جبیسا کہ حضرت عزم پر وحضرت خصر و جبریل وحضرت ابراہیم وحضرت موکی وحضرت زکریا و بھی علیہ الصلوٰ قوالسلام برواقع ہوا۔

کفاران پر جمک پڑے اور داہم اہتھ آپ کا شہید ہوا۔ آپ نے باکیں ہاتھ میں نشان لے لیااور یہی آیت پڑھے جاتے یہاں تک کہ شہید ہوگئے۔ جب حضورا قد ہے آئی نے انقال فر مایا اور صحابہ پر بیر حالت طاری ہوئی۔ جیسے جنگ احدیں بوبہ خبر شہرت موت بعض کے حال بجانہ رہے تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے وہی قصہ جنگ احداس وقت یا دولایا کہ آپ کی وہ حالت فہیں ہے۔ جیسے کہ ہماری تمہاری حیات جسمانی جس ہے جم پر دوح کا قبضہ وتصرف تھا۔ موت کے آنے ہے اس طرح زائل ہو جاتی ہے۔ جیسے ساید کے آنے ہے دھوپ آپ کی حیات جسمانی جس جائے ہو کی حیات جسمانی جس جائے ہوگئی ہے۔ برگز نہیں۔ بلکہ آپ کی حیات جسمانی جو آپ کی حیات جسمانی جو کے حالے دب کی حیات جسمانی جو آپ کی موت عرص کے تاہد ہو گئی ہے۔ برگز نہیں۔ بلکہ آپ کی حیات جسمانی جو آپ کی موت عرص کے تاہد ہو گئی ہے۔ برگز نہیں۔ بلکہ آپ کی حیات جسمانی جو آپ کی موت عرضی کے تاہد دب کی حیات جسمانی جو آپ کی موت عرضی کے تاہد دب کی حیات جسمانی جو آپ کی موت عرضی کے تاہد دب کی حیات ہو گئی ہے۔ برگز نہیں۔ بلکہ آپ کی حیات جسمانی جو آپ کی موت عرضی کے تاہد دب کی حیات ہو گئی ہے۔ برگز نہیں۔ باک طرح معذور ہوگئی ہے۔ برگز نہیں۔ برگز نہیں۔ بلکہ آپ کی حیات جسمانی جو آپ کی موت عرضی کے تاہد دب کی حیات جسمانی جسمانی جو آپ کی موت عرضی کے تاہد دب کی حیات جسمانی جو تاہد ہو گئی ہو گئی ہوگی ہے۔ برگز نہیں۔ برگز نہیں کی حیات جسمانی ہو تاہد کی جسمانی ہو تاہد کی حیات برگز نہیں۔ برگز نہیں ہو تاہد کی حیات برگز نہیں۔ برگز نہیں ہو تاہد کی حیات برگز نہیں ہو تاہد کی حیات برگز نہیں ہو تاہد کی خوات کی حیات برگز نہیں ہو تاہد کی جو تاہد کی خوات کی حیات برگز نہیں ہو تاہد کی خوات کی

چراغ روش کی ہنڈیا میں بند ہوکر مکان میں افاصة نور سے معطل ہوجا تا ہے۔

پس آپ کی موت جو بحیات جسمانی ہوئی۔ اس تسم سے ہے نہ کہ شل عوام الناس اس لئے آپ کا حیات النبی ہوناسب کے زوریک مسلم ہے۔ اب قادیا نیوں کا وہ استدلال ہر طرح سے باطل ہوا کیونکہ اول تو خلا کے معنی موت نہیں جیسا ٹابت ہوچکا ہے۔

دوم رسل سے وہ رسل مراد ہیں جن پر آئل اور موت وارد ہوگئ ۔ جیسا کہ مابعد آیت اس پر دلالت کرتی ہے اور قرآن اور حدیث متواتر ہنے ثابت کردیا کہ حضرت عیسیٰ کی تونی رفع کے ساتھ بحالت حیات ہوئی اور وہ اب تک زندہ ہیں۔ بلکہ آیت سورہ مائدہ نے جو سابق نہ کور ہوئی۔ اس نے قطعا افادہ دیا کہ ابھی حضرت عیسیٰ مرنے ہیں اور جو قادیا نی معنی خلت کے موت کہتے ہیں۔ تو اس مقام پر جو ہماری اصلیٰ معنی کی تائید ہی کیا کریں گے۔

تولدتعالی: "قد خلت من قبلکم سنن (آل عمران:۱۳۷) " ﴿ بِشُکُرُور کُور مِنْ الله التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبدیلا (الفتع:۳۰) " ﴿ رَم بِرُی الله کرو چلی آتی ہے۔ پہلے ہاور تو ندو کھے گا الله کی رم برای الله کی رم برای الله کی رم برای الله کی رح بیال الدولین (حجر:۱۳) " ﴿ بُیس ایمان الات باتھاس کے اور تحقیق گرر گئی ہے۔ کہ یعنی رحم پہلوں کی۔ اب یہاں قادیا نبول کا سوائے قافیہ میک ہونے اور بریڈ بریڈ پکارنے کے اور کیا ہوسکتا ہے۔ پس شم طال قادیا نبول کے ایسے جروہ کی دولا نبول کا بیان کرنا۔ اہل نظر کے سامنے سوائے ندامت اٹھانے کے اور کیا قائدہ ہے۔ گردہ تو ایسے چکنے گھڑے ہیں۔

بقول

مردہ چاہے۔ دوزخ میں یا بہشت میں اپنے حلوے ماعڈے سے کام-اب رہی ہیہ بات کہ جومرزا قادیانی کاعلاء دین کو یہودی وبدذات ولمعون دظالم شیطان وغیرہ الزام سے نام کے کرگالیاں دینااوراپنے وفت کے نوعلاء نجملہ ان کے اکثر بوجہ متابعت رسول الله صلحم کی برکت سے مداح فنا فی اللہ اور بقابا اللہ تک پہنچے ہوئے ہیں۔

جیسے شخ اللہ بخش سجادہ تشین حضرت شاہ سلیمان تو نسویؒ اور حضرت شیخ غلام نظام الدین بر بلوی اور حضرت مولوی احمد حسن صاحب امروہ ہی اور حضرت مولا تا رشید احمد صاحب گنگوہ ہی ہیں جن کو بایں الفاظ (جوتہذیب وانسانیت کے درجہ سے بہت پست اور گرے ہوئے ہیں ) کہ ان نوعلماء کا پچھلا جوا ندھا شیطان اورغول گراہ ہے۔جس کومولا نارشید احر گنگوہی کہتے ہیں۔جو امروہی کی طرح بد بخت وملعون میں سے ہے۔ (انجام اُتھم صااء مکتوب عربی ص۲۵۸،۲۵۳، خزائن جاا ص۲۵۳) تک میں تمام علاء متقدمین ومتاخرین دجال کے یوں تو بین کی گئی ہے۔ ایسے بدگمان شخصوں کی نسبت ہم سابق بہت کچھ تحریر کر میکے ہیں۔

ناظرین االی نظرین اللی نظری نظری نظری گررا ادوگااب ہم کوزیا دہ تحریری ضرورت نہیں۔ کیونکہ چاند پرخاک اڑانے سے قوچاند کا پچونہیں گڑتا۔ گرخاک اڑانے والوں کی حقیقت کھل جاتی ہے۔ رہا ٹیڑھا مثال نیش کو دم ۔ بھی کے فہم کوسیدھانہ پایا۔ پس ہم ان اقوال بزرگان پرختم کرتے ہیں۔ گر خدا خواہد کہ سینہ کس در دمیلش اندر طعنہ یا کان بروکار پاکان راقیاس از خود مگیر۔ گرچہ کیسان درنوشتن شیروشیر۔ پس ایسے محض برعا قلوں کے موافق بیشعرکا فی ہے:

> چائے را کہ ایزد پر فروزد ہر آٹکسن تف زند ریشش بسوزد

اب ناظرین رسالہ بذا کوکامل یقین ہوجاوے گا کہ جواشتہار ۲۹ ررمضان المبارک ۱۹۰۸ میں علماء لودھیانہ نے شائع کیا تھا اور اشتہار حسل آتشین جوسید سکندرشاہ پٹاوری حنقی نے مارچ ۱۹۰۸ء میں مشتہر کیا تھا۔ مگر مرز اقادیانی کسی کے مقابل نہ آئے۔ واقعی ان علماؤں کی تحریریں سب درست ہیں۔

بیجہ طوالت اس میں درج نہیں کیا گیا۔ یکونکہ اصل اشتہارات سب کی نظر ہے گرر
چکے ہیں۔ حوالہ کافی ہے۔ غرض آئیں علماء پنجا ب لودھیانہ وغیرہ نے فتو کیا ہ ۱۳ او میں مرزا قادیا نی
فرکورکو دائرہ اسلام ہے۔ غارج ہوجائے کا جاری کر دیا تھا اور رسالہ نصرت الا ہرار وفیوضات کی میں
بحوالہ فتو کی حرمین تحریر کر چکے ہیں کہ بیشن اور ہم عقیدہ اس کے اہل اسلام میں داخل نہیں اور اب
بھی ان کا بیکی دعوی ہے کہ بیشن اور جولوگ اس عقائمہ باطلہ کوئی جانے ہیں۔ شرعاً کافر ہیں۔
بھی ان کا بیکی دعوی ہے کہ بیشن اور ہماری کلی تحریر ہے بھی ناظرین جن پہند کو قابت ہوگیا ہوگا کہ
اب ان کے عقائم کفریہ میں پھی کا منہیں۔ فقط (اب بس) کے جا اور جائے د ہی کہ یا اللہ تیرا شکر
ہے۔ یہ تیری بی عنایت رحمت کا سب ہے کہ جھے جسے (بیچہد ان) نا دان سے ایجا د طریق جدید
تادیا نی کے دعوے باطلہ واو ہام وسوالات وغیرہ کا دیدان شکن جواب تکھوا دیا۔ تیرا شکر کس زبان
سے ادا کروں۔ ہرین موشین زبان ہوتو بھی ایک ادنی ان کا سان کا شکر اوائیس ہوسکتا۔ اب

میر سے اللہ میری نیت تو و کی ہی ہے۔جیبا میں ہوں۔تو اپنے کرم سے اس کو قبول فر ما کرمیر سے

لئے و رید آخرت کرد سے اور اس تحقیم تحقرہ کی بدولت حضرات اہل بیت اور صحابہ رسول الله اللہ تعلقہ کی

خوشنودی میر سے نصیب کر پھر ان کے طفیل سے حبیب پاک سیدلولاک کی عنایت میں اس کمینہ
عالم کوشامل کر اور بھے کو اور میر سے ماں باپ کو اور تمام موشین واحباب وعزیز وا قارب کو بخش کر جھے کو

مسر ورکراور ان گراہان کو راہ پرلا۔ آمین! فم آمین!

اب ہم ایک آخری فیحت عرض کرتے ہیں کہ م گفتہ راہ کوغایت درجہ مفید ہے۔ ہم اول عنوانوں میں طریقہ راہ کوغایت درجہ مفید ہے۔ ہم اول عنوانوں میں طریقہ راہ حق متقین البت مندی الله الکتاب لاریب فیه هدی الممتقین سے آخرولکن لایشعرون تک قطع نظر میجئے توصاف فاہر ہوجاوے گاکہ دوئ قادیانی محتی باطل ہے اور طریقہ متقین اربحائمہ ی محتہ ہے۔ کوئکہ اللہ پاک فرما تا ہے۔

سی اوک راه پر بین ای رب کی طرف سے اور بینی مجات یا نے والے ہیں۔
''والدین یومنون بما انزل الیك وما انزل من قبلك وبالا خرة هم یوقنون ط
اولتك على هدى من ربهم واولتك هم المفلحون (بقره: ٥٠٤) ' ﴿اورجوا يمان لاتے بین۔اس پر كما تارا كيا طرف بيرى اور جوا تارا كيا۔ پہلے تيرے اور و پھلے دن پر۔وہ يقين ركھتے بیں۔وہ بی راه پر بین۔ اسے دب کی طرف سے اور وہی نجات یا نے والے ہیں۔ ﴾

رے یں درہ مار رہ ہو یاں میں بعد کی بیٹی جو بعد سرے ارتے گا۔ کہ بہاں سے اور بین فرمایا ۔ وحد الذول من بعد کی بین جو بعد سرے ارتے گا۔ کہ بہاں سے صاف طاہر ہے کہ قادیائی پر اتر نا آیات قرآن قادیا تھوں کا بادی تیس ہے۔ جو خلاف اس آیت کے بہر معلوم ہوا کہ قرآن قادیا تعدل کا بادی تیس ہے۔

اگر چی تقوی سے عام تقوی مراد ہے۔ یعنی ناتھ مویا کامل بالفعل ہویا عزم ونیت میں اگر چی تقوی ہویا عزم ونیت میں عملی ہویا اس جس درجہ کا تقوی ہے۔ اس درجہ کی ہدایت ہوگی۔ قرآن کی مثال بھینہ چراغ کی ہے۔ جوان اور بڈھاا پی اپنی بینائی کے موافق چراغ سے نورائیت حاصل کرتا ہے اور ائر ہے کہ کے تقرفیس آتا۔ اندھے کو پی تقرفیس آتا۔

سعدى

کر نه میند بروز فیره چشم چشمهٔ آقاب راچه کناه

پُن قادیائی و تا پخین ال کے اس آئی کے مصداق ہیں:''فسامسا السذین فی قلوبهم زیے فیبتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاویله جوما یعلم تاویله الا الله .....النه (آل عمدان:۷) " ﴿ پُس وه جَن كِ دلول مِين كِي بِدر بِي بوئ بِين اس ك جو متشابه بـ بـ قرآن سے بطلب فتنه وبطلب تاویل اور نہیں جانیا تاویل ان کی مگر الله .....الخ \_ ﴾

لیعنی جن کے دلوں میں کفرونفاق یا مصیبت کی کبی ہے۔ متشابہات کے دریے ہو جایا کرتے ہیں۔ اس لئے کہ مخالف اصول و فدہب مقبول کے کوئی نئی بات نکال کر بخرض افتخار خواہ فتند درزنزل برپا کریں اور ان کی تاویل نکالیں تا کہ ہمارے نام اور علم وہم کی شہرت ہو۔ لیمی جے بوے بردے علماء نہ جھیں۔

ہم نے صل کیا اور کیا عمدہ عمدہ شے نکات نکا ہے۔ انہیں اس کوشش میں تاویل مقسود ہوتی ہے۔ اصلاح عوام یا فہم قرآن می غرص نہیں۔ اس لئے فرمایا کہ کوشش خواہ بطلب فتنہ ہوتی ہے۔خواہ بطلب تاویل اور حال یہ ہے کہ ان کی تاویل اللہ کے سواکوئی نہیں جا نتا اور ہڑے پچے علم والے کہتے ہیں۔

بینشاباور محکم سب ہمارے پروردگاری طرف سے ہے۔ہم سب پرایمان لائے۔ہم سب چھے یا نہ سمجھے غرض مخاطبین ان آیات میں غور فرمائیں لوکین کے بیٹورڈرمائیں لوکین کے ۔بغضل المہی ضرور ایمان لاکین کے ۔اب کرروعا کرتا ہوں۔

یااللہ تیرا مشکر ہے یہ تیری ہی عنایت ہے کہ مجھ جیسے ہیجیدان اور ہا دان سے دعوی اوا ماللہ فرقہائے جدیدہ قادیا نیول کے جواب لکھ ویئے۔ تیرا شکر کس زبان سے اوا کروں۔ ہریں مونین زبان ہو پھر بھی ایک ادنی سے اونی احسان کا شکرادانہیں ہوسکا۔اے میرے رب میری نیت تو و لیمی ہے جیسا میں ہوں تو اپنے کرم وضل سے اس کو قبول فرما کہ میرے لئے ذریعی آخرت کروے۔

اور اس تخذمحقرہ کی بدولت حضرات اہل بیت اور صحابہ رسول التعلیقی کی خوشنو دی میں اس کمینۂ عالم کوشائل میں سے حبیب پاک سیدلولاک کی عنایت میں اس کمینۂ عالم کوشائل کراور مجھ کو اس باپ کواور تمام موشین وا حباب وعزیز وا قارب کو بخش کر مجھ کو مسر ور کر ادال گراہان کوراہ پرلا۔ آمین ثم آمین فقط

تكفير كفتوك

اورفتوی دیگرمقام علاء مدارس تکفیر منکر عرون جسمی و زول حضرت عیسی علیه السلام اور جناب مولانا موادی قاضی عبدالله صاحب با هتمام سید محمد می الدین صاحب در مطبع محمدی متعلقه مدرسه محمدی واقع مدارس مرائی چینه اا ۱۳ اه میں طبع ہوکر شائع ہوا ہے۔ کہ ایسا اعتقادی فخف بشرط ثبوت عقل وعدم جنون بیشک فافرومر تدوز تدیق ہے اور جس نے اس کی تابعداری اور تصدیق کی وہ بھی مرتد ہے۔۔

کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا اپنے جسم ہے آسان پر جانا اور وہاں زندہ رہنا گھر آخیر زبانہ میں اثر آنا اور اہام مہدی کے ساتھ ملنا اور دجال تکلنے کے جو الوہیت کا دعویٰ کرے گا۔ اس کو ل کرنا۔ ان امور ہے ہیں جن پر ایمان لا ناواجب ہے اور اس میں شک کرنا کفر وار تدادا ہے اور یہی عقیدہ اہل سنت کا ہے۔

اس مین سی ایک الل سنت کوخلاف نہیں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام مرکے اور ان کا جسم شریف زمین پررہ گیا اور فقط ان کی روح آسان پر گئ ۔ کر کے زعم کرنا۔ نصار کی عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن شریف میں فرایا ''بہل رفعہ اللہ الیہ ''اور فرمایا'' و رافعك الی ''وہ نص قطعی ہو عیسیٰ ایے جسم کے ساتھ آسان پرجانے میں اور جوفر مایا ان حسن اهل السکتاب الا لیے وحدن به قبل موته اور فرمایا عندہ علم الساعة اس میں دلیل ظاہر ہان کے نزول پر اور اس مضمون کی بہت احادیث می آئی ہیں جوحد و از کو پیٹی ہیں۔ یہ صرف خلاصہ برائے معام نے ناظرین لکھا گیا۔ جس کو مفصل کیفیت دی کھنا ہو فتوئی منگا کرتملی کرے۔ کیونکہ وہ بجائے ایک رسالہ قابل دید ہے۔ فقط!

## اطلاع ضروري

ہمارے رسالہ کے بیانات سے ناظرین کو بخو فی واضح ہو چکا ہوگا کہ مرز اتواپ فلسفہ کا متبع اور پیرد ہے۔ جس کو تر آنی فلسفہ واقعی طور پر پالکل بے بنیاو ٹابت کرتا ہے۔ اب ان کے چیلے اپٹے گروہ سے دوچارگز اوٹیے بلند پروازی کررہے ہیں اور مثل روافض وخوارج کے نص قر آن کی قطع و ہرید پر کم یا ندھی ہے۔

لیعنی آیت کا اول و آخر چھوڑ کرا پی مطلب برآ ری کے لئے آبیکا ایک فقرہ لے لیا اور اس سے اپنے دعوے کے لئے تاویل گھڑ لی۔ چنا نچہ ایک بے اصل رسلی سل مصلے نام جوان ہی منفران باطل پرست بعنی مرزائیوں کے لئے مایہ ساز بلکہ سرمایہ نازافتخار ہے۔ اس کا شاہد ہے۔ گریہ یا در ہے کہ فصوص قر آئی میں اس قتم کی کارگز اری کرنے والے انشاء اللہ تعالیٰ (مثلہ) کئے حاکم سے ا

البذا عام مسلمانوں کواطلاع دی جاتی ہے کہ مرزائی صاحبوں کے دام تزویر ہیں نہ کھنسیں اور اس ہے اصل کتاب یعنی عسل مصطفی پر جو بظاہر بڑی جم ہے۔ اصلا توجہ نہ فرمائیں کیونکہ جب مرزا قادیانی کے جدید طریق اور ان کے دعووں باطلہ کی اصل بنیا دہی اکھڑگئی۔ تو ان کے چیلوں کی پیر طرز تحریر شل خوارج وروافش کے باطل ہے۔ جو قابل جواب نہیں کہ قرآن میں خلاف قرآن وجمہور وخود داری کرنا کفر ہے۔ مرزا قادیانی کا تو قلع قمع ہوگیا۔ مگران کے جلے کم تھا منے کو تیار۔

بقول

## بيران في پرند\_مريدان ي پراند مكراس كوعا فلال خوب مسدانند فقط

## التقريظ

"نحمدك يا من انزل علينا الكتاب المعجز الفصيح- ونصلى على من ارسل الينا النبى والامى الذى حسنه- الصبيح في العرب والعجم مليح- وسبحانك يا من رفع الى السماه سيدنا ابن مريم المسيح- الذى نجى من القتل والصلب القبيح- اما بعد فمرحباً لك ايها الموحد المتورع المتبع الكتاب والسنة اخى المكرم الحاج الحرمين الشريفين- الملقب- باحمد حسين- صانك الله عن الشين في الدارين- قد صنعت صنيعا منيعا وبنيت بناه رفيعا الذى بازاه صولته وجبرو وتتزلزلت وانهدمت دياراً كانت عمارته المبتدعة المحدثة شنيعاً قد قطعت شراك الشرك والكفر والطغيان بسكين السنة والقرآن وأوردت البينة والبرهان على موارد الوضاحت والبيان الذين ضرط من قرع صماختهما دجاجلت القطرب والهذيان وفرمن صحبتهما شياطين الانس والجان سعيت سعيا مشكورا وجعلت الاجاد الارتد ادهباة منثور فجزاك الله عنى ومن سائر المسلمين المعتصمين بحبل الله وسنت حاتم المرسلين الذين شانه لا نبى بعدى- خير الجزاه الى يوم الدين- آمين- نصلى عليه وعلى آله واصحابه اجمعين"

الوادريس احرحسن شوكت مدير شحنه مندمير تمه



## بسنواللوالزفزن الزجينو

الفضل کی دروغ بافیال دردغ کویم بروئ تومناظر دانیجولی کے متعلق علمدی جمارت میں حال دل تمام شب ان سے کہا کیا ہے ہگام صبح کہنے گئے کس ادا ہے 'دکیا؟''

فطرت کی ناز آفریلی بعض مرتبدانسان سے ایسے مخیر العقول کام کرادیتی ہے کہ بصورت آخرجن کے ارتکاب کاتصور بھی نہیں کیا جاسکا دقوع دفعلیت تو کجامگر:

چوں قضا آیر طبیب ابلہ شود

بعید میں حالت ان لوگوں کی ہوتی ہے۔جن کی تجویفات دماغ ماحول کے خلاف امید تا ثر ات سے ماؤف ہوکر دہ کرگز رتی ہیں جوانہیں نہ کرناچاہئے تھا۔

آپا سے نقاضائے جنوں بیجھتے یارونمائی وخود فرائی کا انوکھا طریقہ بہر حال بیام واقعہ ہے کہ بعض دفعہ انسان ایبا بارعظیم اٹھانے کے لئے اپنے نا توال شانے پیش کردیتا ہے۔ جس کا خل ان کے تکلیف مالا یطاق بن جاتا ہے۔ بالکل بہی حالت افضل ۵رنومبر ۱۹۲۹ء مطابق ۲ برجمادی الاخر ۱۳۲۸ء سشنبہ کے فاضل نامہ نگار نام نہاد مجاہدی ہے۔ آپ مناظرہ انہجو لی کے فکست خورد مناظر چیں اور دروغ مصلحت آمیز براز راستی فتنہ انگیز کے مقولہ کی بناء پر ایک مقالہ بھی سیروقلم فر ماتے چیں۔ جس شی غلمہ یوں کی عاجزی اور نا توافی اور اہل اسلام کی شجاعت و پامردی پر نوحہ کرتے ہوئے احتراف کررہے چیں کہ جوشرائط دربارہ مناظرہ انہولی ہم سے منظور کرائی گئیں۔ ان جس بڑی حد تک جبر وکراہ کا رفر ماتھے۔

ہے اس زوو پھیاں کا پھیاں ہونا

اورسيدنا ابن شير خَدُاعل الرتضلّ (مولانا سيدمرتضل جائد بوريٌ) جيسيدزور بيج اوركامياب كيا- فالحمدلله على ذالك!

یہ میں اعراف ہاور نہ صرف اعراف بلد فخر ہے کہ ہم باطل کی طاغوتی قوت کے سامنے خود سراور سینہ زور ہے اور تا وقتیکہ مسلم بازوؤں میں قوت ہے۔ وہ ہمیشہ دجل وکفر کی گردن زونی کے لئے باعلی عراسین زوری کرتے رہیں گے۔ کاش فاضل نامہ نگاراس سنہری شنرہ کی رقم طرازی کے بعد اس پر نظر ٹانی کر لیتے۔ کیونکہ وہ اس چند سطری مقابلہ میں الیک ناواتفیت سے کام لے دہے ہیں کہ گویا آئیس اپنے مضمون کے ماسبق ومالحق کی بھی خبر نہیں۔ پہلے ناواتفیت سے کام لیا۔ خبر وہ سینے زوری تھی یا خودسری بہر حال جو چاہاوہ منوالیا۔

اسلام كي بهلي فتح مبارك مو!

مگر فاضل ذراریبھی تو بتا دیجئے کہ شرائطا کو جبر بیمنوانے کے دفت وہ خلالم دست دباز و کتنے آ دمیوں کے تھے؟ میں بتا تا ہوں کہ وہ اسلام کے دوفر زندوں کے کفرشکن دست وباز تھے۔ جنہوں نے عمر الدین مبلغ قاد یانی وہلی اور عبدالحمید سیکرٹری غلمدی دفتر میرٹھ کی گردنوں کو زبردتی اپنے سامنے تم کرالیا۔

مجاہد صاحب! زراانساف فرما ہے۔ دوغلمدی دوسلم افراد سے اسی مندی کھائیں کہ بعد تک روتے رہیں اور باوجود مساوات کے اعتراف فکست کرلیں۔ مگر اس وقت جبکہ بقول جناب پندرہ علاء دجل وکفری گردن زونی کے لئے جائیں توالیے فرار ہوں کہ پشت چھر کر بھی نہ دیکسیں۔ (جزاك الله) نام خدا مجاہدا سے بی تو ہوتے ہیں۔

فانت جميل الخلف مستحسن الكذب

یه ای دجال کاظلی و بروزی فیضان ہے کہ اذ تاب کی چندسطور بھی کذب وافتر اء سے پاکٹبیں نظر آتیں۔فاضل مقالہ نولیں سینے زوری وخودسری کی فہرست میں پہلی دفعہ دکھاتے ہیں۔ ہرسہ مضامین میں مدعی قاویانی جماعت کا فرایق ہوگا۔''خوب! مدعی نبوت خودتشریعی وغیرتشریعی ظلی و بروزی حقیقی ومجازی کے مقسم آپ اور ثبوت کا مطالبظلم وتعدی''

جو عرض تمنا پر ظالم نے کہا مجھ سے اب تک نہ ملا ہوگا سائل کو جواب ایسا فاصل مجابد إيس بتاتا مول كرجد يدمعنى كا قالل مدى موتاب-

مرزاعلیہ ماعلیہ خدا ورسول اللہ وتا بعین ، محدثین ومغسرین ، اسلاف و کہاڑ ، معقد مین ومتا خرین ومغسرین ، اسلاف و کہاڑ ، معقد مین و ومتا خرین کے اجماعی مسئلہ کی خلاف ورزی میں ' انسا خاتم النبیین لا نبی بعدی ''کے خود ساختہ معنی بیان کرتا ہے۔ خود بی انصاف کیجئے۔ بار جوت ہم پر ہے یا آپ پر الی حواس باختی ؟ معلوم ہوتا ہے مضمون لگاری کے وقت تک سرائیمگی مستولی ہے۔ ' ہاں۔ ہاں۔ ہا وراس وقت تک سرائیمگی مستولی ہے۔ ' ہاں۔ ہاں۔ ہا وراس وقت تک سرائیمگی مستولی ہے۔ ' ہاں۔ ہاں۔ ہے اور اس وقت تک رہے گی ہیں خد جال کے داخلہ کو پہندید ونظروں سے دیکھئے رہو گے۔''

آج توختم النوة كمعنى كامرى بمين شهرات موكل صدانت مرز ااور وفات عيسي على عيد المام يرد لاكل بهي يوجه ليجئه

ابھی میں ہی کیا ہے جو بے باکیاں ہوں تمہیں آئیں گی شوخیاں آتے آتے

سیدزوری کی دوسری دفعہ طاحظہ ہو۔ ''قرآن وحدیث سے استدلال کے وقت وہ معنی صحیح ہوں گے۔ جوسلف نے کئے وغیرہ ذالک۔''عیب نماید ہنرم درنظر ماشاء اللہ آپ تو عقل سے جہاد کررہے ہیں۔انصاف فرما ہے! بیرحم دکرم ہے یا چروتعدی۔ارے جناب تشدوتو اس وقت ہوتا جب ہم بیشر طمنوا لینے کہ قرآن وحدیث کے معنی وہی معتبر ہوں گے۔ جو دیو بندی حضرات کریں۔ مگر آپ تو اسلاف ہی سے بیزار نظر آرہے ہیں۔ کیسی خوش ہوئی ہوئی ہوئی نبی اکرم روی فدام اللہ کے دیری کرکہ چودھویں صدی کے ظلمدی علماء میرے بیان کروہ معانی قرآن کوخودسری اور ان بیل کرکہ چودھویں صدی کے ظلمدی علماء میرے بیان کروہ معانی قرآن کوخودسری اور ان بیل کرکہ کے دیری قدر سے بیل ؟

"صدق الرسول الامی تلیاللم علمانهم شرمن بحت ادیم السماه "میں آپ سے پوچھا ہوں کہ جب دیو بندی علاء کے بیان کرده معانی قرآن وحدیث علمد یوں پر جست نبیس اور ند علمد یوں کے بیان کرده علماء دیو بند پر، تو آپ بی بتا کیں کہ وہ کون سے نفوس میں۔جن کی بیان کرده معانی ہردوفریق کے لئے جمت ہوں؟

اسلام کی دوسری فتح مبارک ہو!

اس کے بعد فاصل مقالہ نگار کو ہرفشاں ہیں۔''اس تئم کے شرا لکا لگانے سے دیو بندی علماء کا خیال تھا کہ اول تواحمہ کی مناظر آئیں گے ہی نہیں اورا کر آئے تو ایسی شرا لکا تسلیم نہ کریں گے اورا کر باوجودالی شرا لکا کے مناظرہ کے لئے آبادہ ہوں گے۔ تو فتح دیو بندیوں کو ہوگ۔''خوش سنقتی بلکہ درمفتی جو پچھے فرمایا بجا فرمایا۔ کیا اتنا پوچھ سکتا ہوں کہ الیی شرائط لگانے کے بعد علاء دیو بند کواپیا خیال کیوں ہو گیا تھا۔ یا جتاب نے علاء دیو بند کے متعلق ایبا ناطق فیصلہ کیوں فرمایا؟ فیہ افیہ۔

کھھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے

آپ بھی جانتے ہیں کہ پیشرائط اور خصوصاً شرط نمبر اس مرزائی صاحبان کے بس کی
بات نہیں۔ گرافسوں تو یہ ہے کہ آپ کے تمام اندیشے اتمام جمت کے لئے فردا فردا پورے ہوکر
رہے۔ اول تو تاریخ مقررہ پر مغرب کے وقت تک شرائط طے کرنے کے لئے ہی نہ آئے۔ پھر
آئے بھی تو کہا کہ شرائط بذریعے تحریر طے ہوں گی۔ آخر کیوں؟ اس لئے کہ مقابلہ کے بعد ثبات
قدی کارے دارد۔

معرکہ پڑتے ہی اٹھ جائیں کے غیروں کے قدم جب سجھتا ہوں سمجھ لیں سر میداں ہم ہے

فداخدا کر کے مغرب کے قریب میدان میں آئے بھی آئو پانچ کھنے ضائع کردیئے۔ مگر وہ تو بقول مجاہد صاحب مقابل کے بازوہی اس قدر مضبوط تھے کہ سینے زوری سے جو پھے چاہا منوالیا اورغلمدی تک تک دیدم دم نہ کشیدم کے سوا کچھ نہ کرسکے۔

الفضل ما شهدت به الأعداء

اب رہی کیفیت مناظرہ اور اس کا انجام تو وہ پوچھوانچولی کے زمین وآسان سے یا اب کنان انچولی سے دمین کر است نہ ہوتو پوچھوا پخولی سے دمین کے کہ کیا ہوا۔ اگر ان سے سوال کرنے کی جرات نہ ہوتو پوچھوا پخ صغیر سے وہ جواب دے گا اور اگر اس سے پوچھے ہوئے بھی حیادا من پکڑتی ہے۔ تو پوچھنا میر سے ان چند مطالبات سے جو میں اس تحریر کے اخیر میں عرض کروں گا۔ مگر آپ کی تو وہی مثل ہے کہ:
" پہلے تو مارلیا اب کے تو مارو۔"

عدو کی برم میں دیکھو تو داغ کے تیور زلیل ہو کے برے افتخار سے اٹھا

''فاضل مضمون نویس علم فصل کا کیما بے نظیر شوت دے رہے ہیں۔ نام خدا آپ مناظرہ ہیں اور عنوان مقالہ قائم کرتے ہیں۔''(دیو بندیوں سے متعدد مطالبات) خود ہی مدگی خود ہی مطالبات۔

خود کوزهٔ وخود کوزه گر وخود گل کوزه

مجابد صاحب!عقل سے اس درجہ جہاد درست نبیس آپ کو بیجی معلوم نبیس کہ مدی مطالب ہوتا ہے۔ یا مدی علید شرم ۔ شرم ۔

اس کے بعد فاضل مقالہ نگار مطالبات کی فہرست دیتے ہیں۔ جو ۱۱ ہیں۔ گویا ہمارے محتر مضمون نگارکواس کا اعتراف ہے کہ پانچ دن میں محض ۱۲مطالبات الاجواب ہے اور باتی کا جواب دے دیا عمیا۔

عرت دراز باد که این هم غنیمت است

مردیانت اوال کی تقضی تھی کہ جہاں پڑم خودلا جواب مطالبات کی فہرست پیش کی میں۔ وہیں ان مطالبات کی فہرست پیش کر دیتے جن کے جوابات ہو چکے ہیں۔ چنا نچہ میں مختر م مناظر کے متقولہ مطالبات کے ان مجوبہ کی یا دوہائی کرتا ہوں۔ جوبطل اسلام حضرت مولا تا عبدالفکورصا حب تکھنوی منظلہ اور مولا نا منظور احمد صاحب سلم سنجعلی نے اسلیح ہی پر دے دیے تھے۔ اس کے بعدا ہے ان مطالبات کی فہرست پیش کروں گا۔ جوآج تک لا جواب ہیں اور انشاء سلیہ قیامت تک لا جواب رہیں گے۔ بحیثیت مری علیہ مطالبات پیش کرنے کا حق ہمیں حاصل ہے۔ نہ کہ آپ کو چنا نچ میں اپنے پیش کردہ مطالبات کے متعلق چین کر تا ہوں کہ آگر غلمہ کی فہرب میں کہ کھی حقانیت وصدافت ہے تو صاحبز اوہ مرز ایشر محمود سے مشورہ کر کے (اور کبھی مرز اکی قبر پر بیش کر کے اور کہی مرز اکی قبر پر بیش کر کے اور کہی مرز اکی قبر پر بیش کر کے اور کہی مرز اکی قبر پر بیش کر کے اور کو اور کبھی مرز اکی قبر پر بیش کر کے ای جواب دے دیں۔

اور براہ مہربانی الفضل کا وہ پرچہ میرے پاس دیو بند بھی بھیج ویں جس میں ان مطالبات کے جواب ہوں۔

> امتحان ہے تیرے آیار کا خود داری کا گر میں جانتا ہوں جووہ کھیں کے جواب میں

قيامت تك جواب مي وسي كتية "لوكان بعضكم لبعض ظهيرا وادعوا شهدآء كم من دون الله ان كنتم صادقين فان لم تفعلو اولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين"

در سخینهٔ اسرار معنی کھول دو اکبر بس اب پیرخرد اقبال کرتا ہے کہ جامل ہوں ..... سلف صالحین نے خاتم النہین اور لا نبی بعدی کے معنی سے غیرتشر معی نبی کی آ مدکومششی قراردیا ہے۔ بیدوہ مطالبہ ہے جے راس مطالبات بنا کر پیش کیا گیا۔ مگر فاضل نے مطالبات پیش کرتے ہوئے شرائط پرنظر ڈالی اور نہ مضمون لکھتے وقت ملاحظہ ہوشر طانبر ۲ برایک مناظر دوسرے کے مقابلہ میں قرآن کریم اور احادیث سیجے پیش کرےگا۔ "جس کے روسے آپ کا فرض اولین بیقا کہ ایس آیات قرآنی واحادیث سیجھ سے استدلال کرتے جس میں نبی غیرتشریعی کی خبر دی گئی ہو کیا ایک آیت یا ایک حدیث بھی دعوے کے مطابق پیش کی اگر کی ہوتو اب یا دو ہائی کرو بیجے ابن عربی کی عبارت پیش کی شمی ۔ جس کا جواب وہیں دے دیا گیا تھا۔ کہ ان کی اصطلاح میں نبوۃ غیرتشریعی کے وہ معنی ہی نبیں جو مرزانے لئے۔ بلکہ ان کے یہاں نبوت غیر تشریعی ولایت کے ایک مرتبہ کا نام ہے۔ چنانچ تقریح می سنادی گئی تھی۔ پھر ملاحظ فرما ہے۔

''فاخبر رسول الله شکر ان الرویا جزو من اجزاء النبوة فقد بقی للناس فی النبوة هذا وغیرہ ومع هذا لا یطلق اسم النبوة ولا النبی الا علیٰ الممشرع خاصة محجز هذالاسم لخصوص وصف معین فی النبوة (نوحات کیہ جمص ۴۹۵)' ﴿ فِی کریم الله فَی نَبِی بِی ایا کہ (سیا) خواب ابر اء نبوت میں سے ایک بر ہے تو لوگوں کے لئے نبوة میں سے بیج ورویا وغیرہ باقی رہ گیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی نبوت کا لفظ اور اسم نبی بجو صاحب شریعت نبی کے اور کسی پرنہیں بولا جا سکتا۔ کوئکہ نبوت میں وصف خاص (معین) تشریعی ہونے کی وجہ سے اس نام (نبی) کی بندش کردگی گی۔ ﴾

اجماع بھی منعقد ہوگیا کو الفاظ مذکور بستد متواتر منقول نہ ہوں۔ سوید عدتواتر الفاظ باوجود تواتر معنوی یہاں ایبا ہی ہوگا۔ جیسے تواتر اعداد رکھات فرائنس وتر دغیرہ باوجود یکہ الفاظ احاد ہے مشحر تعداد رکھات متواتر نہیں۔ جیسااس کا منکر کافر ہے۔ ایسا ہی اس کا منکر بھی کافر ہوگا۔ اب دیکھئے کہ اس صورت میں عطف بین الجملتین اور استدراک اور استثناء مذکور بھی بغایت درجہ چہاں نظر آتا ہوا تمیت بھی بوجاحس قابت ہوتی ہا اور خاتمیت زمانی بھی ہاتھ سے نہیں جاتی اور نیز اس صورت میں جیسے قر اُت خاتم بسر الباجہ پال ہے۔ ایسے ہی قر اُت خاتم بنی ہوتا ہے۔ ایسے بی قر اُت خاتم مورد ور ہوجاتی ہوتا ہے۔ ایسے بی تو الله کا اثر اور نقش محنوم علیہ میں ہوتا ہے۔ ایسے بی موصوف بالذات کا اثر موصوف بالعرض میں ہوتا ہے۔ ایسے بی موصوف بالذات کا اثر موصوف بالعرض میں ہوتا ہے۔

موت مانگو تو رہے آرزوئے خواب حمہیں ڈوبنے جاؤ تو دریا کے پایاب حمہیں

قاضل مناظر کیا اس عبارت کا کوئی جواب دیا گیا۔ مولانا نے اس عبارت بلی تو تمہارے بزم خویش مایۂ الناز استدلال (قرات بفتح الخاتم) کا بھی پول کھول دیا۔ اگر اس کا کوئی جواب دیا ہوتو میں دوسراچین کرتا ہوں کہ بجواب مطلع فرمائے۔ دوسری عبارت مناظرہ عجیہ ص۳۰ ا کی سائی گئتھی۔ جس میں خودمصنف علام مرزا کوکافرود جال تھہرار ہے ہیں۔

ملاحظہ ہو۔ امتماع بالغیر میں کیسے کلام ہے۔ اپنا دین وایمان ہے۔ کسی اور نی کے ہونے کا حیّال نہیں جواس میں تا مل کرے کا فریجھتا ہوں۔

مونے کا احیّال نہیں جواس میں تا مل کرے کا فریجھتا ہوں۔

لیکن خیر اگر بالفرض والمحال ان سب عبارات کو لا جواب مان بھی لیا جائے۔ تو بھی فاضل مناظر ہی ملزم ہیں۔ کیونکدان کے سامنے ایک دونہیں ، ۸ صحابر رضوان اللہ علیم اجمعین کے اساء گرامی سنائے گئے تھے۔ جوختم نبوت کے قائل ہیں اور کسی قتم کی تخصیص نہیں فرماتے۔ آپ نے کسی ایک صحابی یا تابعی کا بھی تول پیش کیا؟ اگر کیا ہوتو یا ور ہانی فرماد یجئے۔

اور طرفہ یہ کہ شرائط میں شرط نمبر سے تحت میں تقریح کردی گئی ہے۔ کہ سلف صالحین وائمہ حدیث وتشیر سے با تفاق یا بکثرت رائے جو معنے منقول ہوں گے۔ وہ ہی معتبر ہوں گے۔ انصاف سے کہتے کثرت کس طرف ہے۔ ارے جناب ہماری جانب نہ صرف کثرت بلکہ اتفاق واجماع ہے۔ یاد سیجئے۔ شفا وقاضی عیاضٌ وججۃ الاسلام امام غزائی کی وہ عبارتیں جو بحرے جمع میں باعلی نداء سنائی گئی تھیں۔ ملاحظہ ہوعلامہ قاضی عیاضؓ اپنی کتاب شفاء میں فرمارہے ہیں۔ "اخبرانه عَلَيْ خاتم النبيين ولا نبى بعده واخبر عن الله تعالى انه خاتم النبيين ولا نبى بعده واخبر عن الله تعالى انه خاتم النبيين واجمعت الامة على حمل هذاه الكلام على ظاهره وان مفهومه المراد به بدون تأويل ولا تخصيص فلاشك في كفر هؤلاه الطوائف كلها قطعاً اجماعاً وسمعاً (مناءة ضماس معال معامل معالم المعالم المعا

وراللہ تقالی کی طرف سے میڈ بردی کہ آپ اللہ خاتم النہیں ہیں اور آپ کے بعد کوئی نی نہیں ہوسکا اور اللہ تقالی کی طرف سے میڈ بردی ہے کہ آپ اغبیاء کے قتم کرنے والے ہیں اور اس پر امت کا اجماع ہے۔ کہ میکا می بالکل اپنے ظاہری معنوں بمحمول ہاور جواس کا مفہوم ظاہری الفاظ سے سمجھ ہیں آتا ہے۔ وہی بغیر کسی تاویل و تحقیق کے مراد ہے۔ پس ان لوگوں کے تفریش کوئی شبہ نہیں ہے۔ جواس کا اٹکار کریں اور قطعی اور اجماع عقیدہ ہے۔ (س ۲۹۱۳)

دوسرى عبارت الاقتصاوى سالى مى تى دىكى دىكى علامدام مزانى كيالكور بي؟

"أن الامة فهمت من هذا اللفظ أنه أفهم عدم نبى بعده أبداً وعدم رسول بعده أبدأ وأنه ليس فيه تأويل ولا تخصيص ومن أوله بتخصيص فكلامه من أنواع الهذيان لا يمنع الحكم بتكفيره لانه مكذب لهذا النص الذى اجمعت الامة على أنه غير مؤل ولا مخصوص"

قرام امت نے لفظ خاتم النہین ہے ہی سجھا کہ یہ آئے آن تخضرت اللہ کے بعد مطلقا کی نی یا کسی رسول کے بیدا ہونے کی فی کرتی ہے اور تمام امت محمد یہ ہی عقیدہ ہے کہ منداس میں کوئی تاویل ہے نخصیص اور جس نے اس آئے کو تاویل کر کے خاص کیا تو اس کا کام از قبیل بنہیاں جی اور اس کی بیتا ویل ہمیں اس سے نیس روک سکتی کہ ہم اس کو کا فر ہونے کا حکم لگا دیں۔ اس لئے کہ وہ اس آئے ت کریمہ کا کمذب اور مشکر ہے۔ جس پر امت کا اجماع کے سے کہ نداس میں کوئی تاویل ہے۔ نخصیص کے کیا ان عمارات کا کوئی جواب دیا گیا؟ کوئی نہیں اور نددیا جاسکتا ہے؟

اسلام کی تیسری فتح مبارک ہو!

۷...... قرآن شریف کی آیات اورا حادیث نبوییجن سے امکان نبوت پراستدلال ہوتا ہے۔ ان کا کوئی ایسامطلب بتا ؤجو خاتم انتہین کے مجوز ومعنی کہ ( کسی قتم کا نبی نبیس آسکتا ) کی تقیدیق کرتا ہو:

## اس سادگی نید کون نه مر جائے اے خدا!! الاتے بیں اور ہاتھ میں مکوار بھی تہیں!!

فاضل مجامدا ہے مطالبہ ہم ہے ہور ہاہے؟ ارب جناب! یہ تو ہمارا مطالبہ آپ ہے ہے جو دوروز تک رہا گر جواب ند دے سکے کہ کس آیت میں میخصیص دکھا دو کہ نبوت غیر تشریعی کا سد ہاب نہیں ہوا۔ کیونکہ یہ آپ ہے بحول اللہ والقوق تشکیم کرایا جاچکا ہے کہ نبوت تشریعی تو ختم ہوگی۔ مگر نبوت غیر تشریعی باتی ہے۔ جتنی آیات آپ نے پیش کیس ان میں کہیں تخصیص دکھا دوور نہیم تو خود ہی موجو و ہے۔ کہ کی تشم کا نی ٹیس ہوگا۔

الله رے بد حوای دعوی تو کرتے ہیں وقوع نبوت کا اور استدلال کرتے ہیں ان آیات سے جوان کے نزد یک بھی امکان نبوت پر دلالت کرتی ہیں۔ فاصل مجاہد اسمجھا ہے ان نام نہاو مولوی فاصل کو کہ امکان کے لئے وقوع ضروری نہیں؟ کوئی آیت الی پیش کیجئے جو وقوع نبوت پر دلالت کرے اور نبوت بھی غیر تشریعی علاوہ ازین کیا آپ نے ان آیات کو پیش کرتے ہوئے کی مفسر کا قول بھی پیش کرتے ہوئے کہ مفسر کا قول بھی پیش کیا تھا۔ کیونکہ شرا لکا کی روست آپ کا فرض تھا کہ قر آن کے وہ معنی پیش کرتے جو اسلاف نے کئے۔ ملاحظ ہو۔

شرط نمبر الشاقی است و معنی قرآن و حدیث کے وہی معتبر ہو نگے۔ جو خود رسول الشقائی نے بیان فرمائے یا صحابہ و تا بعین و سلف صالحین و ائمہ حدیث وتغییر سے با تفاق یا کئر ت رائے کے ساتھ منقول ہوں اور اگرکوئی ایسے جدید معنی بیان کئے جا کیں جوسلف صالحین کخلاف نہ ہوں۔ وہ قابل تسلیم ہوں گے اور جو قابل تسلیم ہوں گے اور جو معنی اجماع سلف کے خلاف ہوں۔ وہ مردودوالحاد سمجھے جا کیں گے اور جو معنی کی تاکید میں کسی صحابی معنی جمہور کے خلاف ہوں وہ مقبول نہیں ہوں گے۔ 'یا اپنے بیان کردہ معنی کی تاکید میں کسی صحابی تابعی مفسر محدث کا قول چیش کیا ۔ کوئی ٹیس اگر کیا ہوتو یا دو ہائی فرما ہے۔ گر آپ تو نبی کریم روی فداری بیاں۔ فدا ملک کے بیان کردہ معانی کوسیدن ورکی وخود مرکی بتارہ ہیں۔

" یہدید کم الله " آپ تو بخود ساخته معنی پراجماع کیاوکھاتے۔ ہاں!ال اسلام نے بھرے جمع میں شفاء قاضی عیاض وعلامہ غزالی کی عبارتیں سنا کر بٹا دیا کہ ختم نبوت پر بایں معنی اجماع ہو چکا ہے۔ کہ آپ کے بعد کسی قسم کا نبی نبیس ہوسکا۔خود فیصلہ فرماسیئے کہ شرط نمبر ہا کی رو سے آپ اجماع سلف کے مخالف ہوکر مسلمان رہے یا طحد وزندیت ؟ اربے جناب یمی تو وہ شرط ہے کہ جس نے ناملہ یوں کو خون کے آنسور لا دیا اوراعتراف کرالیا کہ ہم نے اہل اسلام کے دست وہاز وسے مرعوب ہوکروہ مب مجھ مان لیا جوانہوں نے منوایان

اسلام کی چوتھی فتح مبارک ہو!

خاتم النبين كالف لام اگراستغراقى ہاور ہرنبى كى آمدكوروكتا ہے۔تو تمہاراعقىيدە دربارہ آمیس سر حصح موسکا ہے؟ فاضل مجاہدات كاجواب تو آپ سے خوددلا يا جاچكا ہے۔ یاد کینے وہ عیارت جوآپ نے ایک مفتری علی اللہ کے دجل وافتراء پر بردہ ڈالنے کی سعی ناکام كرتے ہوئے يرهي تقى ليعنى اربيين نبره م ع بخزائن ج اس ١٣٠١ ملاحظه مو- " ماراايمان ہے كم آخضرت الله فاتم الانبياء بين اورقر آن رباني كابون كاخاتم إن اور نيزكيا آپ كويادنبين ربا كة خود مرز اعليه ماعلية رياق القلوب مين اپنج كوشاتم الاولادلك هي حكام كياس كيم يوني مين كم اس سے پہلے تمام نی آ دم فنا ہو گئے۔الی لا لینی باتیں تو آپ کے منہ سے زیب نہیں دیتیں۔ سی کے آخر ہونے کے میمنی نہیں کہ اس سے پہلے تمام فنا ہو چکے خود مرز الکھتا ہے كه: '' ميں خاتم الا ولا وہوں ليين مير بے بعد كوئى كامل انسان ماں كے پيٹ ہے نہيں پيدا ہوگا۔'' (ترياق القلوب ص٢٥١ ، فزائن ج١٩ص ٧٤٩)

يم معنى بين خاتم النبين كے بى كريم روى فداه كے بعد كوئى نى مال كے بيث سے نبيل پدا ہوگا۔ تو حصرت عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے نی ہیں اور نقی کی جارہی ہے۔ نبوت ملنے کی لیتن سی کو جديد نبوت نهيس ملے كى \_ ہوش كى دوا سيجيئ علاو دازىي عيسىٰ عليبة السلام بحثيت امام تشريف لائميس مے۔نہ بحثیت نی لیتن نی تو ہوں مح محرمنصب نبوت رہیں ہوں سے۔مثلاً ایک گورزا ہے گھر آتا ہے تو عہدہ گورزی برنہیں ہوتا۔ مر گورز ضرور ہوتا ہے۔ ان جوابول برکوئی لب کشائی کی چھوا تك نبيل \_ اگر يحد كها تفاتو ميل مختيج يليخ دينا مول كه بحواب مظلع فرماي مكر-

وان ایک فاموی میرے سب کے جواب میں

اسلام کی انچوین منح مبارک ہو!

ر ہا ہو۔ کیا بیدو ہی مطالبہ ہیں کہ جس کا بردے زور ہے چیلنج دیا تھا؟ ممر جب ابن خلدون وابن اثیر كامل كى عبارتيس سنائي محكين تونام نه ليا\_ا گروه عبارتيس يا دميل توييس يا دولا تا مول \_اگرآ پ جواب وے كتے بين تودير با حظه مواين طلاون: "وكان ظهور صالح هذا في خلافة هشام بن عبدالملك من سنة سبع وعشرين من المائة الثانية من الهجرة ثم زعم انه المهدى الاكبر الذي يخرج في آخر الزمان وان عيسى يكون صاحبه ويصلى خلفه وان اسمه غى العرب صالح وفى سريانه مالك وفى العجمى عالم وفى العبرانى روبيا وفى البربره درباومعناه الذى ليس بعده نبى وخرج الى المشرق بعدان ملك امرهم سبعاً واربعين سنة ووعد انه يرجع اليهم فى دولة السابع منهم"

﴿ اور صالح کا بید کوئی (نبوت) ہشام بن عبدالما لک کے زمانہ ظافت ۱۲ ار میں تھا۔
پھراس نے گمان کیا کہ وہ مہدی اکبر ہے۔ جوآخرالزمان میں ظہور کریں گے اور عیسیٰ جن کے ساتھی
ہوں کے اور ان کے بیچے نماز پڑھیں گے اور اس کا تام عربی میں صالح سریائی میں مالک اور جمب
میں عالم اور عبرانی میں روبیا اور بربری میں در با ہوگا۔ جس کے معنی خاتم النبی بیں اور جب وہ ان
کے امور دینی ودیندی کا مالک ہوگیا اور سے سال گزرے۔ تو مشرق کی طرف ( کم معظمہ چلا گیا اور وہ دور کی کا کہ میں لوٹوں گا۔ (این طلاون ج اس مے میں) کا

كائل المن المرط حظه وكروشا حت برزاكول كرووكى كاللايب كروى بهد والده 
"تو في المهدى ابو محمد عبيد الله العلوب بالمهدية والخفى ولده 
ابوالقاسم موته سنة لتدبير كان له وكان يخاف ان يختلف الناس عليه اذا 
علم بموته وكان عمر المهدى لما توفى ثلثاً وستين سنة وكانت ولا يته 
منذد خل رقادة ودعى له بالا مامة الى ان توفى اربعاً وعشرين سنة وشهراً 
وعشرين يوماً (المن الحرج ١٨٠ ومطور مم)"

﴿ ابوعبیدالله العلوی نے مہدیت میں وفات پائی اوراس کے بیٹے ابوالقاسم نے مصلحتاً اس کی موت کوایک سال تک چھپائے رکھا وہ خوف کرتا تھا کہ جب لوگ اس کی موت کی خبر پائیں کے تواخلاف کرنے لگیس کے اور مہدی کی عمر ۱۳ سال ہوئی اور اس کی ولایت جیسے وہ رقادہ میں آیا اور امامت (نیوت مہدیت) کا دعویٰ کیا موت تک ۲۴ سال ایک ماہ ۲۰ دن تھی۔ کہ

فاضل مجاہداہے کی صحافی تا بھین مغر محدث کے قول سے بہتایا تھا کہ واوت قول بعض الاقادیل میں ۲۳ سال کی زعد کی کی قید ہے اگر ٹیس بتایا تو آب بتا دیجے کہ آزندگی کی قید کہاں سے لکا لی ؟

مگر شرم چه کتی ست که پیش مردان آید آج ای مطالبکولاجواب بتایا جارہا ہے۔جس کے جواب نے مرزائیت کی کمرتوڑ دی تھی۔اس کے متعلق ہوچے تواب مہریان علی صاحب آپیش مجسٹریٹ میر تھ ہے وہ سی جواب دیں گے۔ کہ ابن طلاون وابن اٹیر کی عبارتیں سکر شیر وَبادام پینے کی ضرورت پیش آگئی کی بانہیں؟ مگریہال تو:

كس بشنو ديا نشودمن كفتكوي مي كنم والأضمون --

اسلام کی چھٹی فتح مبارک ہو!

۵..... نی صادق کی سابق زندگی پاک ہوتی ہے۔ مرزا کا چینے (تذکرۃ القبادتیں ۱۳، نزائن

ج ٢٠٥ م ١٢ اورمولوي عمد حسين بنالوي كاربوي

خوب! کیا معیار نبوت ہے۔ کیوں فاضل اگر شیطان دعوئی نبوت کرد ہے کیا قادیان میں پذیرائی ہوجائے گی؟ کیوکداس کی سابقہ زعر گی جیسی صاف اور روش ہے۔ دجال قادیائی کی زعر کی کا دیبا ہونا محال ہے۔ ذرا سوچے تو سمی ۔ ایک فیض باوجود ہشا دسالہ ریاضات دمجاہدات اور امر بالمعروف وئی عن الممثر کرنے کے دن کے بارہ بجے کھڑا ہوکر کہتا ہے کہ دات کے بارہ المحال نہیں ۔ تو کیا آپ اس کے دعوے کی تقعد بی کے لئے تیار ہیں؟ ختم المنع ق کا مسئلہ تو اس کے بعی زیادہ روش ہے۔ پھراگر بقول آپ کے مرزا کی سابقہ زعدگی صاف بھی ہوتی تو اس کے دعوی نبوت کوشلیم کرلیا تو بالکل ایبا ہے۔ جیسے رات کو دن یا دن کو رات بتانے والے کے قول کو سلیم کرلیا۔ چھا حصر ت! مرزا کی سابقہ زغدگی تو جیسی کھی صاف ہے۔ دہ ظاہر ہے نبیت میں تو ای سرز فی اس کے دو فیاری کے استحان کا ارادہ کیا تھا۔ کش روز فیاد آگی ہے اس مواثے دیات موجود روز فیاد آگی ہی سے مطاب ہے۔ جس میں اس کی زعدگی کے واقعات کو بالا ستیعا ب بیان کیا گیا ہے۔ تو ذرا تام ہی سے مطاب خراد ہے۔ ہر گرفیس ۔ اس کی تو موجود وزعدگی ہی سابق کا آئینہ ہے۔ جس میں اس کی زعدگی کے واقعات کو بالا ستیعا ب بیان کیا گیا ہے۔ تو ذرا تام ہی سے مطاب خراد ہے۔ ہر گرفیس ۔ اس کی تو موجود وزعدگی ہی سابق کا آئینہ ہے۔ جس میں اس کی زعدگی کے واقعات کو بالا ستیعا ب بیان کیا گیا ہے۔ تو ذرا تام ہی سے مطاب خراد ہے۔ ہر گرفیس ۔ اس کی تو موجود وزعدگی ہی سابق کا آئینہ ہے۔

قیاس کن زگلستان من بہار مرا یادر کھئے کہ تاریکیوں کو ماضی کی روشنی رفع ٹیس کر بحق ہے آپ خواہ کو اہ ایک نداشمنے والے بارکے کئے اسپنے شانے پیش کررہے ہیں۔

"نَمَاتُمُوا يوماً لا تَجزئ نفس عن نغس شيعًا ولا يقبل منها شفاعة

ولا یوخذ منها عدل ولا هم ینصرون" اسلام کی ساتویں فتح مبارک ہو! ۲ ..... مغری مذاب سے پیں دیاجا تا ہے ادرکامیاب ہیں ہوتا۔

## يون بعول جادُ مع جمع اصلاً خبر نه تقى!

یہ مطالبہ تو یا درہ گیا مگر وہ نشتر نہ یا در ہا جس نے یہ فاسد مادہ بھی نکال دیا تھا۔ یعنی وہ سوالات یا دہیں ہ سوالات یا دہیں رہے۔ جو حضرت مولا ٹالکھنوگ نے کئے تھے۔ کیا آپ نے ان کا کوئی جواب دیا تھا۔ اگر دیا تھا تو یا در ہانی فرما دیجئے اور اگر نہیں ویا تھا تو میں ان سوالات کو پھر دہراتا ہوں۔ سوج سمجھ کر جواب دیجئے۔

مفتری کے پیں دیے جانے سے کیا مراد ہے؟ ونیا میں پیں دیا جاتا ہے یا آخرت میں۔اگراوّل مراد ہے تو کوئی ایک آیت ایسی پیش کرد ہے ہے۔ جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ مفتری علی الله مقیناً دنیا ہی میں پیں دیا جاتا ہے اوراگرآخرت میں پیسا جاتا مراد ہے تو قیامت کود کیا کیجیو کہ پیسا جاتا ہے۔ یانہیں جمھے خیال ہے کہیں آپ بھی گیہوں کے ساتھ گھن کی طرح نہ اس جا کیں۔ "ہاتھ کنگن کوآری کیا ہے۔"

میں چیلنے دیتا ہوں کہ ایک آیت الی نہیں دکھلا سکتے۔جس میں مفتری کے دنیا میں پیس دیتے جانے کے متعلق لکھا ہو۔ فاضل مجاہدیہ خیال قائم کر لینا دیو بندیوں کی مخالفت نہیں۔خدائے لا یزال کی مخالفت ہے۔ پناہ بخدا قرآن مجیدتو ارشادفر ما تاہے۔

"ومن اظلم ممن افترى على الله كذباً أو قال أوحى الى ولم يوح اليه شمى و ومن قال سا نزل مثل ما أنزل الله ولو ترى أذا الظالمون فى غمرات الموت والملئكة باسطو ليديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آيته تستكبرون (پ٤٠ سردوانام دكر٤٠)"

واس فخص نے زیادہ فالم کون ہے جواللہ پرافتر او کرے جھوٹ، یا کے کہ میرے پاس وی آئی۔ حالاً نکہ اس کے پاس وی نہیں آئی اور جو فض کے کہ جیسی کتاب رسول پراتری میں بھی بنا سکتا ہوں۔ اے خاطب اگر تو ان لوگوں کا مرتے ہوئے حال دیکھے کہ ان پرزع میں کسی تی ہوئی ماور فرضتے ان طرف ہاتھ بروھا کر کہیں گے کہ اپنی جانیں نکالو (اب تک جو جا ہا کہا گیا) مگر آج وہ دن ہے کہ تہمارے اعمال کی پاواش میں عذاب ذلت دیا جائے گا۔ کہتم نے خدا پر ناحق افتراء کیااور تم اس کی آبات کے مقابلہ میں ان جا جائے گا۔ کہتم نے خدا پر ناحق افتراء کیااور تم اس کی آبات کے مقابلہ میں انہے کو براجائے تھے۔ پ

اس آیت ےمعلوم ہوتا ہے کہ مفتری علی اللہ بعد موت عذابوں میں گرفتار ہوتے

ہیں ۔حیات فانی میں اگر چہ پنچ گئے ہوں۔گر دین مرزائی میں قرآن کیخلاف تعلیم دی جاتی ہے۔ جزاک اللہ!!

> وزیرے چنیں شہر یارے چنان جیے متنتی ویسے امتی جیسی روح ویسے فرشتے اور دیکھتے کیا ارشاد ہوتا ہے۔

"والذين كذبوا بايتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملى لهم ان كيد متين " هر چن لوگول في است الله كام كيد متين " هر چن لوگول في امار كلام كوتمثلا يا اور آيات اللي كا تكذيب كار آئيس جم بترري اس طرح تعيني سن كر آئيس خرتك نه بوكي اور آئيس مبلت وى جائ كي تحقيق الله كي تدبير

فاضل عابد اجرأت ہے توسنجا لئے ورندمرز ائیت چلی۔

کیاای آیت شریفه میں صاف نہیں ہلا دیا گیا کہ مفتری کومہلت دی جاتی ہے۔ آپ شرائط کو طوط کھیں یا نہ رکھیں۔ تکرمیرافرض ہے کہ میں اپنے بیان کر دہ معانی قرآن کی تائید میں کی مفسر کا قول پایش کردں۔ چنانچہ سنتے۔ امام المفسر بین علامہ فخر الدین رازی اس آیت کی تفسیر فرماتے ہیں۔ ''

"ألى المهلهم واطيل لهم مرة عمر هم ليمتادوا في المعاصى ولا اعاجلهم بالعقوبة على المعضية"

یعنی میں انہیں مہلت و بیا ہوں دوران کی مست عمر کوطویل کر دیتا ہوں۔ان کی سزاء میں جلدی نہیں کرتا۔ تا کہ وہ نافر مانی اور سرکشی میں دل سے حوصلے نکال لیں۔ کا

ان آیات کو سننے کے بعد بھی اس مطالبہ کا نام لیا۔ یا اس جواب پر پکھرردوقد ت کی؟اگر کی تو میں چوتھا چینے دینا ہوں کہ اس کا اعادہ کیجے۔

اس کے بعد مطالبہ کے دوسر ہے جزیعتی مرزائی کامیابی کے متعلق یاد دہائی کرتا ہوں۔ کیا آپ نے بیس پوچھا گیا تھا کہ کامیابی سے کیا مراو ہے؟ اگر تمناؤں کا پورا ہوجاتا کامیابی ہے تو مرزا سے زیادہ ناکام کوئی دوسرائیس ملے گا۔ کیونگہ سب سے بڑی حسرت تو کا فرید کیش محمدی بیگم ہی کی کے ترصحے۔

اگرفراوانی دولت کی مراد ہے قومرزاسے زاکداال فرنگ کامیاب ہیں،اوراگرعزت مراد ہے قوبقول مرزا ۹۳ کروڑمسلمان دجال وکذاب مفتری کے علقب سے سرفراز کررہے ہیں، اوراكركاميابى شرت كانام ہے توشيطان، نمرود، فرعون، دجال، باب، بہاء الله اس ملى بھى چيش چيش ہيں، اوراكر كثرت تبعين كانام كاميابى ہے۔ تو ديائندسرسوتى وغيره كے تبح اذناب مرزاسے كئ كنازائد ہيں۔ آخر كى چيز ميں كامياب ہو كے؟ بال امتحان عدارى ميں كامياب ہوئے ہيں۔ يا ناكام كر دجل وافتر اء كے امتحان ميں ضروركامياب نظر آرہے ہيں۔

وہ مجی ہوگا کوئی امید برائی جس کی اسکے مطلب تو نہ اس چرخ کہن سے لکلے آپ نے ابن سوالات کا کیا جواب دیا تھا۔ سکوت محض سکوت.

اسلام کی آ مھویں فتح مبارک ہو!

اکسسا الفرت ہوتی ہاور الفرت مجی وہ جواد اجاد الفرش مذکور ہے۔ اک طفل دبتال ہے قلاطوں ہے مرے آگے

مرحباس علیت پراسلاف جی کررسول ایک کے بیان کروہ معی قرآن کوسین زوری کہا جاتا ہے کہی تو وہ معارف قرآن کوسین زوری کہا جاتا ہے کہی تو وہ معارف قرآن، جو خاص مرز اکو تھیب ہوئے۔ مرحباصدم حبا۔ 'ور اقید ست اللہ المناس ید خلون .....اللغ ''کواذا .....کی جزامینا کرآپ نے اپنی علیت کا ایبانا ورجوت دیا ہے کہ باید وشاید ۔ پناہ بخدا قرآن میں تخریف کی جاری ہے۔ ڈرو ڈرواس دن سے کہ دل اور زبان کوائی وی کے ۔ 'صدق الله تعالیٰ وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله شم یدرفونه من بعدما عقلوہ وهم یعلمون ....الغ ''کیا پی تعلیم ہے علمدی شہب کی جرقرآن میں ایک تحریف کرلیں جس کا احتمال کی شہور

یں پانچاں چینے دیا ہوں کرتغیری کی کتاب ہے حسب شرط فمرا ہے ابت کیے کہ ادا جاء '' کی جزاء' ور آیت السناس یدخلون '' ہے۔ بھی ہیں فابت کر سکتے۔ سادے علیدی ال کربھی زور لگا کیں تو کھی ہیں ہوسکتا۔ قرآن کا مجزہ ہے۔ جس کے متعلق وعدہ ہوچکا ہے۔ کہ ''انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون''

اور نیزید می اللے کروالفت اورور أیت الناس ش واؤ کس م کا ہے۔ کیااذاکی جزام پرواؤ بھی واؤکس م کا ہے۔ کیااذاکی جزام پرواؤ بھی وافل ہوتا ہے اور بیز کیب ش کیاواقع ہور ہا ہے۔ ذراسوں مجھ کرجواب دیجئے۔

اگراذاکی بڑامورایت الفاس یدخلون مان لی جائے تویٹ وجاکس کے کہ جب اللہ کی مددآ کی تولوکوں کودیکھے گار کہ فوجاً فوجاً اللہ کے دین یس داخل ہوں کے تواس کے بیہ معنی میں کہ جب انبیا علیا السلام میں دین میں لوگوں کی کثرت نہیں ہوئی۔ان تک تھر اللہ پنجی ہی نہیں۔السعیدانی بالله بعض انبیاء کے بعین کی تعدادایک دوسے زائد نہیں ہوئی۔ تو گویا ان کی نھرت ہی نہیں ہوئی۔ کیا خوب ڈر ہے خدائے قہار سے ڈراس کی گرفت خت ہے۔ اسلام کی نویس فنج مبارک ہو!

۸..... "مدی بخاری سے فارس ہے کہ مقبولان بارگاہ ایردی کی قبولیت زمین پر بردھتی ہے۔" ایکی جنان کوئی مقبولیت بیدھ کی۔ وہی نہ جوالل فرنگ یا شیطان یادیا نندسرسوتی کی بردھی۔ اگر یہی مقبر ایست قبول بارگاہ ایروی ہونے کی دلیل ہے۔ تو سب سے زیادہ مقرب ومقبول شیطان میں خالی ہے۔ نو سب سے زیادہ مقرب ومقبول شیطان ہے۔ نعوذ بالله من ذالك سیادر کھے وہ فض بھی مقبول بارگاہ ایردی نہیں ہوسکتا۔ جوانبیا علیم السلام کوگالیاں دے۔ بواد ہوں پر مایدایمان فار کرچکا ہو۔ جس کا جوت موروب بیروالے برچہ جناب سے قوب ل سکتا ہے۔ کہا آپ نے بتا یا تھا کہ مرزا کوکس تم کی مقبول ہوئے۔ وہ تو جمری بیگم کی نظروں میں بھی مقبول نہ ہوسکے۔ خدا کی نظروں میں تو کیا مقبول ہوئے۔ کیا خدا کے جمری بیگم کی نظروں میں کو کیا مقبول ہوئے۔ کیا خدا کے دریئے۔ آپ مرزا علیہ ماعلیہ کو مقبول ایرد کی کہ کراور مقبولین کی تو بین کرر ہے ہیں۔ و ان بعلش و دیك لشدید اسلام کی دسویں فتح میارک ہو!

ا ...... او قت ولادت من اور حصرت مربح كرواكى كامس شيطانى سے پاك شهونا۔ ا

مطالبہ تو یادرہ گیا۔ گروہ ایکیاں بھی یاد ہیں جواس مطالبہ کو بیش کرنے کے بعد مطالبہ کتاب پرآئیں؟ اورشیرہ یا دام بھی مفیدنہ ہوسکا۔ بس آپ کو یا ددلاتا ہوں کہ گفتہ تک آپ سے کتاب کا مطالبہ کیا گیا۔ کیا کوئی عظا کہ حضیہ کی کتاب بیش کی جس میں بیر مقیدہ لکھا ہو؟ اگر نیس کی تو میں اب جھے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں۔

علاوہ ازیں اگر نبی کر میں کی پہلے پڑسی علیہ السلام کواس امر جزوی بیس فضیلت بھی ہوگی تو اب بھی فاضل مناظری طرم ہیں۔ کیونکہ مرزائی تعلیم ہے۔ کہ نبی تو نبی جزوی فضیلت تو غیر نبی کو بھی نبی پر ہوسکتی ہے۔ ملاحظہ ہو (تریاق القلوب سے ۱۵، بڑائن ج۱۵ میں ۱۸۱۱) كياس كاجواب ديا كياا كرديا كيا توبتائي كيا؟

غیسرت دیس بفروشند بیک غمزهٔ کفر چشم پوشندز ملت پیٹے خود کامے چند

الله رب بدهاى دعوى توكري عقائد حنيه براعتراض كرف كا اوراعتراض كري قرآن وحديث براده وقار المعراض كري قرآن وحديث براده وقراش الحب اليه من والده والده والداس اجمعين اوكما قال "اوراده فراشن رسول برداد فائياب اور ايمان كادعوى ـ

این کا راز تو آید ومردان چنین کنند

مریس فاصل مقالہ نگارکو ہرگز اس تم کی غلط بیانیاں نہ کرنے دوں گا۔ چنانچہ میں ساتواں چین دیا ہوں۔ کہ اگر بیاعتر اض عقا کدا دناف پر ہے تو کتب عقا کد میں دکھانا آپ کا فرض ہے۔ ورنداعتر اف کیجئے۔ کہ ہم مرز ائی ہونے کے ساتھ آریہ بھی ہیں۔ پھر بحول اللہ تعالی وہ ی مسلم ہا زوجنہوں نے شرائط منوالیں تعین فرمان رسول کے سامنے بھی گردن خم کرالیں گے۔ اسلام کی گیار ہویں فتح میارک ہو!

ا ..... " د حضرت مریم کاصد بقد لقب پا ناحنی عقیده کی روسے نبی کریم الفظیم کی مال کاموس نه مون بند است نفار رسول کے بھی لائق نه ہونا۔ "

فاطنل شذرہ نولیں کیایا دہے کہ اس عقیدہ کو پیش کرتے ہوئے کو کی حنی عقیدہ کی کتاب پیش کی تھی؟ ہاں یہ کہا تھا کہ شرائط کی رو سے حقی عقیدہ بتانا میرا فرض ہے۔ کتاب دکھانا نہیں۔ عاجزی کا اعتقامی درجہ ہے۔

والعبجز من أن يستزاد براء

ارے جناب آپ تو مری بیں کیا البینة علی المدعی (مری پردلیل لازم ہے) کو کھی فراموش کردیا۔ شرم کیجے۔مناظرہ میں کتاب کا مطالبہ کیا گیا اور اب میں آٹھوال چینے دے کر کتاب کا مطالبہ کیا گیا اور اب میں آٹھوال چینے دے کر کتاب کا مطالبہ کرتا ہوں۔ اگر حقانیت ہے تو پیش کیجے۔

عُلادہ ازیں کیا آپ قرآن کے استمیں پاروں میں سے کوئی ایک آیت بھی الی دکھا کتے ہیں۔ جس میں حضرت آمنہ کے صدیقہ ہونے کی ٹنی کی گئی ہو؟ علمی گفتگوتو آپ کے سامنے بھیس کے آگے بین بجانے کے مترادف ہے۔ گر کیا یاد کیجئے گامیں بتا تا ہوں کہ عدم ذکر سے ذکر مالازم نہیں آتا۔ ا کیک شخص کہتا ہے کہ زیدا چھا ہے۔ تو اس نے آپ کے اصول کی بناء پر ساری دنیا کی تو ہیں کردی۔ قادیان کی عدالت میں از الدحیثیت عرفی کا دعویٰ دائر کردینا جا ہے۔ کیا خوب اچھی منطق ہے؟

ارے جناب! اپنے گھر ک بھی خبرہے۔ آپ نے مرزا کی صدافت کیا ابت کردی۔ تمام دنیا بلکہ انبیاء و ضدائے عزوج اس کی تکذیب کردی۔ کیونکہ آپ کے نزدیک تو کسی ایک فخض کے لئے کسی صفت کا سلب کردیا۔ اللّٰہم زد فزد۔ اذناب مرزا اور علمیت

اين خيال است ومحال ست وجنون

اور جواب سنے اور خمیر سے پوچھے کہ آپ نے اس کا کوئی جواب ویا۔ فاضل مجاہدا محصرت مریم کواس کے صدیقہ کہا گیا کہ یہوہ جہت لگاتے تھے۔ چنا نچ آج تک لگاتے ہیں اور نی کریم اللہ کے والدہ پر کسی نے جہت نہیں لگائی۔ اس لئے انہیں صدیقہ نہیں کہا گیا۔ اس کے بعد میں چروہی نے جہت نہیں الگائی۔ اس لئے انہیں صدیقہ نہیں کہا گیا۔ اس کے بعد میں چروہی کہ وہی گھوں گا۔ کہ بیا اعتراض احناف کے عقائد پر نہیں قرآن پر ہے۔ اعتراف کیجے کہ ہم عیسائی ہی کرسکتا ہے۔ چنا نچ العدل ۱۲ ارفوم ۱۹۲۹ء یوم عیسائی ہی کرسکتا ہے۔ چنا نچ العدل ۱۲ ارفوم ۱۹۲۹ء یوم وشنبہ میں ایس کے ویک میسائی ہی کرسکتا ہے۔ پھرد کیسے گا کہ اسلای باز وگردن نم کرالیتے ہیں یانہیں؟ فاضل مجاہد! میں پھر کہتا ہوں کہ ایک مفتری علی اللہ کی ناجا کر جمایت میں فرامین رسول سے یانہیں؟ فاضل مجاہد! میں پھر کردیا۔ (اگر چہ خلاف منصب) مگر ان جوابات کو چھوا تک نہیں ہے۔ اس کی بات کا تو جواب دیا ہوتا۔ اگر اس وقت مطبوعہ ذائری میں نہیں تھا تو اب صاحبز ادہ مرزا خبیں کے دورہ ایک ہے۔ واللہ نہیں دے سکتے۔

اسلام کی بارہویں فتح مبارک ہو!

اا...... " " و حضرت عیسی علیه السلام کوجل از ۴۶ سال نبوت ملتا تکر نبی کریم کو ۴۶ سال کے بعد ملتا''

ا بی جناب! بطل اسلام حضرت مولا نالکھنویؒ کی تلاوت فر مائی ہوئی وہ حدیث یا دنہیں رہی جس نے شیر اسلام کے لیوں سے طلوع ہوکر اساس مرز ائیت میں زلزلہ ڈال ویا تھا۔

"كنت نبياً وآدم بين الماء والطين " ادركنت نبياً وآدم بين الروح

والجسد "ليني من اس وفت محى ني تقارجب آدم جهم وروح كدرميان عي تقد

کیااس کا جواب دیا تھا؟ ہاں دیا کی اللہ میں نی تھے۔ گر جب کہا گیا کہ علم اللہ میں تو سب بی انہیاء نی تھے۔ اس میں آل حضرت علی کی کیا تخصیص ہے؟ تو لیوں کو جنبش تک نہ ہوئی اور دور مراجواب دیا گیا تھا کہ جناب رسول الله الله وصف نبوت کے ساتھ بالذات مصف ہیں اور باتی انہیاء بالعرض ( تائید میں خود مرزا کی عبارت ( اتمام جو کے طور پر سنا دی تھی۔ ) اور موصوف بالذات موصوفات بالعرض پر مقدم ہوتا ہے۔ تو کیا اس کے بعد بھی فاضل مناظر کے مطالبہ کی کوئی حقیقت رہے گی۔ یا در ہے بچھ جواب دیا تھا اگر دیا تھا تو ذرا اعادہ فر ما و بجے اور اگر اس وقت بندے سے تواب دے دیجے۔ اور اگر اس اس وقت بنددے سے تواب دے دیجے۔ اس مطالبہ کی تیرھویں فنح مبارک ہو!

دد حضرت عیسی علیہ اسلام کے سواء سب نبی ورسول وغیرہ گنہگار ہے ' ابنی حضرت! بیلی محضرت! بیلی تھے۔' ابنی حضرت! بیلی محضرت! بیلی آپ کا عقیدہ ہے کہ مرزا کے سواسب انبیاء گنہگار ہیں۔ جب بنی تو حضرت بیلی علیہ السلام کو المعیدان بسلام کو کمبیوں سے تعلق رکھنے والا کہا اور تعلق رکھنے والا کہا اور تعلق رکھنے والا کہا اور سے

اگبر هدر نقواند پستر تمام کند

مرزانے انہیں کہا اور فاضل مناظر نے حضرت ابراجیم علیہ السلام کوجھوٹا (العیافہ باللہ)
اور نی کریم روحی فداۃ کو عاشق حسن فانی کہہ کرول کی بھڑاس بکال ہا۔ یکی بغض وحد تو مرزاسے
وراہت کہ بھی ہے۔ مگر یاور کھئے کہ تو بین انہیاء مسلم ول ود ماغ کے لئے ایک نشر ہے جو کسی طرح
برواشت نہیں کیا جاسکتا۔ چنا نچان جب زیانیوں کا ایسا دندان حمی جواب دیا محیا کہ قیامت تک
لب کشائی کی جراکت نہ ہوگی۔ یکی وجہ تو ہے کہ باوجوداس حیاسوزی کے جومطالبات میں بیش
کرنے میں کی می دیاری کی حدیث اور جلالین شریف کی عبارت کا نام تک نہیں آنے دیا۔ بلکہ
سکوت سے اعتراف کرلیا کہ ان کے جوابات ہوگے۔

الفضل مناشهدت بنه الاعتداء

ہاہ بخدا! بیالزام صرف ویوبندی علاء پہنیں تمام اسلاف پرنگایا جار ہاہے۔ مرہمیں اس کی شکایت بین میلو تمہارے روحانی اسلاف کافتدی طریقہ کارے۔ ہمیں فخر ہادر بجافخر

ہے کہ ہم نے وہ کیا جو چودہ سوسال سے آج تک طاء امت کرتے چلے آئے اور ہم نے وہ کیا جو تہارہ مائی ابولاً باء نے داہی واست کبرو کان من الکافرین! سے آج تک کیا۔

<u>فک 1 ک</u>م اتنی منآ تنی ابید <u>فکل فیال کلکم عجا</u>ب

فاضل عامد اہمارا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء معصوم ہیں۔ عقائدی جس کتاب میں دیکھے گا انشاء اللہ ایکی ملے گا مرآپ نے جوافتر اء کیااس کا جموت کتب عقائد حنفیہ سے دینا آپ کا فرض اولین ہے۔ دیکھیے اسنبیالئے مرزائیت کی گردن ٹوٹ دہی ہے!

اسلام کی چودھویں گتے مبارک ہو!

۱۳..... " د حضرت ابراہیم مویٰ و نبی کریم علیم السلام سے بونت تکالیف جومعاملہ ہوااس سے بیز ھ کر حضرت عیسیٰ ہے ہونا۔''

آج آفت ہو کوئی دن میں قیامت ہو گے.

احتاق پراعتراض بوتے ہوتے رب السموات والارض پر بھی تکتہ چینیال شروع

بولئي-بولئي-

## آگے آگے دیکھتے ہوتا ہے کیا!

میریان! بیتو خدا کفل بین کرایک کے لئے یا ندار کونی بردا وسلاماً علی ابر اهیم پندفر بایا اور دوسرے کے لئے واذ فرقنا بکم البحر وانجینا کم واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون اور تیسرے کے لئے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبه لهم اور چوتھ کے لئے وہ جوان سب سے زیادہ ہے۔ یعنی اس کی طاقت کے سامنے تمام طاغونی قوتوں کے سرخم کرادیئے۔

عرب کی سرزین کفر پرور کے صد نازش بکنار بهادروں کی گردنیں قدموں پر جھکادیں اور ناصرف بیابکہ و مدا ارسد له نك الا كافة للناس بشيراً و ناذيراً كے معزز لقب سے سرفراز فر مايا مگران محاس كوتو دہ د كھے جس كى آتھوں پر تعصب كى پئى نہ ہو۔ بڑى جرت ہے كہ وعویٰ تو كرديا جا تا ہے۔ مگر جوت میں عقيد و حفيد كى ایک کتاب بھی نہیں پیش كی جاتی۔

مخرم! بياعراض توان ليول پرشايال ديس جو آمنت بالله و ملاكته وكتبه و درسله پڙه يڪ بول - مگري اول کرديکھو ورسله پڙه يڪ بول - مگري اول کرديکھو بردرت بھی ندروجائے - بردرت بھی ندروجائے -

کیوں صاحب! آپ نے ان جوابات پر جوجرح وقدح کی تھیں؟ چھواُ تک نہیں اگر جرائت ہے تواب چھوکر دکھاد پیچئے کے گروہاں تو:

> دو چیز تیرهٔ عقل ست دم فروستن بوتت گفتن وگفتن بوتت فاموثی

> > والامعامله ہے۔

اسلام کی پندرهویں فتح مبارک ہو!

۱۱ ..... " " بى كريم الله قو برنماز مين السلهم اد فعنى كهدكر دفع كى خوابش كرين مكر دفع بسائى نه بوكيونكم حفى عقائد كى دوست دفع سافى مراد بوتا ب مكر حضرت عيلى عليه السلام كوبغيراس فتم كى دعا كرفع بوجاية "

فاضل كومطالبة ويادر بأمروه تقيى سوالات بهى يادر بجوشير اسلام نے كئے وہ كول ياد

رہے؟

نه رود میخ آهنی درسنگ

میں پھران سوالات کی یادد ہانی کرتا ہوں۔ اگر آپ نے پکھ جواب دیئے ہول تو ذرا تکلیف فرما کراعادہ فرماد تبجئے۔

ا ..... يكمال معطوم مواكدآب كى دعامي رفع جسماني مرادب؟

٢ ..... اس كمتعلق كوئى مديث پيشى كى تصنوعات كىم ادر فع سے رفع جسمانى ہے؟

۳...... یا اس کے متعلق کوئی حنفی عقائد کی کتاب دکھلائی اگر اس وفت نه دکھلا سکے تو اب دکھلا

د بیجئے میکر میں کہنا ہوں کنہیں دکھلاسکو سے۔

علاده ازیں اگر السلّهم ارفعنی میں رفع جسمانی بھی مراد لے لیاجائے تو فاضل!
ازروئے عقا کر حفیہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلّا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی میں رفع جسمانی نہیں تواور کیا ہے؟ خوف کیجے اس ما لک الملکوت سے جس کے ہاتھ میں سارے غلمد یوں کی گروئیں ہیں۔

فاضل! ازروے عقائد حفیہ معراج ہوئی اور مع الجسد المبارک مگر بایں ہم کہا جاتا ہے کہ اللّهم ارفعنی کہنے کے باوجودر فع جسمانی نہیں ہوا۔ اسلام كي سولهوي فتح مبارك بوا

۱۱،۱۵ ..... ده حضرت عیسی علیدالسلام او بارون کواچها کرین مربقول حفیوں کے بی کریم الله خود مالیس ۱۱،۱۵ .... ده حضرت عیسی خالق طیور محی اموات موکر خذا کے شریک موجا کیل۔ حالا تکہ خدا ان افعال کیا ہے سوام ایک کے متعلق نی کرتا ہے۔''

رقان دوه گویر فیزرد نظر آتی ہے۔ کہتے ہیں بحون تمام دنیا کویکٹون گھتا ہے۔ ایسے علمہ یوں کویکن ساری دنیا مشرک نظر آتی ہے۔ ارب جتاب! شرک کا انتخاب تم خود کرتے ہود دیکھویر (اکوالہام ہوتا ہے۔ 'انت من مائناو هم من فضل ''( تذکر ولئے سوم س ۱۹۰۰ مندی مائناو هم من فضل ''( تذکر ولئے سوم س ۱۹۰۰ مندی اور باتی لوگ نظی سے الحیاد باللہ ) اور 'انت مندی و انا بسنزلة أو لادی ''( تذکر وس ۲۰۱۰ ۱۹۰۰ ۱۹۰۰ (او میری اولادی جگھ ہے ) اور 'انت مندی و انا مندی ''( تذکر وس ۲۰۱۱ ۱۹۰۰ ۱۹۰۰ ۱۹۰۰ ۱۹۰۰ اس المری المولادی جا اس المری المولادی جا اس المری کو تا ہوگی کا دیان کی قسمت جا گری پر نیوت کا دو کی کا دیان کی قسمت جا گری کی بر نیوت کا دو کی کا دیان کی قسمت جاگری پر نیوت کا دو کی کا دیان کی قسمت جا گری کی ۔ جہاں ایسے ایسے مثنی پیدا ہوئے گا۔

محترم فاهل اخلق طيور ، احياء موتى ، شفاء مرضى بيسب إن ن الله موت عقد الفاض

محص صفرت يسي على مينا وعليه والسلام كسب كوهل تعاد طاحظه وقرآن كيا بتار بالميد

"واذ تخلق من الطين كهيئة الطير بالهني فتنفخ فيها فتكون طيراً باذنى وتبرى الكمه والا برص باذنى واذ تخرج الموتى باذنى واذ كففت بنى اسرائيل عنك اذ جباتهم بالبينات فقال النون كفروا منهم ان هذا الا سحر مبين " ﴿ اورجب وَبنا تا قائل في عبالورك مورث مركا جازت عيم الريم لا كتا تنا وه عبرى اجازت عيم الريم لا كتا تنا المروث مركا جازت عيم الريم كا المراكب في كا

ان کے پاس دائل ہی کہاان لوگوں نے جوکافر تھے۔ان میں سے بیتی جادو کے سوا ہو تیس ۔ پہر جادو کے سوا ہو تیس ۔ پہر ا آیت تریفہ میں علق صورت نفخ روح ، شفاء اکمه وابر صسب کے ساتھ بساذنسی کی قید موجود ہے۔ یعنی جو پھی ہوا۔ خدا کی اجازت سے ہوا۔ صرت میں کی علید السلام تو بظاہر فاعل تھے۔اس لئے اب طلق طیور وغیرہ کی نسبت ان کی طرف کر کے خواہ مؤاہ اعتراض کرتا خود ہی سوچنے کن لوگوں کا کام ہے؟

فاهل مجامدا مقیده توبیه که بندے کے تمام افعال (شروخیر) کا خالی خدائے بزرگ و برترکی ذات ہے بندے کی طرف اس تعلی کنبیت بحض اکتسابا کر سکتے ہیں۔ مگر:

چے دلاور سے دزنے کے بکف چراغ دارد خداکی پناہ! شرک کی نبست ہماری طرف کی جاتی ہے۔ نصرف ہماری طرف بلکہ امام الائمہ معرست ابوصنین کی طرف جن کی نبست خود مرز الکھ چکا ہے۔ ملاحظہ ہو:

'' مراصل حقیقت سے کہ امام صاحب موصوف اپنی قوت اجتبادی اور اپ علم ور ایت اور قہم وفر است میں ائمہ ٹلاشہ باقیہ سے افضل واعلیٰ شے اور ان کی قوت فیصلہ اسی برجی مور گئی کہ وہ جوت وعدم جوت میں بخو بی فرق کرنا جانے شے اور ان کی قوت مدر کہ کوتر آن تربیف مور گئی کہ وہ جوت میں بخو بی فرق کرنا جانے شے اور ان کی قوت مدر کہ کوتر آن تربیف کے بھٹے میں ایک خاص و منتگاہ تھی اور ان کی فطرت کو کلام البی سے اک نسبت تھی اور عرفان کے اعلی درجہ تک بی تھے۔ ای وجہ سے اجتماد استنباط میں ان کے لئے وہ ورجہ نملی مسلم تھا۔ جس تک ورجہ تک بی تھے۔ ای وجہ سے اجتماد استنباط میں ان کے لئے وہ ورجہ نملی میں میں میں میں میں میں میں ان جائے آئی ہے اور تاب ای کے افتاب ای میں وہ میں دو میں اور کو تاب ای کے افتاب ای میں دور میں میں دور میں میں کو دور کو تاب ای کے افتاب ای

من چه می سرایم و تنبورهٔ من چه می سراید فاضل مجامد ایراس کا کوئی جواب دیا گیا اگردیا گیا تو بتلائے کیا؟ ارب جناب! حضرت میسی علیه السلام تو مردول کوزیده کرتے تھے۔ (باؤن اللہ) جن بی روح کی صلاحیت تو تھے کرسید الاولین ولآخرین خاتم الانبیاء والمرسلین کے دست مبارک بی تو شکر بزے کلہ پڑھتے تھے۔ انجار واشجار کلام کرتے تھے۔ اسطن حنانہ فراق میں روتا تھا۔ آپ کیوں تلیس کرنا چاہج ہیں۔

میں ان مطالبات کے اجوبہ کے اخیر میں بتاوینا جا ہتا ہوں کہ حضرت ہی رہم اللہ کے بارے میں حقیق نہ صرف حنی بلکہ اسلامی عقیدہ کیا ہے؟

بعد از خدا بنزرگ توثی قصه مختصر حسن یوسف دم عیسی ید بیضاداری آنهه خوبان همه دارند تو تنها داری

کیا آپ نے ان تمام سوالات کا جود عادی کی تنقیع ش کئے گئے کوئی جواب دیا؟ اگر دیا تو اتحادہ فرما دیجئے۔ ورنہ ش اب چیلنی دیتا ہوں کہ تمام اعوان وانصارے مشورہ کرکے جواب دید بھئے۔

## اسلام كى ستروين اثفاروين فتح مبارك بهو!

اے ترك من منازكه تركى تمام شد

یہ ہے حقیقت ان نام نہاد مطالبات کی جو فاضل مضمون نگار نام خدا مجابد بریمت! کی استر کے بی سیر قلم فرما کے جو محسنو ر مغلوب یصول علی الاسد "کہلاتی ہے۔ مجابد صاحب کواس جمارت سے و معلوم ہوتا ہے۔ کہ انہوں نے مطالبات کی اشاعت سے پہلے مولوی سرورشاہ قادیاتی اورموسیوم زایشر مجمود قادیاتی سے مجمی استعواب رائے نہیں کیا۔ ورنہ وہ ہمارے ناتج رہاری اجرام مور ایشر مجمود قادیاتی سے مجمی استعواب رائے نہیں کیا۔ ورنہ وہ ہمارت وہ مسلم آئے اوراب نگل جا ناصحفر رہی نہیں محال ہوگیا۔ مرمشہور ہے کہ گیڈری موت گیڈرکوشہر کی مطرف لے جاتی ہو انہ ہوگیا۔ مرمشہور ہے کہ گیڈری موت گیڈرکوشہر کی طرف لے جاتی ہے۔ ایس جدید نے فدا جانے کس عالم خیال میں ہمادے فاضل مجابد کے در نگار تھا میں ہمادے فاضل مجابد کے در نگار تھا میں انہوں کہ جو کھی شرف ہو ہوئی تعلق ہماری انہوں کے لیوں سے سرز میں انہو کی میں مہرکر تعریف ہماری ہوئی کو بیا تھا۔ کر مجمد کر دیا تھا۔ ایک بختار ہے۔ اس سیف باقر کی جس نے بطل اسلام کے دہال شکن ہاتھ میں چک کر مجمد مرز انہیت کا خاتہ کر دیا تھا۔

ابوہ مطالبات ہیں کرتا ہوں جن کا دعدہ ابتدائے تحریث کرچکا ہوں۔ اگران کے اجوب کی طرف ہمارے کی اور ان کے اجوب کی اس کے اجوب کی اور مطالبات کا دوسرا نمبر ہیں کروں گا کر امید جواب! اور ان سے امید جواب! اور ان سے رازی! ہے جنوں نہیں تو کیا ہے

میں ایک مجاہد صاحب ہی کوئیل قعر مرز ائیت کے جملہ اعوان وانسار کو پرزور چینے و جا مول کہ اگر مرز ائیت میں حقاعیت وصدافت شرم وحیا کا شائیہ بھی ہے تو جس طرح اہل اسلام نے آپ کے سولہ ۱۲ مطالبات کا تقریباً و گئے صفحات پر جواب دیا ہے۔ آپ ہمارے مطالبات کا چوتھائی صفحات ہی پر جواب و بے و بجے۔

مريادر كم كارمرزابي فن جاد كرقبر الكرة عاد جواب المكن ب

فاضل مجامدا ذرا گریبان می مند وال رحمیری آواز سفتے کدوہ ان چند مطالبات کی تقد میں کرتے ہوئے مناظرہ انہولی کا فیصلہ شار ہاہے:

اب جگر تھام کے بیٹھو مری باری آئی

مطالبات هانى ازعابدقادياني

ا ...... أوت ورسالت كالحريف

۲..... نبوت ورسالت کے اقسام

السب برقم كے عكر وبقر كاتكم

س بوت بروزی وظلی کی تعریف

۵.... كاراس كانفيا واثباتا عمم

٧ ..... ياقسام تبوت على كروس يا عارى ك؟

المستنسبة مرآن وحديث عن نوت كا اطلاقي بمعنى بروزى وظلى آيا بيد يانيس؟ آيا بيات

كهال ٢٠٠٠ من الويد في الرعى مؤدة يا فيرشرى؟

٨..... نبوت تشريعي وغيرتشريعي من كوفرق ب يانيس؟ اگر به كيا؟ اگرنيس قو مرني

فيرتشر يلى تشريقى بحى موكاياتين؟ الرفيل و كون

9 ...... دہ کھا دکام جدید کا حال ہوگا یا ہیں؟ اگر ٹیل آواس کے مبوت کرنے سے بچر مکرین کے کافر ہونے کے کیا فائد سے جو مکرین کے کافر ہونے کے کیا فائد سے جی آگر ڈہ جدید احکام کا حال ہوگا۔ کیونکہ تھم آؤ ضرور ہوگا تو صاحب شریعت ہوگیا اور جدید وقد بم کی تھم کا تھم بھی اس کے پاس میں آؤ بعثت فینول ہوئی۔

ا ا الله الرنبوت بروزى وظلى عن قل ذى قل كا غير موتاب اور محض بعض مغات عن شركت

ہے تو محض بعض صفات واخلاق میں شرکت سے قل کا نبی ہوتا لازم ہوگا۔ پر قل کے نبی ہونے کے کے اس موگا۔ کے نبی ہونے کے کی منرورت ہوگی شالهام کی نیز خدائے عزوجل کا اس کو نبی کہنا ضروری شہوگا۔

اا ..... ووكس قدر اوصاف بين اوركياكيا؟ جن ك اتساف بانسان بروزى في برسكا

ج

۱۲ ..... اس تقدیم پر نبوت کمی جوگی اور ضرورت وحاجت وخدائے پر رگ و برتر کے مبعوث

ركرنے كافتاج موكى - يائيس؟

۱۳..... ادرا گرنبوت بروزی وظلی میں قل ادر ذی قل عین موتے ہیں۔ تو مجراس نبوت ادر آوا کون ادر تناخ میں کیافرق موگا؟

۱۱ ..... اگرآ وا آون می تنگیم کرنیا جائے قربنائے کہ مؤخر کومقدم کا عین کہا جے گا یا برعس، برصورت میں وجر ترج کیا ہے اور اگر بعج عینیت اعتبار ہے تو ایک بی ذات کا فاضل ومفضول ہوتا لازم آئے گا اور بیمال ہے۔

۵ ا ..... اگر نقدم و تاخر مولة آوا كون محى موسيح محروات توييب كه ايك عى وقت مي ايك فخض

كي متعدد اطلال مونالازم آتے بين جوعينيت كي صورت مي عال ہے۔

۱۱ ..... جہتم نبوت بد معنی تشریعی کے مُظرکا کیا بھم ہے۔ (جواب دیتے ہوئے مولوی عمر الدین سلنے دیلی وقت بریا تک دہل کیے تھے۔ الدین سلنے دیلی وقت کی دہل کیے تھے۔ بیٹی انہوں نے دیلے دیلے وست وہازو سے مجدد موکر وہ معنی بتلا دیے تھے۔ جوتم نے ہزار والتین کوار اگرے دہلے ہوں جوتم نے ہزار والتین کوار اگرے دہلے ہیں جس میکروی کیوں ج

. ألفضل ماشهدت بهالاعداء

المانسد ارابین تبرم من او فرائن با عاص ۱۳۵ کی موارت جس می نیوت تشریعی کا بصر احت وعوی کیا اور دیرا کی مایز موکر منتاب کهدویا تھا۔

۱۸..... داخ ابلام ۱۳۰۰ خزائن ۱۳۰۵ ۱۳۰ جس می حضرت عیسلی علی میینا وعلیه السلام کی تو مین بحواله قرآن کی منگی-

۱۹ ..... حدیث وقرآن می لکھاہے کہ: ''مسی جب طاہر ہوگا تو اسلامی علاء کے ہاتھوں سے دکھ افغائے کے باتھوں سے دکھ افغائے گا۔ وواسے کا فرکیس کے اور آل کا ثنوی دیں گے۔'' (اربین نبر ہوس نا پڑائن جے ۱۰ س ۲۰۰۳) قرآن وحدیث سے اسکا جوت دینجے۔
 قرآن وحدیث سے اسکا جوت دینجے۔

مولوی غلام دیکیرمساحب قصوری اورمولوی آملیل صاحب علی گرحی پرافتر کا کیا کد: "انہول نے میری نبت قطعی عم لگایا کداگروہ کاؤب ہے تو ہم سے پہلے مرے گا اور ضرور ہم سے يملے مرے گا۔ كونكدوه كاذب ہے۔" (ادلجين نبرسم، فزائن ج ١٨ ٣٩١) "امسے کے باس جمیں ہوئی کتاب ہوگی۔"حسب دعویٰ صدیث مجع سے ابت سیجے۔ (طميمانجام إنتم ص ١٠٩ برزائن ج ١١ س٣١٠) "احادیث محدیش ہے کے علماء مہدی کو کافر ظہرا کیں مے۔" (خميرانيام التقمص ١٨٨ فيزائن جااس ١٣٧٢) "مجح بخارى كاحديث بس بكرآسان سآوازآك كاهدذا خسليفة الله (شهادت القرآن ص ١٨، فزائن ج١٠ ص ٢٥) المقتم كي موت كي پيشين كوكي\_ (جنگ مقدس ۱۶، فزائن ج ۱ م ۲۹۳) صنور کے معرات کی تعداوتین بزار کھی ہے۔ (تحد کرویس ۲۰ بزائن ج ۱۵۲ س۱۵۱) اوراسيخ مجرات كى تعدادوس لاكه . ﴿ (برابن احمديم ٥٦، فرائن جام ١٥٠) له خسف النفس المنيروان لي غس القمران المشرقان. اتنكر! (تميه

۲۷ ..... که خسف السقعو العنیووان لی غس القعوان العشوقان. اتنکو!(تصیه الچاداحری خمیرزول کی ص۱۷: تزاکن ۱۹۳۵/۱۸۳) ش قمرکوشوف جا تدینا کرامت سے ایما تل مسئلہ شق القمرکا الکارکیا۔

على المارية والمن الميداللام كوري في من والكور

(انجام التقم ص ۲۲۵ فرزائن ج ۱۱ س ۲۲۵)

(انجام التحم ص ۱۲۳، فزائن جهاص ۱۲۳)

٢٠ .... حصرت عيلى وادى اوربانى كوزانيكها ـ (العياذ بالله)

(ماشيميرانهام المقم معاشيه فراكن حااس)

۳۰ ..... مرزانے (ازالداد)م صدوم ۱۳۵ نزائن جسم ۱۸۵) پرحفرت امام الوحنیفه کوکال

العرفان كهااورتم نے ان كے عقا كدكوشرك بتايا۔

٣١ ..... حقا كد حنيه كم تعلق حنى كتب عقا كدكامطالبه.

٣١ ..... حعرت عيلى عليه السلام كومنعب نيوت كب ملا؟

۳۲ ...... وه قمام خمنی سوالات جودعاوی کی تنقیع میں کئے گئے۔

بیس مطالبات کا پہلانمبر ہے۔ جن کا جواب بے چارے ظہور صاحب اور تام نہاد جاہد تو کیا اگر مرزا قادیا فی کے ظہور اوّل مع کل حوار ہوں کے بھی دے دیں تو جائے اور اگر خملدی خلافت کے تمام اراکین ل کر بھی جواب نددے سکے اور یقینا نددے سکیں گے۔ تو سمجو لیجئے کہ جاہد صاحب نے خودا پنے جفائش شانوں پر مرزائیت کا جنازہ نکال دیا۔ اسلام سے تو پہلے دست بردار ہو بھی متے۔ مرزائیت کو اب طلاق دے دی۔ ہم چھروی حضرت مولا تا لکھنوی مدظار کا مصرع بردھیں مے۔

درکفرهم ثابت نثی زنار راه اسواء مکن

علاء دیوبند کے باطل شکن بعاز و وں کے سامنے اٹھائی ہوئی سابقہ فکستوں کو بجول محظ ہوکہ اب بھرای زخم ہندکو ہراکرنے کے لئے ذلیل ہونے کودل چاہا۔ گریا در کھے۔ سرز مین انتجولی میں تو چند قادیان ذلیل ہوئے۔ لیکن اب دنیاد کھے لئے کی کہ فاضل مجاہد کے باہ ہاتھوں نے امیس عساک رقادیان، سرخیل جماعت غلمدی، خلیفة الدجال، موسیو بشیر محمود کی پیشانی بربھی ذلت ورسوائی کا سیاہ تشخالگادیا۔

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين وصلى الله تعالى سيد المرسلين وخاتم النبيين ـ اللهم احشرنا فى امته واتباعه وارزقنا شفاعته يوم القيمة أنك على كل شيءٍ قدير!

نیاز کیش ساز محریجتلی رازی رام پوری غفرله ۲۰ رجرادی الثانی ۱۳۲۸ هه پوم شنبه معززین شرکاء مناظرہ وظلمد ہول کی پیش کردہ شہادت کا حلقید بیان معزز بن شرکاء مناظرہ وظلمد ہول کی پیش کردہ شہادت کا صفید بیان معزز ناظرین! اخیر میں ہم آپ کی توجد ایل کے ان معززین صعرات کے دستھا شدہ بیانات کی طرف میڈول کراتے ہیں۔ جوجلسہ مناظرہ میں شروع سے آخیر تک رہے اور مجاہد قادیاتی نے بھی ان میں سے اکثر مثلاً محملی مثان وغیرہ کواچی تائید میں اخبار الفعنل مورودہ ۵ نوم ر ۱۹۲۹ء میں شالتے کیا ہے۔

ہم خدائے تعالی کو حاضرونا ظرجان کر تحلف بیان کرتے ہیں کہ قادیائی جماعت کو جو فاش کلست مناظرہ میں کسی باطل سے فاش کلست مناظرہ میں کسی باطل سے باطل ند بہب کو بھی نہ ہوئی ہوگی۔قادیائی جماعت کا یہ کہنا کہ ہرروز بعد از مناظرہ جناب نواب مہریان علی صاحب بیش مجسورے اور دیگرروسا میر شدنے علی الاعلان ان کے ایکی پر کہددیا کہ قادیا نعوں کے مطالبات کا جواب ہماری طرف سے دیس دیا گیا۔بالکل فلط اور نفوہے۔

قالبًا قادیائی مجاہداس نظارہ کو بھول گئے۔ جبکہ علاء احتاف فقے یاب ہوئے تو روسائے میر شھ نے بیتمنا طاہر فر مائی کہ ہماری خواہش ہے کہ آپ حضرات کا جلوں تصبہ بیس لکالا جادے۔ جس کو صفرات علاء نے بڑے اصرار سے معظور فر مایا۔ جلوس جس شان سے اللہ اکبر کے فلک دکا فیار محتار میں اللہ اکبر کے فلک دکا فیا۔ اس کے بعدر وسامیر شمد کا فیار محتار میں اللہ وہ دو کھنے سے می تعلق رکھا تھا۔ اس کے بعدر وسامیر شمد نے ایک فیتی بناری عمامہ حضرت مولا نا عبدالحکور صاحب لکھنوکی کے فرق مبارک پر با ندھا۔ چند حضرات مائل بر مرز ائیت ہوگئے تھے۔ وہ خدائے تعالی کے فعل وکرم سے اس قدر منفبوط ہوگے کے اب وہ خود مناظر ہیں۔ کسی قادیائی کواب ہمت نہیں جوان سے بحث ومباحث کر سکے۔

العبد ....عزیز الرحمان بقلم خود نمبر دارز میندار جمیم ملی بقلم خود (رئیس) جمیعتان بقلم خود ، عبد الرحمان بقلم خود ، شرف الدین بقلم خود (رئیس) ، عبدالنفور بقلم خود ، سیدعلی بقلم خود (رئیس) ، عبدالشکور بقلم خود ، مجمد ولایت علی بقلم خود پینشنز ، رفیق احمیقلم خود ، عبدالرحمان بقلم خود (زمیندار) ، فهیم الدین بقلم خود ، رام چند بقلم خود ، (بقلم بندی)